

# فهرست مضامین (جلددوم)

| 23 | نمازكی اقامت اوراس كاظر ایتبه                   | ه أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها                                          |
|----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 23 | باب: نمازشروع کرنے کا بیان                      | بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ                                                |
| 26 | باب: نماز میں تعوذ پڑھنے کا بیان                |                                                                            |
| 28 | باب: نمازيس باكيس ماته بردايان ماته ركهنا       | •                                                                          |
| 29 | باب: نماز میں قراءت کی ابتدا کرنا               | - بَابُ افْتِـتَاحِ الْفِرَاءَةِ                                           |
| 31 | باب: نماز فجر میں قراءت کا بیان                 | - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ                                 |
| 34 | باب: جمعہ کے دن نماز فجر میں قراءت              | - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ              |
| 35 | باب: ظهراورعمر کی نمازوں میں قراءت              | - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ                             |
|    | باب: ظهر اور عمر کی نماز میں بھی کبھار کوئی آیت | - بَابُ الْجَهْرِ بِالْآَيَةِ أَحْيَانًا فِي صَلَاقِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ |
| 38 | آ وازے پڑھ دیٹا                                 |                                                                            |
| 39 | باب: نمازمغرب میں قراءت                         | - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ                               |
| 41 | باب: نمازعشاء میں قراءت                         | ١- بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ                               |
| 43 | باب: اہام کے پیچھے (سورہ فاتحہ) پڑھنا           | ١- بَابُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ                                    |
| 46 | باب: امام کے دوسکتوں کا بیان                    | ١- بَابٌ فِي سَكْتَتَيِ الْإِمَامِ                                         |
| 48 | باب:   جب امام قراءت کرے تو خاموش رہو           | ١- بَابٌ إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا                              |
| 51 | باب: بلندآ وازے آمین کہنا                       | ١- بَابُ الْجَهْرِ بِآمِينَ                                                |
|    | باب: رکوع کو جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت     | ١- بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ          |
| 54 | باتھا ٹھانا (رفع اليدين كرنا)                   | مِنَ الرُّكُوعِ                                                            |
| 60 | باب: نماز میں رکوع (کرنے کا طریقہ)              | ١- بَابُ الرُّكُوعِ فِي الصَّلَاةِ                                         |
| 62 | باب: ركوع مين گفتول پر باتھ ر كھنے كابيان       | ٧- بَابُ وَضْعَ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ                          |
| 63 | باب: رکوع سے سراٹھانے کے بعد کیا پڑھے؟          | ١- بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ                 |
| 66 | باب: تحدول كابيان                               | ١- بَابُ السُّجُودِ                                                        |



| (جلدوم) | فهرست مفامين (                            | سنن ابن ماجه                                                                |
|---------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 70      | ب: رکوع اور مجدے کی تسیحات کا بیان        | ٢٠- بَابُ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ۗ                        |
| 72      | ب: سجدول میں اعتدال کا بیان               | ٢١- بَابُ الِاعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ                                      |
| 73      | ب: دو مجدوں کے درمیان بیٹھنا (جلسہ)       |                                                                             |
|         | ب: (فمازی) دو مجدول کے درمیان (جلسدیس)    | ٣٣- بَابُ مَا يَقُولُ بَيْنَ الشَّجْدَنَيْنِ إِ                             |
| 75      | کیا کیا                                   |                                                                             |
| 77      | ب: تشهد كاطريقه                           | ٢٤- بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشَهُّدِ                                        |
| 82      | ب: نی تالی پر درو دشریف کے پڑھنے کا بیان  | ٢٥- بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ                                     |
| 87      | ب: تشہداور درود (کے بعد) کے اذکار         | ٢٦- بَابُ مَا يُقَالُ فِي التَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ عِينَا |
| 89      | ب: تشہدمی (انگل سے)اشارہ کرنا             | ٧٧- بَابُ الْإِشَارَةِ فِي النَّشَهُّدِ                                     |
| 90      | ب: سلام پھيرنے كاطريقه                    | ٢٨- بَابُ التَّنلِيم                                                        |
| 92      | ب: ایک طرف سلام پھیرنا بھی درست ہے        | ٢٩- بَابُ مَنْ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَّاحِدَةً إِ                          |
| 93      | ب: امام کوسلام کا جواب دینا               | ٣٠- بَابُ رَدِّ السَّلَامِ عَلَى الْإِمَامِ                                 |
| 94      | ب: امام صرف اپنے لیے دعانہ مانگے          | ٣١- بَابٌ وَلَا يَخُصُّ الْإِمَامُ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ                    |
| 94      | ب: سلام کے بعد کی دعائیں ادراذ کار        | ٣٢- بَابُ مَا يُقَالُ بَعْدَ الشَّنلِيمِ                                    |
| 98      | ب: نمازے فارغ ہوکر کس طرف مندکرے؟         |                                                                             |
| 100     | ب: جب جماعت كفرى مواور كهاناسان واك       | ٣٤- بَابُ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَوُضِعَ الْعَشَاءُ ۗ إِ                |
| 101     | ب: بارش والى رات مين جماعت مين شريك ہونا  | ٣٥- بَابُ الْجَمَاعَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ إِ                      |
| 104     | ب: نمازی کاستره                           | ٣٦- بَابُ مَا يَشْتُرُ الْمُصَلِّي                                          |
| 106     | ب: نمازی کے آگے ہے گزرنے کا گناہ          | ٣٧- بَابُ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي                              |
| 107     | ب: سمس چزے گزرنے سے نماز ٹوٹتی ہے؟        | ٣٨- بَابُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ                                           |
| 110     | ب: آگے ہے گزرنے والے کومکن حد تک روکنا    | ٣٩- بَابُ إِذْرَأُ مَا اسْتَطَعْتَ                                          |
| 112     | ب: اگر نمازی کے سامنے کوئی چیز ہو         | ٤٠ - بَابُ مَنْ صَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ إِ            |
| 114     | ب: امام سے پہلے رکوع اور مجدہ کرنامنع ہے  |                                                                             |
| 116     | ب: جواعمال نماز میں مکروہ ہیں             | 1 .                                                                         |
|         | ب: جو فحض لوگوں کی امامت کرے اور وہ اس کی | I .                                                                         |

| (جلددوم) | فهرست مضايين                                         | سنن ابن ماجه                                                     |
|----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 119      | امامت سے ناخوش ہوں                                   |                                                                  |
| 121      | باب: دوآ دمی جماعت بیں                               | ٤- بَابُ الاثْنَانِ جَمَاعَةً                                    |
| 123      | باب: امام کے قریب کس کا کھڑا ہونامتحب ہے؟            | ٤- بَابُ مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الْإِمَامَ                 |
| 125      | باب: امامت کا زیادہ حق دار کون ہے؟                   | ٤- بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ؟                            |
| 126      | باب: امام کے فرائض                                   | ٤- بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ                             |
| 128      | باب: امام کوچاہیے کہ وہ ہلکی نماز پڑھائے             | .٤- بَاتُ مَنْ أَمَّ قَومًا فَلْيُخَفِّفُ                        |
|          | باب: کوئی خاص وجہ پیش آنے پرامام نماز کو مختفر       | ٤- بَابُ الْإِمَامِ يُخَفِّفُ الصَّلَاةَ إِذَا حَدَثَ أَمْرٌ     |
| 131      | کرسکتا ہے                                            | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                            |
| 132      | باب: صفین سیدهی کرنا                                 | ٥- بَابُ إِقَامَةِ الصُّفُوفِ                                    |
| 134      | باب: انگل صف کی نضیات                                | ٥- بَابُ فَضْلِ الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ                            |
| 136      | باب: عورتول کی صفیں                                  | ٥- بَابُ صُفُونِ النِّسَاءِ                                      |
| 137      | باب: ستونول کے درمیان صف بنا کرنماز پڑھنے کا بیان    | اه- بَابُ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي فِي الصَّفِّ             |
|          | باب: صف کے پیچیے اکیلے کھڑے ہوکر نماز پڑھنے          | ٥- بَابُ صَلَاةِ الرَّجُلِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ              |
| 138      | كا بيان                                              |                                                                  |
| 139      | باب: صف کی دائیں جانب کی فضیلت                       | ٥٠- بَابُ فَضْلِ مَيْمَنَةِ الصَّفّ                              |
| 141      | باب: قبلے کابیان                                     | ٥٠- بَابُ الْقِبْلَةِ                                            |
| 145      | باب: مسجد میں وافل ہونے والا نماز پڑھے بغیر نہ میٹھے | ٥١- بَابُ مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ |
| 146      | باب: کہن کھا کرمنجد میں آنامنع ہے                    | ٥١- بَابُ مَنْ أَكَلَ الثُّومَ فَلَا يَقْرَبَنَّ الْمَسْجِدَ     |
| 148      | باب: نمازی سلام کا جواب کس طرح دے                    | ٥١- بَابُ الْمُصَلِّي يُسَلَّمُ عَلَيْهِ كَيْفَ يَرُدُّ          |
|          | باب: لاعلمی کی وجہ سے قبلہ کے سوا دوسرے رخ           | ٦- بَابُ مَنْ يُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ  |
| 149      | پرنماز اوا کرنا                                      |                                                                  |
| 150      | باب: نماز کے دوران میں بلغم تھوکنا                   | ٦- بَابُ الْمُصَلِّي يَتَنَخَّمُ                                 |
| 152      | باب: نماز کے دوران میں کنگر یوں پر ہاتھ بھیرنا       | ٦١- بَابُ مَسْح الْحَطَى فِي الصَّلَاةِ                          |
| 154      | باب: چھوٹی چٹائی پرنماز پڑھنا                        | ٦١- بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ                           |
|          | باب: الرمی یا سردی سے بھاؤ کے لیے کیڑے پر            | ١١- بَابُ السُّجُودِ عَلَى الثِّيَابِ فِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ   |

| (جلددوم)    | فهرست مضامين ا                              |      | سنن ابن ماجه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        |
|-------------|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 155         | سجده کرنا                                   |      |                                                                          |
|             | نمازیں مرد (امام کو للطی پرمتنبکرنے کے لیے) | باب: | ٦٥- بَابُ النَّسْبِيحِ لِلرُّجَالِ فِي الصَّلَاةِ وَالنَّصْفِيقِ         |
| 156         | سبحان الله كهميں اور عور تيس تالى بجائيں    |      | لِلنُسَآءِ                                                               |
| 157         | جوتے پین کرنماز پڑھنا                       | باب: | ٦٦- بَابُ الصَّلَاةِ فِي النُّعَالِ                                      |
| 158         | نمازين بالوں اور كپڑوں كوسميٹنا             | باب: | ٦٧- بَابُ كَفِّ الشُّعَرِ وَالثَّوْبِ فِي الصَّلَاةِ                     |
| 160         | نماز میں خشوع کا ہونا                       | باب: | ٦٨- بَابُ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ                                      |
| 162         | ایک کپڑااوڑھ کرنماز پڑھنا                   | باب: | ٦٩- بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ                            |
| 164         | قرآن مجید کے محدول کا بیان                  | باب: | ٧٠- بَابُ سُجُودِ الْقُرْآنِ                                             |
| 167         | قر آن مجید کے بحدول کی تعداد<br>بعد         |      | ٧١- [بَابُ] عَدَدِ سُجُودِ الْقُرْآنِ                                    |
| 170         | نماز کی کامل ادا کیگی کابیان                |      | ٧٢- بَابُ إِثْمَامِ الصَّلَاةِ                                           |
| 174         | سفر میں نماز قصرا دا کرنا                   | •    | 2 4 7                                                                    |
| 178         | سفر میں وونمازیں جمع کر کے پڑھنا<br>ننہ     |      | ٧٤- بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ                  |
| 179         | سفر کے دوران میں نفل نماز                   |      | 1                                                                        |
|             |                                             |      | ٧٦- بَابُ كُمْ يَقُصُرُ الصَّلَاةَ الْمُسَافِرُ إِذَا أَقَامَ بِبَلْدَةِ |
| 180         | نماز قصرادا کرے<br>۔                        |      |                                                                          |
| 183         | نماز چھوڑنے والے کا تھم                     |      | ٧٧- بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ                            |
| 185         | جمعے کی فرضیت کا بیان                       |      | ٧٨- بَابٌ فِي فَرْضِ الْجُمُعَةِ                                         |
| 188         | . جمعے کے دن کے نضائل<br>                   |      | ٧٩- بَابٌ فِي فَضْلِ الْجُمُعَةِ                                         |
| 191         | : جمعے کے دن عسل کرنا<br>:                  |      | ٨٠- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ                     |
| 193         | المخسل نه کرنے کی اجازت                     |      | ٨١- بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَٰلِكَ                          |
| 194         | جعد کے لیے جلدی معجد میں پہنچنا جا ہے       |      | ٨٢- بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْجِيرِ إِلَى الْجُمُعَةِ                   |
| 19 <b>6</b> | بقعے کے دن احجمالباس پہننے کا بیان          |      | ٨٣- بَابُ مَا جَاءَ فِي الزِّينَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ                    |
| 199         | المجيم كاوتت                                | -    | ٨٤- بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقُتِ الْجُمُعَةِ                               |
| 201         | : جمعے کے خطبے کا بیان                      | باب: | ٨٥- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ                   |
| 20.4        | وخط قنعه كربراته خاموثي سربندناها سر        |      | ารโรกเรียงให้เราได้เกิดเรางาน และเการะบา และ                             |

|    | (جلددوم) | فهرست مضامين                                |           | سنن ابن ماجه منن ابن ماجه                                                 |
|----|----------|---------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
|    |          | اگر کوئی خطبے کے دوران میں مجد میں پہنچے تو | باب:      | ٨٧- بَابُمَا جَاءَفِيمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ        |
|    | 206      | کیا کرے                                     |           |                                                                           |
|    |          | جمعے کے دن لوگوں کے اوپر سے گزرنے کی        | باب:      | ٨٨- بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ تَخَطِّي النَّاسِ يَوْمَ           |
|    | 207      | ممانعت کا بیان                              |           | الْجُمُعَةِ                                                               |
|    |          | امام کے منبرے اترنے کے بعد بات چیت کرنا     | باب:      | ٨٩- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَلَامِ بَعْدَ نُزُولِ الْإِمَامِ عَنِ         |
|    | 208      |                                             |           | المهشبر                                                                   |
|    | 209      | نماز جعه کی قراءت کابیان                    | باب:      | ٩٠- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ   |
|    | 211      | جس کو جمعے کی ایک رکعت ملے                  | باب:      | ٩١- بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً            |
|    | 212      | کتنی دورہے جمعے کے لیے آنا ضروری ہے         | بإب:      |                                                                           |
|    | 212      | بلاعذر جمعہ بھوڑ ناگناہ ہے                  | باب:      | 1                                                                         |
| S) | 214      | جعے سے پہلے نماز (سنت) کا بیان              | إب:       |                                                                           |
| Ŋ  | 215      | جمعے کے بعد (سنت) نماز کا بیان              |           |                                                                           |
|    |          | جمعے کے دن نمازے پہلے (معجد میں) طلقے بنا   | باب:      |                                                                           |
|    |          | كر بينيخ اور خطبے كے دوران ميں كوث مارنے    |           | الصَّلَاةِ، وَالِاحْتِبَاءِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ                         |
|    | 216      | ( کی ممانعت) کابیان                         |           |                                                                           |
|    | 217      | جمعے کی اذ ان کا بیان                       | باب:      | ٩٧- بَابُ مَا جَاءَ فِي الأَذَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ                      |
|    |          | فطبے کے وقت امام کی طرف منہ کر کے           | اً باب:   | ٩٨- بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْنِقْبَالِ الْإِمَامِ وَهُوَ يَخْطُبُ           |
|    | 218      | بیٹھنا جا ہے                                |           |                                                                           |
|    |          | جمعے کے دن میں وہ خاص وقت جس میں ( دعا      | <br> باب: | ٩٩- بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي تُرْجٰى فِي الْجُمُعَةِ        |
|    | 219      | کی قبولیت کی )امید ہوتی ہے                  |           |                                                                           |
|    | 221      | باره رکعت سنت موکده کابیان                  | <br> باب: | ١٠٠- بَابُ مَا جَاءَ فِي ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ       |
|    | 223      | فجرے پہلے وور کعتوں کا بیان                 |           | - T                                                                       |
|    | 224      |                                             |           | ١٠٧- بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ |
|    |          |                                             |           | ١٠٣- بَابُ مَا جَاءَ فِي إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا                 |
|    | 226      | کوئی دوسری نماز پژهنا جائز نبیس             |           | <br>صَلاَةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ                                         |
|    |          |                                             |           |                                                                           |

| (جلدووم) | فهرست مضامين                                      | سنن ابن ماجه                                                             |
|----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|          | باب: جس كى فجر كى منتس چھوٹ جائيں وہ كب پڑھے؟     | ١٠٤- بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ فَاتَنْهُ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةٍ     |
| 228      |                                                   | الْفَجْرِ مَتْى يَقْضِيهِمَا                                             |
| 229      | باب: ظهرے پہلے جارشیں                             |                                                                          |
| 230      | باب: ظهری مبلی جارمنتیں رہ جائمیں تو کب پڑھے؟     |                                                                          |
|          | باب: ظهر کی بعد والی دوسنتیں جھوٹ جائیں تو        | 1 .                                                                      |
| 231      | کیا کرے؟                                          |                                                                          |
|          | باب: ظہر ( کے فرضوں ) سے پہلے جار رکعت اور بعد    | ١٠٨- بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا           |
| 232      | میں بھی چار رکعت (سنت) پڑھنے کا بیان              | وَيَعْدَهَا أَرْبَعًا                                                    |
| 233      | إب: ون كون كون كفل نماز اداكر نامتحب،             | ١٠٩- بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ   |
| 235      | إب: مغرب ك فرضول سے بہلے دوسنوں كابيان            | ١١٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ             |
| 236      | باب: مغرب کے بعد دوسنیں پڑھنے کا بیان             | ﴿ ١١١- بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ            |
| 237      | باب: مغرب کے بعد والی سنتوں میں قراءت کا بیان     | اللهِ عَلَمُ اللَّهُ مَا يُقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ يَعْدَ الْمَغْرِبِ |
| 238      | إب: مغرب كے بعد چەركعت نماز كابيان                | ١١٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي السُّتَّ الرَّكَعَاتِ بَعْدَ انْمَغْرِبِ       |
| 238      | باب: نمازوتر كابيان                               | ١١٤- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ                                       |
| 240      | باب: نماز وترميل تلاوت كايمان                     | ١١٥- بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُقْرَأُ فِي الْوِتْرِ                       |
| 242      | باب: ایک رکعت وتر پڑھنا درست ہے                   | ١١٦– بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ بِرَكْعَةٍ                            |
| 244      | باب: (نماز)ورّ میں وعائے قنوت کا بیان             | ١١٧- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُنُوتِ فِي الْوِثْرِ                        |
| 246      | باب: قنوت مين ہاتھ ندا ٹھانے کا بيان              | ١١٨- بَابُ مَنْ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْقُنُوتِ               |
|          | ہاب: ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اور دعا کے بعد چیرے پر | ١١٩ - بَابُمَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ |
| 247      | بإتحد كيميرنا                                     |                                                                          |
|          | اب: وعائے قنوت رکوع سے پہلے بھی پڑھ کتے ہیں       | ١٢٠- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ         |
| 248      | اور رکوع کے بعد بھی                               |                                                                          |
| 249      | باب: رات کے آخری ھے میں وتر پڑھنا                 | 7 77 -                                                                   |
|          | باب: اگر نیند یا بھول کی وجہ سے وزرہ جائیں تو     | ١٢٢– بَابُ مَنْ نَامَ عَنْ وِثْرِ أَوْ نَسِيَهُ                          |
| 251      | کیا کرے؟                                          |                                                                          |

| 4   | (جلدودم     | فپرست مضامین                                   | ـنن ابن ماجه                                                             |
|-----|-------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|     |             | ب: تمن پانچ سات اور نووتر پڑھنے کا بیان        | ١٢- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْوِ بِثْلَاثِ وَّخَمْسِ إِا                |
|     | 252         |                                                | وَّسَبُع وَّبِسُع                                                        |
|     | 254         | ب: سفر میل نماز وتر کابیان                     | ١٢- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِثْرِ فِي السَّفَرِ                          |
|     | 255         | ب: وترول کے بعد بیٹے کردور کعتیں پڑھنے کا بیان | ١٢- بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ جَالِسًا لَهِ.  |
|     |             | ب: وتراور فجر کی سنتوں کے بعد کیفنے کا بیان    | ١٢- بَابُ مَا جَاءَ فِي الضَّجْعَةِ بَعْدَ الْوِثْرِ وَبَعْدَ إِلَا      |
|     | 256         |                                                | رَكْعَتَي الْفَجْرِ                                                      |
|     | 257         | ب: سواری پروتر پڑھنے کا بیان                   | ١٢- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِثْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ إِلَّهِ             |
| :   | 258         | ب: شروع رات میں وزیز ہے کا بیان                | ١٢- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ أَوَّلَ اللَّيْلِ                      |
| :   | 259         | ب: نماز میں بھول واقع ہوجانے کا بیان<br>-      | ١٢- بَابُ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ              |
| :   | 260         | ب: بمول كرظهرك بالحج ركعتين براهي كابيان       | ١٣- بَابُ مَنْ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا وَهُوَ سَاوِ                     |
|     |             | ب: ووركعت كے بعد بحول كر (تشبد برُ ھے بغير)    | ١٣- بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ سَاهِيًا ﴿ إِ         |
| :   | 261         | اٹھ کھڑا ہوتو کیا کرے؟                         |                                                                          |
|     |             | ب: نماز میں شک ہوجائے تو یقین پراعثاد کیا جائے | ١٣- بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَرَجَعَ إِلَا           |
| 2   | <b>26</b> 3 |                                                | إِلَى الْيَقِينِ                                                         |
|     |             | ب: نمازین شک ہوجانے کی صورت میں سوج -<br>ص     | ١٦١ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَتَحَرَّى إِلَا       |
| 2   | 264         | كرصيح صورت معلوم كرنا                          |                                                                          |
| 2   | 265         |                                                | ١٣٠- بَابُ فِيمَنْ سَلَّمَ مِنْ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ سَاهِيًا إِلَا   |
| 2   | 268         |                                                | ١٣٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامَ إِ      |
| 2   | 269         |                                                | ١٣- بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ سَجَدَهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ إِ             |
| . 2 | 270         | ب: نماز پر بنا کرنے کا بیان                    |                                                                          |
|     |             |                                                | ١٣٨- بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَحْدَثَ فِي الصَّلَاةِ كَيْفَ إِ           |
| 2   | 271         | نمازچھوڑ کرکس طرح جائے؟<br>-                   | ·                                                                        |
| 2   | 272         | ب: بیارآ دی کی نماز<br>پر ادر                  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                    |
| 2   | 273         | ب: بینچ کرنفل نماز پژهنا                       |                                                                          |
|     |             | ب: بینهٔ کرنماز پڑھنے والے کا تواب کھڑے ہولر   | ١٤١- بَابُ صَلَا قِالْقَاعِدِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلَا قِالْقَائِمِ إِ |

| (جلدوم) | فهرست مضامین (                              |       | سنن ابن ماجه                                                              |
|---------|---------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 275     | نماز پڑھنے والے سے آ دھا ہوتا ہے            |       |                                                                           |
| 276     | يهاري كي حالت مِن رسول الله طَهْمُ كي نماز  | باب:  | ١٤٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ            |
|         | رسول الله ظفا كا المتى كى اقتدا من نماز ادا | باب:  | ١٤٣- بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ                          |
| 283     | كرنے كابيان                                 |       | خَلْفَ رَجُلِ مِّنْ أُمَّتِهِ                                             |
|         | امام اس ليےمقرر كيا كيا ہے كداس كى اقتدا    | باب:  | ١٤٤- بَابُ مَا جَاءً فِي إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ      |
| 284     | کی جائے                                     |       |                                                                           |
| 287     | نماز فجرمين دعائے قنوت كابيان               | بإب:  | ١٤٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ                |
|         | نماز کے دوران میں سانپ اور بچھوکو مار دینے  | بإب:  | ١٤٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ  |
| 289     | كابيان                                      |       |                                                                           |
| 291     | فجرا درعصرك بعدنمازكي ممانعت كابيان         | باب:  | ١٤٧ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ |
| 293     | نماز کے مکروہ اوقات کا بیان                 | باب:  | ١٤٨ - بَابُمَاجَاءَ فِي السَّاعَاتِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ    |
|         |                                             |       | ١٤٩- بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ بِمَكَّةَ             |
| 296     |                                             |       | فِي كُلِّ وَقْتِ                                                          |
|         | جب لوگ نماز تاخیرے ادا کریں تو کیا          | باب:  | ١٥٠ - بَابُمَا جَاءَفِي[مَا]إِذَا أَخَّرُوا الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا     |
| 297     | کرنا چا ہے                                  |       |                                                                           |
| 298     | نمازخوف كابيان                              | باب:  | ١٥١- بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ                                |
| 302     | سورج گربهن کی نماز                          | باب:  | ١٥٢- بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ                               |
| 306     | نماز استبقاء سے متعلق احکام ومسائل          | باب:  | ١٥٣– بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الاِسْتِسْقَاءِ                          |
| 309     | نماز استشقاء مين دعاما نگنا                 | اباب: | ١٥٤– بَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ فِي الإسْتِسْقَاءِ                    |
| 313     | نمازعیدین کے احکام ومسائل                   | اباب: | ١٥٥– بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ                             |
| 316     | نمازِعیدین میں امام کتنی تکبیرات (زوائد) کے | باب:  | ١٥٦- بَابُمَا جَاءَفِي كَمْ يُكَبِّرُ الإِمَامُ فِي صَلَا قِالْعِيدَيْنِ  |
| 317     | نمازعيدين كى قراءت                          | إباب: | ١٥٧- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ            |
| 318     | عیدین کے خطبے کا بیان                       | باب:  | ١٥٨- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُطْبَةِ فِي الْعِيدَيْنِ                     |
| 321     | نمازعید کے بعد خطبے کے لیے بیٹے رہنا        | اباب: | ١٥٩- بَابُ مَا جَاءَ فِي انْتِظَارِ الْخُطْبَةِ بَعْدَ الْصَّلَاةِ        |
| 321     |                                             |       | ١٦٠ - نَاتُمَا جَاءَفِي الصَّلَاةَ قَبْلُ صَلَاةِ الْعِيدِ وَيَعْدُهَا    |

| (جلددوم) | فبرست مضامين                                                                          |       | سنن ابن ماجه                                                              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 323      | عيدگاه کو پېڍل جا نا                                                                  | باب:  | ١٦- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا                |
|          | عید کے دن ایک رائے سے عیدگاہ جا کر                                                    | باب:  | ١٦- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُرُوجِ يَوْمَ الْعِيدِ مِنْ                   |
| 324      |                                                                                       |       | طَرِيقٍ وَالرَّجُوعِ مِنْ غَيْرِهِ ۚ                                      |
| 326      | عید کے دن دف بجانا                                                                    |       |                                                                           |
| 328      | عید کے دن برجھی لے جانا                                                               | باب:  | ١٦- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَرْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ                       |
| 329      | عيدين ميں عورتوں كاعيدگاه جانا                                                        | باب:  | ١٦- بَابُ مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَآءِ فِي الْعِيدَيْنِ               |
| 331      | ایک دن میں دوعیدوں کا جمع ہو جانا                                                     | باب:  | ١٦٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا إِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدَانِ فِي يَوْمِ       |
|          | بارش کی وجہ سے مجد میں عید کی نماز ادا                                                | بإب:  | ١٦١- بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ                 |
| 333      | کرنے کا بیان                                                                          |       | إِذَا كَانَ مَطَرُ                                                        |
| 334      |                                                                                       |       | ١٦٠- بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ السَّلَاحِ فِي يَوْمِ الْعِيدِ            |
| 334      | عید کے دن عسل کرنے کا بیان                                                            | باب:  | ١٦١- بَابُ مَا جَاءَ فِي الاغْتِسَالِ فِي الْعِيدَيْنِ                    |
| 335      | نماز عیدین کاونت                                                                      |       | 1                                                                         |
| 336      | رات کی نماز دور کعت ادا کرنا                                                          |       |                                                                           |
|          | رات اور دن پی (نفل) نماز دو دو رکعت                                                   |       | ١٧- بَابُمَا جَاءَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى     |
| 338      | کر کے اوا کرنے کا بیان                                                                |       |                                                                           |
| 340      | ا ماہ رمضان کے قیام کینی نماز تر اوس کا بیان                                          |       | ١٧٢– بَابُ مَا جَاءَ فِي قِيَامٍ شَهْرِ رَمَّضَانَ                        |
| 342      | : رات کا قیام (نمازتبجد)                                                              |       | ١٧١- بَابُ مَا جَاءَ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ                                |
| 346      | : رات کواپنے گھر والوں کو (تہجد کے لیے ) جگاٹا                                        | - 1   | ١٧٥- بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَيْقَظَ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ             |
| 348      | : خوبصورت آ واز ہے قر آن مجید کی تلاوت کرنا<br>ق                                      | 1     | ١٧٦- بَابٌ فِي خُسْنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ                              |
|          | : جو مخض نیند کی وجہ سے رات کو معمول کی ا                                             | اباب: | ١٧٧– بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ مِنَ اللَّيْلِ           |
| 352      | تلاوت یااذ کارن <i>ه کرسکے</i> وہ کیا کرے؟<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں | ĺ     |                                                                           |
| 353      | : کتنے عرصے میں قرآن فتم کرنامتحب ہے<br>پر                                            |       | ١٧٨- بَابٌ فِي كُمْ يُسْتَحَبُّ يُخْتَمُ الْقُرْآنُ                       |
| 357      | : تہجد میں تلاوت کے مسائل                                                             |       |                                                                           |
|          |                                                                                       | اباب: | ١٨٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ |
| 360      | مانگنا(مسنون ہے)                                                                      |       |                                                                           |



| (جلددوم | فيرست مغما يمن                               | * 4000*** | سنن ابن ماجه                                                                |  |
|---------|----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| 365     | رات کوئتنی رکعت پڑھیں                        | باب:      | ١٨١- بَابُ مَا جَاءَ فِي كُمْ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ                          |  |
| 369     |                                              |           | ١٨٢- بَابُ مَا جَاءَ فِي أَيِّ سَاعَاتِ اللَّيْلِ أَفْضَلُ                  |  |
|         | _                                            |           | ١٨٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُرْجَى أَنْ يَتَكُفِيَ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ |  |
| 372     | کی امیدکی جاسکتی ہے                          |           |                                                                             |  |
| 373     | جب نمازی کواوکھ آنے لگے تو کیا کرے           | باب:      | ١٨٤- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُصَلِّي إِذَا نَعَسَ                           |  |
| 375     | مغرب اورعشاء کے درمیان (نفل)نماز             | باب:      | ١٨٥- بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَا قِيَنْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ         |  |
| 376     | نغل نماز گھر ہیں اوا کرنا                    | باب:      | ١٨٦- بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ                         |  |
| 378     | نمازخنی کابیان                               | باب:      | ١٨٧- بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ َالضُّلْحَى                                |  |
| 380     | نماز استخاره كابيان                          | باب:      | ١٨٨- بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْإَشْتِخَارَةِ                           |  |
| 382     | نماز حاجت كابيان                             | باب:      | ١٨٩- بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْحَاجَةِ                                 |  |
| 384     | نمازشيع كابيان                               | باب:      | ١٩٠- بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ النَّسْبِيحِ                               |  |
| 387     | نصف شعبان کی رات (شب براءت) کامیان           | باب:      | ١٩١- بَابُ مَا جَاءَ فِي لَيْلَةِ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ                  |  |
| 390     | شکر کے طور پرنماز پڑھنے یا مجدہ کرنے کا ہیان | باب:      | ١٩٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ وَالسَّجْدَةِ عِنْدَ الشُّكْرِ         |  |
| 391     | نمازے کناہ معاف ہوجاتے ہیں                   | باب:      | ١٩٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ الصَّلَاةَ كَفَّارَةً                       |  |
|         | پاینچ نماز ول کی فرمنیت اورمحافظت کابیان     | باب:      | ١٩٤- بَابُ مَا جَاءَ فِي فَرْضِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ                      |  |
| 395     |                                              |           | وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا                                                  |  |
|         | معجد حرام اورمسجد نبوى ميس نمازكي فضيلت      | باب:      | ١٩٥- بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ                  |  |
| 400     |                                              |           | الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ                                          |  |
| 402     | بيت المقدس كي معجد هن ثماز كابيان            | باب:      | ١٩٦- بَابُ مَا جَاءَفِي الصَّلَا وْفِي مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ          |  |
| 404     | معجد قباء ميس نمازكي فضيلت كابيان            | باب:      | ١٩٧- بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ ثُبَاءٍ                    |  |
| 405     | جامع متجدين نماز كاثواب                      | باب:      | ١٩٨- بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ              |  |
| 406     |                                              |           | ١٩٩- بَابُ مَا جَاءَ فِي بَدْءِ شَأْنِ الْمِنْبَرِ                          |  |
| 410     |                                              |           | ٢٠٠- بَابُ مَا جَاءَ فِي طُولِ الْقِيَامِ فِي الصَّلَوَاتِ                  |  |
| 411     |                                              |           | ٢٠١- بَابُ مَا جَاءَ فِي كَثْرَةِ السُّجُودِ                                |  |
| 414     | بندے ہے سب سے پہلا صاب نماز کا ہوگا          | بإب:      | ٢٠٢ - بَابُمَا جَاءَفِي أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةُ     |  |

| ) (جلدودم) | فهرست مضامين                                        | سنن ابن ماجه                                                                  |
|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|            | ب: جہاں فرض نماز رہھی جائے وہیں نفل نماز            | ٢٠- بَابُ مَا جَاءً فِي صَلَاةِ النَّافِلَةِ حَيْثُ تُصَلَّى إِ               |
| 415        | <i>پڑھنے کا بی</i> ان                               | الْمَكْتُوبَةُ                                                                |
|            | ب: معجد میں نماز کے لیے ایک جگد مقرر کر لینے کابیان | ٢٠- بَابُ مَا جَاءَ فِي تَوْطِينِ الْمَكَانِ فِي الْمَسْجِدِ إِ               |
| 416        |                                                     | يُصَلِّي فِيهِ                                                                |
|            | ب: نماز پڑھتے وقت اگرجوتے اتارے جاکیں تو            | ٢٠- بَابُ مَا جَاءَ فِي أَيْنَ تُوضَعُ النَّعْلُ إِذَا إِ                     |
| 418        | كهال ركھ جائيں؟                                     | خُلِمَتْ فِي الصَّلَاةِ                                                       |
| 421        | جنازے ہے متعلق احکام ومسائل                         | ٦- أبوابُ ما جاء في الجنائز                                                   |
| 421        | ب: مریض کی عیادت کابیان                             | - بَابُ مَا جَاءَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ                                    |
| 425        | ب: بارى عمادت كرنے والے كو واب كاميان               | - بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ عَادَ مَرِيضًا                             |
| 427        | ب: مرف والي كو لا إله إلا الله كالقين كرنا          | ا- بَابُ مَا جَاءَ فِي تَلْقِينِ الْمَيِّتِ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا |
| 428        | ب: قریب الوفات بیار کے پاس کیا کہا جائے؟            | - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُقَالُ عِنْدَ الْمَرِيضِ إِذَا خُضِرَ ۗ إِ          |
| 431        | ب: مومن کونزع کی مختی پر ثواب ملتاہے                | <ul> <li>بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُؤْمِنِ يُؤْجَرُ فِي التَّرْعِ</li> </ul>    |
| 433        | ب: میت کی آنکھیں بند کرنا                           | '- بَابُ مَا جَاءَ فِي تَغْمِيضِ الْمَيَّتِ                                   |
| 434        | ب: میت کو بوسہ دینے کا بیان                         | ١- بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْبِيلِ الْمَيِّتِ                                   |
| 435        | ب: میت کوشس دین کابیان                              | 7 *                                                                           |
|            | ب: خاوند کا بیوی کواور بیوی کا خاوند کوشسل دیتا     | ١- بَابُ مَا جَاءَ فِي غُسْلِ الرَّجُلِ امْرَأْتَهُ وَغُسْلِ الْ              |
| 439        |                                                     | الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا                                                         |
| 441        | ب: نبی تَافِیْ کوشسل دیےجانے کا بیان                |                                                                               |
| 442        | ب: نِي تَلَقُمُ مُ كُلِّنِ كَا بِيان                | ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                      |
| 444        | ب: کفن کس طرح کا ہونا بہتر ہے؟                      | 1 -                                                                           |
|            | ب: کفن پہنا کرمیت کا آخری دیدار کرنا                | ١٢- بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّظْرِ إِلَى الْمَيِّتِ إِذَا أُدْرِ جَ فِي إِ     |
| 445        |                                                     | أكفانه                                                                        |
| 446        | ب: وفات کا علان کرنامنع ہے                          |                                                                               |
| 447        | ب: جنازے کے ماتھ جانا                               | '                                                                             |
| 449        | ب: جنازے کے آھے چلنا                                | ١١- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَشْيِ أَمَامَ الْجَنَازَةِ الْإِ                  |



| (جلددوم) | ــــــ فهرست مضامین                             |      | سنن ابن ماجه                                                            |   |
|----------|-------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|---|
|          |                                                 |      | ١٧- بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّسَلُّبِ مَعَ الْجَنَازَةِ   |   |
| 450      | کپڑے پہنتامنع ہے                                |      |                                                                         |   |
|          | جب جنازہ تیار ہوجائے تو (نماز جنازہ کی          | باب: | ١٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَنَازَةِ لَا تُؤخُّرُ إِذَا حَضَرَتْ وَلَا |   |
|          | ادائیگی اور وفن میں) ویر نہ کی جائے اور         |      | تُشْبَعُ بِنَارٍ                                                        |   |
| 451      | جنازے کے ساتھ آگ نہ لے جالی جائے                |      |                                                                         |   |
|          | جس کا جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑھے          | باب: | ١٩- بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مُّنَ             |   |
| 452      |                                                 |      | الْمُسْلِمِينَ                                                          |   |
| 455      | فوت ہونے والے کی تعریف                          | باب: | ٢٠- بَابُ مَا جَاءَ فِي الثَّنَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ                     |   |
|          | جنازه پژهاتے وقت امام کہاں کھڑا ہو؟             | باب: | ٢١- بَابُ مَا جَاءَ فِي أَيْنَ يَقُومُ الْإِمَامُ إِذَا صَلَّى          |   |
| 456      |                                                 |      | عَلَى الْجَنَازَةِ                                                      |   |
| 457      | نماز جنازه میں قراءت کا بیان                    | باب: | ٢٢- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ                 |   |
| 458      | نماز جنازه کی دعائیں                            | باب: | ٧٣- بَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ    | 1 |
| 463      | نماز جنازه میں چارتگبیریں کہنے کابیان           | باب: | ٢٤- بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعًا       |   |
| 464      | نماز جنازه میں پانچ تحبیری کہنا                 | باب: | ٢٥- بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ كُبَّرَ خَمْسًا                             |   |
| 465      |                                                 |      | ٢٦- بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الطُّفْلِ                      |   |
|          | رسول الله مَا أَيْمُ كِفِرزندكِي وفات اور جنازے | باب: | ٢٧- بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى ابْنِ رَسُولِ اللهِ            |   |
| 467      | كابيان                                          |      | ﷺ وَذِكْرِ وَفَاتِهِ                                                    |   |
| 469      | شہداء کے جنازے اور تدفین کا بیان                | باب: | ٧٨- بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الشُّهَدَاءِ وَدَفْنِهِمْ      |   |
| 471      |                                                 |      | ٢٩ - بَابُ مَا جَاءَفِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ فِي الْمَسْجِدِ   |   |
|          | ان اوقات کا بیان جن میں میت کا جنازہ نہیں       | باب: | ٣٠- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَوْفَاتِ الَّتِي لَا يُصَلِّى               |   |
| 473      | پڑھاجا تا اور اے ڈن نہیں کیا جاتا               |      | فِيهَا عَلَى الْمَيُّتِ وَلَا يُدْفَنُ                                  |   |
| 475      | الل قبله کی نماز جنازهادا کرنا                  | باب: | ٣١- بَابٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى أَهْلِ الْقِبْلَةِ                       |   |
| 478      | قبر پرنماز جنازه پڑھنے کابیان                   | باب: | ٣٢- بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ                      |   |
| 482      | حضرت نجاثى بلط كي نماز جنازه كابيان             | باب: | ٣٣- بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّجَاشِيُّ                  |   |
|          | نماز جنازہ کی ادائیگی اور میت کے وفن تک         | باب: | ٣٤- بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَوَابٍ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةً             |   |

| ( جلدووم)   | فهرست مفاحين                                        | سنن ابن ماجه                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 485         | تشهرنے والے كا ثواب                                 | وَمَنِ انْتَظَرَ دَفْنَهَا                                             |
| 486         | باب: جنازه آتا د کچه کر کھڑے ہونا                   | ٣- بَابُ مَا جَاءَ فِي القِيَامِ لِلْجَنَازَةِ                         |
| 489         | باب: قبرستان میں جا کر کیا کے؟                      | ٣٠- بَابُ مَا جَاءَ فِيمًا يُقَالُّ إِذَا دَخَلَ الْمَقَابِرَ          |
| 491         | باب:    قبرستان میں بیٹھنا                          |                                                                        |
| 492         | باب: میت کوقبر میں اتارنے کا بیان                   |                                                                        |
| 494         | باب: بغلی قبر( لحد) بتا نامتحب ہے                   |                                                                        |
| 496         | باب: صندوقی (شق والی) قبر کابیان                    |                                                                        |
| 498         | باب: قبرکھودنا                                      | ٤- بَابُ مَا جَاءَ فِي حَفْرِ الْقَبْرِ                                |
| <b>49</b> 9 | باب: قبر پرعلامت د کھنے کا بیان                     | ٤١- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَلَامَةِ فِي الْقَبْرِ                     |
|             | باب: قبروں پرعمارت بنانے اضیں پختہ کرنے اور         | ٤٣- بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْبِنَاءِ عَلَى الْقُبُورِ     |
| 500         | ان پر لکھنے (یا کتبہ لگانے) کی ممانعت کا بیان       | وَتَجْصِيصِهَا وَالْكِتَابَةِ عَلَيْهَا                                |
| 501         | باب: قبر پر ہاتھوں سے مٹی ڈالنے کا بیان             |                                                                        |
|             | باب: قبرون پر چلنے اوران پر بیٹھنے کی ممانعت کابیان | ٤٥- بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمَشْيِ عَلَى                 |
| 501         |                                                     | الْقُبُورِ وَالْجُلُوسِ عَلَيْهَا                                      |
| 503         | باب: قبرستان میں جوتے اتار کر چلنا جاہیے            | ٤٦- بَابُ مَا جَاءَ فِي خَلْعِ النَّعْلَيْنِ فِي الْمَقَابِرِ          |
| 504         | باب: قبرون کی زیارت کا بیان                         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                  |
| 506         | باب: مشرکوں کی قبروں کی زیارت کرنا                  |                                                                        |
|             | باب: عورتوں کے لیے قبروں کی (بکثرت) زیارت           | ٤٩- بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ زِيَارَةِ النِّسَاءِ الْقُبُورَ |
| 508         | کرنامنع ہے                                          |                                                                        |
| 510         | باب: عورتوں کا جنازے کے ساتھ جانے کا بیان           | ٥٠- بَابُ مَا جَاءَ فِي اتَّبَاعِ النُّسَاءِ الْجَنَافِزَ              |
| 511         | باب: نوحه اوربین کرنے کی ممانعت                     | ٥١- بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ النِّيَاحَةِ                    |
|             | ابب: (مصيبت كے وقت) چرك برطمانچ مارنا               | ٥٢- بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْخُدُودِ               |
| 514         | اورگر بیان جاک کرنامنع ہے                           | وَشَقُّ الْجُيُوبِ                                                     |
| 516         | باب: میت پررونے کا بیان                             | ٥٣- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيْتِ                     |
| 521         | باب: نو حدكرنے سے ميت كوعذاب ہوتا ہے                | ٥٤- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَيْتِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ       |

| سنن ابن ماجه |                                                |      |                                                                                                                                       |   |
|--------------|------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 524          | مصيبت پرصبرکرنے کابيان                         | بإب: | 1                                                                                                                                     |   |
| 528          | مصيبت زده كوتسلى دينے كے تواب كابيان           |      | ٥٦- بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَوَابٍ مَنْ عَزْى مُصَابًا                                                                                   |   |
|              | : جس کی اولا دفوت ہوجائے اس کے نواب            |      | ٥٧- بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ أُصِيبَ بِوَلَٰذِهِ                                                                              |   |
| 530          | كابيان                                         |      |                                                                                                                                       |   |
| 532          | : ناتمام بح كى بيدائش كاصدمدا شانے كا ثواب     | بإب: | ٥٨- بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أُصِيبَ بِسِقْطٍ                                                                                          |   |
| 534          | : میت والول کے ہال کھانا جیجنے کابیان          |      |                                                                                                                                       |   |
|              | : میت والول کے ہال جمع ہونے اور کھانا تیار     |      | ٦٠- بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الإَّجْتِمَاعِ إِلَى أَهْلِ                                                                    |   |
| 535          | کرنے کی ممانعت کا بیان                         |      | الْمَيْتِ وَصُنْعَةِ الطَّعَامَ                                                                                                       |   |
| 536          | : پردیس میں موت کا بیان                        | باب: | ٦١- بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ شَّاتَ غَرِيبًا                                                                                           |   |
| 537          | : يماري ميل وفات كابيان                        | باب: | ٦٢- بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ مَّاتَ مَرِيضًا                                                                                           |   |
| 538          | : مردے کی ہڈیاں توژنامنع ہے                    | باب: | ٦٣- بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ كَشْرِ عَظَامِ الْمَيُّتِ                                                                                | į |
| 539          | : رسول الله تَالِيُّةُ كِي مُرضُ دفات كابيان   | باب: | ٦٤- بَابُ مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ مَرَضِ رَسُولِ اللهِﷺ                                                                                  |   |
| 550          | : رسول الله نافیظ کی وفات اور آپ کے فن کا بیان |      | ٦٥- بَابُ ذِكْرِ وَفَاتِهِ وَدَفْنِهِ ﷺ                                                                                               |   |
| 563          | روزوں کے احکام ومسائل                          |      | ٧ أبواب ما جاء في الصيام                                                                                                              |   |
| 565          | : روزے کے فضاکل                                | باب: |                                                                                                                                       |   |
| 568          | : ماه رمضان کی فضیلت                           | باب  | ٢- بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ                                                                                        |   |
| 571          | : شک کے دن روز ورکھنامنع ہے                    | باب: | ٣- بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامَ يَوْمُ الشَّكِّ                                                                                        |   |
|              | : (كثرت مدوز ركوكر) شعبان كورمضان              | باب  | ٤- بَابُ مَا جَاءَ فِي وِصَالً شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ                                                                                  |   |
| 572          | ہے ملاوینا                                     |      |                                                                                                                                       |   |
|              | : رمضان شروع ہونے سے (ایک دن) سلے              | اباب | ٥- بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ أَنْ يُتَقَدَّمَ رَمَضَانَ                                                                           |   |
|              | روزہ رکھنامنع ہے سوائے اس مخص کے جو            |      | <ul> <li>٥- بَابُ مَا جَاء فِي النَّهْيِ أَنْ يُتَقَدَّم رَمَضَانَ</li> <li>بِصَومٍ، إِلَّا مَنْ صَامَ صَوْمًا فَوَافَقَهُ</li> </ul> |   |
| 573          | پہلے ہے اس دن کا روز ہ رکھتا چلا آ رہا ہو۔     |      | •                                                                                                                                     |   |
| 574          | : چاندو کیفنے کی گواہی                         | باب  | ٦- بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ                                                                         |   |
|              | : چاند و کی کرروزے رکھنا شروع کرو اور چاند     |      | ٧- بَابُ مَا جَاءَ فِي "صُومُوا لِرُ فَيْيَةِ وَأَفْطِرُوا لِرُ فَيْيَةِ»                                                             |   |
| 577          | د کھے کرروزے رکھناختم کرو                      |      | •                                                                                                                                     |   |

| جلدووم) | نېرست مضايمن (٠                                 | ينن ابن ماجه                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 578     | اب: مہینہ انتیس دن کا ہوتا ہے                   | - بَابُ مَا جَاءَ فِي «الشَّهْرُ يَشْعٌ وَّعِشْرُونَ» ﴿                                      |
| 580     | إب: عيد كرومهيني (                              | - بَابُ مَا جَاءَ فِي شَهْرَيِ الْعِيدِ                                                      |
| 581     | باب: سفر میں روزہ رکھنا                         | ١- بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ                                               |
| 582     | باب. منظر کمان روزه چوره                        | ١- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِفْطَارِ فِي السَّفَرِ                                            |
| 584     | باب: حاملہ اور دودھ پلانے والی کا روز ہ چھوڑ تا | ١- مَاتُ مَا جَاءَ فِي الْإِفْطَارِ لِلْحَامِلُ وَالْمُرْضِعِ                                |
| 585     | ہاب: رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا           | ٧- يَاتُ مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ                                                     |
| 586     | باب: رمضان کا کوئی روزہ چھوڑنے کا کفارہ         | <ul> <li>١- بَابُ مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِّنْ رَّمَضَانَ</li> </ul> |
|         | باب: جس نے بھول کرروزہ کھول دیا (اس کے کیے      | ١٠- بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا                                                |
| 589     | کیاتھم ہے؟)                                     |                                                                                              |
| 590     | باب: ردزے دارکوقے آجائے (تو کیا تھم ہے؟)        |                                                                                              |
| 592     | باب: روزے میں مسواک کرنا اور سرمدلگانا          | ١٧- بَابُ مَا جَاءَ فِي السُّوَاكِ وَالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ                                   |
| 593     | باب: روزے دار کاسینگی لگوانا                    | ١٨- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّاثِمِ                                             |
| 595     | باب: روزے کی حالت میں بوے کا تھم                | ١٩- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ                                              |
|         | باب: روزے کی حالت میں بیوی سے مباشرت            | ٢٠- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ                                           |
| 596     | كرنے كابيان                                     | ,                                                                                            |
|         | باب: روزے دار کے لیے نیبت اور فحش محولی ( ک     | ٢١- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغِيبَةِ وَالرَّفَثِ لِلصَّائِمِ                                   |
| 598     | ممانعت) کابیان                                  |                                                                                              |
| 600     | باب: سحری کھانے کا بیان                         | ٢٢- بَابُ مَا جَاءَ فِي السُّحُورِ                                                           |
| 601     | باب: سحری دریے کھانے کا بیان                    | ٢٣- بَابُ مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ الشُّحُورِ                                                 |
| 603     | باب: روزه کھولنے میں جلدی کرنا                  | ٢٤- بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الْإِفْطَارِ                                               |
| 604     | باب: روزه کس چیز ہے کھولنا متحب ہے؟             | ٢٥- يَاتُ مَا جَاءَ عَلَىٰ مَا يُسْتَحَبُّ الْفِطْرُ                                         |
|         | ، باب: روزے کی ثبت رات کو کرنا اور روزہ بورا    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                        |
| 604     | مرنے یانہ کرنے کا افتیار                        | وَالْخِيَارِ فِي الصَّوْمِ                                                                   |
|         | وَ إِبِ: جِعْض روزه ركهنا جامتا بالراس جنابت كى | ٧٧- بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنْبًا وَهُو                                     |
| 606     | حالت مين مج موجائة كياظم ع؟                     | يُرِيدُ الصَّيَامَ                                                                           |

| (جلددوم)    | فبرست مضاجن                                   | سنن ابن ماجه                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 608         | باب: بمیشدروزے رکھنے کابیان                   | ٢٨- بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ الدَّهْرِ                              |
| 610         | باب: هرمهینے تمین روزے رکھنا                  | ٢٩- بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ نَلَا ثَةِ أَيَّامَ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ |
| 612         | باب: نی تاکی کروزوں کا بیان                   | ٣٠- بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ النَّبِيُّ ﷺ                           |
| 613         | باب: حضرت داور طبِّلا کے روز وں کا بیان       | ٣١- بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامٍ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ            |
| 615         | باب: حضرت نوح وليئة كروزون كابيان             | ٣٢- بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامٍ نُوْحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ             |
| 615         | باب: شوال کے چھروزے                           | ٣٣- بَابُ صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِّنْ شُوَّالِ                      |
| 616         | باب: الله کی راه میں ایک ون روز ه رکھنا       | ٣٤- بَابٌ فِي صِيَامٍ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ                         |
| 617         | باب: ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی ممالعت      |                                                                        |
| 619         | باب: عیدین کے دن روزے رکھنے کی ممانعت         | ٣٦- بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ صِيَامٍ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالْأَضْلَحَى   |
| 620         | باب: جمعے کے دن روز ہ رکھنا                   | ٣٧- بَابٌ فِي صِيَامٍ يَوْمٍ الْجُمُعَةِ                               |
| 621         | باب: عِفْتِے کے دن کاروز ہ رکھنا              | ﴾ ٣٨- يَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ                     |
| 622         | باب: ذوالحجرك پہلے عشرے كے دوزے               | اً ٣٩- بَابُ صِيَامِ الْعَشْرِ                                         |
| 624         | ہاب: عرفے کے دن کاروزہ                        | ٤٠- بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةً                                      |
| 625         | باب: عاشورے کا روزہ                           | ٤١- بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ                                   |
| 629         | ہاب: سومواراور جمعرات کے دن روزہ رکھنا        | ٤٢- بَابُ صِيَامِ يَوْمِ الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ                      |
| <b>6</b> 30 | باب: حرمت والے مہینوں کے روزے                 | ٤٣- بَابُ صِيَامِ أَشْهُرِ الْحُرُمِ                                   |
| 633         | باب: روزه جم کی زکاۃ ہے                       | ٤٤- بَابٌ فِي الصَّوْمِ زَكَاةُ الْجَسَدِ                              |
| 633         | باب: ﴿ روزه دارکوا فطار کرانے کا ثواب         | ٤٥- بَابٌ فِي ثَوَابِ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا                            |
| 634         | باب: جبروزے داری موجودگی میں کھانا کھایا جائے | ٤٦ - بَابٌ فِي الصَّائِمِ إِذَا أَكِلَ عِنْدَهُ                        |
| 635         | باب: جبروزے دار کو کھانے کی دعوت دی جائے      | ٤٧- بَابُ مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ                     |
| 637         | باب: روزے دارکی دعار دنییں ہوتی               | ٤٨- بَابٌ فِي الصَّائِمِ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُ                        |
|             | باب: عیدالفطر کے دن نمازعید کے لیے نکلنے سے   | ٤٩- بَابٌ فِي الْأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَتْخُرُجَ        |
| 638         | بہلے کچھ کھا لینے کا بیان<br>د ھزیر سے        | Control of the Control                                                 |
|             | باب: جس مخض کے ذمے کوتائی کی وجہ سے رمضان     | ٥٠- بَابُ مَنْ مَّاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ قَدْ فَرَّطَ فِيهِ  |

| ( | سنن ابن ماجه فهرست مضائين (مددم) |                                           |           |                                                                          |
|---|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
|   | 639                              | فوت ہوجائے                                |           |                                                                          |
|   |                                  | جس شخص کے ذیعے نذر کے روز ہے ہوں اور      | إب:       | ٥- بَابُ مَنْ مَّاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ مِّنْ نَذْرٍ                     |
|   | 640                              | (تضادیے سے پہلے)اس کی وفات ہوجائے تو؟     |           |                                                                          |
|   | 641                              | ماه رمضان میں اسلام قبول کرنے والے کا تھم | بإب:      |                                                                          |
|   | 642                              | عورت کا خاوند کی اجازت کے بغیرروز ہ رکھنا | بإب:      | ٥٢- بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا              |
|   |                                  | مہمان اپنے میز بانوں کی اجازت کے بغیر     |           | ٥٥- بَابٌ فِيمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَلَا يَصُومُ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ      |
|   | 643                              | روز ہ شدر کھے                             |           |                                                                          |
|   |                                  | کھانا کھا کرشکر کرنے والامبر کے ساتھ روزہ | باب:      | <br>٥٥- بَابٌ فِيمَن قَالَ الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّامِمِ الصَّايِرِ |
|   | 643                              | ر کھنے والے کی طرح ہے                     |           |                                                                          |
|   | 645                              | شب قدر کابیان                             |           |                                                                          |
| , | 645                              | ماہ رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت           | باب:      | ٥٧- بَابٌ فِي فَضْلِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ        |
| • | 647                              | اعتكاف كابيان                             | باب:      | ٥٨- بَابُ مَا جَاءً فِي الْإِعْنِكَافِ                                   |
|   |                                  |                                           |           | ٥٩- بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَتَـتَدِئُ الإعْتِكَافَ، وَقَضَاءِ          |
|   | 648                              | کی قضادینا                                |           | الإغْنِكَانِ                                                             |
|   | 64 <b>9</b>                      | ایک دن یاایک رات کااعتکاف                 | باب:      | ſ                                                                        |
|   | 650                              | اعتكاف كرنے والامجد ميں ايك جگدر ب        | باب:      | ٦١- بَابٌ فِي الْمُعْتَكِفِ يَلُزُّمُ مَكَانًا مِّنَ الْمَسْجِدِ         |
|   | 651                              | مجدمين خيمه لكاكراس مين اعتكاف كرنا       | اإب:      | ٦٢- بَابُ الْإَعْتِكَافِ فِي خَيْمَةٍ فِي الْمَسْجِدِ                    |
|   |                                  |                                           |           | ٠٠٠ - بَابُّفِي الْمُعْتَكِفِ يَعُودُ الْمَرِيضَ وَيَشْهَدُ الْجَنَائِزَ |
| 1 | 652                              | كرسكتاب يا جنازے ميں شريك موسكتا ب؟       |           |                                                                          |
|   |                                  | اعتكاف كرفي والاسر وهوسكما باوركنكهي      | باب:      | ٦٤- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُعْتَكِفِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَيُرَجِّلُهُ    |
| • | 653                              | کرسکتا ہے                                 |           | -                                                                        |
| , | 653                              | معتلف کی بیوی کامبجد میں آ کراہے ملنا     | باب:      | ٦٥- بَابٌ فِي الْمُعْتَكِفِ يَزُورُهُ أَهْلُهُ فِي الْمَسْجِدِ           |
| ( | 655                              | استحاضه کی مریض خاتون کااعتکاف            | اباب:     | -<br>77- بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ                               |
| ( | 655                              | اعتكاف كالثواب                            | ا باب:    | ٦٧- بَابٌ فِي ثَوَابِ الإعْتِكَافِ                                       |
| ( | 656                              | دونوں عیدوں کی را توں کا قیام             | <br> باب: | ٦٨- بَابٌ فِيمَنْ قَامَ لَيْلَتَى الْعِيدَيْنِ                           |

### بني لِنْهُ الْبَعْمُ الرَّحِينَ مِ

# (المعجم ٥) أَبْوَابُ إِقَامَةِ الصَّلَوَاتِ وَالسُّنَةِ فِيهَا (التحفة ...) نمازى ا قامت اوراس كاطريقه

### باب:۱-نمازشروع کرنے کابیان

٠٩٠٨- حضرت ابوجميد ساعدى والثان روايت ب انھوں نے فرمايا: ''رسول الله تافيخ جب نماز كے ليے كھڑے ہوتے تو قبلے كی طرف منہ كرتے' اپنے دونوں ہاتھا تھاتے اور كہتے: [اللّٰهُ أَكْبَرَا ' الله سب سے بڑا ہے۔'' (المعجم ١) - بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاقِ (التحفة ٤٠)

٨٠٣ حد قَنَا أَبُوبَكْرِبْنُ أَبِي شَبْبَةَ وَعَلِيُ الْبُنُ مُحَمَّدِ الطَّنَافِسِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدِ الشَّاعِدِيِّ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ الشَّاعَةُ مَن رَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: وَاللَّهُ اللهُ الْمَثْنَا الْقِبْلَةَ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ:

٨٠٣. [صحيح] أخرجه البيهقي: ٢/١١٦ من حديث أبي أسامة به، وصححه ابن حبان، ح: ٤٤٢.



٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ....

نمازشروع کرنے کابیان

(البقرة: ۲۸۲) "الله تعالی کی پراس کی طاقت ہے زیادہ ذرداری عاکمتریس فرباتا یہ فلی نماز سواری پرادا کرتے ہو کا گرچہ کی دوسری طرف بھی ہوجائے تو کوئی جرج نمیس نماز درست ہے۔ حضرت عبدالله بن عرف جن ایک الله میں ہوجائے تو کوئی جرج نمیس نماز درست ہے۔ حضرت عبدالله بن عرف جن الله بن الله تار میں الله الله میں الله میں الله الله میں الله الله میں الله م

24

مه ۱۸۰۸ - حضرت ابوسعید خدری ناتش سروایت بخ انهول نے فرمایا: "رسول الله تاقیق جب نماز شروع کرتے تو یدوعا پڑھتے: [سُبُحانَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمُدِكَ وَ تَعَالَى جَدُّكَ وَ لَا إِلَّهَ عَبُرُكَ] وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالَى جَدُّكَ وَ لَا إِلَّهَ عَبُرُكَ] "المالله! تو پاک بئ بم تیری تعریف کے ساتھ تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور تیرانام برکتوں والا ہے اور تیری شان بلند ہے اور تیرے سواکوئی معبودتیں۔" 3.4- حَلَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَلَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: حَلَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ
سُلَيْمَانَ الضَّبَعِيُّ: حَلَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَلِيًّ
الرِّفَاعِيُّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ
الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتَفْيتُ
صَلاَتَهُ يَقُولُ: ﴿سُبْحَانَكَ اللَّهُمُّ وَبِحَمْدِكَ،
وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُكَ، وَلاَ إِلٰهَ
عَمْكُ،

نا کدہ: تنبیر تر یہ کے بعد پڑھنے کے لیے رسول اللہ ٹائیا ہے متعددہ عائیں مروی ہیں۔ان ٹس سے کوئی بھی دعا پڑھی جائتی ہے۔ بہتر ہے کہ بھی کوئی دعا پڑھی جائے بھی کوئی۔

<sup>.</sup> ٨٠٤ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم ويحمدك، ح: ٧٧٥ من حديث جعفر به، وصححه ابن خزيمة.

۔ نمازشروع کرنے کا بیان

هـ أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

مَعَلَيْ بْنُ مُحَمَّدِ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيِي شَيْبَةً، وَعَلِيْ بْنُ مُحَمَّدِ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُعُمَارَةً بْنِ الْقَعْفَاعِ، عَنْ أَيِي فُرَيْرَةً قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَعْفِذَ عَنْ أَيِي هُرَيْرَةً قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا كَبَّرَ سَكَتَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، قَالَ فَقُلْتُ: بِأِيي أَنْتَ وَأُمِّي، أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ فَقُلْتُ: بِأِيي أَنْتَ وَأُمِّي، أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، فَأَخْبِرْنِي مَا تَقُولُ. فَقُلْتُ: بِأَيْنِي وَالْقِرَاءَةِ، فَأَخْبِرْنِي مَا تَقُولُ. كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ، اللَّهُمَّ عَلَيْكِي كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ، اللَّهُمَّ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ، اللَّهُمَّ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ، اللَّهُمَّ عَلَيْكِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ نَقْلِلْ فَي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالْلَّهِ وَالْبَرَدِ».

۵۰۸-حضرت ابو ہر رہے ہی تائیئے سے روایت ہے اُنھول نے فر مایا: رسول اللہ ٹافٹا جب تجبیر تحریمہ کہتے تو تحکیمیراور قراءت کے درمیان تھوڑی دیر خاموش رہتے۔ میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول میرے ماں باب آب پر قربان ' تكبيراور قراءت كے درميان آپ خاموش رہتے ہيں۔ ارشاد فرمائے کہ آپ اس وقت کیا پڑھتے ہیں۔ آپ عَلَيْلٍ نِے فرمایا:'' میں کہنا ہوں: ﴿ اَللَّهُمَّ بَاعِدُ بَيُنِي وَ بَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدُتَ بَيْنَ الْمَشُرِق وَالْمَغْرِبِ ٱللَّهُمَّ نَقِّنِيُ مِنْ خَطَايَايَ كَالثَّوُبِ الَّا بُيَضِ مِنَ الدُّنُسِ ۚ اللَّهُمَّ اغُسِلُنِي مِن خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالنَّلْجِ وَالْبَرَدِ] "الاالله! مير ورميان اور میرے گناہوں کے درمیان اس طرح دوری ڈال دے جس طرح تونے مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ کر دیا ہے۔ اے اللہ! مجھے میرے گناہوں سے یاک کر دے جس طرح سفید کیڑامیل کچیل سے یاک کیا جاتا ہے۔اے اللہ! مجھے پانی 'برف اور اولوں کے ذریعے ہے میرے گناہوں سے صاف کردے۔''

فوائد وسیائل: ( صحابہ کرام خاتیج کو علم کا اس قد رشوق تھا کہ خود رسول اللہ علیج اسے بوچھ لینتہ تھے اور بیا انتظار میں کرتے ہے کہ بیسوال رسول اللہ علیج کی کہ بیسوال رسول اللہ علیج کی کہ بیسوال رسول اللہ علیج کی گردے تھے۔ ﴿ گنا ہول سے قاصلہ کرد ہے کا مطلب بیہ ہم اللہ تھا۔ کہ اللہ تعالی اپنی رحمت اور تو فیق کے ساتھ گنا ہول سے محفوظ رکھے اور ہم گنا ہوں کا ارتکاب تو در کنار اس کے اللہ تعالی معانی ہے کہ اللہ تعالی کے معانی ہے کہ اللہ تعالی کو معانی کے ساتھ گنا ہوں سے محفوظ رکھے اور ہم گنا ہوں کا ارتکاب تو در کنار اس کے ان کر بیسے ہم کے اللہ تھا کی سفید کیڑے کی معانی کو سفید کیڑے کی معانی کے ساتھ کیا ہے اس کیا جا تا ہے کہ اگر معمولی سابھی واخ یا معانی سے معانی کیا جا تا ہے کہ اگر معمولی سابھی واخ یا وہ ہم ہم کا معانی خاتی ہوئے کہ گناہ معانی فرادے۔ ﴿ مُناہِ وَ ہُمْ اللّٰ مِنا ہُوں کُور یا دہ کہ اللّٰہ تعالیٰ تمام چھوٹے بڑے گناہ معانی فرادے۔ ﴿ مُناہِ وَ مُناہِ وَ مُناہِ وَ مُناہِ وَ مُناہُ وَ مُناہِ وَنِورِ وَ مِناہِ وَ مُناہِ وَنِی وَ مُناہِ وَ مُناہِ وَنَاہُ وَ مُناہِ وَنَا وَنِی وَ مُناہِ وَنَا وَنَاہُ وَنَا وَنَا وَنَا وَنِی وَنَا وَنِی وَنَاہِ وَنَا وَنِی وَنَا وَنِی وَنِی وَنَا وَنِی وَنَامِ وَنَا وَنِی وَنَا وَنِی وَنَامِ وَنِی وَنِی وَنَامِ وَنَا وَنِی وَنَا وَنِی وَنَا وَنِی وَنَامِ وَنَامِ وَنَامِ وَنَامُ وَنَامُ وَنَامُ وَنَامُونُ وَنِی وَنَامُ وَنَامُ وَنَامُ وَنَامُونُ وَنَامُ وَنَامُ وَنَامُ وَنَامُ وَنِی وَنَامُ وَنَامُ وَنِی وَنَامُ وَنِی وَنَامُ وَنَامُ وَنَامُ وَنَامُ وَنِی وَنَامُ وَنَامُ وَنَامُ وَنَامُ وَنَامُ و



میں لے جانے کا باعث ہیں ان سے روح ہے چینی محسوں کرتی ہے جس طرح جسم ظاہری گری سے بے چینی محسوں کرتا ہے۔اس لیے گناہوں سے صفائی کے لیے زیادہ خنڈی اشیاء کا ذکر کیا گیا ہے کہ دل کو خنڈک اور تسکین حاصل ہوجائے۔ © ٹی کا کرم ٹائی معسوم تھے لیکن اظہار عبودیت کے لیے اور امت کو تعلیم دینے کے لیے استعفار فرماتے تھے۔

٨٠٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدُاللهِ بْنُ عِمْرَانَ، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً: حَدَّثَنَا حَارِثَةُ بْنُ أَبِي الرَّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ قَالَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالٰى جَدُّكَ، وَلاَ إِلٰهَ عَيْرُكَ».

### (المعجم ٢) - بَاكُ الاسْتِعَاذَةِ فِي الصَّلَاةِ (التحفة ٤١)

٨٠٧ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَعْفَرِ: حَلَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ مُوَّةَ، عَنْ عَاصِمِ الْعَنَزِيِّ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ تَعْفِي الصَّلاَقِ، قَالَ: «اللهُ أَكْبُرُ كَبِيراً» اللهُ أَكْبُرُ كَبِيراً» اللهُ أَكْبُرُ كَبِيراً» اللهُ أَكْبُرُ كَبِيراً» اللهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيراً» اللهَ الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيراً» الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيراً» ثَلاَثاً. «النَّهُ مَّالِي كَثِيراً» الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيراً» مَلَاثاً. «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ مَرَّاتٍ. «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ

### باب:٢-نماز مين تعوذ پڙھنے کابيان

۵۰۸- حفرت جبیر بن مطعم التلائل وایت به انهوں نے فرمایا: میں نے رسول الله الله کا گؤ کو ویکھا کہ جب آپ نماز شروع کرتے تو تین بار فرماتے: [اللهٔ الحبُرُ حَبِيرًا] "الله بڑا ہے سب سے بڑا" پھر تین بار فرماتے: الله بڑا ہے شد برا ہے شد بار فرماتے: الله بی کینرًا] "سب تعریف الله بی کینرًا] "سب تعریف الله بی ہے بہت زیادہ تعریف سب تعریف الله بی کی ہے بہت زیادہ تعریف سب تعریف الله بی کی ہے بہت زیادہ تعریف سب تعریف الله بی کی ہے۔ بہت زیادہ تعریف " پھر تین بار کہتے: الله بی کی ہے بہت زیادہ تعریف " پھر تین بار کہتے: الله بی کی ہے بہت زیادہ تعریف " پھر تین بار کہتے:

٨٠٦ [حسن] أخرجه الترمذي، الصلاة، باب ما يقول عند افتتاح الصلاة، ح: ٢٤٣ من حديث أبي معاوية به،
 وانظر، ح: ٥٦ لعلته، وح: ٨٠٤ شاهدله.

٨٠٧ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء، ح: ٧٦٤ من حديث شعبة
 به، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والذهبي.



ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

الرَّجِيمِ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ».

قَالَ عَمْرُو: هَمْزُهُ الْمُوتَةُ، وَنَفْثُهُ الشُّعْرُ، وَنَفْخُهُ الْكِيْرُ.

٨٠٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِر: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْل: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِب، عَنْ أبي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ، عَنِ ابْن مَشْغُودٍ، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَهَمْزِهِ وَيَفْجِهِ وَيَفْتُهِ».

قَالَ: هَمْزُهُ الْمُوتَةُ، وَنَفْتُهُ الشِّعْرُ، وَنَفْخُهُ الْكِيْرُ.

🎎 فوائدومسائل: 🛈 هَمُنَّ كامطلب بودسرے كجسم ميں ہاتھ كى انگلياں زورسے چھونا جس سے اسے تکلیف محسوں ہو۔ موتدایک بیاری ہے جوشیطان کے اثر سے ہوتی ہے اور جنون یامرگ کے دورے سے مشابہ ہے۔ اس میں انسان کواپنا ہوش نہیں رہتا۔ دورہ ختم ہونے برمریض بوری طرح ہوش وحواس میں آ جاتا ہے۔ ﴿ النَّفُ عَلَّا ے پھونک مارنے کا وہ انداز مراد ہوتا ہے جے دم کرتے ہوئے اختیار کیا جاتا ہے۔ مخش شاعری گندے گانے اور یے ہودہ اشعار شیطان کی ترغیب کا نتیمہ ہیں جن کا کو ئی فائدہ نہیں البتہ اخلاقی اور معاشر تی خرابیاں اور نقصانات واضح

ہن اس لیے ان کے شرسے اللہ کی بناہ طلب کرنا ضروری ہے۔ [نَفُتٌ ] کا مطلب وسوسہ بھی ہوسکتا ہے۔ ﴿ [نَفُتْمَ]

٨٠٨ـ[حمن] سنده ضعيف، وانظر الحديث السابق، فهو شاهد له.

. نماز میں تعوذ پڑھنے کا بیان

تشبيح و تقذيس كرتا ہوں '' (اور بعد ميں په کلمات بھي يرْضة:) [اَللَّهُمَّا إِنَّى أَعُوذُبكَ مِنَ الشَّيْطَان الرَّجِيْمِ ' مِنُ هَمْزِهِ وَ نَفُحِهِ وَ نَفُثِهِ] ''اےاللہ! میں تمری بناہ میں آتا ہوں مردود شیطان سے اس کے (شرارت کے ساتھ) جھونے ہے اس کی پھونک سے اوراس کے تشکارنے ہے۔"

حضرت عمرو (بن مره) الملفذ نے فرمایا: اس کے چھونے ہے مراومونہ کی بیاری ہے۔اوراس کا تشکارنا (خلاف شربیت)شاعری ہے اوراس کی پھونک تکبرے۔

۸۰۸- حضرت عبدالله بن مسعود النفظ سے روایت عَ نِي سُلُكُمْ نِهُ فِرِمَانِ: [اللَّهُمَّ! إِنَّى أَعُوذُبكَ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّحِيْمُ وَ هَمُزهِ وَ نَفُخِهِ وَ نَفُثِهِ] "ا الله! ميس تيري بناه ميس آتا جول مردود شيطان ے اس کے چھونے ہے اس کی پھونگ سے اور اس کے

راوی بیان کرتے ہیں کہ:اس کے چھونے سے مراد موته کی بیاری ہے اوراس کا تفکارنا شاعری ہے اوراس کی پھونگ تکبرہے۔



٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها وماكر

ے مراد پھو تک مارنے کا وہ انداز ہے جیسے کی چیز میں ہوا بھری جاتی ہے یا زور سے کی چیز پر پھو تک ماری جاتی ہے۔ دعا میں اس سے مراد فخر و تکبر کی کیفیت ہے جس کی وجہ سے انسان دوسروں کو تھارت کی نظر سے دیکھتا ہے اور خود کو ان ہے برزمحسوں کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے اور بہت کی اخلاقی بھاریاں پیدا ہوتی جیں۔

> (المعجم ٣) - بَابُ وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الشَّمَالِ فِي الصَّلَاةِ (التحفة ٤٢)

باب:۳-نماز میں بائیں ہاتھ پردایاں ہاتھ رکھنا

۱۰۹- حفرت بكب طالا سے روایت ب أضول فرمایا: بى طالا بمیں نماز پڑھاتے تقو داكيں ہاتھ سے باكيں ہاتھ كو كر ليتے تھے۔

٨٠٩ حَلَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
 حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَسِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ
 حَرْبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
 كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَؤْمُنَا، فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ.

فوا کد و مسائل: ﴿ اس معلوم ہوا کہ قیام میں سنت ہاتھ با ندھنا ہے کچوڑ نائییں جس طرح بعض حفرات ہاتھ ہوا کہ وہ میں سنت ہاتھ پر دایاں ہاتھ رکھوڑ نائییں جس طرح بعض حفرات ہاتھ ہوا کہ میں اس کے بھو کر نماز پڑھتے ہیں۔ ﴿ کہ عدیث الممال میں آرہا ہوا کہ بھور کر نماز پڑھتے ہیں۔ ﴿ کہ عدیث الممال میں آرہا البعاری ' الأذان ' باب وضع البعنی علی البسری فی الصلاة ' حدیث: ۲۵) ' یعنی حدیث ۱۸۱۱ میں "ید" سے مراق شیل نمیں بلکہ بازو ہے۔ اس طرح دونوں صدیثوں میں تطبق ہوجاتی ہا در ہاتھ باند صنی وہ کیفیت متعین ہوجاتی ہوجاتی ہے اور ہاتھ باند صنی وہ کیفیت متعین ہوجاتی ہوجاتی ہے کہ متعددا صادیث میں مروی ہے۔ حضرت واکل بن جر ہاتھ اس دوایت ہے اُنھوں نے فرمایا: ' میں نے رسول اللہ تاہی ہا کہ سے کہ کساتھ نماز پڑھی تو آ پ تاہی انے والی ہاتھ پر ایک ہو باتھ پر ایک سے باند وضع البدین علی المنسال فی الصلاۃ قبل افتتاح القراء ۃ 'حدیث: ۲۵) اس کے صافیے میں شی البانی ہو باند سے کہ باتھ ہیں اس کے صافیے میں شی البانی مروی ہے۔ اس کی مزید ہے کہ بیاتھ ہا ندھنے کی دوسری اصاد ہیں ہے جسی ہوتی ہے۔ بیا صادیث مند اس کی مزید ہی مروی ہے۔ اس کی مزید تا کہ بیاتھ ہا ندھنے کی دوسری اصاد ہیں ہوتی ہے۔ بیا صادیث مند احد طرائی ' این ائی صاتم اور بیتی میں ما حظہ کی جاسمی ہیں۔ (الدے اکے: ۲۵ ماری) اس کے صافیت ہیں۔ الطرائی ' این ائی صاتم اور بیتی میں ما حظہ کی جاسمی ہیں۔ (الدے اکے: ۲۵ ماری) من دوسری اصاد ہیں۔ دین عدید کے: ۲۵ ماری اللہ کا کرائی اللہ کی ساتھ ہیں۔ دوسری اصاد ہیں موری ہے۔ دوسری اس کی سے دوسری اس کی میں موری ہے۔ دوسری اس کی میں موری ہے۔ دوسری اس کی میں موری ہے۔ دوسری ہیں کی میں موری ہے۔ دوسری ہیں کی مورسری ہیں کا میں کی مورسری ہیں کی مورسری ہیں کی مورس کی میں کی مورسری ہیں کی مورسری کی مورسری ہیں کی مورسری ہیں کی مورسری ہیں



٨٠٩ [إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الصلاة، باب ماجاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة، ح: ٢٥٢ من حديث أبي الأحوص به، وقال: "حديث حسن"، وأحمد: ٢٢١/٥ بإسناد صحيح عن سماك بسنده به، وفيه: "رأيت النبي 護 . . . يضع لهذه على صدره" يعني في الصلاة، وإسناده حسن.

فمازين قراءت بمتعلق احكام ومسائل

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها -

۱۹۰ حضرت واکل بن حجر والله سے روایت ہے المحوں نے فرمایا: میں نے نبی ٹاٹٹا کو نماز پڑھتے دیکھا۔ آپ ٹاٹٹانے ناکس التھ سے باکس ہاتھ کو کیزلیا۔

- ٨١٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عِلْيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، مُعَاذٍ الضَّرِيرُ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، مُعَاذٍ الضَّرِيرُ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، فَالاَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، فَالاَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، فَالْ يَعْرِينِهِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّبِي النَّبِي عَلَيْهِ النَّبِي اللهِ الْهُ إِيمِينِهِ اللهِ النَّبِي عَلَيْهِ اللهِ النَّبِي اللهِ الهَالِي اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ

ا ۱۸- حضرت عبدالله بن مسعود واللظنات روایت بئ انھوں نے فرایا: نبی تلکیز میرے پاس سے گزرۓ میں نے (نماز میں) اپنے دائیں ہاتھ پر بایاں ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ آپ تاکلیز نے میرا دایاں ہاتھ پکڑا اور اسے با کیں ہاتھ پر دکھ دیا۔ - ۸۱۸ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَرَوِيُّ، إِرْاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَاتِمِ: أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ: أَنْبَأَنَا الْعَجَّاجُ بْنُ أَبِي زَيْنَبُ السَّلَمِيُّ، عَنْ أَبِي غَمْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَبِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَرَّ بِي النَّبِيُّ وَأَنَا وَاضِعٌ يَدِي الْيُسْرَى عَلَى النَّيْمُنَى، فَأَخَذَ بِيَدِي الْيُمْنَى فَوضَعَهَا عَلَى الْيُمْنَى، فَأَخَذَ بِيَدِي الْيُمْنَى فَوضَعَهَا عَلَى الْيُمْنَى،

🌋 فائدہ: بعض اوقات نلطی پر تنبیکرنے کے لیے ملی طور پرفوراً اصلاح کردینا مناسب ہوتا ہے۔

باب:٣-نماز مين قراءت كى ابتدا كرنا

(المعجم ٤) - بَابُ افْتِتَاحِ الْقِرَاءَةِ (التحفة ٤٣)

۸۱۲ - حضرت عائشہ بھی سے روایت سے انھوں نے فرمایا: رسول اللہ تلفیہ ﴿الْحَمُ اللّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ تے آراءت کی ابتدا فرماتے تھے۔ ٨١٢ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ،
 عَنْ بُدَيْلٍ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ

١٩٨ـ [إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، ح: ٧٣٦ من حديث بشر بن المفضل به مطولاً، وصححه ابن خزيمة،
 ح: ٧١٤ .٤٨٠، وابن حبان: ١/ ٤٨٥، والترمذي، ح: ٢٩٢ وغيرهم.

٨١٨ [إستاده حسن] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، ح: ٧٥٥ من حديث هثيم به، وحسنه الحافظ في الفتح.

٨١٨ أخرجه مسلم، الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة، وما يفتتح به ويختم به . . . الخ، ح: ٤٩٨ من حديث حسين المعلم به مطولاً .

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها معلل المساكل

عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَفْتَنِحُ الْقِرَاءَةَ بـ ﴿ ٱلْحَـٰمَدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَـٰلَمِينَ﴾.

[الفاتحة: ١]

قا كده: ﴿ الْحَدُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ سے قراءت شروع كرنے كدومطلب ہو كتے ہيں۔ ايك يدكراءت من سورة فاتحد ضرور برحت سے اس سورت بل ﴿ اِسْتِ اللّٰهِ ﴾ بحى او في آواز على برحنا فابت ہوگا كيونكدوه سورة فاتحد كساتھ اللّٰهِ ﴾ بحى او في آواز على برحنا فابت ہوگا كيونكدوه سورة فاتحد كساتھ اللّٰهِ ﴾ كن آيت جرسے تبيل برحت سے حوالله كد وسرامطلب بيہ وونوں طرح كى روايات آئى ہيں۔ امام ترفدى والت شخص اللّٰهِ ﴾ جرح كى روايات آئى ہيں۔ امام ترفدى والله في اللّٰهِ ﴾ جرح برحد برحد كے تاكلين على حضرت ابن عمل محضرت ابن عمل محضرت ابن تربير شائلة كساسے اللّٰهِ ﴾ آيست برحد والوں على طلق كا اربحہ شائلة كرا اس عالم الله الرحدن الرحيم و حديث ١٣٣٠ و باب من رأى المحمد بيسم الله الرحدن الرحيم و حديث ١٣٣٠ و باب من رأى المحمد بيسم الله الرحدن الرحيم و حديث ١٣٥٠ و باب من رأى المحمد بيسم الله الرحدن الرحيم و حديث ١٣٥٠ و باب من رأى المحمد بيسم الله الرحدن الرحيم و حديث ١٣٥٠ و باب من رأى المحمد بيسم الله الرحدن الرحيم و حديث ١٣٥٠ و باب من رأى المحمد بيسم الله الرحدن الرحيم و حديث ١٩٠٠ و باب من رأى المحمد بيسم الله الرحدن الرحيم و حديث ١٩٠٠ و باب من رأى المحمد بيسم الله الرحدن الرحيم و حديث ١٩٠٠ و باب من رأى المحمد بيسم الله الرحدن الرحيم و حديث ١٩٠٠ و باب من رأى المحمد بيسم الله الرحدن الرحيم و حديث ١٩٠٠ و باب من رأى المحمد بيسم الله الرحدن الرحيم و حديث ١٩٠٠ و باب من رأى المحمد و المحمد و

٨١٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ:
أَنْبَأْنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ
أَسِ بْنِ مَالِكِ، ح: وَحَدَّثْنَا جُبَارَةُ بْنُ
الْمُغَلِّسِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ،
عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ
عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ
عَنْ أَلْحَمْدُ لِلْهُ رَبِّ مَالِكِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ
﴿ أَلْحَمْدُ لِلْهُ رَبِّ الْعَنَادِينَ ﴿ .

ُ ٨١٤ عَلِيًّ الْجَهْضَمِيُّ، وَ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، وَ عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَم، قَالُوا: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى:

مالا-حفرت انس بن ما لک ڈٹٹٹو سے روایت ہے انھوں نے فر مایا: رسول اللہ ٹٹٹٹٹ محفرت ابو بکر اور حفرت عمر ٹٹٹٹ ﴿ اَلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينُ ﴾ سے قراءت شروع کرتے تھے۔

۸۱۳- حفرت ابو جریره والنظامی روایت ہے کہ نی الله قراءت کی ابتدا ﴿ أَلْحَمُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِين ﴾ سے کرتے تھے۔

۸۱۳ أخرجه البخاري، الأذان، باب ما يقول بعد التكبير، ح:٧٤٣، ومسلم، الصلاة، باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة، ح:٣٩٩ من حديث قتادة به.



۸۱٤\_[صحيح] وقال البوصيري: "هذا إسناد ضعيف، أبوعبدالله الدوسي، ابن عم أبي هريرة مجهول الحال" وبشر فقيه ضعيف الحديث" (تقريب)، وله شواهد صحيحة.

فمازيس قراءت سيمتعلق احكام ومسائل

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها -

حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ أَبِي [عَبْدِ] اللهِ، اَبْنِ عَمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ قِلْ كَانَ يَفْتَـرْجُ الْقِرَاءَةَ بِـ ﴿ ٱلْحَـمْدُ لِللَّهِ

رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ .

مُلَّنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، حَلَّنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ فَيْسِ الْبُو عَلَيْقًا عَنْ فَيْسِ الْبُو عَلَيْقًا وَلَيْقًا وَلَيْتُ ابْنُ عَلَيْهِ فَي الْإِلْسُلاَمِ حَدَثاً مِنْهُ، وَلَهُ أَشَدَ عَلَيْهِ فِي الْإِلْسُلاَمِ حَدَثاً مِنْهُ، فَسَمِعَنِي وَأَنَا أَقْرَأُ ﴿ يَسْسِمِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَمَعَ عُمَرَ، وَمَعَ عُمَرَاهُ وَمُعَ عُمَرَ، وَمَعَ عُمَرَ مُولِو اللّهِ وَمُعَ عُمَرَاهُ وَمُعَ عُمَرَاهُ وَمُعَ عُمَرَاهُ وَمُعَ عُمَرَاهُ وَمُ اللّهُ وَمُعَ عُمَرَاهُ وَمُعَ عُمَرَاهُ وَلَاهُ وَمُعَ عُمَرَاهُ وَمُ اللّهُ وَمُعَ عُمَرَاهُ وَمُعَ عُمَرَاهُ وَمُعَ عُمَا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُعَ عُمُوا اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُعَ عُمُولًا وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُعَ عُمُولًا مُعَلَمُ اللّهُ وَمُعَ عُمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُولًا مُعُمْ اللّهُ وَمُعُمَا وَالْمُعُولُولُولًا اللّهُ وَمُعُمُ

(المعجم ٥) - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْر (النحفة ٤٤)

٨١٦- حَدَّثَنَا ۚ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ وَ عَبْدُ الرَّحْمٰن بْنُ عُيَـيْنَةً ،

عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةً، عَنْ قُطْبَةً بْنِ مَالِكٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةً، عَنْ قُطْبَةً بْنِ مَالِكٍ،

### باب:۵-نمازِ فجر مین قراءت کابیان



٨١٦ أخرجه مسلم، الصلاة، باب القراءة في الصبح، ح: ٤٥٧ عن ابن أبي شيبة وغيره به.

نماز میں قراءت ہے متعلق احکام ومسائل ٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

سَمِعَ النَّبِيِّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ ﴿وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَنتِ لَمَّا طَلُعٌ نَفِيدِهُ ﴾ . [ق: ١٠]

''اورہم نے تھجور کے بلندوبالا درخت پیدا کیے جن کے خوہے تدبہ تدہوتے ہیں۔''

🚨 فاکدہ: سورہ فاتحہ کے بعد قر آن مجید میں ہے کی بھی مقام سے حسب خواہش تلاوت کی جاسکتی ہے۔ قر آن مجید م ب: ﴿ فَاقُواءُ وُا مَاتَيَسَّرَ مِنَ الْقُرُآن ﴾ (المزمل: ٢٠) " بعنا قرآن آسانى سير صكوير هاو" ال حديث

میں بدیمان ہے کہ رسول اللہ ٹاٹھائے نے فجر کی نماز میں سورؤ ق کی تلاوت فرمائی۔

٨١٨-حفرت عمرو بن حريث واللاسے روايت ب انھوں نے فرمایا: میں نے نبی تاللہ کے ساتھ نماز پڑھی اورآپ فجر کی نماز میں قراءت فرمارے تھے۔ (مجھے وہ تلاوت اس طرح یاد ہے ) گویا میں اب بھی آ پ سے بیہ آيات سن ربا بول: ﴿ فَلا أُقُسِمُ بِالْخُنَّسِ ؛ الْجَوَارِ الُكُنِّس ﴾ وومين قتم كهاتا مون بيحي بنن وال على والے حصینے والے ستار وں کی۔''

٨١٧ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْر: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَصْبَغَ، مَوْلَى عَمْرِو بْن حُرَيْثِ، عَنْ عَمْرو بْن حُرَيْثِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيْثِيٌّ وَهُوَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ، 32 ﴾ كَأَنِّي أَسْمَعُ قِرَاءَتُهُ ﴿ فَكَلَّ أَقِيمُ لِلْخُنِّسِ ٥ أَلْجُوار ٱلْكُنِّسَ﴾. [التكوير: ١٦،١٥]

۸۱۸-حضرت ابوبرزه ثانیزے روایت ہے کہ رسول الله ناتيمًا فجركي نماز ميں ساٹھ ہے سوآ بات تك تلاوت کرتے تھے۔

٨١٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّام، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِيَ بَرْزَةَ، ح: وَحَدَّثَنَا سُوَيْدٌ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَهُ أَبُوالْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ مَا بَيْنَ السِّنِّينَ إِلَى الْمائّة.

🏄 فائدہ: یہایک عمومی اندازہ ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ اس سے کم یازیادہ مقدار جائز نہیں۔ آپتی لمجی ہوں تو سائھ آیات بڑھ لی جا کمیں مثلاً: سورہ سجدہ اور سورہ ملک دونوں میں تمیں آیات ہیں تو دور کعتوں میں دوسور قبل یز ہے ہے سے ساٹھ آیات ہوجائیں گی۔ا در مختصر آیات والی سورتوں میں سے سوآیات تلاوت کرلی جائیں' مثلاً: سور و

١١٧\_ [صحيح] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب القراءة في الفجر، ح:٨١٧ من حديث إسماعيل به، وله طريق آخر عند مسلم، الصلاة، باب القراءة في الصبح، ح: ٤٥٦ وغيره.

٨١٨\_ أخرجه مسلم، الصلاة، باب القراءة في الصبح، ح: ٤٦١ من حديث أبي المنهال به.

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها وسائل

واقعددونوں رکعتوں میں تقلیم کرکے ریٹھ لی جائے جس کی چھیانوے آیات ہیں۔ اگر آیات زیادہ لمبی ہوں جیسے سورة بقره وغيره بين الو تعداداس سے م بھى موكتى سے بسب قدر طاوت آسانى سے موسكے اور مقترى آسانى سے من عينُ جائزے۔

٨١٩- حضرت الوقياده والتلط سے روایت ہے انھوں نے فر مایا: رسول الله تاقیم جمیس نماز پڑھاتے تھے تو ظہر کی پہلی رکعت میں طویل قراء ت کرتے تھے اور دوسری رکعت میں(اس ہے) کم قراءت کرتے تھے۔ صبح کی نماز بھی ای طرح پڑھاتے تھے۔ ٨١٩- حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حَجَّاجِ الصُّوَّافِ، عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي فَنَادَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا، فَيُطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولٰى مِنَ الظَّهْرِ وَيُقْصِرُ فِي الثَّانِيَةِ. وَكَذٰلِكَ فِي الصُّبْحِ.

🎎 فائدہ:اس میں رہ تکمت ہے کہ پہلی رکعت میں طبیعت میں نشاط اور آبادگی ہوتی ہے اس لیے زیادہ قر آن پڑھا اورسناجاسکات جب کدومری رکعت میں جسم تھاوٹ محسوں کرتا ہے اور طبیعت کی آ مادگی اس درجہ کی نہیں رہتی اس ليقراوت نستا مخفر كردى جانى جا ہيداوراس ميں بيانكده بھى ہے كەزياده سے زياده لوگوں كو جماعت لل جائے اور پهلې رکعت فوت نه جو ـ

> ٨٢٠- حَدَّثْنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا ُ**بُمُفْ**يَانُ بْنُ عُيَسْيْنَةً، عَنِ ابْن جُرَيْج، عَن ِ إِبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ٱلسَّائِب إِفَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي صَلاَةِ الصُّبْح بِالْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا أَتْي عَلَى ذِكْر عِيسٰي، أَصَابَتُهُ شَرْقَةً ، فَرَكَعَ . - يَعْنِي : سَعْلَةً - .

٨٢٠ حضرت عبدالله بن سائب الله سے روایت بے انھوں نے فرمایا: رسول الله تاتا نے صبح کی تماز میں سورۃ المومنون تلاوت فریائی ۔ جب حضرت عیسلی ملیٹا، كاذكرآياتوآب على كوكهانيآ كي توآب ركوع مين جلے گئے۔



<sup>114.</sup> أخرجه مسلم، الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر، ح: ٤٥١ من حديث ابن أبي عدي به، وله طرق **أخرى عندالبخاري، ومسلم وغيرهما به باختلاف يسير.** 

٨٧٠ـ[صحيح] وله طريق آخر عند مسلم، الصلاة، باب القراءة في الصبح، ح: ٤٥٥ عن عبدالله بن السائب به، وعلقه البخاري في صحيحه قبل ، ح : ٧٧٤م .

### نمازمین قراءت سے متعلق احکام ومسائل

#### ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

فوائد ومسائل: ﴿ حضرت عِينَى مِلانَا كَا ذَكَر سورة مومنون كَى آيت (٥٠) مِن وارد ہے۔ جہاں تين ركوع مكمل ہوتے ہيں گويارسول الله مُلَّافِيْم مزيد تلاوت كرنا چاہتے تھے ليكن كھائى كى وجہ سے تلاوت ختم كردى۔ اس سے بھى حدیث: ٨١٨ كى تائيد ہوتى ہے جس میں ساٹھ سے سوتك آيات پڑھنے كا ذكر ہے۔ ﴿ اس روایت سے بيد بھى ماہت ہوا كہ نما ذمين پورى سورت كا پڑھنالازم نہيں۔ ﴿ اگر دوران قراءت مِن امام كوكو كى ايبا عارضہ بيش آجائے كرتے ركوع ميں چلے جانا چاہے۔

(المعجم ٦) - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (النحفة ٤٥)

۸۲۱- حفرت عبدالله بن عباس پی تناسے روایت ب انھوں نے فرمایا: رسول الله تالیخ جمعہ کے دن فجر کی نما میں هِ الْمَ مَّنَزِیْل ﴾ اور هِ هَلُ أَتْبِی عَلَی الْإِنْسَان ﴾ مزها کرتے تھے۔

باب:٧-جمعه کے دن نماز فجر میں قراءت

^^^^ كَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادِ الْبُاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيُ قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيُ قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَوَّلِ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِيْنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُسعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُسعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُسلِمِ الْبَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ غَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَلِمُ يَعْرَأُ فِي صَلاَةِ الصَّبْحِ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ: يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الصَّبْحِ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ: وَهُمَلُ أَنَ عَلَى السَّجْدُةً] وَهُمَلُ أَنْ عَلَى السَّجْدَةً] وَهُمَلُ أَنْ عَلَى السَّجْدُةً]

ٱلإنكن ﴾ [ الإنسان]

فوا کد و مسائل: ﴿ انتمه مساجد کو جاہے کہ جمعہ کے دن فخر کی نماز میں بیسورتیں پڑھا کریں۔اگر چہ کوئی اور سورت پڑھنے ہے بھی نماز درست ہوگی کیکن ان سورتوں کا پڑھنامسنون ہے۔ ﴿ اس میں شاید بیر حکمت ہوگی کدان دونوں سورتوں میں انسان کی پیدائش خاتمہ آ دم ملیما 'جنت' دوزخ اور قیامت کا ذکر ہے۔اور بیسب باتیں جمعہ کے دن ہونے والی ہیں اور پچھ ہوچکی ہیں۔

- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَوْوَانَ: حَدَّثَنَا حَمْرِتُ الْحَارِثُ بْنُ مَوْوَانَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَالَمُول فَوْل فِرْما الْحَارِثُ بْنُ نَهْانَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَالَمُول فِوْل فِرْما بَهْدَلَةَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنْ مَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبْهُ عَنْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ أَبْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

۸۲۲- حضرت سعد بن ابی وقاص دائیز سے روایہ ہے اُنھوں نے فرمایا: رسول الله ٹائیل جعد کے دن نماز فج میں ﴿ اَلّٰمَ تُنْزِيُل ﴾ اور ﴿ هَلُ أَنِّي عَلَى الْإِنْسَان

٨٢٨ أخرجه مسلم، الجمعة، باب ما يقرأ في يوم الجمعة، ح: ٨٧٩ من حديث وكيع وغيره به.
 ٨٢٨ [صحبح] سنده ضعيف، والحديث السابق شاهد له.



ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

الْفَجْرِ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ: ﴿الَّمْ تَنْظِلُ﴾، وَ﴿ لَمْ تَنْظِلُ﴾،

- مَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِى:
حَلَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ
ابْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي
صَلاَةِ الصَّبْحِ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ: ﴿الْتَهْ تَنْفِلُ﴾
وَهُمَا أَنْ عَلَى ٱلْإِنسَنِ﴾.

٨٧٤ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ: أَنْبَأَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ: أَنْبَأَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ: أَنْبَأَنَا عَمْرُوبْنُ أَي يَسْبُونِ اللهِ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَكُونَ يَقُومُ الْجُمُعَةِ: عَبْلُ يَقُومُ الْجُمُعَةِ: أَيْلَا يَقُومُ الْجُمُعَةِ: أَلَاللهِ يَقَالِهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِل

َ قَالَ إِسْحَاقُ: لهٰكَذَا حَدَّثَنَا عَمْرُو، عَنْ ُهِيْدِاللهِ، لاَ أَشُكُّ فِيهِ.

ُ (المعجم ٧) - **بَابُ** الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ ` وَالْمُصْر (التحفة ٤٦)

٨٢٥- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:

نماز میں قراءت ہے متعلق احکام ومسائل

۸۲۳- حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹا ہمدے دن صح کی تماز میں ﴿الَّمْ تَنُوِيُل﴾ اور ﴿هَلُ أَتَى عَلَى الإِنْسَانَ ﴾ پڑھا کرتے تھے۔

اسحاق راوی بیان کرتے ہیں ہمیں عمرونے حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹا سے ای طرح بیان کیا ہے۔ میں اس میں کمی قتم کا شک نہیں کرتا۔

> باب: ۷-ظهراور عصر کی نمازوں میں قراءت

۸۲۵- حضرت قزعه (بن یحی بھری) ہے روایت

٨٩٣ـ أخرجه البخاري، الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، ح: ٨٩١، ومسلم، الجمعة، باب ما ﴿ أَفِي يوم الجمعة، ح: ٨٨٠ من حديث إبراهيم به .

🔭 🗚 [إسناده حسن] وقال البوصيري: " لهذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات ".

🗱 🗚 أخرجه مسلم، الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر، ح: ٤٥٤ من حديث معاوية بن صالح به.



فنازمين قراءت متعلق احكام ومسائل

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ـ

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيّةُ بْنُ صَالِحِ: حَدَّثَنَا رَبِيعَةٌ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ فَزَعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدِ الْحُدْدِيَّ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ فِي ذَٰلِكَ خَيْرٌ، قُلْتُ: بَيِّنْ، رَحِمَكَ اللهُ. قَالَ: كَانَتِ الصَّلاَةُ نُقَامُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ، فَيَخُرُجُ أَحَدُنَا إِلَى الْبَقِيعِ، فَيَقْضِي حَاجَتَهُ، فَيَجِيءُ، فَيَتَوَضَّا، فَيَجِدُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي الرَّكُمَةِ الأولَى مِنَ الظُّهْرِ.

ہے انھوں نے فر مایا: میں نے حضرت ابوسعید خدری انگاتا اسے رسول اللہ کا گاڑا کی نماز کے متعلق سوال کیا۔ انھوں نے فر مایا: تیرے لیے اس میں بھلائی نہیں۔ میں نے کہا: اللہ آپ پر رحم فر مائے نیان فر ماد یجیے۔ انھوں نے فر مایا: رسول اللہ کا گاڑا کے تھم سے ظہری اقامت کی جاتی تھی تو ہم میں سے ایک خوض بھیج کی طرف جا تا (وہال کا تی کی حاجت سے فارغ ہوتا ' مجر واپس آ کر وضو کرتا اور (جب مجد میں پہنچتا تو) رسول اللہ کا گاڑا کو ظہری کیلی رسول اللہ کا گاڑا کو ظہری کیلی رسول اللہ کا گاڑا کو ظہری کیلی رسول اللہ کا گاڑا کو قطری کیلی کیلی کوست میں بالیا۔

فوا کدومسائل: (( ربقیع "اس جگه کا تام ہے جے آج کل " بنت البقیع " کہتے ہیں مید یہ کا قبرستان ہے رسول اللہ ناتین کی حیات مبارکہ ہیں اس کے ایک جھے ہیں قبریں تھیں باقی خالی میدان تھا۔ اس وقت مجد نبوی کی ممارت ہجی تھوڑ ہے ہے ہوئی تھی۔ (" "اس میں تیرے لیے بھلائی نہیں۔" مطلب بیہ ہے کہ علم کا مقصد عمل کرتا ہے اور آپ لوگ اس کے مطابق عمل کرکھ اتنی کمی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ پھر یو چھنے کا کیا فائدہ ؟ ( پہلی رکھت کو طویل کے ای کا مقصد بیہ ہے کہ زیادہ لوگ پوری نماز با جماعت کا تواب حاصل کر لیں۔ (اگر نمازی کمی نماز پڑھنے میں مشت میں نہ کریں تو نماز کو معمول ہے زیادہ طول و یاجا سکتا ہے ورنہ مناسب عد تک تخفیف کرنے کا تھم ہے۔

الدَّنَا کام-حفرت ابو معمر الطش سے روایت ہے انھوں کا بین نے فرمایا: میں نے حضرت خباب می اللہ سے کہا: آپ لیڈ کا اللہ ک

- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ، قُلْتُ عُمَيْرٍ، قَالَ، قُلْتُ لِخَبَّابٍ: بِأَيِّ شَيْءٍ كُنتُمْ تَعْرِفُونَ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: باضْطِرَاب لِحْيَتِهِ.

عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَسْمَعُنَا كُمُ وَمَا أَحْفَى عَنَا أَحْفَيْنَا عَنْكُمُ ] (صحبح البحاري عَنَا أَحْفَيْنَا عَنْكُمُ] (صحبح البحاري عَنَا أَحْفَيْنَا عَنْكُمُ] (صحبح البحاري عَنَا الْحَفَيْنَا عَنْكُمُ]

٨٢٦ أخرجه البخاري، الأذان، باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، ح:٧١١،٧٦٠،٧٤٦ من حديث الأعمش به.

٥-أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ماكن من تراءت متعلق احكام ومسائل

الأذان باب القراءة في الفعور حدیث: ۷۵۲ فقراءت برنماز میں ہوتی ہے جو پچوہمیں رسول اللہ تاہی نے سالا ہم تصویر سنا ہے جو پی الفعور حدیث: ۷۵۲ فقراءت برنماز میں ہوتی ہے جو پی بھی جن رکعتوں میں رسول سنایا ہم تصویر تا اللہ تاہی ہے جہری قراءت کی ہم بھی جہری قراءت کرتے ہیں۔ ﴿ برتی نمازوں اور کعتوں میں قراءت کی صورت بیہ کہ دونوں کو قراءت کی مورت بیہ کہ دونوں کو گلمات کے مطابق حرکت دی جائے محض دل میں پڑھنا کہ ہونوں کی حرکت ند ہوکانی نہیں۔ ﴿ نماز میں اہام کی طرف نظر اٹھ جانے ہے نماز میں خلل نہیں آتا۔ ﴿ برتی نمازوں میں رسول اللہ تاہی کی ڈاڑھی مبارک کی حرکت صحابہ کرام نے اندازہ لگا کے داڑھی صابول ہے کہ کے حصابہ کرام نے اندازہ لگا کے دائے کی آب کی قراءت کا علم ہوجاتا تھا۔ دیکھیے: (صحیح البعادی کو النظر ان باب الفراء فی العصر 'حدیث: ۲۲)

٨٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا

أَبُو بَكْرِ الْحَنَفِيُّ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ: حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ،

عَنْ مُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَّيْرَةَ قَالَ : عَارَأَيْتُ أَحَداً أَشْبَهَ صَلاَةً برَسُولِ اللهِ

بهرایت اعدا اسبه صاره پرسون العر به مِنْ فُلاَنٍ.قَالَ:وَكَانَ يُطِيلُ

الأولَيَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ، وَيُخَفِّفُ

الْأَخْرَيَيْنِ، وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ .

۸۲۷-حفرت ابو ہریرہ ناٹاؤے سردوایت ہے انھوں نے فرمایا: میں نے فلال سے زیادہ کی کی نماز رسول اللہ کاٹیٹا کی نماز رسول اللہ کاٹیٹا کی نماز سے مشابہ نہیں دیکھی۔حفرت سلیمان بن بیار دولفتر نے فرمایا: وہ صاحب ظهر کی پہلی دور کعتوں میں خفیف طویل قراءت کرتے تھے اور آخری دور کعتوں میں تخفیف فرماتے تھے اور عصر کی نماز (ظهر کے مقالے میں) بلکی برطاتے تھے۔

فوا کدومساکل: ﴿علامه وحیدالزمان بلشہ بیان کرتے ہیں کہ وہ خص حضرے علی بڑاٹو تنے یا عمر بن عبدالعزیز یا عمر بن سلمہ بیٹ 'مینی حضرت ابو ہر یہ وہ کاشارہ ان حضرات میں ہے کسی ایک کی طرف ہے کہ ان کی نماز رسول اللہ کا ملک کی نماز سے بہت ملتی جلتی ہے۔ ﴿ عصر کی نماز ظہر کی نماز ہے ملکی پڑھنا مسنون ہے تا ہم اس میں بھی پہلی کومیس نسبتا طویل اور آخری رکھتیں مختصر ہونی جا ہمیں ۔

🥻 ۸۲۸ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيم: حَدَّثَنَا

۸۲۸ - حفرت ابوسعید خدری داش سے روایت ب

۱۳۸-[صحیح] أخرجه النسائي: ۲/ ۱۹۸۰، ۱۹۸۱، الافتتاح، باب تخفیف القیام والقراءة، ح: ۹۸۳ من حدیث
 طاله، وسنده حسن، وصححه ابن خزیمة، ح: ۵۲۰، وابن حبان (الإحسان)، ح: ۱۸۳۷.

◄ المساده ضعيف] ♦ زيد تقدم حاله، ح :٣٦٩،٣٥٦، وتلميذه \*اختلط بآخره" كما قال البوصيري، وغيره،
 ◄ الطيالسي منه بعد اختلاطه كما في التقييد والإيضاح للعراقي ص : ٤٣١، وحديث مسلم، ح : ٤٥٢ يغني عنه.

#### ٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّنَنَا الْمَسْعُودِيُّ: حَدَّنَا الْمَسْعُودِيُّ: حَدَّنَا الْمَسْعُودِيُّ: أَبِي نَضْرةً، عَنْ أَبِي نَضْرةً، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: اجْتَمَعَ ثَلاَثُونَ بَدْرِيًّا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيُّ فَقَالُوا: تَعَالَوْا حَتَّى نَقِيسَ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالُوا: فَعَالَوْا حَتَّى نَقِيسَ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالُوا: فِيهَا لَمْ يَجْهَرْ فِيهِ مِنَ الصَّلاَةِ فَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الصَّلاَةِ فَمَا اخْتَلَفَ مِنْهُمْ رَجُلانِ، فَقَاسُوا قِرَاءَتَهُ فِي الرَّكْعَةِ وَيُهُمْ رَجُلانِينَ آيَةً، وَفِي الأُحْولِي مِنَ الظَّهْرِ بِقَدْرِ ثَلاَثِينَ آيَةً، وَفِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى قَدْرَ النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَقِي وَقَاسُوا ذَلِكَ عَلَيْ النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وقي وقَاسُوا ذَلِكَ فِي الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وقي وقاسُوا ذَلِكَ فِي الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وقي وقاسُوا ذَلِكَ فِي الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وقاسُوا ذَلِكَ فِي الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ النَّصْفِ مِنْ الظَّهْرِ.

وَقَاسُوا ذَٰلِكَ فِي الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الْنَصْفِ
مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ الأَخْرَيَبْنِ مِنَ الظُّهُرِ.
مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ الأَخْرَيَبْنِ مِنَ الظُّهُرِ.
قائدہ: فَاكِدہ: فَكُورہ بالاروایت سنداضعیف ہے تاہم معنا صحیح ہے جیسا کہ صحیح سلم میں حضرت ابو معید خدری ٹائنے سے مروی ہے انھوں نے فرمایا: ''جی ما گئے ظہری کہلی دورکعتوں میں تیں آیات کے برابر قراءت کرتے تھے اور محیح کی کی میں بندرہ آیتوں میں بندرہ آیتوں کے برابر یا فرمایا: اس (تمیں) سے نصف اور عصری کہلی دورکعتوں میں سے مسلم' مسلم' میں بندرہ آیتوں کے برابر قراءت کرتے تھے اور مجھی دورکعتوں میں اس سے نصف ''دیکھیے: (صحیح مسلم'

(المعجم ٨) - **بَابُ** الْجَهْرِ بِالآيَةِ أَحْيَانًا فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ (التحفة ٤٧)

الصلاة؛ باب القراءة في الظهر و العصر؛ حديث:٣٥٢)

- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلِ الصَّوَّافُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ

باب: ۸-ظهر اورعصر کی نماز میں بھی بھار کوئی آیت آواز سے پڑھادینا ۱۹۲۹ - حضرت ابوقادہ ٹاٹٹؤ سے روایت ہے انھول نے فرمایا: رسول اللہ ٹاٹٹؤ جمیں نماز پڑھاتے ہوئے ظہر کی پہلی دور کعتوں میں قراءت کرتے تھے اور بھی بھی جمیں آیت سنادہے تھے۔

نماز میں قراءت ہے متعلق احکام ومسائل

انھوں نے فر مایا: (ایک بار) تمیں بدری صحابہ جھائیم (ایک

حگہ ) جمع ہو گئے۔انھوں نے (آپس میں) کہا: آ پئے'

رسول الله من الله من كان من من از ون مين قراءت (كي مقدار)

کا انداز ہ کریں۔ان میں ہے کسی دومیں اختلاف نہیں

ہوا (اور انھوں نے بالا تفاق فیصلہ دیا) ان کا اندازہ سے تعا

كەرسول الله ئاڭۋىم كى قراءت ظېر كى يېلى ركعت مين تمي

ہ بیوں کے برابر ہوتی تھی اور دوسری رکعت میں اس سے

نصف اورعصر کی نماز کے بارے میں ان کا اندازہ بیتھا کہ

وه ظهر کی آخری رکعتوں ہے نصف ہوتی تھی۔

. ٨٣٩\_ أخرجه البخاري، الأذان، باب القراءة في العصر، ح: ٧٧٩،٧٦٢ من حديث هشام، ومسلم، الصلاة باب القراءة في الظهر، ح: ٤٥١ من حديث يحيى به.



### نماز میں قراءت ہے متعلق احکام ومسائل

#### ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ بِنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْصَلاَةِالظُّهُرِ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَاناً .

ﷺ فوائدومسائل: ﴿ بِسِرَى نماز مِينِ كُونَى آيت يالفظ آواز ہے بڑھنے ہے نماز میں نقص نہيں آتا۔ ﴿ مُمَكن ہے رمول الله عَيْدًا الى انداز سے قراءت كا اظهاراس ليكرت مول كه صحابة كرام عَنْ الله عَلَيْم كومعلوم موجائ كدمرى نماز میں فاتحہ کے بعد کی بھی مقام سے قراءت کی جاسکتی ہے۔ و اللّٰہ أعلم.

> ٨٣٠ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَم: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةً، عَنْ هَاشِم بْنِ الْبَرِّيدِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بَنِ عَازِبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا الظَّهْرَ،

فَنَسْمَعُ مِنْهُ الآيَةَ بَعْدَ الآيَاتِ مِنْ سُورَةِ لُقْمَانَ وَالذَّارِيَاتِ.

(المعجم ٩) - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغُربِ (التحفة ٤٨)

٨٣١- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، لَوْهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالاً : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ أَعُبُيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ غُبَيْدِ اللهِ بْن أَ**عُبْدِاللهِ،** عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمِّهِ – قَالَ

وْمُمُوعَتْ رَسُولَ اللهِ عِنْ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ

أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: هِيَ: لُبَابَةُ - أَنَّهَا

﴿ الْمُرْسَلاَتِ عُرْفاً .

۸۳۰-حضرت براء بن عاز ب بنافز سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول اللہ ٹائٹیئم ہمیں ظہر کی نماز پڑھاتے۔ تصاور ہمیں چند آ بیوں کے بعد ایک آیت سور وَ لقمان اور ذاريات کي سانۍ د پي تقي \_

### باب:۹-نمازمغرب میں قراءت

ا۸۳-حضرت عبدالله بن عباس پیشنانے اپنی والدہ (حضرت کیا به دایش) ہے روایت کیا کہ اُنھوں نے رسول اللہ عَلَيْناً كُومِغرب كي تمازين ﴿وَالْمُرْسَلاتِ عُرُفّا ﴾ (سورهٔ مرسلات) پڑھتے سنا۔

﴾ ٨٣٠ [إسناده ضعيف] أخرجه النسائي: ٢/ ١٦٣ ، الافتتاح، باب القراءة في الظهر، ح: ٩٧٢ من حديث سلم به، **﴿ انظر، ح: ٤**٤ لعلته .

👫 ٨٣٠ أخرجه البخاري، الأذان، باب القراءة في المغرب، ح: ٧٦٣، ٤٤٢٩، ومسلم، الصلاة، باب القراءة في السبح، ح: ٤٦٢ من حديث الزهري به .



ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

٨٣٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: أَنْبَأَنَا شُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بُّنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلِينًا يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ.

قَالَ جُبَيْرٌ، فِي غَيْرِ هٰذَا الْحَدِيثِ:

فَلَمَّا سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ: ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿مَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِمُلطَنِ مُبِينٍ ﴾ كادَ قُلْبِي يَطِيرُ. [الطور: ٣٥ تا ٣٨]

نماز میں قراءت ہے متعلق احکام ومسائل ۸۳۲ - حضرت جبير بن مطعم فالنؤے روايت ہے' انھوں نے فرماما: میں نے نی تافیا کومغرب کی تماز میں سورهٔ طور پڑھتے سنا۔

حضرت جبير والتؤنف ابك اور حديث كے دوران میں فرمایا: جب میں نے رسول الله عظام کو سرآیات مرْجة شانطأَهُ خُولَقُسُوا مِسُ غَيْسِ شَسَيْءٍ أَمْ هُسُمُ النجالقُون ..... فَلَيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمُ بِسُلُطُن مُبِينَ ''کہاوہ بغیرکسی (پیدا کرنے والے )کے (خود بخو د ) پیدا كي محية بين؟ ياده خود پيداكرنے والے بين؟ كيا انھوں نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ وہ لوگ یقین نبیں رکھتے۔ یا کیاان کے یاس تیرے رب کے خزانے میں؟ ماوہ (ان خزانوں کے) دارو نے ہیں؟ یا کیاان کے یاس کوئی سیرهی ہے کہ وہ اس پر (جڑھ کرآ سان کی ماتیں) من لیتے ہیں؟ (اگرابیاہے) تو پھرچاہے کہان كالسننے والاكوئي روثن وليل پيش كرے " تو قريب تھا كەمىرادل اڑ ھائے گا۔

المعنان نائده: حفرت جير بن مطعم والإجلك بدر من مشركول كي طرف عيشريك تق مسلمانول في جن غيرمسلمول کو جنگ میں گرفتار کیا تھاان میں بیر بھی شامل تھے۔ جب انھیں گرفتار کر کے مدیندلایا گیا اس دوران میں انھوں نے رمول الله والله المعارب كي تمازين قرآن منا- (صحيح البحاري؛ الجهاد؛ باب فداه المسركين، حليث: ٣٠٥٠) اس موقع يران ك ول مين ايمان جاكري بوكيا.. (صحيح البنحاري المغازي عاب: ١٢ حديث: معرب قرآن كاس الركوزير مطالعه صديث عين انصول سفي ان الفاظ مين بيان كيا يه كرقر آن تن كر مجهد يون محسوس ہوا گویا میراول سینے سے نکل جائے گا' یعنی ول پرقر آن کااس قدراٹر ہوا کہ دل اسلام قبول کرنے کے لیے

٨٣٢\_أخرجه البخاري، التفسير، سورة "والطور"، ج:٤٨٥٤ من حديث سفيان، وعن غيره، ومسلم، الصلاة، باب القراءة في الصبح ، ح: ٤٦٣ من حديث سفيان بن عبينة به .

كرتيتهه

٨٣٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بُدَيْل: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرُأُ فِي الْمَغْرِبِ: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَنِيرُونَ﴾ وَفُوْقُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَـكُمْ ﴾ .

(المعجم ١٠) - **بَابُ ا**لْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ (التحفة ٤٩)

٨٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: أَنْبَأَنَا ﴿ لَهُ فَيَانُ بْنُ عُيَــيْنَةً ، ح : وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِر بْن زُرَارَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَريَّا بْن أَبِي زَائِدَةَ جَمِيعاً عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ هَٰدِيُّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ أَنَّهُ أَصْلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ، قَالَ:

٨٣٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: أَلْبَأَنَا سُفْيَانُ، ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ۖ بِّنُ ِ**عَامِرِ** بْنِ زُرَارَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، ُجَمِيعاً، عَنْ مِسْعَرِ، عَنْ عَدِيٍّ بْن ثَابِتٍ،

﴿ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ بِالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ .

فِينَ الْبَرَاءِ، مِثْلَهُ، قَالَ: فَمَا سَمِعْتُ

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

# باب: ١٠- نمازعشاء مين قراءت

- نماز میں قراءت ہے متعلق احکام ومسائل

٨٣٣-حفرت عبدالله بن عمر عافق بدوايت ب

انھوں نے فرمایا: نبی مَاثِیْلُ مغرب کی نماز میں ﴿قُلْ بِأَنَّيْهَا

الُكَافِرُونَ ﴾ اور ﴿ قُلُ هُـوَ اللَّهُ أَحَد ﴾ تلاوت كيا

۸۳۴-حضرت براء بن عازب دان سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ ظافل کی افتدا میں نماز عشاء اداك أفعول في فرمايا: من في آب مالية كو ﴿ وَالتَّيْنَ وَالزَّيْتُونِ ﴾ يرْحة سنا ـ

۸۳۵-حفرت براء بن عازب ثانؤے روایت ہے انھوں نے ذکورہ بالا ارشا دفر ما کر کہا: میں نے رسول الله نظام ہے زیادہ خوش آ وازیاا مچھی قراءت کرنے والا کوئی انسان نہیں سنا۔

السناده ضعيف] أخرجه الخطيب: ٤٩/ ٤٤ من حديث أحمد بن بديل به، وقال ابن عدي: "حدث عن حفص ﴿ فَعَاتُ وغيرِه أَحاديث أنكرت عليه وهو ممن يكتب حديثه علَى ضعفه " ، والحديث طعن فيه أبوزرعة الرازي، ﴿ الدارقطني وغيرهما (تهذيب الكمال وغيره)، فالجرح مقدم.

﴾ ٣٣٠ أخرجه البخاري، الأذان، باب الجهر في العشاء، ح:٧٦٧، ٧٦٩، ٢٩٥٢، ٧٥٤٦، ومسلم، الصلاة، 🦫 القراءة في العشاء، ح: ٤٦٤ عن يحيّى بن سعيد وغيره من حديث عدي به .

🖓 🗚 [صحيح] انظر الحديث السابق.



نماز میں قراءت ہے متعلق احکام ومسأئل

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها
 إِنْسَاناً أَحْسَنَ صَوْتاً أَوْ قِرَاءَةً مِنْهُ.

الله فا مدہ: قرآن مجید کی طاوت کرتے ہوئے کوشش کی پاہیے کہ بہترین انداز سے اور خوش الحانی کے ساتھ اللہ اور تاہم کی جائے کی کانداز اختیار کرنے سے پر بیز کرنا چاہیے۔

٨٣٦ حَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سُعِد، عَنْ جَابِرِأَنَّ اللَّيْثُ بْنُ سَعْد، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرِأَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ الْعِشَاء، فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ يُنْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ وَضُحَاهَا، وَسَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وَالْمُرْأَ بِالشَّمْ رَبِّكَ الأَعْلَى، وَالنَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، وَاقْرَأَ بِاسْمِ رَبِّكَ الأَعْلَى،

۸۳۷- حضرت جابر جائش سردایت بر که حضرت معافرین جبل جائش نے اپنے مقدیوں کو عشاء کی نماز پر حافظ اور اس میں طویل قراءت کی تو نبی تائیل نے فرمایا: ''تم (الیمی سورتیں) پڑھا کرو: ﴿وَالشَّمُسِ وَضُحْهَا. سَبِّح اسُمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى- وَاللَّيلِ إِذَا يَغْشَى اور إِقُراً بِاسُم رَبِّكَ الْأَعْلَى- وَاللَّيلِ إِذَا يَغْشَى اور إِقُراً بِاسُم رَبِّكَ ﴾."

فوا کدومسائل: ﴿ حضرت معافر الله عشاء کی نماز نبی اکرم الله اکار کی اقتدا میں ادا کرنے کے بعدا پنے محلے کی مجد میں جا کرنماز کی امامت کیا کرتے تھے۔ ایسی صورت میں جب کدان کی نماز مجد نبوی کی نماز ہے بھی ایسٹ ادا ہوتی وہ محل طویل قراءت لوگوں کے ایسٹ ادا ہوتی طویل قراءت لوگوں کے ایسٹ ادا ہوتی کو شکایت بھی کی جس پر آپ ملاہ القواء و کی شکایت بھی کی جس پر آپ ملاہ القواء و کی شکایت بھی کی جس پر آپ ملاہ القواء و کی شکایت کرنے والے صاحب وایک اور وجہ ہے بھی مشقت ہوئی۔ وہ مسلم الفسلاة السالاة الباب القواء و میں الفی اندوزی کمانے والے آوی تھے۔ مزدوری سے فارغ ہوکر آئے۔ دواونٹ ساتھ تھے۔ دیکھامت میں جماعت کو کی ہے و نماز میں شامل ہوگئے۔ کیکھون کھری تھکاوٹ کیکھاوٹ کی کھائے میں جماعت کو کی ہے اور آرام کی خواہش۔ اور حضرت معافر ہائٹ نے سورہ اتم وہ شروع کردی۔ اب معلوم نہیں حضرت معافر ہائٹ نواوت سے الفی اندوز ہوتے ہو کے کہاں تک پڑھے جا کمیں چائے ہی جا نویل کیا اور نقید کے طور پر پھی ارشاد فرماد یا۔ آئیس خبر کی تو اس سے الفی اندوز ہوتے ہو کے کہاں تک پڑھے ہے بائم کی کھائے دوسور سے البحاری الأذان اب من شکا اللہ وہ تو اس کے متعالی کی امام کونماز میں کمزوراور ضرورت مندمقد یوں کا کھاظ رکھنا جا ہے۔ ﴿ الله وہ تھی ہوا اس کے متعالی کی اعلی اور اس کے شکایت ہوتو اس کے متعالی کی اعلی اور اس کے اس من شکا اصلاح مقصود ہے۔ ﴿ عشاء کی نماز میں قراءت مختصر ہونی جا ہے۔ اس میں ندکورہ بالا سورتمیں یا اس مقدار میں اصلاح مقصود ہے۔ ﴿ عشاء کی نماز میں قراءت مختصر ہونی جا ہے۔ اس میں ندکورہ بالا سورتمیں یا اس مقدار میں واصلاح مقصود ہے۔ ﴿ عشاء کی نماز میں قراءت مختصر ہونی جا ہے۔ اس میں ندکورہ بالا سورتمیں یا اس مقدار میں اصلاح مقصود ہے۔ ﴿ عشاء کی نماز میں قراء ت مختصر ہونی جا ہے۔ اس میں ندکورہ بالا سورتمیں یا اس مقدار میں میں اس میں میں مقدار م

تلاوت کرنامسنون ہے۔



٨٣٦ أخرجه مسلم، الصلاة، باب القراءة في العشاء، ح: ٤٦٥ عن محمد بن رمح وغيره مطولاً.

#### ٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

(المعجم ١١) - بَابُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ (التحفة ٥٠)

٨٣٧ حَدِّنْنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَسَهْلُ أَبِي سَهْلٍ، وَ إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَ إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَ إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَ الرَّبِيعِ، عَنْ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبُادَةً بْنِ الطَّيقِ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةً بْنِ الطَّامِتِ أَنَّ النَّبِيِّ وَ اللَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةً بْنِ الطَّامِتِ أَنَّ النَّبِيِّ وَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

نماز میں قراءت ہے متعلق احکام ومسائل باب: اا-امام کے پیچھے (سورہ فاتحہ) پڑھنا

۸۳۷-حضرت عبادہ بن صامت باٹلؤ سے روایت ہے' نبی ٹائلٹل نے فرمایا:''جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی'اس کی کوئی نماز نہیں۔''

43

فوا کدومساکل: ﴿اس عابت ہوا کہ سورہ فاتح پڑھنانماز کارکن ہے جس کے بغیرنماز نہیں ہوتی ۔ ﴿ ' ' کوئی نماز نہیں' کا مطلب ہے کہ فرض اور نقل نماز امام مقتدی اورا کیلے کی نماز سبکا ایک ہی تھم ہے بعض سب کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا خروری ہے۔ ﴿ بعض حفرات اس حدیث کو آیت مبارکہ ﴿ فَافُرُءُ وُا مَا تَیسَرُ مِنَ الْفُرا آنِ ﴾ (المومل: ۲۰) کے ظاف تصور کرتے ہیں۔ آیت کا ترجہ یہ ہے: ' پڑھوتر آن میں سے جو آسان ہو۔' مقیقت یہ کہ آیت کے ابتدائی جے سے واضح ہوتا ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ سائے صحابہ کرام ہی تا ہمیت رات کوئی کی گھٹے تبجد پڑھتے تھے۔ اب اس تھم میں تخفیف کردی گئی ہے۔ اب چھ یا آٹھ گھٹے نماز پڑھ اضا نہ روری نہیں بلکہ ہوضی اپنی ہمت اور شوق کے مطابق کم یازیاد وہ وقت تک تبدیز ہو سائل ہے۔ اس کا سورہ فاتحہ کے وجوب سے کوئی تعارض نہیں۔ آیت اور صدیث کو طاکر مسئلہ واضح ہوجا تا کہ کہورہ فاتحہ اتی کہا نہیں کہا۔ یہ کہورہ فاتحہ اتی کر آن میں سے جنا آسانی سے پڑھ سکو پڑھ کو۔ و سے بھی سورہ فاتحہ اتی مطابق سے کہ سورہ فاتحہ اتی سے کہ سورہ فاتحہ اتی سے مطابق سے کہ سورہ فاتحہ اتی سے مطابق سے کہورہ بالے اس کے سے کہورہ بالے کا سے کہورہ بالے کر سے کہ سورہ فاتحہ اتی مطابق سے کہورہ بالے کر آن میں سے جنا آسانی سے کہورہ بالے۔ اس کے کہورہ بالے کہورہ بالے کہورہ بالے کہورہ فاتحہ اتی کے کہورہ بالے۔

٨٣٨ - حَلَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: كُلِّتُنَا إِسْمَاعِيلُ أَبْنُ عُلَيَّةً، عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ، كُن الْعَلاَءِ بْن عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ يَعْقُوبَ، أَنَّ

مسم مسمرت ابوسائب بناف سے روایت ہے۔ انھوں نے حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹا سے سنا کہ رسول اللہ علیا نے فرمایا:''جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں

: **١٣٧** أخرجه البخاري، الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها . . . الخ، ح: ٧٥٦، **وسل**م، الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة . . . الخ، ح: ٣٩٤ من حديث ابن عبينة به .

٨٣٨ أخرجه مسلم، الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة . . . الخ، ح: ٣٩٥ من حديث ابن جريج من وربح الله المسلم المسلمة ا

...... نماز میں قراءت ہے متعلق احکام ومسائل ام القرآن (سورہَ فاتخہ) نہ پڑھی تو وہ (نماز) ناتص ہے' نامكل ہے۔" (ابوسائب ولك فرمائے بين) ميں نے عرض کیا: حضرت ابو ہریرہ ظافا المجی میں امام کے چھے بھی ہوتا ہوں (تو پھر بھی بردھوں؟) انھوں نے میرے مازوكو دبابا اور فرمایا: اے فارى! اسے اسے جي ميں (آہتہ)بڑھ لے۔

أَبَاالسَّائِبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "مَنْ صَلَّى صَلاَّةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ، غَيْرُ تَمَام». فَقُلْتُ: يَاأَبَاهُرَيْرَةَ فَإِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَام، فَغَمَزَ ذِرَاعِي، وَقَالَ: يًا فَارِسِيُّ! اقْرَأُ بِهَا فِي نَفْسِكَ.

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنية فيها ..

🗯 فوائد ومسائل: ﴿اس معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے۔مقتری اوراکیے دونوں پرفرض ہے کہ سور ۂ فاتچہ برهیں۔ ﴿ نَعْص دوطرح کاموتا ہے مثلُہ: ایک انسان کا باز ویا یاؤں کٹ جائے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے اگر چہ وہ ناقص ہوگالیکن اگر کسی کا سرکاٹ ویا جائے یا دل نکال لیا جائے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ سورہ فاتحہ نہ پڑھنے ے ہونے والے نقص کو عام طور پر پہلی تم کانقص قرار دے دیا جاتا ہے لیکن بیقول درست نہیں کیونکہ مرفوع حدیث ے ثابت ہے کہ سور ہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ۔حضرت ابو ہر پرہ ہاٹھ سے روایت ہے رسول اللہ مُلٹھ نے فر مایا: [لاَ تُحُزِيُّ صَلَاةً لَا يُقُرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ]" جَمِيثُماز مِن مورةَ فاتحدند يُرهي جائ وه كفايت نبيس كرتيَّ-" (صحيح ابن خزيمة الصلاة عماع أبواب الأذان والإقامة باب ذكر الدليل على أن الخداج ..... هو النقص الذي لا تعزى الصلاة معه ..... ، حديث: ٩٩٠) كفايت شكرف كامطلب يدب كدالي يرهى جوتى نماز كافى نيين دوباره يرهنى يركى - الواقرأ بها في نَفُسِكَ "دل من يرهك"اسكامطلب زبان كوركت دیے بغیر دل میں سوچنانہیں کیونکہ اے قراوت (یڑھنا) نہیں کہا جاتا بلکہ اس طرح پڑھنا مراد ہے کہ ساتھ کھڑا ہوا نمازي آواز ندینے۔اس طرح پڑھنا اِستماع اور اِنصات کے خلاف بھی نہیں ہے جیسا کد قراءت فاتحہ خلف الامام کو استماع اورانصات کے خلاف باور کرا کے اس حکم نبوی ہے انکار کیا جاتا ہے۔

٨٣٩ حفرت ابوسعيد والله سے روايت بئ رسول الله عليم نے فرمایا: "اس مخض کی کوئی نماز نہیں جوفرض اورنقل نمازی ہررکعت میں ﴿أَلْحَمُدُ لِلَّهِ ﴾ اوراس کے

٨٣٩- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ. ح: وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي سُفْيَانَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ ساتُهُ كُلُ اور سورت تُهِيل رِدهتا لهُ أَبِي سَعِيدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ

٨٣٨\_ [إسناده ضعيف] أخرجه ابن أبي شيبة: ١/ ٣٦١، ح: ٣٦٢٢ عن ابن فضيل به وانظر، ح: ٥٢٠ لحال أبي سفيان طريف بن شهاب، وقال البوصيري: " هٰذا إسناد ضعيف".



نماز میں قراءت ہے متعلق احکام ومسائل

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ: الْحَمْدَ وَسُورَةً، فِي فَريضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا».

ظ فا کدہ: اس مدیث معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحد کے ساتھ کی اور سورت کا بڑھنا بھی ضروری ہے لیکن سے روایت سندا ضعیف باس لیے صرف سور و فاتح کا پڑھناواجب ہاوردوسری سورت کا پڑھنامستحب ب واجب (فرض)نبيس\_(إنحاز الحاجة)

> ٨٤٠- حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ ابْن إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «كُلُّ صَلاَةٍ لاَ

َ يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ، فَهِيَ خِدَاجٌ».

٨٤١- حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَمْرِو بْن ·السُّكَيْنِ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ السَّلَعِيُّ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرو إِلَّهُن شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ فِيهَا بِفَاتِحَةِ لاَ يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا ﴿ ٱلْكِتَابِ، فَهِيَ خِذَاجٌ، فَهِيَ خِذَاجٌ».

٨٤٧ حَدَّثْنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا ﴿ إِسْحَاقُ بْنُ شُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ إِيَّعْلَى، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةً، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ

٨٨٠- حفرت عاكثه على سے روايت ب أفعول نے فرمایا: میں نے رسول الله تافق سے بدارشادمبارک سنا: '' ہروہ نماز جس میں ام الکتاب (سور هٔ فاتحہ ) نه پرهی جائے وہ خداج (نافعس) ہے۔''

۸۳۱ حضرت عبدالله بن عمرو فانتخاسے روایت ہے رسول الله تَلْظُمُ نِ فرمايا: "بروه نمازجس بيس سورة فاتخه نه پڑھی جائے' وہ ناقص ہے'وہ ناقص ہے۔''

۸۳۲ حضرت ابودرداء عاللاسے روایت ب ان ہے ایک مخص نے سوال کیا: کیا میں اس وفت بھی قراءت کیا کروں جب امام قراءت کررہا ہو؟ حضرت ابودرداء



<sup>• \$</sup> هـ [إسناده حسن] أخرجه أحمد: ٦/ ٢٧٥ عن ابن إسحاق قال حدثني يحيَى بن عباد به الخ، باختلاف يسير، أيوللحديث شواهد كثيرة، انظر الحديث الآتي.

<sup>111. [</sup>إسناده حسن] أخرجه أحمد: ٢/ ٢١٥، ٢٠٤,

<sup>﴿</sup> ٨٤٢ [إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي في كتاب القراءة، (ح: ٣٥٧ ط باكسنان) من حديث إسحاق بن سليمان به، وقال البوصيري: " هٰذا إسناد فيه معاوية بن يحيى الصدفي أبوروح، وهو ضعيف".

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ما ما المام وماكل

الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَقْرَأُ وَالإِمَامُ يَقْرَأُ؟ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيِّ ﷺ: أَفِي كُلِّ صَلاَةٍ قِرَاءَةٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم: وَجَبَ لهٰذَا.

ٹاتھ نے فرمای: ایک آدمی نے نبی ٹاٹھ سوال کیا تھا: کیا ہر نماز میں قراءت ہے؟ تو رسول اللہ ٹاٹھ نے فرمایا: ''ہاں۔' حاضرین میں سے ایک صاحب نے کہا: یہ تو واجب ہوگئ۔

مَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: حَدَّنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا نَفْرَأُ فِي الطَّهْرِ وَالعَصْرِ خَلْفَ الإمَامِ فِي الرَّدُعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ ، بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . وَسُورَةٍ ، وَفِي الأُخْرَبَيْنِ ، بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

مهرت جابر بن عبدالله والله عنه الدوايت المراب الله والله عنه الله والله عنه الله والله والله عنه الله والله والل

ﷺ فوائد ومسائل: ﴿ امام ﴾ پیچیے بھی سورۂ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ ﴿ سری نمازوں میں امام ﴾ پیچیے سورۂ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد دوسری سوت بھی پڑھی جاستی ہے۔

(المعجم ۱۲) - بَابُّ: فِي سَكُتتَي الْإِمَام (التحفة ٥١)

باب:۱۲-امام کے دوسکتوں کابیان

- كَدَّتَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ جَمِيلُ الْعُلَى: حَدَّثَنَا جَمِيلُ الْعُلَى: حَدَّثَنَا جَدِدُالاَ عُلَى: حَدَّثَنَا صَعِيدٌ، عَنْ شَمُرَةَ سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ ابْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: سَكْتَنَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَأَنْكَرَ ذَٰلِكَ عِمْرَانُ بُنُ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَأَنْكَرَ ذَٰلِكَ عِمْرَانُ بُنُ الْحُصَيْنِ. فَكَتَبْنَا إِلَى أُبِي أُبِي بْنِ كَعْبِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ المَلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَلْمُ المَا اللهِ اللهِ

٨٤٣\_ [إسناده حسن] أخرجه البيهقي: ٢/ ١٧٠ من حديث محمد بن يحيى به، قال البوصيري: " لهذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات !.

#### ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

بِالْمَدِينَةِ، فَكَتَبَ أَنَّ سَمُرَةَ قَدْ حَفِظَ.

قَالَ سَعِيدٌ: فَقُلْنَا لِقَتَادَةَ: مَا هَاتَانِ إِلَّا لَكُنْ لَقِي صَلاَتِهِ، إِلَّا فَرَخُلَ فِي صَلاَتِهِ، إِلَّا فَرَخُل فِي صَلاَتِهِ، أَوْلِذَا فَرَخُ مِنَ الْقِرَاءَةِ.

ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: وَإِذَا قَرَأَ ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ الْمَغْضُوبِ الْمَغْضُوبِ الْمَغْضُوبِ الْمَعْمَلُونِ الْمُحَالَّانِ ﴾ .

أَ قَالَ: وَكَانَ يُعْجِبُهُمْ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ، أَنْ يَسْكُتَ حَتَّى يَتَرَادًّ إِلَيْهِ نَفَسُهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِشْكَابَ. وَعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِشْكَابَ. فَالاً: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ فُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ، قَالَ سَمُرَةً: فَطِفْتُ سَكْتَةً قِبْلَ فَعَلْدُةٍ. سَكْتَةً قَبْلَ فَطِفْتُ سَكْتَةً عِنْدَ الرُّكُوعِ، فَأَنْكُرَ ذَلِكَ فَلَكِهِ عِمْرَانُ بْنُ الحُصَيْنِ. فَكَتَبُوا إِلَى فَلَيْهِ عِمْرَانُ بْنُ الحُصَيْنِ. فَكَتَبُوا إِلَى أَبُعْ بْنِ كَعْبِ، فَصَدَّقَ سَمُرَةً.

نماز میں قراءت سے متعلق احکام ومسائل رکھا ہے۔

سعید رایش نے فرمایا: ہم نے قادہ رایش سے دریافت کیا: یہ دو سکتے کون کون سے ہیں؟ افھوں نے فرمایا: (ایک تو) جب نماز میں داخل ہوتے ہیں اور (ایک) جب (امام) قراءت سے فارغ ہوتا ہے۔

دوسرے موقع پر قادہ وَلَتْ نے قرمایا: جب امام ﴿غَيْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَاالضَّالِّيُن ﴾ كہما ہے۔''

حضرت قنادہ اللہ نے فرمایا: صحابہ کرام کو میہ بات پیند تھی کہ جب امام قراءت سے فارغ ہوتو تھوڑا سا خاموش ہوجائے حتی کداس کا سانس درست ہوجائے۔

فائدہ: اس تفصیل ہے تین سکتے (تھوڑا خاموش رہنا) معلوم ہوتے ہیں۔ ایک سکتہ بھیبر تحریمہ بعد (جس میں محمد دنا پڑھی جاتی ہے) دوسرا سکتہ سورۂ فاتحہ کے خاتے پر (تاکہ امام کا سانس درست ہوجائے نیز آبین اور قراءت تر قرآن کے درمیان امتیاز ہوجائے۔ ) تیسراسکتہ قراءت سے فراغت کے بعد رکوع میں جانے ہے قبل (اس کا مقصد مجمی سانس درست کرنا ہے۔ ) بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورۂ فاتحہ امام کے ساتھ ساتھ اپنے بی میں نہ فراغت اس کے جاتے ہیں کہ ان میں جہمی سانس اس ساتھ اپنے بی میں نہ سے ساتھ ساتھ اپنے بی میں نہ سے تا اس کے بیائی کے بیائی نے بیاسکتہ اس

🌉 🗚 [حسن] انظر الحديث السابق.

47

نماز میں قراءت سے متعلق احکام ومسائل ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ......

مقصد کے لیے نہیں کیے تھے اس لیے بینهایت مختصر ہوتے تھے علاوہ ازیں صحابہ کرام ٹائڈ نے بھی ان سکتوں میں سورهٔ فاتحه یز صنح کاالترامنیس کیا۔اس لیے صرف سکتات ہی میں سورهٔ فاتحہ یز صنے کی اجازت دینے والے موقف کی کوئی مضبوط بنیار نہیں ہے۔

باب:۱۳-جبامام قراءت کرے تو خاموش رہو

(المعجم ١٣) - بَنَابٌ: إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَ**أَنْصِتُوْا** (التحفة ٥٢)

٨٣٧-حفرت الوجريره ثالث المرايت بأرسول الله كافيل فرمايا: "امام اس ليمقرركيا جاتا بك اس کی پیروی کی جائے' جنانجہ جب وہ اللہ اکبر کے توتم الله اكبركمو جب وه قراءت كرے تو خاموش رمواور جب وه ﴿ غَيْرِ المَعْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلا الضَّالِّينَ ﴾ يره عنوتم آمين كهؤجب وه ركوع كري تو ركوع كرو جب وه [سَمِعَ اللهُ لِمَنُ حَمِدَهُ ] كُمُّ تُوكُهُو [اَللُّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمَدُ] "اكالله! اك ہمارے رب! تیرے ہی لیے تعریفیں میں'' جب وہ محدہ کرے' تو تم مجدہ کرواور جب وہ بیٹھ کرنماز پڑھائے تو تم سب بینه کرنماز پر هو . "

٨٤٦- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا، وَإِذَا قَالَ: ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَّالِّينَ﴾، فَقُولُوا: آمِينَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِساً فَصَلُّوا جُلُوساً أَجْمَعِينَ».

💥 فوائد ومسائل: ① مقتدى كوا في حركات وسكنات مين المام سے آئے بردهنامنع ب بلكه المام سے بيجھيے رہنا واے۔ ﴿ امام كَ قراءت كے وقت فاموش رہنے كامطلب بيہ ہے كہ سورة فاتحہ كے بعد جب امام دوسرى سورت یر معے تو مقتدی خاموثی ہے سنیں وہ کوئی دوسری سورت نہ پر معیس سورہ فاتحہ کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنا کی روایت یس گزر چکا ہے کہ مقتدی کو فاتح ضرور پڑھنی چاہیے۔ویکھیے : (حدیث: ۸۲۸) ﴿ جب امام بیٹ کرنماز یر ھائے تو مقدر یوں کا بھی کوئی اور عذر نہ ہونے کے باوجود بیٹی کرنماز ادا کرنے کا حکم منسوخ ہے۔ نبی آکرم ٹافٹا نے اپی حیات مبارکہ کے آخری ایام بیں بیاری کی شدت کی وجہ سے بیٹر کرنماز پڑھائی۔حضرت ابو بحر تا الله علی آپ کے ساتھ کھڑے تھے اور تمام محابہ کرام ﷺ نے بھی کھڑے ہو کرنماز راھی۔رسول اللہ کا بھام ضعف کی وجہ سے بلندآ واز <u> ٨٤٦ [صحيح] أخرجه أبوداود</u>، الصلاة، باب الإمام يصلي من قعود، ح: ٢٠٤ من حديث أبي خالد به،

وصححه الإمام مسلم، وله شاهد في صحيحه، والحديث لا يدل على منع الفاتحة خلف الإمام، انظر، ح: ٨٣٨.



\_\_\_\_\_نماز میں قراوت ہے متعلق احکام ومسائل ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ----

ع كميرنيس كهد كلة تضاس لي حفرت الوكر على آب الله كالميرين كربلندة واز ي تعير كت تصاكرتام مُازى ن كيس رويكهي : (صحيح البخاري؛ الأذان؛ باب حد المريض أن يشهد الحماعة؛ حديث: ٢١٣)

> ٨٤٧ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي غَلَّابٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا قَرَأَ الإَمَامُ فَأَنْصِتُوا ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ ذِكْرِ أَحَدِكُمُ التَّشَهُّدُ».

٨٤٨- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ . قَالاً : حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُمَيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ قَالَ: مَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بِأَصْحَابِهِ صَلاَةً، نَظُنُّ أَنَّهَا الصُّبْحُ. فَقَالَ: • هَلْ قَرَأَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ؟» قَالَ رَجُلُ: أَنَا . قَالَ: «إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أَنَازَعُ الْقُرْآنَ».

۸۷۷-حضرت ابوموی اشعری والاسے روایت ہے رسول الله تلقيل نے فرمایا: "جب امام قراءت كرے تو خاموش رہواور جب وہ قعدہ تک پہنچ جائے تو سب سے يملي الله كاجوذ كركرؤوه تشهد موناجات.

۸۴۸- حضرت ابو ہریرہ اٹھٹا سے روایت ہے کہ نِي مَالِيْظِ نِهِ السِينِ صحابِ كونماز يزها أبي جوعالبًا صبح كي نماز تھی۔ (نماز کے بعد) فرمایا:'' کیاتم میں ہے کسی نے قراءت كى ج؟" كيك آدى في كها: بى بال رسول الله سَرِّيْنِ نِهِ مِلَا: "مِين كهدر ما تعا كيا وجد ہے كه مجھ سے تلاوت قرآن میں کشکش ہور ہی ہے؟''

**ﷺ** فوائدومسائل: ۞ ج<sub>بر</sub>ي نماز ميں سورة فاتحہ کے بعدامام کی قراءت خاموثی سے ننی جا ہے۔ ۞ تشہد میں سب ے پہلے انتَّجِتَّاتُ لِلَّهِ ..... تَرْبَك بورى دعا اس كے بعدورودشريف اور چرومرى دعا كي پرهفى جامين -

٨٤٩- حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَن:

۸۴۹ - حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے روایت ہے انھول حَدَّثْنَا عَبْدُ الأَعْلَى: حَدَّثْنَا مَعْمَرٌ، عَنِ فِي فِهِ إِين ول الله كَاللَّمُ اللَّهِ مِلْ فالرَّ حال

٨٤٧ أخرجه مسلم، الصلاة، باب التشهد في الصلاة، ح: ٤٠٤ من حديث جرير به مختصرًا، وانظر الحديث السابق

٨٤٨ـ [صحيح] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب من رأى القراءة إذا لم يجهر، ح: ٨٢٦ من حديث الزهري به، وحسنه الترمذي، ح: ٣١٢، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان.

134\_[صحيح] انظر الحديث السابق.

#### ٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أُكْنِمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَزَادَ فِيهِ، قَالَ: فَسَكَتُوا بَعْدُ، فِيمَا جَهَرَ فِيهِ الإمَامُ.

کے بعدراوی نے پوری حدیث ذکر کی اس کے آخر میں بیا اضافہ ہے۔ اس کے بعد صحابہ نے ان نمازوں میں خاموثی اختیار فرمائی جن میں امام بلند آواز سے قراءت کرتا ہے۔

• ۸۵-حضرت جابر ڈلائٹھ ہے روایت ہے رسول اللہ

عَلِينَا فِي أَمْ مايا: "جُس كاكوني امام موتوامام كي قراءت اي

نماز میں قراءت ہے متعلق احکام ومسائل

المنازون میں ہے۔ ایک روانت میں بدافظ میں: [ فَلاَ تَقُرَءُوا بِشَيْء مِنَ الْقُرَانِ إِذَا حَهَرَتُ إِلاَ بِأَم مازوں میں ہے۔ ایک روانت میں بدافظ میں: [ فَلاَ تَقُرءُوا بِشَيْء مِنَ الْقُرَانِ إِذَا حَهَرَتُ إِلاَ بِأَمْ الْقُرْآن إِرسنن أبي داود الصلاة البواب تفريع استفتاح الصلاة اباب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب عدید: ۱۸۳۸ (جب میں جمری قراءت كروں تو صرف مورة فاتحہ بڑھا كرو "البته ميح مسلم كى ايك حدیث میں فدکور ہے كہ ایسانی واقعہ كی سری نماز میں بھی بیش آ یا تھا كہ طہر یاعمرى نماز میں كی مقتدی نے شہیع اسم رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ بڑھی تو رسول الله طُخِلاً نے نالبند بدگی كا اظہار فرمایا: (صحیح مسلم الصلاة اباب نهي الماموم عن حهره بالقراءة علف إمامه عدیث ۱۹۸۸ (امام نووی نے می مسلم کی شرح میں اس حدیث پر جوعوان ذكر فرمایا ہے اس سے اشاره ماتا ہے كہ مقتدی نے سورة المائل بلند آ واز سے بڑھی تھی کے الفاظ سے المعارف ماتا ہے کہ مقتدی کو بھوئیس پڑھنا جا ہے المعارف مان المعارف کی بھوئیس پڑھنا جا ہے المعارف البت مری نماز میں سورة المائل بلند آ واز سے نہ بعد مقتدی کو بھوئیس پڑھنا جا ہے البت نہری نماز میں دوری نماز میں مورت بڑھ سکتا ہے کیکن بلند آ واز سے نہ بڑھے۔

٨٥٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنِ مُوسَى، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ غَبِيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ

``` صَالِحٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ كَانَ

لَهُ إِمَامٌ، فَقِرَاءَةُ الإِلْمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ».

اللہ فائدہ: اس صدیث ہے استدلال کر کے کہا جاتا ہے کہ مقندی کو قراءت کی ضرورت نہیں امام کی قراءت ہی اس کے لیے کافی ہے لیمن بیصدیث بخت ضعیف ہے اس لیے اس سے استدلال صحیح نہیں۔

کی قراءت ہے۔''

• ٨٠. [إسناده ضعيف جدًا] أخرجه الدارقطني: ١/ ٣٣١ من حديث الحسن بن صالح به، وقال البوصيري: " هذا إسناد ضعيف، جابر هو ابن يزيد الجعفي متهم"، وله شواهد، كلها ضعيفة، وصنف فيه شيخنا الإمام أبرمحمد بديع الدين شاه الراشدي السندي رحمه الله كتابًا مستقلاً وبين أنه حديث ضعيف من جميع طرقه \* أبوالزبير مدلس كها تقدم، ج: ٣٩٥.



# آ مین بالحبرے تعلق ادکام ومسائل باب ۱۳۰- بلند آواز ہے آمین کہنا

۱۵۵-حضرت ابو بریره و و ایت بئرسول الله علی این الله علی آمین کی این الله علی علی الله علی علی الله علی الله

#### ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

(المعجم ١٤) - **بَابُ الْجَهْرِ بِآمِينَ** (التحفة ٥٣)

٨٥١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُمْبِئَةً، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: "إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّ الْمُلاَئِكَةَ تُؤَمِّنُ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمُلاَئِكَةَ عُوْمَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِ».

فوائد ومسائل: ﴿اس عمعلوم بواكه مقتلی كواس وقت آمین کبنی چاہیے جب امام آمین کے اگر چہ مقتلی کی قراءت امام ہے آگے چھے بی بو۔ ﴿اس عام کا بلند آواز ہے آمین کبنا ظاہر بوتا ہے كونكہ مقتلی اس کی قراءت امام ہے آگے۔ ﴿ بَمَانُ کُی آمین کا فرشتوں کی آمین ہے امام کا بلند آواز ہے آمین کہیں اُسی مطلب ہے؟ اس کی تشریح مقلف انداز ہے گئی ہے: ﴿() وقت میں موافقت ' یعنی جس وقت فرشتے آمین کہیں ' اسی وقت نمازی آمین کہیں۔ ﴿ رَى اَ فَعَلَى مِی مِی موافقت : فرشتوں کا بر محل اضاص کے ساتھ تھیں اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے ۔ اگر نمازی بھی اسی طرح اظام کے ساتھ آمین کہو اس کے گناہ معافی ہوجا کیں گے۔ ﴿ جَانُ خَشِوع مِیں موافقت : آمین دعا ہے اور دی واحر آم ہونا چاہے ۔ ﴿امام بِخاری نے بیاحد یہ اسی مختوع بیاجاتا ہے اسی موری کی دعا اور خصوصاً آمین المحد میں موافقت نے ایک میں کہنا۔ ' (صحیح البحاری' الأذان' باب جمہر الساموم بالنامین' مقتدی کا بلند آواز ہے آمین کہنا۔' (صحیح البحاری' الأذان' باب جمہر الساموم بالنامین' معتدی کا بلند آواز ہے آمین کہنا۔' (صحیح البحاری' الأذان' باب جمہر الساموم بالنامین' حدیث کے کہنا کہنا۔' (صحیح البحاری' الأذان' باب جمہر الساموم بالنامین' حدیث کا بادی کے کہنا کہنا۔' (صحیح البحاری' الأذان' باب جمہر الساموم بالنامین' حدیث کہنا۔' (صحیح البحاری' الأذان' باب جمہر الساموم بالنامین' حدیث کہنا۔' (صحیح البحاری' الأذان' باب حمد الساموم بالنامین' حدیث کہنا۔' (صحیح البحاری' الأذان' باب حمد الساموم بالنامین' حدیث کا کھیل کے کہنا کے آمین کہنا۔' (صحیح البحاری' الأذان' باب حمد الساموم بالنامین' حدیث کے کہنا کہنا کہنا کے کہنا کو کہنا کو کیسے کے کہنا کہنا کہنا کہنا کو کہنا کے کہنا کہنا کہنا کو کہنا کے کہنا کو کہنا کو کہنا کے کہنا کہنا کو کہنا کے کہنا کو کہنا کو کہنا کے کہنا کو کہنا کو کھیل کے کہنا کہنا کو کہنا کو کہنا کے کہنا کو کہنا کے کہنا کو کہنا کو کہنا کو کہنا کے کہنا کو کہنا کو کہنا کو کہنا کو کہنا کو کہنا کے کہنا کو کہنا کے کہنا کو کہنا کو کہنا کو کہنا کے کہن

يُ ٨٥٧ - حَدُّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، وَجَمِيلُ إِبْنُ الْحَسَنِ قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالاَّعْلٰى: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ. ح: وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو ابْنِ السَّرْح الْمِصْرِيُّ، وَ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِم

۸۵۲-حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنا سے روایت بے رسول اللہ شافیا نے فر مایا: '' جب قراءت کرنے والا (امام) آمین کے تو تم بھی آمین کہوجس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگئی اس کے گزشتہ گناہ معاف ہوجا نیں گے۔''



٨٥١ أخرجه البخاري. الدعوات، باب التأمين، ح: ١٤٠٢ من حديث سفيان به.

<sup>:</sup> ٨٥٢\_أخرجه البخاري، الأذان، باب جهر الإمام بالتأمين، ح: ٧٨٠، ومسلم، الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين، ح: ٤١٠ من حديث الزهري.

> الْحَرَّانِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، جَمِيعاً عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمَّنُوا، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ عُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

مُعَدَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّنَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسٰى: حَدَّنَنَا بِشْرُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فَالَ: تَرَكَ النَّاسُ التَّأْمِينَ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا قَالَ: « ﴿غَيْرِ الْمَنْشُوبِ مَلْوَلُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا قَالَ: « ﴿غَيْرِ الْمَنْشُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّمَا الرَّقِ ﴾ قالَ: « ﴿غَيْرِ الْمَنْشُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّمَا الرَّقِ ﴾ قالَ: «آمِينَ " حَتَّى يَشْمَعَهَا أَهْلُ الصَّفِ الطَّفِ الأَوَّلِ، فَيَرْتَعُ بِهَا

- ۸۵۳ حفرت الوہریہ بھٹٹ سے روایت ہے افھوں نے فرمایا: لوگوں نے آمین کہنا چھوڑ دیا ہے۔ حال نکدرسول اللہ طاق المجھ میں الم مفضو اللہ علیہ میں الم مفضو اللہ اللہ آواز سے آمین کہتے تھے تو (بلند آواز سے) آمین کہتے تھے تو (بلند آواز سے) آمین کہتے تھے تھے کی کہ بہلی صف والے من لیتے کھراس (آمین کی) آواز ہے مجد کوئی المحتی۔

٨٥٤ حَدَّثْنَا أَبُوبَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ٨٥٣ - مَعْرت عَلى عَالِثِ الله وايت المُعُول نَهِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ: حَدَّثَنَا ابْنُ فرمايا: مِن فرمول الله عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ: حَدَّثَنَا ابْنُ فرمايا: مِن حُمَيَّةً ﴿وَلَا الضَّالِينَ ﴾ كها توفرمايا: "آ مِن "
 أَبِي لَيْلُى، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُمَيَّةً ﴿ وَلَا الضَّالِينَ ﴾ كها توفرمايا: "آ مِن "



٨٥٣ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب التأمين وراه الإمام، ح: ٩٣٤ من حديث صفوان به، وانظر، ح: ٨١٤ لعلته، وقال البوصيري: " لهذا إسناد ضعيف".

١٥٠٠ [صحيح] وقال البوصيري: 'ابن أبي ليلي هو محمد بن عبدالرحمٰن بن أبي ليلي، ضعفه الجمهور . . . '،
 وله شواهد صحيحة .

.. رفع اليدين مي متعلق احكام ومسائل

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها .

ابْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ إِذَا قَالَ: «وَلاَ الضَّالِّينَ» قَالَ: «آمِينَ».

٨٥٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ،
 وَعَمَّارُ بْنُ خَالِدِ الْوَاسِطِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا
 أُبُوبَكْرِ بْنُ عَبَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ

عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَاثِلِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ﴿ وَلاَ اللَّهِ مِنْ أَبِيهِ قَالَ: ﴿ وَلَا صَالَتُهُ مُعَ النَّبِيِّ ﷺ. فَلَمَّا قَالَ: ﴿ وَلَا

الْهُ اللَّهِ عَالَ: «آمِينَ». فَسَمِعْنَاهَا مِنْهُ.

- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا خَبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا شُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ بَيِّلِيِّ فَالَ: فَمَا حَسَدَتْكُمُ الْيَهُودُ عَلْى شَيْء مَا حَسَدَتْكُمُ الْيَهُودُ عَلْى شَيْء مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى السَّلاَمِ وَالتَّأْمِينِ".

٥٥٥- حفرت واكل بن جمر والله سے روایت بے اضوں نے فر مایا: میں نے نبی طفای اقتدامی نماز پڑھی جب نبی طفان نے ﴿وَلاَ الصَّالِّبُ نِ ﴾ كہا تو فرمایا: ""من" من" بم مب نے آپ كي آمن تي -

۸۵۸-حطرت عائشہ عائف ہے روایت ہے نی تالیا ا نے فر مایا: "میودی تم ہے کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کرتے ، جتنا سلام اور آ مین پرتم سے حسد کرتے ہیں۔"

فوائد وسائل: ﴿ آ بِس مِين سلام اور نماز مِين آ مِين كهنا مسلمان معاشر \_ كى ايك اليم خوبى ہے جے غير مسلم

مملمان اليم خويوں \_ محردم بوجا كيں \_ ﴿ آ بُن مِين كها فات كے وقت مسلمانوں كا طريقة "المسلام عليكم"

ملمان اليم خويوں \_ محردم بوجا كيں \_ ﴿ آ بُن مِين طلاقات كے وقت مسلمانوں كا طريقة "المسلام عليكم"

اور "و عليكم المسلام" كهنا ہے جو مختصر الفاظ كا ايك جملہ ہونے كے باوجودا كيك بهترين دعا ہے \_ يهودونصار كى اول قو ہم كا عضر مر سے مثال نہيں يا قو ہم كا عضر مر سے مثال نہيں يا قو ہم كا من رحا كا عضر مر سے مثال نہيں يا "و ہم مين خيركي خوابش محدود كردى كئى ہے \_ " مجم بيني" "شب " مين الفاظ استعال كرتے ہيں جس ميں خيركي خوابش محدود كردى گئى ہے \_ " مجم بيني" " شب

٥٥٠ [صحيح] \* عبدالجبار لم يسمع من أبيه كما في التهذيب وغيره، وأبو إسحاق تقدم، ح: ٤٦، وابن عباش ضعيف على الراجع، وللحديث شواهد صحيحة عند أبي داود، ح: ٩٣٢، ٩٣٢ وغيره.

\_AOA\_[إسناده صحيح] أخرجه البخاري في الأدب المفرد، ح:٩٨٨ عن إسحاق به، وصححه ابن خزيمة، \_ع:١٥٨٥، والمنذري، والبوصيري، وحسنه الهيثمي في المجمع: ٢/ ١١٣ ، وقال المنذري في الترغيب: ٣٩١/، ح: ٧١٩، "رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، ولفظه قال: إن اليهود قد سئموا دينهم، وهم قوم مُسّد ولم يحدوا المسلمين على أفضل من ثلاث، رد السلام وإقامة الصفوف وقولهم خلف إمامهم في المكتوبة آمين'.



٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها وماكل

بخیر' وغیرہ کے الفاظ بھی انہی کی نقل ہیں جب کہ مسلمانوں کا طریقہ دعا پر پنی ہے اور دعا بھی محدود وقت کے لیے مہیں۔ ان انوگوں کا روبیۃ اہلی افسوں ہے جواس بہترین دعا کوچھوڈ کرغیر مسلموں کے فضول اور بے فائدہ جملے اختیار کرتے ہیں۔ ﴿ '' ہمن' کا مطلب ہے'' جوال بہترین دعا کوچھوڈ کرغیر مسلموں کے معد مختفر آٹھی دعاؤں کی تکرار ہے۔ یہوو وقصال کی بھی پیلفظ استعمال کرتے ہیں۔ ہوسکتا ہے بیافصوں نے مسلمانوں ہی ہے سیکھا ہو۔ اور بیھی ممکن ہے کہ ان کے انہائے کرام کی جو تعلیمات تحریف نیف ہیں گا ہوں ان ہیں بید بھی شامل ہواس لیے وہ نہیں جانے کہ ان کے انہائے کرام کی جو تعلیمات تحریف کے استعمال ہیں آئے۔ ان کی حالت تو وہ ہے جو قرآن مجید نے بیان کی ہے کہ ہو مُنافِق کُھوں کے کہ ان گا مُنافِق کُھوں کے کہ ان گا مُنافِق کُھوں کے کہ ان گا میں ہو کہ کہ ہو کہ کو گو ہوں کا المُنافِق کی کو گا کہ کہ ہو کہ کو گا ہوں کہ کہ کہ ہو کہ کہ ہو کہ کی میں اور کا میں تھے پاکٹرہ آئے وہ نہیں کہ تا ہوں کہ کی اور سے کوئی بھی کا ان کو چاہیے کہ کافروں کے بہکا وے بیں نہ آئیں اور ملام اور آ بین جیسے پاکٹرہ آؤ داب سے کارہ میں نہ ہوں۔

54 يا ال

-۸۵۷- حفرت عبدالله بن عباس والله سے روایت بے رسول الله طافی نے فرمایا: 'میودی تم سے کی بات پر اتنا حسد نبیس کرتے' جتنا تم سے آمین پر حسد کرتے ہیں' اس لیے آمین کثرت سے کہا کرو۔'' ^^0 حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْحَلَّالُ الدَّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ الْوَلِيدِ مُحَمَّدِ، وَ أَبُو مُسْهِرٍ قَالاً: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ صُبَيْحٍ الْمُرَّيُّ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "مَا حَسَدَتْكُمُ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى آمِينَ. عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى آمِينَ. فَأَكْرُوا مِنْ قَوْل آهِينَ».

رَفْعِ الْبَدَيْنِ إِذَا باب: ١٥-ركوع كوجات وقت اورركوع ب سَهُ مِنَ الرُّكُوعِ الْمِحة وقت باته الله عاليدين كرنا)

(المعجم ١٥) - **بَابُ** رَفْعِ الْبَدَيْنِ إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ (التحفة ٤٥)

٨٥٧\_[إسناده ضعيف جدًا] وقال البوصيري: ' هٰذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف طلحة بن عمرو".

٨٥٨ أخرجه مسلم، الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين . . . النع، ح: ٣٩٠ من حديث سفيان بن عيية به، أخرجه البخاري، الأذان، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى . . . النع، ح: ٧٣٨،٧٣٦،٧٣٥، ومسلم وغيرهما من طرق عن الزهري به، وهو من الأحاديث المتواترة كما في نظم المتناثر وغيره.

اٹھاتے تھے۔

رفع اليدين ہے متعلق احکام ومسائل

انھوں نے فرمایا: میں نے رسول الله تاثیر کو دیکھا کہ

جب آپ نماز شروع کرتے تواینے ہاتھ اٹھاتے حق

کہ اٹھیں کندھے کے برابر بلند کر لیتے اور جب رکوع

کرتے اور جب رکوع سے سراٹھاتے (تو بھی رفع پرین

کرتے) اور آپ مافیظ سحدوں کے درمیان ہاتھ نہیں

# ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارِ، وَأَبُو عُمَرَ الضَّريرُ

فَالُوا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَـيْنَةً، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا افْتَـتَحَ الصَّلاَةَ، رُنْعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا نْزَكُمَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ. وَلاَ أَيُرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

💥 فوائدومسائل: ﴿ نمازشروعُ كرتے وقت ہاتھا ٹھانا (رفع الیدین کرنا) ہالاتفاق مسنون ہے۔ ﴿ اس حدیث میں کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے ووسری اصادیث میں کا نول تک ہاتھ اٹھانا ندکور ہے اس لیے دونوں طرح سنت ہے کبھی کندھوں تک ہاتھوا ٹھا لینے چاہمیں ' بھی کا نوں تک۔ ﴿ رکوع میں جاتے وقت 'رکوع ہے سراٹھاتے وقت اورتيسري ركعت كے ليے اٹھتے وقت بھي رفع اليدين مسنون ہے۔ ﴿ حافظ زين الدين الوافضل عبدالرحيم عراقی برن نے '' تقریب الأسانید' میں فرمایا ہے: '' رفع البدین کی حدیثیں بچایں محابہ کرام ڈائٹم سے مروی ہیں جن میں حضرات عشر و مواقع مجمی شامل میں " (طوح النشریب: ۲۵۳/۲) ان میں سے صحاح ستہ میں مندرجه ذیل صحابه ثنائيم سے ركوع كوجاتے اور ركوع سے المحق وقت رفع اليدين كى احاديث مروى بين: ﴿ حضرت عبدالله بن عمر عليه المعالم سند) ﴿ حضرت ما لك بن حويرث بني والماسات من سنة موائز فدى ) ﴿ حضرت واكل بن حجر الله المعالم سند سوائے تر ذری ) ﴿ حضرت الو ہر رہو اللهٰ (ابن ماجهٔ الوداود ) ﴿ حضرت عمير بن صبيب ليشي محلمة (ابن ماجه ) ﴿ حضرت ا پومپد ساعدی پینٹیز (این ماجهٔ ابوداؤ دُتر ندی) ﴿ حضرت ابواسپد ساعدی پینٹیز (این ماجهٔ ابوداود ) ﴿ حضرت مبل بن سعد ساعدي طالفُو(اين ماجهٔ ابوداود)؟ حضرت محمد بن مسلمه جالفُو(اين ماجهٔ ابوداود) ﴿ حضرت على بين الى طالب جالفُو(تر فدي الوداو دائن ماجه) ؟؟ حضرت عبد الله بن عباس التاتيز (ابن ماجه الوداود) ﴿ حضرت النس التاتيز (ابن ماجه) ؟ حضرت جابر بن عبدالله تأثير ابين ماجي) ﴿ حضرت عبدالله بين زبير عائل ابوداود) ﴿ حضرت الوقيّاد و بن ربعي عَنْقُورْ تر مذي المام تر مذي ولف نے متعدد صحابہ بھی آئے اسائے گرامی ذکر کیے ہیں جن سے رفع الیدین کی احادیث مروی ہیں ان میں سے اکثر کے نام مذکورہ یالا حضرات میں شامل میں۔انھوں نے ان کے علاوہ ﴿ حضرت عمر اور ﴿ حضرت ابومویٰ اشعری والٹائے نام بھی ذکر کیے ہیں۔امام احد بیتی وارتطنی اورطبرانی بیطنئے نے بعض دیگر سحابہ کرام ہوائی اسے بھی یہ مئلہ روایت کیا ہے۔

٨٥٩- حضرت ما لک بن حومیث بنائظ ہے روایت ٨٥٩- حَدَّثَنَا حُمَنْدُ بْنُ مَسْعَدَةً:



رفع اليدين بي متعلق احكام ومسائل

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَجَلِيْتُ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا قَرِيبًا مِنْ أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ صَنَعَ مِثْلَ ذَٰلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، صَنَعَ مِثْلَ ذُلِكَ.

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ..

ہے کہ رسول اللہ ظافر جب اللہ اکبر کہتے تو اسے ہاتھ اٹھاتے حتی کہ آٹھیں کا نوں کے قریب لے جاتے۔اور جب رکوع کرتے تو اس طرح کرتے اور جب رکوع ے سراٹھاتے تواسی طرح کرتے۔

> ٨٦٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارِ قَالاً: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ 56 🥻 قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلاَةِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلاَةَ،

> > وَحِينَ يَوْكُعُ، وَحِينَ يَسْجُدُ.

٨٧٠-حضرت ابو ہریرہ ڈائٹٹا ہے روایت ہے'انھوں نے فرمایا: میں نے رسول الله طابع کو نماز میں کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے دیکھا' جب نماز شروع کرتے' جب رکوع کرتے اور جب سحدہ کرتے۔

> ٨٦١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّار: حَدَّثَنَا رفْدَةُ بْنُ قُضَاعَةَ الْغَسَّانِيُّ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّه عُمَيْر بْنِ قَتَادَةً، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ.

٨٦١ حضرت عمير بن قماده دافئ سے روايت ب انھوں نے فرمایا: رسول اللہ مُلَقِيْظِ فرض نماز میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع البدین کرتے تھے۔

♦ وله طرق أخراى عند البخاري، ح: ٧٣٧، ومسلم وغيرهما، وانظر الحديث السابق.



٨٦٠ـ [إستاده ضعيف] انظر، ح: ٩٩٥ لعلته، والسند ضعفه البوصيري، وللحديث طريق آخر عند أبي داود، ح: ٧٣٨ وغيره بغير لهذا اللفظ، بإثبات رفع اليدين قبل الركوع وبعده، وإسناده صحيح، وصححه ابن خزيمة وغيره. ٨٦١ [إسناده ضعيف] وقال البوصيري: "لهذا إسناد فيه رفدة بن قضاعة وهو ضعيف، وعبدالله لم يسمع من أبيه

رفع اليدين بے متعلق احکام ومسائل

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

۱۹۲۸-حفرت ابوهید ساعدی انتظارے دوایت ہے افھوں نے دس صحابہ کرام انتظام کی موجودگی میں فرمایا جن میں حضرت قادہ بن ربی انتظام کی موجودگی میں فرمایا جن میں حضرت قادہ بن ربی انتظام کی سب سے زیادہ جانتا اللہ تنتظام کی نماز (کا طریقہ) تم سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ آپ تنتظام جب نماز میں کھڑے ہوتے تو بالکل سیدھے کھڑے ہوتے اور اپنے ہاتھا تے بالدکرتے کہ جب رکوع کرنا چاہتے تو دونوں ہاتھا تھاتے حتی کہ آئیس ایک کندھوں کے برابر بائد کر لیے جب آسیع اللّه لِمن کرتے اور سیدھے کھڑے ہوجات جب وہ دورکعتیں بڑھ کر آتیبری رکعت کے حمدہ ہوجات جب وہ دورکعتیں بڑھ کر آتیبری رکعت کے حمدہ کی کہ کندھوں کے برابر بائد کر لیتے جسے نماز شروع حتی کہ کرتے اور دونوں ہاتھ اٹھاتے کھی کہ کہ کندھوں کے برابر بائد کر لیتے جسے نماز شروع کرتے وقت کہا تھا۔

مَعْمَدُ بَنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بَنُ بَخْمَدِ بَنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بَنُ جَعْمَرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَمْرِهِ بَنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ، عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ، وَهُوَ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَحْدُهُمْ أَبُو قَتَادَةً بْنُ رِبْعِيِّ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِعَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ يَعِيِّ قَالَ: أَنَا فَالَمُكُمْ بِعَلَاةٍ اعْتَدَلَ قَائِماً، وَرَفَعَ يَدَيْهِ مَنْ يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "اللهُ أَكْبُرُ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، فَإِذَا قَالَ: "سَمِعَ اللهُ النَّذَيْنِ، كَبَّرُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْعَ حِينَ افْتَدَلَ، فَإِذَا قَامَ مِنَ الْمُنْتَقِي بِهِمَا مَنْعَ حِينَ افْتَتَكَلَ، فَإِذَا قَامَ مِنَ مِنْكَبَيْهِ كَمَا صَنْعَ حِينَ افْتَتَكَ الطَّلاةً.

فائدہ: اس مدیث ہے دیگر مقامات کے علاوہ دورَاعت پڑھ کرانتھات ہے اٹھ کر بھی رفع الیدین کا ثبوت ملتا ہے۔ مزید برآن اس پر دن محالبہ کرام وی آئا کی گوائی ہے کیونکہ کسی نے انگارٹیس کیا۔

٨٩٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ: حَدَّثَنَا عَبُونُ شَلْمُمَانَ: حَدَّثَنَا عَبَاسُ بْنُ سَلهْ إِللسَّاعِدِيُّ، قَالَ: اجْتَمَعَ أَبُوحُمَيْدٍ وَأَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ، وَسَهْلُ بْنُ صَعْدٍ، وَمُحَمَّدُ نَنُ مَسْلَمَةً، فَذْكَرُوا صَلاَة صَعْدٍ، وَمُحَمَّدُ نَنُ مَسْلَمَةً، فَذْكَرُوا صَلاَة رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ أَبُوحُمَيْدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ

57

٨٦٢\_[صحيح] نقام، ج: ٨٠٣.

٨٦٣ [صحيح] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب افتتاح الصلاة، ح: ٧٣٤ من حديث أبي عامر به، وصححه المرهني، وابن خزيمة، وابن حبان وغيرهم.

#### أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

بِصَلاَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

ہے واقف ہوں۔رسول اللہ مُنْ اللّٰهُ کھڑے ہوئے تو آ اَللّٰهُ قَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ رَفَعَ حِينَ كَبَّرَ أَنْكِيرً ] كہااور رفع البدين كيا۔ پھر جب ركوع كے ليے [اَللَّهُ أَنْكُبَر] كَهَا تُورِفُعُ البِيدِ مِن كَبَا ' يُحِرَكُمُّرُ بِي بُوئِ تُو لِلرُّكُوع، ثُمُّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَاسْتَوٰى حَتَّى رفع البدين کيا' اورسيد ھے کھڑ ہے ہو گئے حتی کہ ہر بڈی رَجَعَ كُلُّ عَظْمِ إِلَى مَوْضِعِهِ. این جگه پرواپس آگئی۔

ناکدہ: رکوع سے اٹھ کر بالکل سیدھا کھڑ اہونا ضروری ہے۔ پوری طرح کھڑ اہوئے بغیر جلدی ہے بجدہ میں چلے جانا خلاف سنت ہے ہر ہڑی کے اپنی جگہ پہنچ جانے کا یہی مطلب ہے۔

> ٨٦٤ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيم الأَعْرَج، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِع، عَنْ عَلِيٌّ بْمَنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبُّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْقَ مَنْكِيَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَٰلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذُلِكَ، وَإِذَا قَامَ مِنَ

الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو أَيُّوبَ الْهَاشِمِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰن ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَةً، عَنْ الْهَاتِحْتِي كهوه كنتص كه برابر (بلند) بهوجاتے۔ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَصْلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّجْدَتَيْن فَعَلَ مِثْلَ ذَٰلِكَ.

> ٥٦٥- حَدَّثَنَا أَيُّوتُ نُنُ مُحَمَّد الْهَاشِمِيُّ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ [رِياح]، عَنْ

۸۶۴-حضرت علی بن الی طالب ناتیجا ہے روایت ہے انھوں نے فر مایا: نبی ناٹیا جب فرض نماز ہڑھنے کے لي كمرر ع موت وآلله أنحبر كمت اور دونوں ماتھ جب رکوع کرنا چاہتے تو اس طرح کرتے 'جب رکوع ہے سماٹھاتے توای طرح کرتے اور جب دورگعتیں پڑھ کرکھڑے ہوتے تو (پھر)ای طرح کرتے۔

رفع البدين ہے متعلق احکام ومسائل

۸۲۵-حفرت عبدالله بن عماس الثنياسے روایت ہے كەرسول الله ئالله مرتكبير كے وقت رفع يدىن كرتے تھے۔

٨٦٨- [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنين، ح: ٧٤٤ من حديث سليمان به، وصححه الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، وأحمد وغيرهم.

٨٦٥. [إسناده ضعيف جدًا] وقال البوصيري: " هٰذا إسناد ضعيف، فيه عمر بن رياح، وقد اتفقوا على تضعيفه " ه وهو "متروك، وكذبه بعضهم" (تقريب).

# ٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ.

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الطَّلاَةِ، وَإِذَا رَكَعَ.

مَلَّنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذِ الضَّرِيرُ:
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ
كُلْفِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ،
كُلْفِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ،
قَالَ: فُلْتُ لأَنْظُرَنَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهُ عُمِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عُنِ اللهِ عَنْ اللهُ عُنْ اللهُ عُنْ اللهُ عُنْ اللهُ عُنْ اللهُ عُنْ اللهِ عَنْ اللهُ عُنْ اللهُ عَنْ اللهُ عُنْ اللهُ عَنْ اللهُ عُنْ اللهُ عَنْ اللهُ عُنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عُنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الل

٨٦٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى: حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْنَة : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ: أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللهِ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الطَّلاَة رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ لَـدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ لِـدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ لَـدَيْهِ، وَإِذَا رَقَعَ مَـدَيْهِ، وَإِذَا رَكْعَ، وَإِذَا رَبْعَ مَـدَالِهُ وَلَـدَا رَعْمَ اللهِ كَانَ إِنْ الْمَعْمَ لَـدَالْهِ لَكُونَا إِنْ الْمُعْمَانَ إِنْ الْمُعْرَاقِيقِهُ إِنْ الْمُعْمَانَ إِنْ اللهِ كَانَ إِنْ اللهِ كَانَ إِنْ الْمُعْمَانَ إِنْ اللَّهُ لَا لَا لَهُ لَكُونَا إِنْ اللَّهُ لَا لَهُ لَا لَكُونَا إِنْ اللَّهُ لَكُونَا إِنْ اللَّهُ لَكُونَا إِنْ اللَّهُ لَا لَا لَا لَكُونَا لَهُ اللَّهُ لَكُونَا إِنْ اللَّهُ لَكُونَا إِنْ اللَّهُ لَكُونَا إِنْ اللَّهُ لَا لَهُ لَكُونَا إِنْ اللَّهُ لَكُونَا إِنْ الرَّبْعَةُ لَا لَكُونَا الْمُثَلِقَةُ لَالْمُ اللَّهُ لَا لَعْتَلَاقَ الْمُعْمَانَ اللَّهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَا لَعْتَلَاقًا لَا لَكُونَا الْمُثَلَقَاقَالَ اللّهُ لَا لَا لَكُونَا لَا لَا لَكُونَا لَا لَكُونَا الْمُعْتَلَقَالَ الْمُعْمَانَا الْمُعْتَلَاقِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَانَا الْمُعْمَانَا الْمُعْمَانَا الْمُعْمَانِهُ الْمُعْمِلَا الْمُعْمَانَا الْمُنْعَالَعُلَالِهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَانَا الْمُنْعَالَ الْمُعْمَانَا لَا لَا لَكُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْعَالِهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْعَالَى الْمُنْعَالِقَالَالْمُ اللّهُ الْمُنْعَالِهُ اللّهُ الْعَلَالِهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْعَالِهُ اللْمُنْعَالِهُ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْعَالِهُ الْمُنْعَالِهُ الْمُنْعَالِهُ اللْمُنْعَالَعَلَّمُ الْمُنْعَالِهُ الْمُنْعَالِهُ اللّهُ الْمُنْعَالِهُ اللْعَلَالِهُ اللْمُنْعَالِهُ الْمُنْعَالِهُ اللْمُعْلِقَالَعُولُولُ الْمُنْعَالْمُ الْمُنْعِلَالْمُنْعَالِهُ الْمُنْعَالِهُ الْمُعْع

رفع اليدين ہے متعلق احکام ومسائل

۸۲۷- حفرت انس ٹاٹٹا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سُٹھی جب نماز شروع کرتے اور جب رکوع کرتے تو دونوں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔

١٩٦٥ - حفرت وأل بن جمر والله عن حمر وابت بخ افعول في فرمايا: ميس في ول ميس كها كه ميس رسول الله علاقة كو (توجه ب ) و يكيول كاكه آپ كس طرح نماز پر هية بيس - (ميس في ديكها كه) رسول الله تلاقة كهر بهوئ قبله كي طرف منه كيا اپ دونوں باتھ الله على حق كه وه آپ كانوں كے برابر ہوگئے - جب آپ في ركوئ كيا تو پير إضي الى طرح الله يا جب ركوع سے سرا شايا تو الى طرح اضي بلندكيا -

۸۲۸- حفرت ابوزیر بیش سے روایت ہے انھوں نے کہا: حفرت جابر بن عبداللہ جائلہ جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے اور جب رکوع کرتے اور رکوع سے سراٹھاتے تو ای طرح کرتے اور فرماتے:

177. [صحيح] أخرجه أبويعلى في مسنده، ح: ٣٧٩٣ من حديث عبدالوهاب الثقفي به، وزاد: "وإذا رفع رأسه من الركوع"، وعلله الدارقطني فالسند ضعيف، وهو صحيح بالشواهد الصحيحة \* حميد الطويل ثقة مدلس (تقريب) وعنعن، ذكره الحافظ في المرتبة الثالثة من المدلسين .

ً ٨٦٧\_[إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب رفع البدين في الصلاة، ح: ٧٢٦ من حديث بشر به مطولاً ، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان وغيرهما .

٨٦٨ [إسناده حسن] \* أبو الزبير صرح بالسماع عند السراج (ق ١/٢٥).



ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها
 [رَأْسَهُ] مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ، وَيَقُولُ:
 رَأْيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ، وَرَفَعَ

إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ يَدَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ.

(المعجم ١٦) - بَابُ الرُّكُوعِ فِي الصَّلَاةِ (التحفة ٥٥)

٨٦٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّم، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ غَائِشَةَ قَالَتْ: كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَكَعَ لَمْ يَشْخَصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبُهُ، وَلٰكِنْ رَبُولًا.

رکوئ سے متعلق احکام و مسائل میں نے رسول اللہ ٹائٹا کو ای طرح کرتے دیکھا ہے۔ (ابوز ہیر برطشنے کے شاگرد) حضرت ابراہیم بن طہمان بلطنے نے (حدیث بیان کرتے وقت) کانوں تک ہاتھ اٹھائے۔

باب:١٦-نماز میں رکوع (کرنے کاطریقہ)

۸۲۹- حفزت عائشہ بڑھا ہے روایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول اللہ ٹڑھڑا جب رکوع کرتے تو اپنا سرنہ او نچا رکھتے نہ اے (بہت زیادہ) جھکا دیتے بلکہ (ان دونوں حالتوں کے )درمیان میں رکھتے۔

• ۸۷-حضرت ابومسعود والفؤے روایت ہے رسول

🎎 فائدہ:ای حدیث ہے رکوع کرنے کا سیح طریقہ معلوم ہوتا ہے کہ سراور کمر برابرر کھے جائیں۔

- حَدَّ فَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ، وَعَمْرُو ابْنُ عَبْدِ اللهِ قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةً، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ، فِي الرُّكُوعِ وَالشَّجُودِ».

عَنِ الله تَلَيُّمُ فِي أَمِيا! ''جَوِّتُف ركوع اور تجد مي مُرسيد مي مَرٍ ، تَبِين كرتا 'اس كي نماز درست نبيل ۔'' يُلِيُّ :

فوائد ومسائل: ﴿ ركوعَ اور تجد على مرسيدهى كرنے كا مطلب اطمينان بے ركوعَ اور تجده اداكرنا بي اين ركوع كرتے وقت پورى طرح جك جائے جس طرح ركوع كا صحيح طريقد ب اور تجده كرتے وقت پورى طرح اطمينان بے تجده كرے جس طرح تجد كا مسئون طريقة ب - ﴿ نماز كے اركان اطمينان اور اعتدال كے ساتھ ادا

٨٦٩\_[صحيح] تقدم، ح: ٨١٢.

٨٧٠ [صحيح] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، ح: ٨٥٥ من حديث الأعمش به، وحسنه الحافظ في الفتح.

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها معالل

۱۸۵- حصرت علی بن شیبان فاتؤ جوائے قبیلے کے دوند میں شامل سے انھوں نے فرمایا: ہم لوگ (اپنے علیہ کے علاقے ہے) روانہ ہوکررسول اللہ تاہی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم نے آپ تاہی کی بیعت کی اور آپ کے حیضی نازادا کی۔ آپ تاہی نے آکھے کا زار سے ایک آدی کو دیکھا کہ رکوع اور بجدہ سے کا فائی نماز سے فارغ ہو کے تو فرمایا: ''اے مسلمانوں کی جماعت! اس محض کی کوئی نماز نہیں جو رکوع اور بجدہ میں کمرسیدھی نہیں کرتا۔''

٨٧١- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
بَهْرٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ
بَهْرٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ
مَنْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيٍّ بْنِ شَيْبَانَ، وَكَانَ
مِنَ الْوَفْدِ قَالَ: خَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى
مِنَ الْوَفْدِ قَالَ: خَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى
مَرْسُولِ اللهِ ﷺ، فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ،
مَلُولِ اللهِ ﷺ وَجُلاً لاَ يُقِيمُ صَلاَتَهُ مَعْنَى: صُلْبُهُ - فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ،
مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ! لاَ صَلاَةً لِمَنْ لاَ يُقِيمُ
مَلْلَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ،
مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ! لاَ صَلاَةً لِمَنْ لاَ يُقِيمُ

فوائد ومسائل: ﴿ دِينَ كَاعَلَم حاصل كرنے كے ليے سفر كركے بڑے علماء كى خدمت ميں حاضر ہونا چاہیے۔ ﴿ چېرے كارخ موڑے بغیر آئکھ کے كنارے سے ديكھ كردوسرے كى حركات دسكنات كاعلم ہوجائے تو نماز ميں فرق نہيں پڑتا 'گردن موڑ كرديكھنا منع ہے۔ ﴿ جماعت ميں ايک شخص سے كوئى غلطى ہوجائے تو سب كومسئلہ بتا دينا چاہيے تاكدوسرے بھى اس غلطى سے اجتناب كريں او مظلمى كرنے والے كا پردہ بھى رہ جائے۔

مَعْدَ مَنْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بَنِ مَعِد فَاتَّوْ مِ وابت بَ مُعِد فَاتَّوْ مِ وابت بَ مُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الهوں نے فرمایا: میں نے رسول الله تَالِّمُ وَمَا زَبِرْ مِنَ عُنْمَانَ بْنِ عَطَاءِ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ، ويصارآ بِ تَالِيْ جب ركوع كرتے تقو كراس قدر عَنْ وَالْهِ عَنْ وَالْهِ اللهِ عَنْ وَالْهِ اللهِ عَنْ وَالْهِ اللهِ عَنْ وَالْهِ اللهِ عَنْ وَلَمْ مِ اللهِ عَنْ وَاللهِ اللهِ عَنْ وَاللهِ اللهِ عَنْ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

. ٨٧٨ [ضعيف] ضعفه البوصيري، وإسناده ضعيف جدًا، وللحديث شواهد ضعيفة.



رکوع ہے متعلق احکام ومسائل

#### ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّى، فَكَانَ إِذَا رَكَعَ سَوَّى ظَهْرَهُ، حَتَّى لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ لَاسْتَقَّ.

كلير فاكده: بهارے فاضل محقق نے اس روایت کوضعیف قرار دیا ہے جبکہ دیم محققین نے اسے سمجے قرار دیا ہے۔ تفصیل کیلئے وليصيم: (الروض النضير في ترتيب و تحريج معجم الطبراني الصغير' رقم: ٨٨ وصفة الصلاة للألباني الشن)

> (المعجم ١٧) · بَابُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْن (التحفة ٥٦)

٨٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْن 62 كَثْمَا عَدِيٌّ، عَنْ مُصْعَب بْن سَعْدٍ قَالَ: رَكَعْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي فَطَبَّقْتُ، فَضَرَبَ يَدِي وَقَالَ: قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ لهٰذَا، ثُمَّ أُمِرْنَا أَنْ نَوْفَعَ إِلَى الرُّكَبِ.

باب: ۱۷- رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھ ر کھنے کا بیان

٣٥٠ - حضرت مصعب بن سعد خرافير سے روایت یئے انھوں نے فر مایا: میں نے اینے والد ( حضرت سعد بن الی وقاص واٹنؤ) کے قریب (نماز پڑھتے ہوئے) رکوع کیا تو تطیق کی۔انھوں نے میرے ہاتھ پر مارا اور فرمایا: ہم پہلے اس طرح کیا کرتے تھے پھر ہمیں تھم دیا گیا کہ(ماتھ )گھٹنوں کےاو بررکھیں۔

🕊 فوائد ومسائل: 🛈 ''نظیت'' کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو ملا کر انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر رانوں کے درمیان باتھ رکھے جائیں ۔رکوع کا پیطر ایقہ منسوخ ہو چکا ہے۔ ﴿ جَوَتُكُم منسوحٌ ہو چکا ہؤاس بِمُل كرنا جائز نبیں۔ 🛈 رکوع کاصحیح طریقه په ہے کہ ہاتھ گھنوں پراس طرح رکھے جائیں جس طرح گھنوں کو پکڑا جاتا ہے۔ دیکھیے: (جامع الترمذي الصلاة باب ماجاء أنه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع عنصدي ٢٦٠)

٨٧٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ٨٤٨ - مفرت عائشة الله على الله الله الله الله عند الله الله الله أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةً، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

٨٧٣\_أخرجه البخاري، الأذان، باب وضع الأكف على الركب في الركوع، ح: ٧٩٠، ومسلم، المساجد، باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق، ح: ٥٣٥ من حديث مصعب به، أخرجه مسلم من حديث إسماعيل به.

٤ ٨٧٤\_[حسن] انظر، ح: ٥٦ لعلته، وللحديث شواهد حسنة عند أبي داود وغيره.



ركوع سي متعلق احكام ومسائل

#### ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرْكَعُ فَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى ﴿ لَكُمْ تَصْـ اللَّهِ عَلَى ﴿ لَكُمْ يَصْـ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى

🚨 فا کدہ: رکوع اور مجدہ دونوں میں باز وول کوجسم ہے دورر کھنا جا ہے۔ جیسے کہ حدیث: ۱۸۸۰ اور ۲۸۸ میں ذکر ہوگا۔

باب: ۱۸- رکوع سے سراٹھانے کے بعد کیا پڑھے؟ (المعجم ١٨) - **بَابُ** مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأُسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ (النحفة ٥٧)

٨٧٥- حفرت ابو بريره والله الله كوايت بك مروايت بك مرول الله والله والل

٨٧٥ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُشْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ، وَ يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبِ قَالاً: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَتِيْخُ كَانَ إِذَا قَالَ: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" الْحَمْدُ».

63

مَعْمَادٍ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا مُشْنِهُ، بُنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا مُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا قَالَ الإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدُهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ».

٨٧٥\_[صحيح] وللحديث طرق عند البخاري، ح:٨٠٣، ٨٠٤ وغيره.

٨٧٦ أخرجه البخاري، الأذان، باب: يهوي بالتكبير حين يسجد، ح: ٨٠٥، ومسلم، الصلاة، باب ائتمام العاموم بالإمام، ح: ٤١١ من حديث سفيان بن عبينة به مطولاً .

فوائد ومسائل: (0 ' الله تعریف کرنے والوں کی بات (یا تعریف) سنتا ہے۔' الله تعالی برکی کی ہر بات سنتا ہے۔ بہاں سننے سے مراد خوشنودی اور قبو لیت کے ساتھ سنتا ہے۔ گویا امام مقتدیوں کو ترغیب دلا رہا ہے کہ اللہ ک تعریف کر ورغیب دلا رہا ہے کہ اللہ ک تعریف کر واور خوشخری دے رہا ہے کہ وہ سنتا اور قبول کرتا ہے اس لیے مقتدی اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ ("جب امام کیے سست ہم کبوسسن' ان الفاظ ہے بعض علماء نے یہ استفباط کیا ہے کہ [سَعِمَ اللّٰهُ لِمَن حَمِدَهُ] کہنا امام کے سست ہم کہ کا مام ہے۔ مقتدیوں کا نہیں۔ اور [رَبَّنا وَلَكَ الْحَمُدُ] صرف مقتدی کہیں امام نہ کے لیکن یہ استعمال درست نہیں۔ نہیں جسے کہ گزشتہ صدیث میں امام میعن نبی نبی نبی نبی نبی نبی کا کہ دون اذکار پڑھنا نمور کو باس لیے تقیم کا تصور درست نہیں۔

- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكْيرٍ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ
مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ اللهِ يَشِيِّ يَقُولُ: «إِذَا اللهُ يَشِيِّ يَقُولُ: «إِذَا قَالَ الإمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: قَالَ الإمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللهَ يَشِيِّ يَتُولُوا: اللهَ يَشِيِّ يَقُولُوا: اللهَ يَشِيِّ يَقُولُوا:

٨٧٧- حفرت ابوسعيد خدرى والنظيت روايت بُ رسول الله تَقَافِّمَ فَرْمَايا: "جب امام [سَمِعَ اللَّهُ لِمَنُ حَمِدَهُ ] كَبُوتُمْ [اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ ] كُور "

الده جمع [سبع الله ليمن حميده ع تحميد [ربّنا و لك المحمد اورد يكردعاول بين منفروا ما ماور مقتدى المسب بى شرك احاد الله الله المن عموم كا يكن تقاضا ب امام شافع ما لك عطاء الوواوو الو برده محد بن بيرين اسحال اورواوو يره كاميلان اى طرف ب تفعيل كري ليديكهي : (نبل الأوطار ؛ باب ما يقول في رفعه من الركوع و بعد انتصابه : ١٧٥٧ ) جبك يحولوك دوسرى طرف بيمى كم بين ميس ميس كرامام عمى برات كارتول بيان بواب كين كيل صورت بى راج ب

٨٤٨- حفرت عبرالله بن الي او في عاليات روايت ج الحول في قربايا: في تلقيم جب ركوع سي مرافعات تضاق فرمات تص: [سَمِعَ الله لِمَنُ حَمِدَهُ. اللهُمُ مَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْ وَ السَّمْوَاتِ وَمِلْ وَالْرُضُ

٨٧٨- حَلَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ
 نُمْيْر: حَدَّنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ
 عُبَيْدٌ بْنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْلَى، قَالَ:
 كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

٨٧٧\_[إسناده حسن]وله شواهد عند سلم، ح: ٧٧ وغيره، وهو بها صحيح.

٨٧٨ أخرجه مسلم، الصلاة، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، ح: ٤٧٦ من حديث وكبع وغيره به .



....رکوع ہے متعلق احکام ومسائل

رب! تیرے ہی لیے (سب) تعریفیں بن آ سانوں اور زمین کے بھراؤ کے برابراور ہراس چیز کے بھراؤ کے برابر

جوتواس کے بعد جاہے۔''

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها وَ مِلُءَ مَاشِئْتَ مِنُ شَيْءٍ بَعُدً ] "الله في ل قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. اللَّهُمَّ رَبُّنَا لَكَ جس نے بھی اس کی تعریف کی اے اللہ! اے ہمارے الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمْوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ».

🎎 فوائدومسائل: ① نماز كاصل مقعد ذكرالهي بـــارشادر باني بـ: ﴿وَأَقِيم الصَّلُوهَ لِذِكُرى ﴾ (ظه:١٣) "ممری یاد کے لیے نماز قائم کر۔" اس لیے رسول اللہ ٹاٹھا نے ہمیں نماز کے رکوع وجود اور قومہ و جلسہ وغیرہ میں یز ھنے کے لیے بہت ہےاذ کارسکھائے ہیں۔ان اذ کاراور دعاؤں کو یاد کرنا جا ہیےاور نماز وں میں پڑھتے رہنا چاہیے۔ بالضوص تبجد کی نماز ہیں طویل وعائمیں اوراذ کاریڑھ کرزیادہ سے زیادہ تو اب اور قرب البی حاصل کرنے کی کوشش کرنی طير العَشار وايات من فركوره بالاالفاظ ك بعديداضا فين: أهْلَ الشَّنَاءِ وَالْمَحُدِ وَأَحَقُّ مَاقَالَ الْعَبُدُ وَكُلُنَا لَكَ عَبُدٌ ۚ اللَّهُمَّ لِآمَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ۚ وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنْعُتَ ۚ وَلَا يَنْفَهُ ذَا الْحَدَّمِنْكَ الْحَدُّ ٓ إ ''اے تعریفوں اور عظمتوں والے! ہندہ (تیری تعریف میں ) جو پھی بھی کیے'اس میں سب سے تحی بات یہ ہے۔ اور ہم سب تیرے ہی بندے ہیں۔ کہا ےاللہ! جو کچھنو عطا فر ہائے'ا ہے کوئی رو کنے والانہیں اور جسے تو ردک لئے وہ چز کوئی دیے بیں سکما 'کسی ( دنیوی) شان دشوکت والے کی شان دشوکت تیرے غضب سے بیاؤ کے لیے اسے کوئی فاكرة أيس ويكتي " (صحيح مسلم الصلاة اباب مايقول إذا رفع رأسه من الركوع حديث: ١٧٥٧)

> ٨٧٩- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدُّقُ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ: ذُكِرَتِ الْجُدُودُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ: جَدُّ فُلاَنِ فِي الخَيْل، وَقَالَ آخَرُ: جَدُّ فُلاَنٍ فِي الْإبل، وَقَالَ آخَرُ: جَدُّ فُلاَنٍ فِي الْغَنَم، وَقَالَ آخَرُ: جَدُّ فُلاَنِ فِي الرَّقِيقِ، فَلَمَّا قَضْي

٨٤٩- حضرت ابو ححيفه بالثناس روايت بك رسول الله عظيم نماز يره رب تقد (اس اثنا ميس) آپ کے پاس (دنیوی)خوش قسمتی (اور مال دولت) کا ذکر کما گما۔ ایک نے کہا: فلاں گھوڑوں کے لحاظ ہے بڑا خوش نصیب ہے۔ (بہت ہے گھوڑے اس کی دولت ہیں) دوسرے نے کہا: فلال کی خوش قشمتی اونٹوں سے ہے۔ ایک اور بولا: فلال کی اچھی قسمت بربول سے ہے۔ ایک اور بولا: فلاں لونڈی غلاموں کے لحاظ ہے

٨٧٨\_ [إسناده ضعيف] أخرجه الطبراني في الكبير:١٣٣/٢٢، ١٣٤، ٣٥٥ من حديث شريك به، وقال اليوصيري: "لهذا إسنادضعيف، أبوعمر لا يعرف حاله"، وهو مجهول كما في التقريب وغيره.



ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلاَتَهُ، وَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الْحَمْدُ، مِلْ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْ السَّمْوَاتِ وَمِلْ الأَرْضِ وَمِلْ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِي لِمَا مَنْعَتَ، وَلاَ مُعْطِي لِمَا مَنْعَتَ، وَلاَ مُعْطِي لِمَا مَنْعَتَ، وَلاَ مَعْطِي لِمَا مَنْعَتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ». وَطُوّلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَوْتَهُ بن الْجَدِّ، لِيَعْلَمُوا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَوْتَهُ بن الْجَدِّ، لِيَعْلَمُوا أَنْهُ لُونَ .

66

سحدول كابيان برُا خوش بخت ہے۔ جب رسول الله تَاثِيْلُ نے نماز مكمل کی' اور آخری رکعت میں رکوع ہے سراٹھایا تو فرمایا: آلَلْهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ مِلْءَ السَّمْوَاتِ وَ مِلْءَ الْأَرُضِ وَمِلُءَ مَاشِئَتَ مِنْ شَيْءٍ بَغُدُ ۚ ٱللَّهُمَّ لَا أَ مَانِعَ لِمَا أَعُطَيْتَ ۚ وَلَا مُعُطِىَ لِمَا مَنَعُتَ ۚ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْحَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ] "إكالله الصالح رب! تیرے ہی لیے(سب)تعریف ہے۔آ سانوں بھڑ زمین بھراوراس کے بعد جو چیز تو جاہےاس کے بھرنے کے برابر\_اے اللہ! جو کچھ تو عنایت فرمائے اسے کوئی روک نہیں سکتااور جو کچھتو روک لے (اور ندوینا جاہے) وہ چیز کوئی دے نہیں سکتا اور کسی (دنیوی) قسمت (اور مال و دولت) والے کی (ظاہری) خوش قسمتی (اور دولت )اہے تجھ سے (بحانے میں) کامنہیں آ سکتی۔'' رسول الله عظام نے (آخری جمله) و ذَالْحَدِ إفرمات وفت آ واز کوطول دیا کہان (صحابہ) کومعلوم ہوجائے کہ حقیقت وہ نہیں جووہ لوگ کہدرے ہیں۔

باب:١٩- مجدول كابيان

۸۸۰ حضرت میموند ناتا ہے روایت ہے کہ نکا ظائل جب مجدہ کرتے تو ہاتھوں(اور بازوؤں)کو (پہلوؤں ہے) الگ کرتے۔اگر کوئی میمناسا منے سے (بازوؤں کے نیچے ہے)گزرنا چاہتا تو گزرجا تا۔ (المعجم ١٩) - بَابُ السُّجُودِ (التحفة ٥٨)

-۸۸٠ حَدَّثْنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثْنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الأَصَمِّ، عَنْ عَمْهِ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى إِذَا سَجَدَ جَافَى يَدَيْهِ، فَلَوْ أَنَّ بَهْمَةً أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ بَعْمَةً أَرَادَتْ أَنْ تَمُرً تَدُر بَدْرَ لَدَيْهُ لَمَرَّتْ.

٨٨٠ أخرجه مسلم، الصلاة، باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض ١٠٠٠ الخ، ح: ٤٩٦ من
 حديث سفيان به.

🌋 فا مُدہ: سجدہ کرتے وقت باز و پہلوؤں سے ادر پیٹ رانوں سے الگ ہونا جاہیے۔

٨٨١- حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثْنَا وَكِيعٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ [عُيَيْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ] بْن أَقْرَمَ الْخُزَاعِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي بِالْقَاعِ مِنْ نَهِوَةً، فَمَرَّ بِنَا رَكْتُ وَأَنَاخُوا بِنَاحِيَةٍ الطُّرِيقِ، فَقَالَ لِي أَبِي: كُنْ فِي بَهْمِكَ حَتَّى آتِيَ لهُؤُلاَءِ الْقَوْمَ فَأَسْأَلُهُمْ، قَالَ: ﴿ فَخَرَجَ. وَجِئْتُ - يَعْنِي: دَنَوْتُ - فَإِذَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَحَضَرَ تِ الصَّلاَةُ فَصَلَّيْتُ الله عُفُرَتَى إِبْطَى عُفْرَتَى إِبْطَى الْمُعَدُّمُ الْمُطَى وَسُولِ اللهِ عَلَيْ كُلُّمَا سَجَدَ.

قَالَ ابْنُ مَا جَهِ: النَّاسِ يَقُولُونَ: عُبَيْدُ اللهِ أَلْهُنُّ عَبْدِ اللهِ، وَقَالَ أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: اللَّهُ مُولُ النَّاسُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ: حَدَّثَنَا ﴿ فَبُدُالرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَ صَفْوَانُ بْنُ ِيُّعِيشٰي، وَ أَبُو دَاوُدَ. قَالُوا : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ بْن أَقْرَمَ،

﴿ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَهُ.

٨٨١- حضرت عبدالله بن اقرم خزاعي عالم سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: ''میں نمرہ کے میدان میں اینے والد کے ساتھ تھا۔ ہمارے پاس سے ایک قافلے کا گزر ہوا۔ان لوگوں نے راہتے کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ مجھے اباجان نے کہا: تم بکریوں میں رہو (ان کا خیال رکھو۔)میں ان لوگوں ( قافلہ والوں ) کے پاس جا کران ے بات چیت کرول گا۔ ابا جان طبے گئے میں بھی قريب جِلاً كما' ويكعانورسول الله تلقيمُ تشريف فرما تھے۔ نماز کا وقت ہوا تو میں نے ان کے ساتھ نماز (باجماعت) کی بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی۔

امام ابن ماجه الطفئ نے کہا: لوگ راوی کا نام عبیداللہ بن عبدالله ليت بن جبد الوكربن الى شيبه في كها كدلوك رادى كوعبدالله بن عبيدالله كهتي جي ..

امام ابن ماجد وطف نے ایک دوسری سند سے این استاد محد بن بشار سے بھی عبیداللد بن عبداللد بن اقرم خزاعی عن ابد کے واسلے سے نبی علا سے ای طرح روایت بیان کی۔

🕰 فوائد ومسائل: ۞ سفر کے دوران میں رہتے میں تھبر نا بڑے تو سڑک پرتھبرنے کے بچائے نیچے از کرایک لمرف تشبرنا جاہیے۔ ﴿ صحابہ کرام عالمةٌ کی نظر میں نماز باجماعت کی اہمیت اس قدرزیادہ تھی کہ حضرت عبداللہ تاثلا نے بمریوں کوانی جگہ چھوڑ کرنماز باجماعت میں شرکت کی۔ ®رسول اللہ ٹلٹٹا نے سجدہ کرتے وقت بازوؤں کو

٨٨ـ[إسناده صحيح] أخرجه الترمذي، الصلاة، باب ماجاء في التجافي في السجود، ح: ٢٧٤ من حديث داود



ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها يسحدول كأبيان

پہلوؤں سے ملا کرنبیں رکھا'اس لیے محابہ کو نبی ناتی کی بغلیں اچھی طرح نظر آ گئیں۔ ® بغلوں کی سفیدی کے لیے [عُفُرَة] كالفظ استعال بواب\_اس مرادايياسفيدرتك بجس من سابى كى بكى ى آميرش بواس كى وحديد ہے کہ نبی ناپیل کی جلدمبارک کا رنگ بالکل سفید تھا اور بالوں کے اگتے ہوئے سرے سیاہ رنگ کے تھے ان وولوں کے ملنے سے بغلوں کا رنگ سیابی مائل سفیدنظر آیا۔ ﴿ بِغلوں کے بال اکھاڑ ٹامسنون ہے۔ جب بال اسے چھوٹے ہوں کہ اکھاڑ نامشکل ہواس وقت جسم کے سفید رنگ ہے ٹل کر فدکورہ بالا کیفیت پیدا ہوسکتی ہے۔اس میں بیاشارہ بھی ہے کہ بال بہت بڑھے ہوئے نہیں تھے در نہ عفرہ (خاکشری رنگ) کے بجائے سواد (سیابی) کا لفظ بولا جاتا۔ صفائی کا تقاضا ہے کہ جسم کے غیر ضروری بال مناسب حد سے زیادہ نہ بڑھنے دیے جا کیں 'برونت صفائی کرلی جائے۔

٨٨٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلَّالُ: حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَنْبَأَنَا الْمُوسِ فِرْمِايا: مِسْ فِي مَا يُلْيَا كُورِ يَكُما كه جب آب شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِم بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ خُجْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ﴾ إذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكُّبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَّا قَامَ عَهِمِ الصَّالْهَاتُ تَحْد مِنَ السُّجُودِ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ .

۸۸۲- حضرت واکل بن حجر بی اللے سے روایت ہے تجدہ کرتے تھے تو ہاتھوں سے پہلے تھٹنے (زمین یر) ر کھتے تھے اور جب بحدے ہے سراٹھاتے تھے تو گھٹنوں

🎎 فائدہ: ندکورہ روایت سنڈاضعیف ہے'اس لیے بحدے میں جاتے ونت پہلے گھنے نہیں بلکہ ہاتھ زمین پرر کھنے عامییں جیسا کہ مفرت ابو ہریرہ ٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ٹاٹٹا نے فر مایا '' جب تم میں ہے کوئی سجدہ کر بے تو ایسے نہ بیٹے جیے کداوٹ بیٹھتا ہے واسے کدایے ہاتھ گھٹول سے پہلے رکھے۔ " (سنن ابی داود الصلاة اباب کیف یضع رکبنیه قبل یدیه عدیث: ۸۲۰) نیز می بخاری می ب که حفرت این عمر والبناسی با تر محفول سے بہلے رکھا كرتے تھے۔ (صحيح البحاري؛ الأذان؛ باب:١٢٨) حفرت ابو بريره الله كي صديث كي سندجيد بي جيسے كمامام نووی اور زرقانی نے لکھا ہے اور حافظ ابن حجر الله نے ابو ہریرہ اٹالٹا کی حدیث کو حدیث وائل کی نسبت قوی تر لکھا ب- ديكھي : (تمام المنة: ١٩٣ ١٩٣) حافظ ابن حجر والله كي ترجي بھي يهي ب كر مجد ي من جاتے ہوئ اوف كي مشابہت سے بیچتے ہوئے پہلے ہاتھ زمین پر رکھنے حاسیں ۔ عام محدثین اور حنابلدای کے قائل ہیں گرا حناف اور شوافع حضرت واکل د انتخاوالی (ضعیف) روایت برعامل میں اور بہلے گھٹے رکھتے میں ۔ تنصیل کے لیے دیکھیے: (تحفظ الأحوذي تمام المنة)



٨٨٨\_[إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، ح: ٨٣٨ عن الحسن بن علي وغيره به، وحسنه الترمذي، ح: ٢٦٨ \* شريك تقدم، ح: ١٤٩، ولم أجد تصريح سماعه.

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنــة فيها ...

۸۸۳- حضرت عبدالله بن عباس فاتنات روایت ب نی تنافظ نے فرایا: ' مجھے سات بڈیوں پر مجدہ کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔''

.... مجدول كابيان

- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذِ الضَّرِيرُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، وَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبْس عَنِ النَّبِيِّ عَنَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَةٍ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدُ عَلٰى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ».

🎎 فائدہ: "مات ہدیوں" ہم اوجهم کے مات اعضاء ہیں جن کی وضاحت الکی مدیث میں ہے۔

۸۸۴ - حضرت این عباس و پنتاسے روایت ہے رسول الله خافیز نے فرما یا: (مجھے تھم دیا گیا ہے کہ سات (اعضاء) پر مجدہ کروں اور بالوں یا کیٹر ول کونہ میٹوں۔'' ٨٨٤ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا مُشْفَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: المَنْ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَلَّيْنَ أَنْ أَشْجُدَ عَلَى سَبْعٍ، وَلاَ أَكُفَّ مَعَمَا وَلاَ أَكُفَّ

این طاوس وطن نے کہا: میرے والد (ابن عباس فاٹٹا کے شاگرد حضرت طاوس وطنے) فرمایا کرتے تھے: لیٹن دو ہاتھ دو گھنے دو قدم (اور پیشانی اور ناک) وہ پیشانی اورناک کوایک ہی عضوشار کرتے تھے۔ إِنَّالُ ابْنُ طَاوُسٍ: فَكَانَ أَبِي يَقُولُ: لَكُنْ وَكَانَ يَقُولُ: لَكُنْ وَالْقَدَمَيْنِ، وَكَانَ يَعُدُّ لَكُنْ وَالْقَدَمَيْنِ، وَكَانَ يَعُدُّ لَكُنْ وَالْخَفُ وَاحِداً.

فوا کدومسائل: ﴿ سات اعضاء پر بحدہ کرنے کا مطلب سے ہے کہ بحدے میں بیر ساتوں اعضاء زمین پر سکتے

الم میں۔ ﴿ ناک اور ما تھے کو ایک عضواس لیے شار کیا گیا کہ کہ کہ کہ کہ دیت میں اس کے لیے ' جہرے' کا لفظ آیا

میں کے دو کرتے وقت اگر بال زمین پر لگتے ہوں تو پر وانہیں کرنی چاہیے۔ بالوں 'کپڑوں وغیرہ کو زمین پر موجود

معمول کا گروہ غبارے بچانے کی کوشش میں بجدے اور اس کے اذکار کی طرف توجیبیں رہتی جونماز میں نقص کا باعث

میں بالاس کو سمینے کا مطلب ان کا جوڑا بانا بھی ہے جونماز میں منع ہے۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ نماز میں چوٹی کو

میں بلک کی رہنے دیں۔ ﴿ وَصُورُ نِ نَے لِیقِیس وغیرہ کے جوباؤ و چڑھائے گئے ہوں 'نماز

. أخرجه البخاري، الأذان، باب لا يكف شعرًا، ح: ٨١٦،٨١٥، ومسلم، الصلاة، باب أعضاه السجود فه ح: ٤٩٠ من حديث حماد بن زيد وغيره به.

. أخرجه البخاري، الأذان، باب السجود على الأنف، ح: ٨١٢، ومسلم، الصلاة، باب أعضاء السجود عن، ح: ٤٩٠ من حديث ابن طاوس به .



ركوع اور تجد ف كاتبيجات كابيان

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها . شروع كرنے سے قبل أهيں كھول لياجائے .

- ۸۸۵ - حضرت عباس بن عبدالمطلب وللله عبد المطلب والله المدارك سنا:
دروایت مئ الصول نے نبی منافظ سے بدارشاد مبارک سنا:
درجب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ سات اعضاء
سجدہ کرتے ہیں۔اس کا چہرہ اس کے دونوں ہاتھ اس
کے دونوں گھنے اور دونوں یا وک۔''

کے فاکدہ: مجدہ اللہ کے حضور بندے کی عاجزی کے اظہار کاسب سے افضل طریقہ ہے۔ اس موقع پرجہم کے سات اعتماء زمین کوچھوتے ہیں گویا بیرسب اعضاء علی طور پرعبودیت کا اظہار کررہے ہیں۔ دل کے خشوع اور اعضاء کے زمین کوچھونے کا مجموعہ اصل مجدہ ہے۔ بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا مجدہ زیادہ کال ہوتا کہ اللہ کی زیادہ سے زیادہ خوشنودی حاصل ہو سکے۔

- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ: حَدَّثَنَا أَحْمَرُ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَا وِي لِرَسُولِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَا وِي لِرَسُولِ اللهِ عَلَىٰ مِمَّا يُحَافِى بَهَدَد.
يُجَافِى بَهَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ إِذَا سَجَدَ.

(المعجم ٢٠) - بَابُ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالشُّجُودِ (التحقة ٥٩)

 ٨٨٧ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِع الْبَجَلِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ

مده مرسول الله تأثيرًا كے صحابی حضرت احمر الله علی الله علی الله علی جب روایت بن انھوں نے فرمایا: رسول الله علی جب سجده كرتے تو ہا تصول (اور بازوؤس) كو پہلوؤس سے اثا وركرتے كه جمیں (اس مشقت كى كيفيت كو ديكھ كر) ترس تا۔

باب: ۲۰- ركوع اور عدى كتبيجات كابيان

۸۸۷ - حضرت عقبه بن عامر جهنی رفات و روایت بخ انھوں نے فر مایا: جب ریآیت نازل ہو لی: ﴿ فَسَبُّ

٨٨٨. أخرجه مسلم، الصلاة، باب أعضاء السجود . . . الخ، ح : ٤٩١ من حديث ابن الهاديه .

٨٨٦\_[إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب صفة السجود، ح: ٩٠٠ من حديث عبادبه.

٨٨٧ [إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، ح: ٨٦٩ من حديث إبن المبارك به، وصححه ابن حبان، والحاكم، ووافقه الذهبي مرة: ٢٧/٢٦.



ركوع اور مجد كى تسبيعات كابيان بائسم رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿ " الشِي عظمت والله رب ك نام كى تسبيح تجييد " تورسول الله تليخ في تيمس فرمايا " " ي كام الشيخ ركوع ميس كرو " اور جب بدآيت نازل بوئى: ﴿ سَبِّحِ السُمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ " الشيخ رب كے نام كى تسبيع تجييج جوسب سے بلند ہے " تو رسول الله تليخ الى تم

ے فرمایا:" بیکام این سجدوں میں کرو۔"

مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ الْغَافِقِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْبِي إِيَاسَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمْبَةَ ابْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ يَقُولُ: لَمَّا نَزَلَتْ: (الْحَاقة: إِنَّنَ الْعَلِيهِ [الحاقة: ٢٥] قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ» فَلَمَّا نَزَلَتْ: «سَبِّحِ اشْمَ رَبِّكَ الْغَلِيهِ اللهِ ﷺ: «اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ» قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللهِ عَلَيْهَا اللهِ اللهِ ﷺ: الله عَلَيْهَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ..

۸۸۸- حفرت صدیقد بن میان طائف روایت به انهوں نے روایت به انهوں نے رسول الله تاقیق کوسنا کہ جب آپ رکوع کرتے تو تمن بار اسبُحان رَبِّی الْعَظِیم کہتے اور جب سحره کرتے تو تمن بار اسبُحان رَبِّی الْاَعْلیم کہتے ۔''

مَدَمَدُ بْنُ رُمْحِ الْمُنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ الْمُفرِيُّ: أَنْبَأَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي الأَزْهَرِ، عَنْ أَبِي الأَزْهَرِ، عَنْ خُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مُثُولُ إِذَا رَكَعَ: "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ" مُثُولُ إِذَا رَكَعَ: "سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ" فَيُلَّ نُونَ مَرَّاتٍ، وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: "سُبْحَانَ أَنْ اللهُ عَلْيَ الْعَظِيمِ" فَيْ الْعَظِيمِ" أَنْ اللهُ عَلْيَ الْعَظِيمِ" فَيْ الْعَظِيمِ اللهُ عَلْيَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فل كده: ثمن بارية بيجات كهناركوع اور مجده كى كم از كم مقدار ب-رسول الله تؤليل في نماز تبجد كروع و تجود من بحى ية سيجات برهى بين جبكه يدركوع و جووانتها لل طويل تصر و يكهي : (صحيح مسلم صلاة المسافرين ) باب استحباب تطويل الفراءة في صلاة الليل محديث: ٤٤٢) اس مديث كوبعض مفرات في مح كباب بوليهي : (الإرواء رقم: ٣٣٣)

٨٨٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبِّاحِ: حَدَّثَنَا فَرْرِيْ
 مَنْ مَنْصُورِ، عَنْ أَبِي الضُّحْي، عَنْ

۸۸۹-حفرت عائشہ بڑھا سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول الله ٹافیا رکوع اور مجدے میں بید دعا

٨٨ أخرجه البخاري، التفسير، سورة إذا جاء نصر الله، باب٢، ح:٤٩٦٨، ومسلم، الصلاة، باب ما يقال في لكرع والسجود؟، ح: ٤٨٤ من حديث جرير به، وله طرق أخرى وغيرهما.



\_\_\_\_\_ عدول میں اعتدال کابیان كثرت سے بڑھتے تھے: اسُبُحَانَكَ ٱللّٰہُمَّ وَ بحَمُدِكَ ، اَللَّهُ مَّ اغُفِرُلَى ] "الله! مِن تيرى تعریف کے ساتھ تیری یا کیزگی بیان کرتا ہوں اے اللہ! مجھے بخش دے۔" آپ (اس دعا کے ذریعے سے) قرآن بڑل کرتے تھے۔

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها مَسْرُوق، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي» يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ.

🌋 فوائد ومسائل: ①رکوع اور تحدیے میں بہت ہےاذ کارمردی ہیں۔ان میں سے ایک پیجی ہے۔نمازی کو ماے کہ بھی کوئی دعا روھ لے بھی کوئی۔ اسورة نصر میں الله تعالی نے فرمایا ب: ﴿فَسَبَّتُ بِحَمُدِ رَبَّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾ (النصر: ٣) "اين رب كي تعريف عساتهاس كي ياكيز كي بيان يجيئ اوراس ي مغفرت كاسوال سيجي \_ ب شك وه توبة تبول كرنے والا ب "رسول الله تلك أن تهم كاتبيل اس طرح كى كد رکوع اور سجدے میں مذکورہ بالا دعابار باریز ھتے رہے۔

٨٩٠- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَن ابْن أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ الْهُذَلِيِّ، عَنْ عَوْنِ بْن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، ثَلاَثاً، فَإِذَا فَعَلَ ذَٰلِكَ فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ، وَإِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ فِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّي الأَعْلَمِ ثَلاَثاً. فَإِذَا فَعَلَ ذَٰلِكَ فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ، وَذٰلِكَ أَدْنَاهُ».

٨٩٠ حضرت عبدالله بن مسعود ثالث سے روایت بے رسول الله علل نے فرمایا: "جبتم میں سے کوئی شخص رکوع کرے تو اسے جاہیے کہ رکوع میں تین بار كے: [سُبُحَانَ رَبّى الْعَظِيم] " ياك ہے ميرارب عظمتوں والا۔ ''جب اس نے ایسا کیا تو اس کا رکوع بورا ہوگیااور جب کوئی تحض سجدہ کرے توسجدے میں تین یار کے: اسبُحَانَ رَبّی الْأَعُلی] "یاک ہے میرا رب سب سے بلندو برتز''جب اس نے ایسا کیا تو اس کا سجدہ مكمل ہوگیااور بهم از كم مقدار ہے۔''

باب:۲۱-سجدول میں اعتدال کابیان

(المعجم ٢١) - بَابُ الاغْتِدَالِ فِي السُّجُودِ (التحفة ٦٠)

٨٩٠ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب مقدار الركوع والسجود، ح: ٨٨٦ من حديث ابن أبي ذئب به، وقال: "هٰذا مرسل، عون لم يدرك عبدالله"، وقال الترمذي: "ليس إسناده بمتصل، عون لم يلق ابن مسعود"، ح: ٢٦١ ، وإسحاق بن يزيد مجهول(تقريب).

سجدول میں اعتدال کابیان

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

١٩٨- حضرت جابر والله عدروايت عيد رسول الله ئَاتِيْ نِے فرمایا:'' جب کوئی شخص سجدہ کرے تو اعتدال کو اختیار کرے اور اپنے باز واس طرح نہ پھیلائے جس طرح كتابهيلاتائي-"

٨٩١- حَدَّثُنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي شُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلْ، وَلاَ يَفْتَرشْ فِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ».

🎎 فوائدومسائل: 🛈 تحدے میں اعتدال کا مطلب بیہ کہ ندا تنااد نجارے کہ تجدے کے بعض اعضاء زمین پر نہ لگیں ندا تانجا ہوجائے کہ بورے بازوز مین پرلگ جائیں یا پیٹ دانوں سے ل جائے۔ بیمطلب بھی ہوسکتا ہے کہ نه بهت لمباسجده كرئ ندبهت مختصر كيكن زياده طويل مجده اس وفت منع موكا جب اس كي افتقرا بش كوكي اورجهي نماز برامه ر ہا ہؤ خواہ فرض نماز ہو یانفل ۔ ﴿ كَمَّا جِب زمِين بِراطمينان سے بيٹھتا ہے تو پورے ہاتھ زمين پر پھيلا ليتا ہے۔ مجدے میں اس طرح باز و پھیلانا درست نہیں بلکہ ہتھیلیال زمین پرتی ہونی جاسیل اور کہنیال زمین سے بلندرین جیے کہ گزشتہ احادیث میں بیان ہوا۔

۸۹۲-حضرت انس بن ما لک جانشے روایت ہے نی تافیج نے فرمایا: ''سجدے میں اعتدال اختیار کرواور سجدہ کرتے وقت کتے کی طرح ہاز و (زمین پر) نہ پھیلاؤ۔" ٨٩٢- حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا إُسْعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ أَنَّ النُّبِيُّ ﷺ قَالَ: «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلاَ يُسْجُدُ أَحَدُكُمْ وَهُوَ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ ِ**گَالْكَلْب**ِ .

باب: ۲۲- دوسجدول کے درمیان بیٹھنا (جلسہ)

(المعجم ٢٢) - **بَابُ الْجُلُوسِ بَيْنَ** السَّجْدَتَيْن (التحفة ٦١)

٨٩٣-حفرت عائشه و الشاسه روايت ہے انھوں

٨٩٣ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

[٨٩٨ [صحيح] أخرجه الترمذي، الصلاة، باب ماجاء في الاعتدال في السجود، ح: ٢٧٥ من حديث الأعمش ﴿ وَقَالَ: "حَسَنَ صَحِيح"، وصححه ابن خزيمة، ح: ١٤٤ \* الأعمش عنعن، وتقدم، ح: ١٧٨، ولحديثه شاهد 💨 عليه، البخاري، ح: ٥٣٢، ٨٢٢، ومسلم، ح: ٩٣٤ من حديث أنس نحوه، انظر الحديث الآتي.

👫 👫 متفق عليه ، انظر الحديث السابق .

﴾ 193. [صحيح] تقدم، ح: ٥١٢.

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ...

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ جُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَفْعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِماً، فَإِذَا سَجَدَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ، لَمْ يَسْجُدُ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِساً، وَكَانَ يَفْتَرِشُ يَسْجُدُ حَتَّى يَسْجُدُ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِساً، وَكَانَ يَفْتَرِشُ مُ

و، اس وقت تک مجدہ نہیں کرتے تھے جب تک پوری طرح ذَا کھڑے نہ ہوجاتے۔ اور جب عجدہ کرے سراٹھات' کی اس وقت تک (دوسرا) مجدہ نہیں کرتے تھے جب تک اُنہ انچھی طرح بیٹھ نہ جاتے اور آپ اپنا بایاں پاؤں بچھا کے لیتے تھے۔

فوائد ومسائل: ﴿ ركوع ب المحد كرسيدها كمر ابونا " توسه "كبلاتا ب- اس مقام پر پڑھى جانے والى بعض دعائيں ياب: ١٨ يس بيان جو يكل بين - دونوں مجدول كے درميان بيشمنا " جلسه " كبلاتا ہے - اس كے اذكار باب:

۲۳ میں بیان ہوں گے۔ ﴿ قومداورجلسه نماز کا ای طرح ضروری حصہ ہیں جس طرح رکوع اور بجدہ نماز کے ضروری ابتدا ہیں نسول اللہ عاقباً نے نماز میں خلطی کرنے والے سحانی کواس کی خلطیوں پر متنبہ کرتے ہوئے فرمایا تھا:''...... پھر

رکوع کر حتی کداهمینان سے رکوع کرلئے چرسرا تھاحتی کہ ٹھیک طرح کھڑا ہوجائے ، مجر بجدہ کرحتی کداهمینان سے بعدہ کرلے بھر سورے کرلے بھر سورے کہ الممینان سے بعدہ کرلے ..... (صحیح

البخاري الأذان باب أمرالنبي الله الذي لايتم ركوعه بالإعادة حديث: ٢٩٣) @ مجرول كورم إن

بیضے کا طریقہ ہیہ ہے کہ بایاں پاؤں بھیا کراس پر بیٹھا جائے اور دایاں پاؤں کھڑار کھا جائے۔ آخری تشہدیش بیٹھے کا طریقہ ہیہ ہے کہ بایاں یاؤں وائیں یاؤں کے بیٹچے سے نکال دیا جائے اور زمین پر بیٹھا جائے۔ دیکھیے: (صحیح

البخاري' الأذان' باب سنة الحلوس في التشهد' حديث: ٨٢٨)

٨٩٤ حَدَّثْنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا ١٩٨٠ حضرت على الله على وايت بِ أنهون نے

عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسٰى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ

أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لاَ تُقْع بَيْنَ

السَّجْدَتَيْنِ».

رجْلَهُ الْيُسْرَٰي.

فر مایا: رسول الله تلقیل نے مجھ سے فر مایا: ' دو محدول کے در میان اس طرح نہ میش کدسرین اور ایڈیاں زیمن پر موں اور دونوں بند لیاں کوری موں ''

نے فرمایا: رسول الله تظام جب رکوع سے سرا تھاتے تو

٨٩٥- حضرت على والله ب روايت ب نبي مثلاً

٨٩٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوَابٍ: حَدَّثَنَا

٩٩٤ [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الصلاة، باب ماجاء في كراهية الإقعاء بين السجدتين، ح: ٢٨٢ من حديث عبيدالله به، وانظر، ح: ٩٤٠ لعلته.

894\_[ضعيف] انظر الحديث السابق، وحديث مسلم، ح: ٤٩٨ يغني عنه.



٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ووَجدون كرميان يضف معلق احكام وسائل أبُونُعُنِم النَّخَعِيُّ، عَنْ أَبِي مَالِك، عَنْ فَرْمايا: "اعلى الحق كى طرح الريول برمت بيه-" عَاصِم بَنْ كُلُيْبِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى وَأَبِي إِسْمَالَ وَأَبِي إِسْمَالِكَ، عَنْ عَلِيًّ وَأَبِي إِسْمَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ الل

عَلَيْ اللَّهِي عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللّ

لْكُلْبٍ ٩ .

فائدہ: ''ایزیوں پر بیٹھنا' اقعاء کا ترجمہ ہے۔ اقعاء کی دوصور تیں ہیں: ایک صورت ممنوع ہے ایک جائز۔ ممنوع صورت سے ہے بیٹھنے صورت سے ہے پیٹھنے صورت سے ہے پیٹھنے صورت سے ہے بیٹھنے سے مشابہ ہے اس لیمنی احاد ہیں ہیں کر رکھ کر بیٹھے اور ہاتھ ذہین پر رکھے۔ بیصورت کتے کے بیٹھنے کے مشابہ ہے اصاد ہیں ہیں کتو اداور در ندوں کے مرمیان بیٹھنے وقت دونوں پاؤل کھڑے کی طرح بیٹھنے منت فر مایا گیا ہے۔ جائز صورت سے ہے کہ دو مجدوں کے درمیان بیٹھنے وقت دونوں پاؤل کھڑے کے کہ دو مجدوں کے درمیان بیٹھنے وقت دونوں پاؤل کھڑے کرے ایر ایول پر بیٹھے جب کہ پنڈلیاں اور گھٹے ذہین پر ہوں۔ ای کو حضرت عبداللہ بن عباس بی جہائے سنت قر اردیا کے۔ درصویہ مسلم' المساجد' باب جو از الاقعاء علی العقبین 'حدیث کے۔ (صحیح مسلم' المساجد' باب جو از الاقعاء علی العقبین 'حدیث کے۔

٨٩٦- حَدَّثُنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ

﴿ الصَّبَاحِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَنْبَأَنَا إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

ُ مَالِكِ يَقُولُ: قَالَ لِي النَّبِئِ ﷺ: ﴿إِذَا الْإِنَّهُ تَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَلاَ تُقْع كَمَا

ُهُمِي الْكَلْبُ ضَعْ أَلْيَتِيْكَ بَيْنَ قَدَمَيْكَ، وَالْمَيْكَ، الْمَانِكَ، الْمَانِكَ، الْمَانِكَ، الْمَانِ

**ٞۅؙٲڶ**ڒۣۛڡؙ۠ ڟؘاهِرَ قَدَمَيْكَ بِالأَرْضِ».

(المعجم ٢٣) - بَايِ مَا يَقُولُ بَيْنَ السَّجُدَنَيْن (التحفة ٢٢)

٧٩٧- حَدَّثَنَا عَلِينُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا

۸۹۸-حفرت انس بن مالک دانشن سروایت بخ انھوں نے فرمایا: نبی تالیا نے جمعے نے فرمایا: ''جب تو سجدے سے سراٹھائے تو اس طرح نہ بیٹے جس طرح کتا بیٹھتا ہے۔ اپنے سرین اپنے قدموں کے درمیان رکھ اوریا دُن کی او پر کی سمت زمین سے ملاوے۔''

باب:۲۳-(نمازی)دو تجدول کے درمیان (جلسیس) کیا کیے

٨٩٨- حفرت حذيف ثاثن سے روايت ہے كه نبي

٨٩٩ [إسناده ضعيف جلًا] \* العلاء متروك، ورماه أبوالوليد بالكذب (تفريب)، وقال البوصيري: ' لهذا إسناد
 إسعيف الغ'.

١٩٧٠ أخرجه مسلم، صلاة المسافرين، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، ح: ٧٧٢ من حديث الاعمش به مطولاً، ولم يستق لهذا اللفظ.

75

--- دو تحدول كدرميان بيضف متعلق احكام ومسائل عُلِينًا دو محدول کے درمیان بول کہا کرتے تھے:11 ب اغُفِرُلِي وَبّ اغُفِرُلِي] "الميرارب! مجهيخش دے اے میرے رب! میری مغفرت فرما۔"

حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ: حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ الْمُسَيَّب، عَنْ عَمْرو بْن مُرَّةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْن يَزيدَ، عَنْ حُذَيْفَةً. ح: وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَن الأَعْمَش، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً، عَن الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الأَحْنَفِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُلَيْفَةً أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْن: «رَبِّاغْفِرْلِي، رَبِّاغْفِرْلِي».

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

٨٩٨- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ صَبِيحٍ، عَنْ 76 ﴾ كَامِل أَبِي الْعَلاَءِ، قَالَ: سَمِعْتُ حَبِيبَ ابْنَ أَبِي ثَابِتٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْر، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فِي صَلاَةِ اللَّيْلِ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْزُقْنِي وَارْفَعْنِي».

٨٩٨- حضرت عبدالله بن عباس اللهاست روايت ہے کہ رسول اللہ ﷺ رات کی نماز (تہجد) میں دو بحدوں ك درميان (جلسهين) يول كمت عض: [رَبّ اغْفِرُلي وَارُحَمُنِي وَاجُبُرُنِي وَارُزُقُنِي وَارُنَقَنِي وَارُفَعَنِي] ''اے میرے دب! میری مغفرت فرما' مجھ پر رحم کر'میرے نقص دور فر ما مجھے رزق دے اور مجھے بلندی عطافر ما۔''

على فوائدومسائل: ٠٠ مهار اضل محقق نے فدكوره روايت كوسندا ضعيف قرار ديا ہے جبكه ديگر محققين في صحح اور حسن قرار ويا ب-تفصيل كے ليے ويكھے: (الموسوعة الحديثية مسند الامام أحمد بن حنبا :٤٣/٥) حديث: ١٨٩٥ وصفة الصلاة للألباني الشيه وسنن ابن ماجه بتحقيق الدكتور بشارعواد: ١٢٣/٢ ١٢٣ الم حدیث:۸۹۸) بنابریں مٰدکورہ روایت سنداضعیف ہونے کے باو جود قابل ججت اور قابل عمل ہے۔ ⊕بیدعا قدرے مختلف الفاظ سے جامع التر مذی اور سنن ابود اور میں بھی موجود ہے۔ ذیل میں ان دونوں روایات کے مطابق بھی وعا درج کی جاتی ہے تاکہ آپ ان میں ہے جس طریقے سے جا ہیں دعا پڑھ کیں: (ن اِللّٰهُمَّ اغْفِرُلِي وَ ارْحَمُنِي وَاحْمُرُنِي وَالْهَدِنِي وَارْزُقْتِي] (جامع الترمذي الصلاة باب مايقول بين السجدتين حديث: ٢٨٣)

٨٩٨ـ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب الدعاء بين السجدتين، ح: ٨٥٠ من حديث كامل به، واستغربه الترمذي، وصححه الحاكم، والذهبي \* حبيب عنعن، وانظر، ح: ٣٨٣ لتدليسه .

> (المعجم ٢٤) - بَاكُ مَا جَاءَ فِي التَّشَهُّدِ (التحفة ٦٣)

مُعْرِد حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُعْيِد اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ. مُدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُعْيِدِ بْنِ مَسْعُودٍ. مُحَدَّثُنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُعْيِدِ بْنُ حَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُعْيِدِ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَعْيِدٍ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَعْيِدٍ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَعْيِدٍ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْ قُلْنَا: السَّلاَمُ عَلَى اللهِ قَبْلَ وَعُلْمَ نِ مَنْ عَلَى اللهِ مَعْيَى اللهِ عَلَى الله

باب:۴۴-تشهد كاطريقه

٩٩٨- حضرت عبدالله بن مسعود فاللا سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: ہم جب نی طابقہ کے ساتھ نمازادا کرتے تو کہتے: ''بندوں کی طرف سے اللہ کوسلام جبرائیل کوسلام میکائیل کوسلام فلاں فلاں فرشتوں کوسلام۔ کوسلام میکائیل کوسلام فلاں فلاں فرشتوں کوسلام۔ سول اللہ طابقہ نے ہمیں (یہ کہتے) من لیا تو فرمایا: ''یوں نہ کہو: [اَلسَّلاَم عَلَى الله] ''اللہ کوسلام' اللہ تعالی تو فرو اللہ کہو: [اَلتَّ جِسَات لِلْهِ وَالصَّلَوات وَالطَّبَات 'کہو: [اَلتَّ جِسَات لِلْهِ وَالصَّلَوات وَالطَّبَات 'کہو: [اللّه وَ عَلَى عَلَى اللّه عَلَى الله وَ اللّه وَ الصَّلَوات وَالطَّبَات 'الله کُم عَلَيْنَ وَ عَلَى عِبَادِاللهِ الصَّالِحِينَ آ ''تمام السَّلام عَلَيْنَ وَ عَلَى عِبَادِاللهِ الصَّالِحِينَ آ ''تمام اور پاکیزہ اعمال بھی ای کے لیے جیں اور تمام نمازیں اور پاکیزہ اعمال بھی ای کے لیے جیں اور تمام نمازیں اور پاکیزہ اعمال بھی ای کے لیے جیں اور تمام نمازیں برجمی سلامتی ہواور اللہ کے نیک بندوں پرجمی سلامتی ہواور اللہ کے نیک بندوں پرجمی۔'' جب



- تشهد کا طریقه

٨٩٩ أخرجه البخاري، الأذان، باب التشهد في الآخرة، ح: ٦٢٣٠، ٨٣٥، ٨٣٥، ومسلم، الصلاة، باب الشهدفي الصلاة، ح: ٤٠٢ من حديث الأعمش به، وله طرق عندهما.

وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَٰلِكَ أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدِ صَالِح فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، أَشْهَدُأَنْ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ: أَنْبَأْنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالأَعْمَشِ، وَحُصَيْنٍ، وَأَبِي هَاشِمٍ، وَحُصَيْنٍ، وَأَبِي هَاشِمٍ، وَحَمَّادٌ عَنْ أَبِي وَائِل. وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الأَسْوَدِ وَأَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ الأَسْوَدِ وَأَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْن مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِي ﷺ نَعْوَهُ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةً: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، وَمَنْصُورٍ، وَحُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ. ح: قَالَ: وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ وَالأَسْوَدِ وَأَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبَيَّ يَثِيَّةً كَانَ يُعَلِّمُهُمُ التَّشَهُدَ. فَذَكَرَنَحُوهُ.

تشهد کاطریقه بنده یه کبتا به و دعا آسان اورزین پس موجود برنیک بند یه کبتی بند و (انسان جن اور فرشته) کو پی جاتی به الله و را فیکر کبی جاتی کبود) و آشهد آن لا إله إلاالله و و آشهد آن محمد مُحمداً عَبده و رَسُولُه و " دمیس گوانی دیتا جول که الله کسوا کوئی معبود نمیس اور بیس گوانی دیتا جول که محمد (منابع اس کے بند اور اس کے رسول بیس یہ در اس کے بند اور اس کے رسول بیس یہ در اس کا بند کے بند کے اور اس کے رسول بیس یہ در اس کا بند کے بند کے اور اس کے رسول بیس یہ در اس کا بند کے بند کے اور اس کے رسول بیس یہ در اس کے بند کے اور اس کے رسول بیس یہ در اس کے بند کے اور اس کے رسول بیس یہ در اس کے بند کے اور اس کے رسول بیس یہ در اس کے بند کے اس کے بند کے اور اس کے رسول بیس یہ در اس کے بند کے اور اس کے رسول بیس کے بند کے اور اس کے بند کے اور اس کے بند کے اس کے بند کے اور اس کے بند کے اور اس کے بند کے بند کے اور اس کے بند کے بند کے بند کے اس کے بند کے اس کے بند کے اور اس کے بند کے بند کے اور اس کے بند کے اور اس کے بند کے اس کے بند کے اس کے بند کے اور اس کے بند کے بند کے اس کے بیاب کے اس کے بند کے اس کے بند کے اس کے اس کے اس کے بند کے اس کے بند کے اس کے اس کے اس کے بند کے اس کے

امام ابن ماجه وطلف نے ایک اور سند سے عبدالله بن مسعود تنافذ بی سے فدکورہ بالاروایت کی مانند صدیث بیان کی۔

ایک روایت میں بیالفاظ بیں: ''نی تُلَّقِمُ محلمہُ کرام تُلَکُمُ کو بی تشہد سکھاتے تھے'' اس کے بعد راوی نے فرکورہ حدیث کی مثل بیان کیا۔

فوا کدومسائل: ﴿ الله تعالی کی عظمت وشان کو پیش نظرر کھتے ہوئے ایسے اتوال وافعال سے پر ہیز کرتا جا ہے جو
اس کے ادب کے منافی ہوں۔ ﴿ لِعِض اوقات عُلط نَبِي کی بنا پر انسان ایک لفظ کو مناسب تصور کرتا ہے ، حالا تکہ وہ
نامناسب ہوتا ہے۔ جب ایسی کمی عُلطی پر متنبہ کیا جائے تو فور آاصلاح کر لینی چاہیے۔ ﴿ وَ اللّه حیات اِن الفاظ کو
کہا جاتا ہے جن کے ذریعے سے لوگ ایک دوسرے کے لیے نیک جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ اسلامی تہذیب میں
اس مقصد کے لیے اَلسَّدُمُ عَلَیْکُمُ اور وَ عَلَیْکُمُ السَّدُامُ جِیے الفاظ مقرر ہیں۔ اللہ کے لیے تحیات سے مراد وہ

عادتیں ہیں جن کاتعلق زبان اور گویائی ہے ہے مثلاً: اللہ کی تعریف شکر و کر دعا، متم دغیرہ۔ بیسب عبادتیں اللہ کا حق میں ان میں کسی ادر کوشر یک کرنا درست نہیں لیخلوق کی کسی ظاہری خونی کی تعریف جس میں عبادت کے جذبات شامل نہیں ہوتے وہ اس عمادت میں شامل نہیں۔ ﴿ والصلو ات ] صلاۃ کی جمع ہے جس کے لغوی معنی دعا اورشرعی معنی نماز کے ہیں۔ یہاں اس سے مراویدنی عبادتیں ہیں مثلاً :رکوع مجدہ قیام طواف اور روزہ وغیرہ کسی کے لیے احر اما جھکنا ہاکس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا یا اللہ کے گھر کے سواکس چیز قبر عمارت اور درخت وغیرہ کا طواف کرنا شرک ہے۔ بحدہ اُتعظیمی مہلی شریعتوں میں جائز تھا اب حرام ہے۔ بدادراس قتم کی تمام عباد تیں صرف الله کافل ہیں۔ @[الطیبات] پاک چزیں یاک اعمال۔اس سے مال عبادتی مراد لی گئ ہیں مطلا: زالوة صدقات نذرونیاز وغیره یخلوق میں ہے کسی کے نام کی نذر جائز نہیں خواہ وہ مالی نذر ہویا بدنی۔ان تبین الفاظ میں ہرتتم کی عرادات الله بي كے ليے خاص ہونے كا اقرار ہے اور يكي توحيد ہے۔ ۞ دوسروں كے حق ميں و عاكرتے وقت اپنے ليجى دعاكرليني چاہيے۔اى طرح جب اينے ليد دعاكر تامقصور جوتو دوسروں كوبھى شامل كرلينا جاہے۔خصوصاً جو مسلمان بھائی نظروں سے او جھل اور جسمانی طور پر دور ہوں ان کے لیے دعا کرنا خلوص کی علامت ہے ممکن ہے اس کی برکت سے دعا مائلنے والے کی اسیے حق میں دعا قبول ہوجائے۔ ﴿ زمین اور آسان میں موجود نیک بندول میں تمام نیک انسان جن اور تمام فر منت شامل موجاتے ہیں اس لیے جریک میکائیل بھا وغیرہ کا نام لینے کی ضرورت نہیں۔اس نظا برہے کەمسنون دعاؤل میں جو جامعیت اورخونی ہے دہ خودساختد دعاؤل میں نہیں لبذامسنون اذ کارکوچھوڑ کر غیرمسنون دعا دُل اوراذ کار میں مشغول نہیں ہونا جا ہیے۔ دعا کے سنج العرش درود تاج ' درود ماہی درود لکھی وغیرہ کے نام سے بہت می چیزیں مشہور ہیں جن کی کوئی غیار نہیں۔ ﴿التحیات کی دعا میں مختلف روایات میں الفاظ کامعمولی فرق ہے صبح سندوں ہے روایت شدہ الفاظ کے مطابق جیسے بھی پڑھ لیا جائے ورست ہے۔ان میں سے بعض آئندہ روایات میں ندکور ہیں۔

79

وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَانُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».

تشہدکا طریقہ الله و اَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ] ''بر کوں والے آ داب یا کیزہ عبادات الله کے لیے جیں۔ اب بی آ آ پ برسلام ہواور الله کی رحمتیں اور برکات (نازل) ہول ہم پر اور الله کے نیک بندوں پرسلام ہوئیس گواہی ویتا ہول کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں گواہی میں گواہی دیتا ہول کہ محمد ظاہر اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔'

فوائد ومسائل: ﴿ قرآن کی طرح دعاسمانے کا مطلب بیہ ہے کہ بہت اہتمام اور توجہ ہے یہ دعاسمائی۔ اس معلوم ہوتا ہے کہ بیدہ عائمان میں ضرور پڑھنی چا ہے۔ ﴿ جس طرح قرآن کے الفاظ گھٹا بڑھا لین امار توجی کے بعض الفاظ کی طرح تازل ہوئے ہیں اور ان طریقوں میں سے کی بھی طریقے سے انھیں پڑھنا ورست ہے۔ اس طرح جودعائیں کی طرح مروی ہیں انھیں انہی روایت شدہ طریقوں میں کے بھی طریقے سے بڑھا جا سکتا ہے۔ ﴿ وَرَا اللّٰهُ اللّٰهِ فِي اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ فِي اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ فَي اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

٩٠١ - حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ: حَدَّثَنَا عَمْ قَنَادَةً. ح: عَبْدُ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَنَادَةً. ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً ، وَهِ هَنَامَةً ،
 وَهِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ قَنَادَةً .

وَهٰذَا حَدِيثُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِاللهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَنَا وَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا، وَعَلَّمَنَا صَلاَتَنَا، فَقَال: «إِذَا

9.6 - حضرت ابوموی اشعری الله اور ایت به انصول نے فرمایا: رسول الله تلاثی نے ہمیں خطبه دیا اور مارے لیے ہاری سنیس بیان فرمایا: ' جسبتم نماز پڑھو تعلیم دی (ای دوران میں) فرمایا: ' جسبتم نماز پڑھو اور تعدہ تک ہی جا و تو تم میں سے (ہر) کی کوسب سے اور تعدہ تک کہنا چاہے : [الله علی الله الله علی الله و بَرَکاتُهُ السّلامُ عَلَیٰكَ آیکها اللّهِی وَرَحُمهُ اللّهِ وَبَرَکاتُهُ السّلامُ عَلَیْكَ آیکها اللّهِی وَرَحُمهُ اللّهِ وَبَرَکاتُهُ السّلامُ عَلَیْكَ آیکها اللّهِی عِبَادِ اللّهِ اللّهِ وَبَرَکَاتُهُ السّلامُ عَلَیْكَ آیکها اللّهِی عِبَادِ اللّهِ اللّهِ وَبَرَکَاتُهُ اللّهِ اللّهِ اللّه اللّه وَاللّه وَاللّه اللّه اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه اللّه اللّه وَاللّه وَاللّه اللّه اللّه وَاللّه اللّه وَاللّه اللّه اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه اللّه وَاللّه وَاللّه



صَلَّيْتُمْ، فَكَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ، فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِثُهُمُ: النَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُأُنْ لاَ إِلَّهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، سَبْعُ كَلِمَاتٍ هُنَّ نَحَةُ الصَّلاَةِ».

تشهد کا طریقه مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ اِنْ پاکِرَه آ داب اورعبادات الله یکی کے لیے ہیں۔ الله یک کے لیے ہیں۔ اے نی آ پرسلامتی ہواورالله کی رحمت اور اس کی برکش (نازل) ہوں ہم پر بھی سلامتی ہواوراللہ کے نیک بندوں پر بھی۔ میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبور نیس اور میں گوائی دیتا ہوں کہ کے در انتظامی اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ "کہ کے در انتظامی اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ "

4.۲ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا يَخْبَى الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ. ح: وَحَدَّثَنَا يَخْبَى ابْنُ حَكِيمٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ: حَدَّثَنَا أَبُوالزُّيْرِ، عَدُّ بَنَ نَابِلٍ: حَدَّثَنَا أَبُوالزُّيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَعْلَمُنَا السُّورَةَ مِنَ اللهُورَةَ مِنَ اللهِ عَلِيلهُ اللهُورَةَ مِنَ اللهِ وَبِاللهِ، التَّعِيَّاتُ لِلَهِ



وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أَسْأَلُ اللهَ الْجَنَّةَ، وَأَعُوذُ بِاللهِ

مِنَ النَّارِ».

إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ۖ أَسُأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ النَّالِ "اللَّهِ ٢ نام سے اللہ کی توفیق ہے زبانی عبادتیں اللہ کے لیے جیں بدنی عباوتیں اور مانی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں اے نبی! آپ برسلام ہواور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں' ہم پراوراللہ کے نیک بندوں برسلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی ویتا ہوں کہ محمد ( ٹاٹیٹر) اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اللہ تعالی سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم ہے اللہ کی بناہ مانگتا ہوں۔''

. درود شریف ہے متعلق احکام ومسائل

## یاب: ۲۵- نبی مُالِیّا پر درودشریف کے يڑھنے کا بیان

۹۰۳ - حضرت ابوسعید خدری دانشے سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول جميل آب كوسلام كهنه كاطريقة تومعلوم موجكا بكين ورود كيس يرصين؟ آب تَالَيْمُ ن فرمايا: " كهو: [اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ عَبُدِكَ وَ رَسُولِكَ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ. وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكَتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ] "اكالله! ايخ بند اوررسول محمد ( تا الله عند عند الله ماجس طرح تونے ابراہیم (طینا) پر رحمت نازل فرمائی۔اور محمد (道) يراور محد (道) كي آل يربركت نازل فرماجس طرح تونے ابراہیم (ملیلہ) پر برکت نازل فر مائی۔''

### (المعجم ٢٥) - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ (التحفة ٢٤)

٩٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ. ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَر، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: ۚ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ! هٰذَا السَّلاَمُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَكَيْفَ الصَّلاَةُ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّنْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ [وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ] كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ".

٩٠٣\_أخرجه البخاري، التفسير، باب قوله: "إن الله وملتكته يصلون على النبي"، ح: ١٣٥٨، ٤٧٩٧ من حديث



قوائدومسائل: ﴿ قرآن مجيد ش الله تعالى في فرمايا ب: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلْوَكُمَّةً يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَناتُهُما الَّذِيْنَ امْنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيْمًا ﴾ (الأحزاب:٥١) "ب شك الله تعالى اوراس كفرشة في ير رحت بھیجتے ہیں۔اے مومنوا تم بھی ان پر درود پڑھواور سلام عرض کرو۔' صحاب ٹائٹی نے اس آیت کی وضاحت دریافت فرمائی تورسول الله نافی نے ذکورہ بالا ارشاد فرمایا۔ ﴿ سلام کمنے کا طریقة نماز کے باہر تو وہی ہے جوعام ملمانوں کا اہمی سلام ب\_محابہ نی اکرم ٹائٹی کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تواس معروف طریقے سے سلام عرض كرتے تھے۔ نماز كے اغدرسلام كا طريقة بچھلے باب ميں بيان ہوچكا اس ليے صحاب كرام بن كا نے كها كدسلام میں معلوم ہے۔ ® صلاة کا مطلب دعا'رحت اور درود ہے۔ نماز کو بھی صلاۃ ای لیے کہتے ہیں کہ بیردعاؤں برمشتل ہے۔مومنوں اور فرشتوں کی طرف ہے نبی بر در و دبھی ایک دعاہ جیسے کہ در دوشریف کے الفاظ ہے واضح ہے۔اللہ ک طرف ہے نبی برصلاۃ ( درود ) کا مطلب انسانوں اور فرشتوں کی دعا قبول کر کے اینے نبی برحمت نازل کرنااور اس کے درحات بلند کرنا ہے۔ ۞ درود کا حکم نازل ہونے برصحابۂ کرام بھائیز نے اپنی طرف سے مناسب الفاظ جمع كرك دعانيين بنائي بلكه رسول الله تنافيظ سے اس كا طريقه معلوم كيا۔ اس معلوم بوا كداذ كار ك الفاظ وى درست ہوتے میں جو قرآن وحدیث سے ثابت ہوں۔ان الفاظ میں کی بیٹی کرنا یا اسنے پاس سے اذکار بنالینا درست نہیں نہان خودساختہ اذ کار کا کوئی ثواب ہے۔ ﴿ آل ہے عام طور پر اولا دمراد لی جاتی ہے کیکن شریعت کی اصطلاح میں آل ہے مرادوہ سب لوگ ہوتے ہیں جو کسی عظیم شخصیت ہے محبت رکھنے والے اوراس کے نقش قدم پر چلے والے ہوں۔ای طرح کسی دنیوی سر دار کے ساتھی اور تبعین کو بھی اس کی آل کہا جاسکتا ہے جیسے کہ قرآن مجید میں آل فرعون کے الفاظ وار دمیں حالانکہ فرعون کی کو کی صلبی اولا دینتھی ای وجہ سے اس نے حصرت موکی ملٹھ کو میٹے کے طوریر پالنامنظور کرلیا تھا۔ € درووٹریف کے لیے مختلف الفاظ چیج احادیث میں وارد ہیں۔ان میں ہے کسی بھی صیح روایت کےمطابق درودشریف بردھ لینادرست ہے۔اس ملسلے میں بعض روایات اس باب میں آر بی ہیں۔

9.٤- حَدَّثَنَا عَلِيْ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

وَكِيعُ: حَدَّثَنَا شُعْبَة. ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

اَبُنُ بَشَّارِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ،

وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى،

1.6. أخرجه البخاري، الدعوات، باب الصلاة على النبي 拳، ح:١٣٥٧، ومسلم، الصلاة، باب الصلاة على النبي ﷺ، ح:١٣٥٧، ومسلم، الصلاة، على النبياء، النبي ﷺ بعد النشهد، ح:٢٣٧٠ من حديث شعبة به، وله طريق آخر جميل عند البخاري، أحاديث الأنبياء، باب(١٠)، ح: ٣٣٧٠.



قَالَ: لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةً فَقَالَ: أَلاَ أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً؟ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ، فَقُلْنَا: قَدْ عَرَفْنَا السَّلاَمَ عَلَيْكَ، فَقُلُوا: فَكُيْفَ الصَّلاَةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: "قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ لَكَا السَّلاَمَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مُحِيدٌ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ مَحْمَدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مُحمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مُحمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مُحمِيدٌ مُعْمِيدٌ مُحمِيدٌ مُحمِيدٌ مُحمِيدٌ مُحمِيدٌ مُحمِيدٌ مُحمِيدٌ مُحمِيدٌ مُعْمَلِهُ مُحمِيدٌ مُحمِيدٌ مُحمِيدٌ مُولِورٍ المُحمِيدُ مُحمِيدٌ مِحمِيدٌ مُحمِيدٌ مِحمِيدٌ مُحمِيدٌ مُحمِيدٌ مُحمِيدٌ مُحمِيدٌ مُحمِيدٌ مُحمِيدٌ مُحمِيدٌ مُحمِيدُ مُحمِيدٌ مُحمِيدُ مُحمِيدٌ مَحمِيدٌ مُحمِيدٌ مُحمِيدٌ مُحمِيدٌ مُحمِيدٌ مُحمِيدٌ مِحمِ

- ٩٠٥ - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ طَالُوت: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونُ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو الْمِن حَرْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْم الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْم الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ حَمَيْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُمُ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُمُ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُمُ اللهِ السَّلَاقِيلِيِّ أَنَّهُمُ اللهِ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُمُ اللهِ السَّلَاقِ اللهُ اللهِ السَّلَاقِ اللهِ السَّلَاقِيلِ السَّلَاقِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ورودشريف يعضعلق احكام ومسائل طريقة توجائة بين درودكي يرهين؟ آب تَكْفُان فرمايا: "كُهو: [اللُّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى ال مُحَمَّدِ كُمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ ۚ إِنَّكَ حَمِيدً مَّحِيدٌ. اَللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدِ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّحيدً إن الله الحد (علم ) يراور حمد (علم ) كي آل یر رحمت نازل فرما جس طرح تونے ابراہیم (ملیکا) پر رحمت نازل فرمائي \_ تو يقييناً قابل تعريف اور بزرگيوں والاب-ايشامحر( علم ) يراور حمد ( علم ) كي آل ير بركت نازل فرماجس طرح تونے ابراہيم (مليلا) يربركت نازل فرمائي \_تويقييناً قابل تعريف اور بزر گيوں والا ہے۔'' 900 - حضرت ابوحمید ساعدی ڈاٹٹا سے روایت ہے' صحابهٔ كرام دى كَيْنِ نِعرض كيا: اے الله كے رسول! بميں آب پر درود بڑھنے کا تھم دیا گیا ہے تو ہم آپ پرکس طرح درود برصين؟ آپ تالل نے فرمایا:" کہو: اِ اللّٰہ مَّ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّأَزُوَاحِهِ وَذُرَّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّأَزُوَاحِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كُمَا بَارَكُتَ عَلَى آلَ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّحِيدٌ] "أَكَ الله! محمد ( تَاثِينُ ) بِرُ آپ كي از واج مطهرات بر اور آپ كي اولاد بررحمت نازل فرماجس طرح تونے ابراہیم (ماینا) بر رحمت نازل فرمائی اور محمد ( الله ایم) پرآپ کی از واج پراور آب کی اولاد پر برکت نازل فرما جس طرح تونے

<sup>•</sup> ٩٠٠ أخرجه البخاري، أحاديث الأنبياء، باب(١٠)، ح: ٣٣٦٩، ومسلم، الصلاة، باب الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد، ح: ٤٠٤ من حديث مالك به.

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ــ مَّجِيدٌ» .

٩٠٦- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ بَيَانِ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ، عَن ِ الْأَسْوَدِ بْن يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ ﴿ فَالَ: إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَيْغَا حُسِنُوا الصَّلاَةَ عَلَيْهِ، فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ ﴿ لَهُمَا ۚ ذَٰلِكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ، قَالَ، فَقَالُوا لَهُ: فُعَلِّمْنَا، قَالَ، قُولُوا:«اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَصْلاَتَكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سَيِّدِ المُرْسَلِينَ، وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتَم النَّبَيِّينَ، مُحَمَّدِ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ إِمَامَ الْخَبْرِ، [وَقَائِدِ] الْخَيْرِ، وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ، ﴿ اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَاماً مَّحْمُوداً يَغْبِطُهُ بِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَمُّحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ ﴿ بِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ المُحَمَّدِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ الرَّاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ».

درودشریف ہے متعلق احکام وسائل جہانوں میں ابراہیم (طابعاً) کی آل پر بر کت نازل فر مائی۔ بے تک تو قامل تعریف اور بزرگیوں والا ہے۔''

۹۰۲ - حضرت عبدالله بن مسعود دافظ سے روایت ے انھوں نے فر مایا: جب تم رسول اللہ ناتی پر درود پڑھو تو درودکومزین کرؤشھیں کیا معلوم کہ وہ آپ ٹاٹٹا کے سامنے پیش کیا جاتا ہو۔ ساتھیوں نے کہا: ہمیں سکھا دیجیے(کیکس طرح مزین کرکے درود پڑھیں) ابن مسعود وَيُثِوْ نِے فرمانا: بول كبو: [اللَّهُمَّ اجْعَلُ صَلاَتُكَ وَ رَحُمَتَكَ وَ بَرَكَاتِكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرسَلِينَ، وَ إِمَامِ الْمُتَّقِيُنَ وَ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَ رَسُولِكَ إِمَامِ الْخَيْرِ' وَ قَائِدِ الْخَيْرِ' وَ رَسُولِ الرَّحْمَةِ. ٱللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحُمُودًا يَغُبِطُهُ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ. اَللَّهُمَّ صَلِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آل مُحَمَّدِ كُمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّحِيدٌ. اَللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدِ وَ عَلَى آل مُحَمَّدِ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيُدٌ مَّحيدً "أ الله! اين ورود رحمت اور برکات نازل فرما' رسولوں کے سردار متقین کے امام' انبیاء کے خاتم (حضرت) محمد (مُنْفِيْمَ) پرجوتیرے بندے تیرے رسول نیکی کے امام نیکی کے رہبراور رحمت کے رسول ہیں۔اے اللہ! انھیں مقام محمود پر فائز فر ما جہاں ا ان پریبلے اور پچھلے (سب جن اورانسان) رشک کریں

85

<sup>...</sup> اختلط بآخره"، وقال البوصيري: "المسعودي ... اختلط بآخره"، وانظر التقييد والإيضاح:(٤٣٠-٤٤٣)، ولم يثبت هل سمع زيادمنه قبل اختلاطه أو بعده، والثاني أظهر.

\_\_\_\_درودشریف ہے متعلق احکام ومسائل ك\_ا الله! محد (الله على الراومحد (الله على آل ير رحت نازل فرماجس طرح تونے ابراہیم (مایقا) پر اور

ابراميم (عليلا) كى آل يررحت نازل فرمائى \_ بي شك تو

قابل تعریف اور بزرگیوں والا ہے۔اے اللہ!محمد (مُثَاثِمًا)

اور محمد ( مُنْظِمٌ ) كى آل ير بركت نقل فرماجس طرح تونية ابراجيم (مَانِيْهُ) براورابراجيم (مَانِيْهُ) كي آل بربركت نازل

فرمائي \_\_بشك تو قابل تعريف ادر بزرگيون والاي-"

٩٠٧ - حفرت عامر بن ربيد التؤ سے روايت ب نی نافظ نے فرمایا: "جومسلمان مجھ بر درود بر منتا ہے

فرشتے اس وقت تک اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے

رہتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے۔

اب بندہ جاہے ہیمل کم کرے یا زیادہ کرلے (اس کی

مرضی ہے۔'')

٩٠٧ - حَدَّثَنَا بَكُو بْنُ خَلَفِ أَبُو بِشُر: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحارِثِ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَاصِم بْن عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ ابْنَ عَامِر بْن رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِم يُصَلِّي عَلَيَّ إِلَّا صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ مَا صَّلَّى عَلَى، فَلْيُقِلَّ الْعَبْدُ

من ذٰلِكَ أَوْ لِيُكْثِرُ ﴾ .

على الله : اس حديث سے درودشريف كى فضيلت اور فائدہ داضح ہوتا ہے اوراس ميں بمثرت درود برصنے كى ترغیب ہے۔ درود کی نفسیات صحیح احادیث ہے ثابت ہے'اس لیے بعض حضرات نے اس حدیث کوشن قرار دیاہے۔ ويكسي : (الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد بن حنبل: ٣٥٢ ٢٥١)

۹۰۸ - حضرت عبدالله بن عماس الثنائبات روایت حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْن ہے رسول الله ﷺ نے فرمایا:''جمل نے مجھ پر درود يرُ هنا فراموش كرديا' وه جنت كاراسته بعول گيا۔''

٩٠٨ - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّس: دِينَارِ، عَنْ جَابِر بْن زَيْدٍ، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ نَسِيَ الصَّلاَةَ عَلَيَّ خَطِئَ طَرِيقَ الْجَنَّةِ».

٧٠٧\_ [إسناده ضعيف] \* عاصم ضعيف كما في التقريب وغيره، وضعفه الجمهور(مجمع الزوائد:٨/ ١٥٠)، وقال البوصيري: " لهذا إسناد ضعيف" ، وله شواهد عند إسحاق القاضي في الصلاة على النبي ﷺ، ح: ٣ وغيره . ٩٠٨\_ [إسناده ضعيف] أخرجه الطبراني: ١٨٠ / ١٨٠ من حديث جبارة به، وله شواهد عند البيهقي: ٢٨٦/٦، وإسماعيل القاضي في الصلاة على النبي ﷺ، ح: ٤١٤.١ وغيرهما، انظر، ح: ٧٤٠ لعلته.



ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ما الماميان

فوا کد ومسائل: ۞ ہمارے فاضل محقق نے ذکورہ روایت کوسندا ضعیف قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین نے اسے شواہد کی بنا پر سیح قرار دیا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیں: (الصحیحة ، وقع، ۲۳۲۷ و فضل الصلاة على النبي ﷺ ہتحقیق الشیع البانی بڑھی، رقع، ۳۲۴۷) ﴿ نیکیاں جنت میں لے جاتی ہیں جوخص درووجیسی عظیم نیکی سے خفات کرتا ہے وہ دور مرکی بہت کی نیکیوں سے بھی غافل ہوگا اورا لیے خض کا جنت میں جانا مشکل ہے۔

باب:۲۷-تشهداور درود (کے بعد )کے اذ کار

: (المعجم ٢٦) - بَاكِ مَا يُقَالُ فِي النَّشَهُدِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ (التحفة ٦٥)

المسيح الدَّجَّالِ».

الدُّمَشْقِيُّ: حَدَّثْنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثْنَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَطِيَّةَ: رَسُولَ اللهِ اللهُ وَزَاعِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا رَسُولَ اللهِ عَطِيَّةً: آخِلَ اللهِ عَظِيَّةً: آخِلَ اللهِ عَلَيْتَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَاشِشَةً قَالَ: سَمِعْتُ يَرُولَ عَلَيْكَ مَنَ اللهُ عَلَيْقَةً: "إِذَا تَرَكَ عَلَى اللهِ عَلَيْقَةً: "إِذَا تَرَكَ عَلَى اللهِ عَلَيْقَةً وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ الل

9 • 9 - حضرت ابو ہریرہ وہائٹ سے روایت ہے،
رسول اللہ علیم نے فرمایا: ''تم میں سے کوئی شخص جب
آخری تشہد سے فارغ ہوجائے تو اسے چا ہے کہ چار
چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرئے جہنم کے عذاب سے،
قبر کے عذاب سے 'زندگی ادر موت کے فتنہ سے ادر سے
دحال کے فتنہ سے ادر کیے
دحال کے فتنہ سے ۔''

﴾ 1- أخرجه مسلم، المساجد، باب ما يستعاذ منه في الصلاة، ح: ٥٨٨ من حديث الوليدين مسلم به.



٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ما المان الما

آئى ہے مثل: ایک صدیث میں سالفاظ ہیں: [اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ عَدَّابِ الْقَبَرِ وَ أَعُودُ بِكَ مِنْ فِنَنَةِ الْمَسَيةِ الْمَسَيةِ الْمَسَيةِ الْمَسَيةِ الْمَسَيةِ الْمَسَيةِ الْمَسَيةِ الْمَسَيةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْمَاتَمِ وَالْمَسَيةِ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْمَاتَمِ وَالْمَمَنَ مَ السَحِيمِ البَحارِي الأَذَانُ باب الدعاء قبل السلام 'حدیث: ۸۳۲) 'اسالله! معزاب قبری بناه میں تا موں اور تعلی اور موت کے فتنہ سے تیری بناه میں تا موں اور تعلی اور موت کے فتنہ سے تیری بناه میں آتا موں اور تعلی اور موت کے فتنہ سے تیری بناه میں آتا موں ۔ ''

الْقَطَّانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُوسَى الْقَطَّانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ لِرَجُلِ: «مَا تَقُولُ فِي الصَّلاَةِ؟» قَالَ: التَّشَهُدَ ثُمَّ أَسْأَلُ اللهَ الْجَنَّة، وَأَعُوذُ بِهِ مِنَ النَّارِ، أَمَا وَاللهِ مَا أُحْسِنُ دَنْدَنَةً مُعَاذٍ، فَقَالَ: احْشِنُ دَنْدَنَةً مُعَاذٍ، فَقَالَ: احْوَلُهُ مَا ذِنْدَنَةً مُعَاذٍ، فَقَالَ: احْوَلُهُ مَا ذِنْدَنَةً مُعَاذٍ، فَقَالَ: احْوَلُهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

919- حفرت ابوہریہ ٹی ٹیٹن سے دوایت ہے رسول اللہ طبقہ نے ایک آ دمی سے فر مایا: "تم نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ "اس نے کہا: میں تشہد پڑھتا ہوں کھراللہ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے اس کی بناہ ما مگنا ہوں تیم ہے اللہ کی! مجھے وہ دعا کمیں تو آتی نہیں جو آپ آہتہ آہتہ پڑھے رہتے ہیں یا جو معاذ دیا تھ گنگنا تے ہیں تو رسول اللہ نا تھ ارخال نے ہیں کی کھی گنگنا تے ہیں۔"

٩١٠ [صحيح] أخرجه ابن حبان (موارد)، ح: ٥١٤ من حديث جرير بن عبدالحميد به، وصححه ابن خزيمة،
 ح: ٧٧٥ والمبوصيري، والنووي، وأخرجه أبوداود، ح: ٧٩٧ من طريق آخر به، وله شواهد عند أبي داود،
 ح: ٧٩٣،٥٩٩ وغيره.

#### تشهدمیں انگل ہے اشارہ کرنے سے متعلق احکام ومسائل ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

خونی اللہ کے غضب سے بے خونی ہے جوائل ایمان کاشیو فہیں۔

(المعجم ٢٧) - بُنابُ الْإِشَارَةِ فِي التَّشَهُدِ (التحفة ٦٦)

٩١١- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِصَام بْنِ قُدَامَةً، عَنْ مَالِكِ بْنِ نُمَيْرِ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَاضِعاً يَدَهُ الْيُمْنٰي عَلٰي فَخِذِهِ الْيُمْنِي فِي الصَّلاَةِ، وَيُشِيرُ بإصبَعِهِ.

🗯 فوا کد ومسائل: ① تشهد میں انگل ہے اشارہ کرنا سنت ہے۔ ﴿ اشارہ صرف دائیں ہاتھ کی انگل ہے کرنا چاہے۔ (دیکھیے: حدیث: ٩١٣) ﴿ اشاره كرتے وقت ہاتھ كى كيفيت كاذكرا كلى حديثول ميں آر باہے۔

> ٩١٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَاصِم بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَاثِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ حَلَّقَ الْإِبْهَامَ وَالْوُسْطَى، وَرُفَعَ الَّتِي تَلِيهِمَا ، يَدْعُو بِهَا فِي التَّشَهُّدِ .

٩١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ، وَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ

917 - حضرت واکل بن حجر ڈکٹٹا سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: میں نے نبی مُلافِظ کو دیکھا کہ آ ب نے انگو تھے اور درمیان کی انگلی سے حلقہ بنایا اور اس کے قریب کی انگلی (شہادت کی انگلی) کواٹھایا آپ تشہد میں اس کے ساتھ (اشارہ کرتے ہوئے) دعا کررہے تھے۔

باب: ٢٤-تشهد مين (انگل سے)اشاره كرنا

91۱ - حضرت نمیرخزاعی دانش سے روایت ہے انھوں

نے فرمایا: میں نے نبی تھا کونماز میں دائیں ران پردایاں

باتھ رکھے ہوئے اوراین انگی سے اشارہ کرتے ویکھا۔

٩١٣ - حضرت عبدالله بن عمر جائم سے روایت ہے كه نبي مَّاثِيْلُ جب نماز مِن بيٹھتے تو دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے اور دائیں ہاتھ کی انگو تھے کے ساتھ والی انگلی اٹھاتے' اس کے ساتھ دعا کرتے اور آپ نے بایاں ہاتھ اینے

**٩٩١\_[إسناده حسن]** أخرجه أبوداود، الصلاة، باب الإشارة في التشهد، ح: ٩٩١ من حديث عصام به، وصححه البن خزيمة ، وابن حبان اله مالك بن نمير وثقه ابن خزيمة وابن حبان .

١٩١٢ [إسناده صحيح] وقال البوصيري: " هٰذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات ".

.٩١٣ أخرجه مسلم، المساجد، باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين، ح: ٥٨٠ من حيث عبدالرزاق به .

سلام پھیرنے سے متعلق احکام ومسائل ٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها .

> النَّبِيَّ بَيْكُ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ وَضَعَ مَ كَفْتِهُ رَبِيهِ لِأَرْرَكُهَا بُوابُونا تَهَا. يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي

تَلِي الْإِبْهَامَ، فَيَدْعُو بِهَا، وَالْيُسْرَى عَلَى رُكْيَتِهِ، [يَاسِطَهَا] عَلَيْهَا.

🌋 فوائدومسائل: ۞ أفكل سے اشارہ تشہد میں ہوتا ہے محدول كدرميان جليے ميں نہيں۔اس حديث ميں "نماز میں' میضے کا مطلب'' تشہد میں' بیٹھنا ہے جیسے کہ صدیث: ۹۱۲ سے واضح ہے۔ ﴿ تشہد میں بایاں ہاتھ تو اس طرح ر کھاجائے گا جس طرح تحدول کے درمیان جلسمیں ہوتا ہے۔ دائیں ہاتھ کا ایک طریقداس صدیث میں بیان کیا گیا ے کدانگو شھے کو درمیانی انگلی کے ساتھ ملا کر حلقہ بنایا جائے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا جائے۔اس صورت میں چُولَى وَلُول الْكَلِيل بَمْدرَكُمي جَاكِيل كَل (سنن أبي داود ' الصلاة' تفريع أبواب الركوع والمسجود ..... باب الإشارة في التشهد عديث: ٩٨٧) دوسراطريقه بهي كداتكوها شهادت كي الكل كي مجلي بور مرركها حائي اور باتی تینول انگلیال بند مول۔ اسے حدیث میں ترین کے عدد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ دیکھیے: (صحیح مسلم، المساحد باب صفة الحلوس في الصلاة .... عديث: ٥٨٠) الم عرب مين اعداد كجوفاص اشارات رائح تصان کے مطابق ترین کا عدد ای طرح بنآ ہے اس لیے اس کیفیت کواس لفظ سے ظاہر کیا گیا۔ ﴿ الْكُلِّ کے ساتھ دعا کرنے کا مطلب میہ ہے کہ دعا کے دوران میں انگلی اٹھا کراشارہ کیا جائے۔ ﴿ بیراشارہ ابتدا سے انتہا ُ یعنی سلام پھیرنے تک کیا جائے۔ ﴿ اشارے کے ساتھ انگی کو حرکت دینا یا دیتے رہنا ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ صرف [إلَّا الله] برانكًا كوا تفات اور چرر كادية بين به بالكل بنياد باور بعض لوكمسلسل حركت دية رج ہیں یہ بھی صحیح نہیں ۔ بعض روایات میں [یُحَرِّ سُحُهَا] کے الفاظ آتِ آتے ہیں لیکن اس کا مطلب بھی [یَدُعُو بِهَا يَا يُشِيُرُ بِهَا إِي بُ يَعِيٰ دِعَا إِلاَ الثَّارِهِ كُرتِ ــ

(المعجم ٢٨) - **بَابُ التَّسْلِيم** (التحفة ٦٧)

٩١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ

. باب: ۲۸-سلام پھیرنے کا طریقہ

٩١٣ -حفرت عبدالله (بن مسعود ) واثنًا ہے روایت ہے کہ رسول الله مُثانیٰ واکیں طرف اور پائیں طرف سلام پھیرتے تھے حتی کہ آپ کے رخساروں کی سفیدی نظر آتى-(اورفرمات:)[السَّلامُ عَلَيُكُمُ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ]

٩٩٤ـ [صحيح] ﴾ أبوإسحاق عنعن، وتقدم، ح:٤٦، وأصل الحديث صحيح، أخرجه أبوداود، ح:٩٩٦ وغيرهم، وصححه الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان.



فوا كرومساكل: ( ثماز سے فارغ ہونے كا طريقة سلام بھيرنا ہے جيے كرحديث: ١٥ ١٥ اور ١٤٧ ملى بيان ہوا ہے۔ ( سلام بھيرنے ك تلف طريقة وارو بين مثلاً: (ل) السلام عليكم و رحمة الله - السلام عليكم و وحمة الله - ( بھي حديث: ١١٩ مين آ رہا ہے۔ ) ( ) السلام عليكم و رحمة الله و بركاته - السلام عليكم و رحمة الله و بركاته - ( بلوغ المرام لابن ححر الصلاة ، باب صفة الصلاة ، حديث: ٢٥٣) ( ) اصرف ايك سلام كر ساتھ نماز سے فارغ بون بھى درست ہے۔ ايك سلام كتے ہوئے تھوڑا سا واكي طرف مندكرنا علي سرجامع الترمذي الصلاة باب: ١٠٠ حديث: ٢٩١)

نَ : ۱۹۵-حفرت سعد بن الى وقاص ولاللا سے روایت بن ہے کہ رسول الله نائیل وائیں اور بائیں جانب سلام کھیرا عِیلَ کرتے تھے۔

مَدَّقَدُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا يَعِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ عَيَّاشٍ، يَعْفَى بْنُ أَدَمَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ عَمَّارٍ بْنِ بَاسِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَمَّالُمُ عَنْ يَصِيدِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتَّى يُراى يُسَارِهِ، حَتَّى يُراى يَسَارِهِ، حَتَّى يُراى يَسَارِهِ، حَتَّى يُراى إِلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ. إِلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.

919 - حصرت عمار بن باسر ظائبات روایت بخ انصول نے فر مایا: رسول الله تائیا وائیں طرف اور بائیں طرف اور بائیں طرف سلام چھیرتے تھے حتی کہ آپ کے رضاروں کی سفیدی نظر آتی اور فرماتے: [اکسیّلام عَلَیْکُم وَ رَحُمهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الل

• ٩١٥ أخرجه سلم، المساجد، باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته، ح: ٥٨٢ من حديث السعايل.



<sup>917</sup>\_[صحيح] \* أبوإسحاق عنعن، وتقدم، ح:٤٦، وأبوبكر بن عياش تقدم، ح: ٨٥٥، وللحديث شواهد كثيرة عند أبي داود، ح: ٩٩٧ وغيره، والسند حسنه البوصيري.

- ٩١٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ:
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،
عَنْ [بُرَيْدِ] بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي مُوسَى
قَالَ: صَلَّى بِنَا عَلِيِّ، يَوْمَ الْجَمَلِ صَلاَةً
ذَكَّرَنَا صَلاَة رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَإِمَّا أَنْ نَكُونَ
نَسِينَاهَا، وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ تَرَكْنَاهَا، فَسَلَّمَ
عَلَى يَمِينِهِ وَعَلَى شِمَالِهِ.

(المعجم ٢٩) - بَابُ مَنْ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَّاحِدَةً (التحفة ٦٨)

٩١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ [المَدَنِيُّ]،
 أَخْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ ابْنُ عَبَّاسٍ بْنِ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ،
 عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَلَّمَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ.

٩١٩ حَلَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَلَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَلَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ [الصَّنْعَانِيُّ:] حَلَّثَنَا رُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدةً تِلْقَاءَ وَجْههِ.

ا او حضرت ابوموی واثنا سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: جنگ بخل کے موقع پر حضرت علی واثنا نے بہیں ایسی نائل کی نماز کی بہیں رسول اللہ تائل کی نماز کی یادولا دی جے بم فراموش کر چکے تھے یا (کوتابی کی وجہ سے) چھوڑ بیٹھے تھے۔ (اس نماز میں) انھول نے دائیں

طرف اور بائيس طرف سلام پھيرا۔

سلام پھیرنے ہے متعلق احکام ومسائل

## باب:۲۹-ایک طرف سلام پھیرنا بھی درست ہے

91۸ - حضرت مبل بن سعد ساعد کی ڈاٹٹؤ سے روایت ہے کدرسول اللہ ٹاٹٹا نے سامنے کی طرف ایک ہی سلام چھیرا۔

919-حفرت عائشہ ٹائٹنسے روایت ہے کہ رسول اللہ نائٹی سامنے کی طرف ایک سلام چھیرا کرتے تھے۔

٩١٧ - [إسناده ضعيف] انظر الحديث السابق لعلته، ومع ذُّلك صححه البوصيري.

٩١٨ [إسناده ضعيف] أخرجه الطبراني في الكبير:٦/١٢٢، ح:٥٧٠٣ من حديث عبدالمهيمز به، وانظر،
 ح:١٦٤ لعلته.

194. [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الصلاة، باب منه أيضًا، ح:٢٩٦ من حديث عمرو بن أبي سلمة (الشامي) عن زهير به، وقال: قال محمد بن إسماعيل (البخاري): "زهير بن محمد، أهل الشام يروون عنه مناكير . . . . الخ"، وكذا قال أحمد وغيره، وللحديث شواهد كلها ضعيفة.



\_ سلام پھیرنے ہے متعلق احکام ومسائل ه-أبوابإقامة الصلوات والسنة فيها

٩٢٠ - حفرت سلمه بن اكوع ثالثاسے روايت ب ٩٢٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحارثِ انھوں نے فرمایا: میں نے رسول الله ظائم کو دیکھا کہ الْمِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ آپ نے نمازادا فر مائی توایک ہی سلام پھیرا۔ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةً، عَنْ سَلَمَةً بْنِ الأَكْوَع قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى فَسَلَّمَ مَرَّةً وَّاجِدَةً.

🎎 فوائدومسائل: 🛈 زکورہ باب میں تینوں روایات ہارے فاضل محقق کے نز دیک سندا ضعیف ہیں جبکہ مسئلہ فی نفر درست بے کونکدید و گرسی روایات سے فابت بے ویکھیے : (مسند احمد:۲/۳۳۷ و سنن ابی داود النطوع ابب في صلاة الليل عديث:١٣٣٥) غالبًا اى وجهد ويمر متقين ني اس روايت وصحح قرار ديا ہے-تقمیل کے لیےدیکھیے: (صحیح ابن ما جه عدیث:۹۱۸،۱۹۱۹) اور ۱۹۲۰) سامنے کی طرف سلام کا سیمطلب ہے کہ جس طرح دونون طرف سلام چھیرتے وقت چہرہ پوری طرح چھیرا جاتا ہے اس طرح نہیں بھیرا بلکہ تھوڑا سا دائیں مند مجیرا جیسے حدیث:۹۱۴ کے فوائد میں ذکر ہوا۔

باب: ۳۰- امام کوسلام کا جواب دینا

971 - حضرت سمرہ بن جندب طائفا سے روایت ہے <sup>ا</sup>

نى تلك ن فرمايا: "جب المام سلام كي تواسد (سلام

(المعجم ٣٠) - بَنَابُ رَدِّ السَّلَامِ عَلَى الْإِمَام (التحفة ٦٩)

٩٢١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّار: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْهُذَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ

﴿ عُنْهُونَ مُن جُنْدَبِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا ُ ﴿ الْمُعَامُ فَرُدُّوا عَلَيْهِ » .

٩٢٢ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ:

۹۲۲ - حضرت سمرہ بن جندب اللظ سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: ''رسول الله تَالُقُ نے جمیں تھم دیا کہ ہم أَيْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ الْقَاسِم: أَنْبَأَنَا

کا)جواب دو۔''

🙌 🌊 [إسناده ضعيف] وقال اليوصيري: " لهذا إسناد ضعيف لضعف يحيى بن راشد" يعني المازني البراء.

**٢٠٠. [ضعيف] \*** أبوبكر الهذلي (البصري) أخباري متروك الحديث (تقريب)، وله شاهد ضعيف عند ابن خزيمة،

١٠٠١ من حديث قنادة به، وصححه أبوداود، الصلاة، باب الرد على الإمام، ح: ١٠٠١ من حديث قنادة به، وصححه ﴿ وَلَهُ مِنْ وَالْدُهُمِي \* قَتَادَةُ مِدْلُسَ تَقَدَمُ ، ح : ١٧٥ ، ولم أجد تصريح سماعه في هٰذا الحديث .

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها مام كبعدها والراذكار متعلق احكام وسائل

هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ الْخِ المامول كوسلام كبين اور بم ايك دوسر \_ كوسلام سَمُرَةَ بْن جُنْدَبِ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ كَلِينٍ ـُــُ ﷺ أَنْ نُسَلِّمَ عَلَى أَثِنَّتِنَا، وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلْي بَعْض.

على فاكده: يدونول روايات ضعف بين اس ليان ع جواب دين كاستلدا بتنبيس بوتاء

(المعجم ٣١) - بَابُ: وَلَا يَخُصُّ الْإِمَامُ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ (التحفة ٧٠)

٩٢٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ حبيب بْن صَالِح، عَنْ يَزيدُ بْن شُرَيْح، عَنْ أَبِي حَيِّ الْمُؤَذِّنِ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ يَؤُمُّ عَبْدٌ، فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ. فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ».

(المعجم ٣٢) - بَابُ مَا يُقَالُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ (التحفة ٧١)

٩٧٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً. ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ:حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الحارثِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدُ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ

باب:۳۱-امام صرف اینے کیے دعا نه ما کگے

٩٢٣ - حضرت ثوبان والثواس روايت برسول الله ناتی نے فرمایا: ''کوئی بندہ نماز پڑھائے تو آتھیں (نمازیوں کو) حچھوڑ کرصرف اینے لیے دعا نہ کر ہے۔اگر اس نے ایبا کہا توان کی خیانت کی۔''

> باب: ۳۲ - سلام کے بعد کی دعائیں اور اذ کار

۹۲۴ - حضرت عاكشه ظاهاس روايت بأنهول نے فرمایا: رسول الله علل جب سلام پھیرتے تھے تو (سلام کے بعد) صرف اتنا عرصہ بیٹھتے تھے کہ بیدوعا پڑھ لِية: [اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ ومِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكُتَ يًا ذَالُحَلَال وَالإَكْرَامِ] "الله! تو سلامتى والا ہے اور تجھی ہے سلامتی (حاصل ہوتی) ہے اے عظمت و بزرگی والے! توبہت برکتوں والاہے۔''

٩٢٤\_ أخرجه مسلم، المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، ح: ٥٩٢ عن ابن أبي شيبة (وغيره)



٣٢٣\_[حسن] تقدم، ح: ٦١٩.

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها السَّالاَ مُ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ . تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإَكْرَامِ».

٩٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَنْ مُوسَى بْنِ
أَبِي عَائِشَةً، عَنْ مَوْلَى لِأُمِّ سَلَمَةً، عَنْ مُوسَى بْنِ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ، إِذَا صَلَّى الصَّبْحَ
حِينَ يُسَلِّمُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْأَلُكَ عِلْماً
نَافِعاً، وَرِزْقاً طَيِّباً، وَعَمَلاً مُتَقَبِّلاً».

940- حضرت ام الموضين ام سلمه ويقا سروايت به كدني تاليقا جب صبح كى نماز سے سلام پيرت تو فرات تھ : [اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسُالُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَ رَوَّا طَيِّبًا وَّعَمَلًا مُتَقَبَّلًا] "اسالله! يمن تحص فائده دين والے عمم پاک رزق اور قبول ہونے والے ممل كا سوال كرتا ہوں -"

فوائد ومسائل: ﴿ يوائيك جامع دعائے - رسول الله تَالِيَّا الله الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ الْحَلَى دعائيں ما تُلَق تنے جو جامع ہوں اور تھوڑے الفاظ میں زیادہ فائدے کی چیزوں کی دعا ہوجائے ۔ ﴿ علم نافع ہے مراد وہ علم ہے جس پر انسان کو ممل کی توفیق نصیب ہواور اس ہے دوسروں ایک پینچ تا کدوہ نصیب ہواور اس محصل کے ذریعے سے دوسروں ایک پینچ تا کدوہ ہمی عمل کرے اس شخص کی نیکیوں میں اضافے کا باعث ہوں ۔ ﴿ پاک رزق سے مراد طال رزق ہے جو جائز طریق ہے میں اضافے کا باعث ہوں ۔ ﴿ پاک رزق سے مراد طال رزق ہے جو جائز طریق ہے میانا گیا ہو۔ ﴿ تبول ہونے والاعمل وہ ہے جو خالص نیت سے اللہ کی رضائے لیے کیا جائے اور سنت کے مطابق اور المان واکیا جائے اور سنت کے مطابق اور المان واکیا جائے۔

٩٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا ٩٢٧ - مفرت عبدالله بن عمرون الشَّبات روايت ب

- 342 [صحيح] أخرجه أحمد: ٢/ ٣٢٢، ٣٠٥ من حديث شعبة به ه مولى لأم سلمة، اسمه عبدالله بن شداد كما
 في تقريب التهذيب والنكت الظراف: ٣١/١٦٤ وغيرهما، فالسند صحيح، وله شاهد ضعيف عند الطبراني في
 الصغير، ح: ٧٥٥، وقال الهيثمي في المجمع: ١١١/١١٠، " ورجاله ثقات".

**٩٢٦\_[إسناده حسن] أ**خرجه أبوداود، الأدب، باب في التسبيح عند النوم، ح: ٥٠٦٥ من حديث شعبة عن عطاء به، وقال النومذي، ح: ٣٤١٠: ' حسن صحيح''، وصححه ابن حبان.

95

...سلام کے بعد دعاؤں اور اذکارے متعلق احکام ومسائل رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ فِي مِلا إن و جيزون برجوخص بهي يابندي ے مل كرتا ہے جنت ميں داخل ہوجاتا ہے اوروہ چيزيں (كام) آسان ميں (ليكن) ان برعمل كرنے والے كم بیں۔ ہرتماز کے بعدوس وقعہ [شبکحان الله] کئے وال وفعه [اَللَّهُ أَكْبَر ] كي اوروس وفعه [الَّحَمُدُلِلَّهِ] كيم." صحانی کہتے ہیں: میں نے دیکھا کدرسول الله الله الله الله الله ہاتھ ہےاس عدد کا اشارہ کیا اور فر مایا:'' بہزبان ہے کہنے میں (یانچوں نمازوں کے حساب سے) ایک سو بچاس (کلمات) میں اور (قیامت کے دن نیکیوں کے ) ترازو میں (ایک نیکی کا اجروں گنا کے اعتبار ہے ) ایک ہزار يا في سو جول معيد اور جب اين بستر پر جائ تو [سُبُحَانَ اللَّهِ] اور [الحَمُدُلِلَّهِ] اور [اللَّهُ أَكْبَرَ] (سب ملاکرکل) سوم تنه کهدیئی بدزبان سے کہنے ہیں سو میں اور تراز وہیں (وس گنا کے حساب سے ) ایک ہزار۔ بھلاتم میں ہے کون ہے جو دن میں ڈھائی ہزار گناہ کرتا مو؟'' (جب كەنىكياں وہ ڈھائي بزار كما تا ہو\_) صحابہ نے عرض کیا: انسان یابندی ہے بیدونوں عمل کیوں نہیں كرسكتا؟ فرمايا: "أيك آدى نماز يره ربا موتا ہے كه شیطان آجاتا ہے اوراہے کہتا ہے: فلال بات یادکر، فلال

بات یاد کرحتی که بنده (نماز سے) غافل ہوجاتا ہے اور جب بندہ بستر پر جاتا ہے توشیطان آجاتا ہے اور اسے

سلانے لگتاہے حتی کہ آ دی کونیند آ جاتی ہے۔"

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، وَ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، وَأَبُو يَخْيَى النَّيْمِيُّ، وَ[ابْنُ] الأَجْلَح، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الخَصْلَتَانِ لاَ يُحْصِيهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَهُمَا يُسِيرٌ، وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ. يُسَبِّحُ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْراً، وَيُكَبِّرُ عَشْراً، وَيَحْمَدُ عَشْراً» فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ: «فَلْلِكَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ، وَأَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ، وَإِذَا أَوْى إِلْى فِرَاشِهِ سَبَّحَ وَحَمِدَ وَكَبَّرَ مِائَةً، فَتِلْكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ، وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ، فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي الْيَوْمِ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَمِائَةِ سَيِّئَةٍ، قَالُوا: وَكَيْفَ لاَ يُحْصِيهِمَا؟ قَالَ: «يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَان ، وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ ، فَيَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا وَكَذَا، حَتَّى يَنْفَكُّ الْعَبْدُ لاَ يَعْقِلُ، وَيَأْتِيهِ وَهُوَ فِي مَضْجَعِهِ، فَلاَ يَزَالُ يُنَوِّمُهُ حَتَّى يَنَامَ».

فوائدومسائل: ﴿ نَيْلَ كَامَ كَ بِارِ مِينَ كُوشْ بِونَى فِي بِي كَداب بميشه كياجائ كيونكه بميشه كياجان والاتحوز اسانيك عمل جموق طور پر بهت زياده بوجاتا بيكن بهي كهمار كياجان والا ذيادة عمل اس سهم ره جاتا بــ ﴿ شيطان مَيْلَ بِ روكن كم ليم جرحر بداستعال كرتا بــ بندے و جا بيد كداس كى شرارتوں سے بهوشيار رب



اللام كے بعددعاؤں اوراذ كارائے متعلق احكام ومسائل

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنـة فيها ...

تاكدو ودسوكا دين مين كامياب ند بوجائ - ﴿ فرض نمازوں كے بعد [سُبُحَانَ اللهِ 'الْحَمُدُ لِلْمُ اور اللهُ أَكْبَر] وَس عَلَى اللهِ 'الْحَمُدُ لِلْمُ اور اللهُ أَكْبَر] وَس وَس باركها بهى جيسے كدا كلى حديث ميں آ رہا ہے - ﴿ اَيك يَكَى كَا تُواب وَسُ كَلَ عَلَى عَدَيثُ مِنْ اَرَاہِ ہِ اللهِ عَلَيْ عَدُر اللهُ عَلَيْ عَدُر اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ عَدُر اللهُ عَلَيْ عَدُر اللهُ اللهُ عَلَيْ عَدُر اللهُ عَلَيْ عَدُر اللهُ اللهُ عَلَيْ عَدُر اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلِي اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلِيْ عَلَيْ عَلِي اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَدُولُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلِي اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ا

ے عرض کیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ابوذر روائو نے خود کہا: اے اللہ کے رسول! بال ودولت والے تو اجر واثو اب لے گئے (اور بم غریب پیچے رہ گئے) زبان ہے اداکی جانے والی عبادت جس طرح ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں اور وہ (اپنے مال اللہ کی راہ میں) خرج کرتے ہیں اور جم (استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے) خرج نہیں کرتے۔ نبی تاثیم نے جھ سے فرمایا: ''کیا ہیں تصیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جب تم اسے کروگ تو والے تم تک نہ ترین سکیں گے۔ ہرنماز کے بعد تینتیں' والے تم تک نہ ترین سکیں گے۔ ہرنماز کے بعد تینتیں' اور اللّٰهُ أَکْبُر اَ کِها کرو۔ اور اللّٰهُ أَکْبُر اَ کِها کرو۔

٩٢٧ - حضرت ابوذر دلل سے روایت ب نبی مثل ا

امام سفیان بن عیینه دسط نے فرمایا: مجھے معلوم نہیں ان میں ہے کون ساکلمہ چنتیس بارے۔

قَالَ سُفْيَانُ: لاَ أَدْرِي أَيْتُهُنَّ أَرْبَعٌ.

197. [استاده صحيح] أخرجه الحميدي من حديث سفيان به، وصححه ابن خزيمة، ح .٧٤٨، وله طرق عند أحمد: ٥٧٨/ وغيره.

97

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها \_\_\_\_\_ منازعة فارغ بوكرك طرف مذكياجاع؟

فوائد ومسائل: ﴿ نَكِيول مِين مسابقت كا جذبة قابل قدر ہے۔ ﴿ وَكُر اللِّي بعض اوقات مالى عبادات ہے ہمى زياد وقواب كا باعث ہوتا ہے۔ ﴿ وَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ كَامِطُلْب بيہ كہ جولوگ بہت ق دوسرى نيكيال كر كتے ہو۔ اور وَكُر اللّٰهِى ہے عَافل دوسرى نيكيال زيادہ كرنے والے تمارے جتنے درجات حاصل نہيں كر سكت اس ليے دوسرى اور وَكُر اللّٰهِى ہے عَافل دوسرى نيكيال زيادہ كرنے والے تمارے جتنے درجات حاصل نہيں كر سكت اس ليے دوسرى ميكون علمات ميں ہوائا ہے كہ چونتيس باركہا جانے واللاكلمہ الله أكبر ہے۔ ماكلمہ چونتيس باركہا جانے واللاكلمہ الله أكبر ہے۔ (سنن أبى داو د' الأدب' باب في النسبيح عند النوم' حدیث: ۵۰۱۳)

٩٢٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ. عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا اللَّوْزَاعِيُّ. ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنِي شَدَّادُ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَدَّادُ، أَبُوأَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ: أَبُواَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ:

أَبُوعَمَّارٍ: حَدَّنَنِي أَبُوأَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ: حَدَّثَنِي ثَوْبَانُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاَتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِئْكَ

السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ». (المعجم ٣٣) - بَاكُ الإنْصِرَافِ مِنَ

المعجم ١١) - بياب ، في تعبر، الصَّلَاةِ (التحقة ٧٢)

٩٢٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
 حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ

> باب:۳۳-نمازسے فارغ ہوکرکس طرف منہ کرے؟

979 - حفرت بكب طائى ثان عالى صدوايت ب انمول نے فرمايا: نبى مائل بميں نماز برصاتے سے تو

٩٢٨\_ أخرجه مسلم، المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، ح: ٥٩١ من حديث الوليد بن مسلم به .

٩٢٩\_[إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب كيف الانصراف من الصلاة؟ ح: ١٠٤١ من حديث شعبة عز مماك بن حرب به، وحسنه الترمذي، والنووي في المجموع، وصححه ابن عبدالبر في الاستيعاب، وانظر، ح.٨٠٩.



٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها مندكيا جاع؟

فَيِصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَمَّنَا النَّبِيُّ وونول طرف عَ پُمرت هـ. عَلَى النَّبِيُّ وَفَالَ النَّبِيُّ وَفَالَ النَّبِيُّ وَعَلَى النَّبِيُّ وَعَلَى النَّبِيُّ وَعَلَى النَّبِيُّ وَعَلَى النَّبِيُّ وَعَلِيمًا .

کے فاکدہ: نمازے فارغ ہوکرامام کا قبلے سے درخ چیر کرمقند ہوں کی طرف منہ کر کے پیٹھنامسنون ہے۔اس مقصد کے لیے دائیں طرف سے بھی گھوم کرمقند بوں کی طرف منہ کیا جاسکتا ہے اور بائیں طرف سے بھی۔ دونوں طرح

• ٩٣٠ حَدَّثَنَا عَلِيٌ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيغٌ وَ عَدَّثَنَا الْمُوبَكُو بْنُ خَلَّادٍ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، ﴿ يَعْمَى بُنُ سَعِيدٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةً، عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: قَالَ عَبْدُاللهِ: ﴿ يَعْمَدُنَ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ فِي نَفْسِهِ جُزْءاً، وَلَى عَنْ سَعِيدٍ فَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ مَرْدُولَ اللهِ عَنْهُ مَنْهُ وَلَا عَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ مَنْهُ وَلَا اللهِ عَنْهُ مَنْهُ وَلَا اللهِ عَنْهُ مَنْهُ وَلَا اللهِ عَنْهُ مَنْهُ وَلَا اللهِ عَنْهُ وَلَا اللهِ عَنْهُ وَلَا اللهِ عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا اللهِ عَنْهُ وَلَا اللهِ عَنْهُ وَلَا اللهِ عَنْهُ وَلَا اللهِ عَنْهُ وَلَا اللهِ عَنْهُ وَلَا اللهِ عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا اللهِ عَنْهُ وَلَا اللهِ عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا اللهِ عَنْهُ وَلَا اللهِ عَنْهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَنْ اللهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَمْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَوْ لَا عَنْهُ وَلَا لَهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَى عَلْمُ لَلْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَلَى عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا عَلَالْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَوْلَا لِللْعَلَامُ اللهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَاعِلُوا عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا

940 - حضرت عبدالله (بن مسعود) والتؤس روايت ہے انھوں نے فرمایا: کوئی مخص اپنے کام میں شیطان کا حصہ تقرر نہ کرلے۔ (وہ اس طرح) کے صرف وائیس طرف سے گھومنا اللہ کاحق (اور اپنا فرض) سمجھ لے۔ بیں نے رسول اللہ طابع کو اکثر بائیس طرف سے گھومتے دیکھا ہے۔

کے فوائد ومسائل: ﴿ صحابہ کرام ثنافتہ بدعت ہے اس قدراحتیاط فرماتے تھے کہ بظاہر معمولی نظراً نے والے امور میں بھی سنت پرمن وعن عمل کرنا ضروری تجھتے تھے۔ ﴿ غیرواجب اورستحب کو واجب کی طرح اختیار کر لیمنا درست نہیں۔ایے معاملات میں بھی بھار دوسر ہے طریقہ پر بھی عمل کر لیمنا چاہیے۔ ﴿ شیطان انسان کوافراط و تفریط دونوں طریقوں ہے ممراہ کرتا ہے۔نظل کوفرض کا درجہ دینا بھی ایک غلو ہے اس کیے حضرت ابن مسعود عاملانے اسے شیطان کا

حصەقراردىياہے۔

الْصِرَافِهِ عَنْ يَسَارِهِ.

آف الله عَلَمْ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَنْ عَلْمَ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ الله عَلَمْ عَلِمْ عَلَمْ عَل

۹۳۱ - حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص والله سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: میں نے نبی عظام کو نماز سے (فارغ ہوکر) داکمیں طرف مڑتے بھی دیکھاہے اور

٩٣٠ أخرجه البخاري، الأذان، باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال، ح: ٨٥٢، ومسلم، صلاة
 سافرين، باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال، ح: ٧٠٧من حديث الأعمش به.



٣١٥. [إسناده حسن] أخرجه أحمد: ٢/ ٢١٥،٢٠٥،١٧٩،١٧٤ من حديث حسين المعلم به، وقال في المعلم به، وقال والمعلم به والمعلم به، وقال والمعلم به والمعلم به، وقال والمعلم به والمعلم به، وقال والمعلم به والمعلم به، وقال والمعلم به والم

قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْفَتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ بَاكِي *طرف بِهي*\_

يَسَارِهِ فِي الصَّلاَةِ.

٩٣٧ - حَلَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدِ:
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
عَنْ [هِنْدِ] بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمُّ سَلَّمَةَ
قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ قَامَ
النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَشْلِيمَهُ، ثُمَّ يَلْبَثُ فِي
مَكَانِهِ يَسِيراً قَبْلَ أَنْ يَقُومَ.

٩٣٢ - حفرت ام المونين ام سلمه على على روايت ع ، افعول نے فرمایا: جب رسول الله على سلام کھرتے تقے تو آپ کے سلام کھیرتے بی عورتی اٹھ کھڑی ہوتی تقیس۔ اس کے بعدرسول الله علی المضے سے پہلے کھ دریا ہی جگہ تشریف رکھتے تھے۔

فوائد و مسائل: ﴿ عورتوں کا مردوں کے ساتھ نماز با جماعت میں شریک ہونا مسنون ہے تا ہم ان کا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ دیکھیے: (سنن أبی داود 'الصلاۃ ' باب ماجاء فی خووج النساء إلی المسحد ' حدیث: ۵۱۷) ﴿ سلام پھیرنے کے بعد عورتوں کے جلدی اٹھ جانے میں پر یحکت ہے کہ مردوں سے اختلاط نہ ہو۔ عورتوں کی صفیں بھی ای لیے پیچے ہوتی ہیں کہ وہ جلدی مجد نے نکل جا کیں۔ آج کل عورتیں جمد کی نماز میں شرکت کے لیے مجد میں اورعیدین کی نماز کے لیے عیرگاہ میں جاتی ہیں ان کی جگہیں اور دروازے اگر چرمردوں سے الگ ہوتے ہیں کین باہرنگل کر گزرگا ہوں میں مردوں سے اختلاط ہوجا تا ہے جس سے بچنے کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ طاہر

بات ہے کہ بیہ بات شرعاً نامناسب ہے۔

(المعجم ٣٤) - **بَابُ** إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَوُضِعَ الْمُشَاءُ (التحفة ٧٧)

٩٣٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُوَأُ وَيَمَتِ الصَّلاَةُ ، فَابْدَأُ وَابِالْعَشَاءِ».

باب:۳۳۷ - جب جماعت کھڑی ہواور کھاناسامنے آجائے

سوسوم - حفرت انس بن ما لک دانشنے سے روایت ہے۔ رسول الله مُنافِیْم نے فر مایا '' جب رات کا کھانا چیش کردیا جائے اور نمازگی اقامت ہوجائے تو پہلے کھانا کھالو۔''

987. [صحيح] أخرجه البخاري، الأذان، باب التسليم، ح: ٥٢٧، ٥٤٩، ٥٧٠ من حديث إبراهيم بن سعد به . 997. أخرجه مسلم، المساجد، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال . . . الخ، ح: ٥٥٧ من حديث سفيان بن عيينة به .



٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها \_\_\_\_\_ بارش كموقع ركهر من نماز في تعلق ادكام دسائل

﴿ فُوا نَدُومِسائل : ﴿ جَبِ بَعِوك كَلَى بَوْنَى بِواوركَها نا تيار بوتو نماز كدوران مِين توجدكمان كى طرف ر بكى اور

نماز كماحة ادانيين بوسك كَلُ اس ليے بعوك كى صورت ميں بہلے كھانا كھالينا بہتر ہے تاكہ دلجمى سے نماز اداكى

عاسكے ﴿ الرّكَهَا نا تيار بونے ميں وير بولو نماز راج لينى جا ہے كوئك اس صورت ميں نماز ميں تا فير كوئى فائده

نبيل ﴿ وَ بِن اسلام دين فطرت ہے اس ميں جم اور روح دونوں كى ضروريات كا خيال ركھتے ہوئے ايك حسين

لوان فائم كرديا كيا ہے۔ بندوجو كيوں ياعيسائى را بيوں كى طرح محض جم كوتكليف دينے كوئكى مجھے لينا كمرابى ہے۔

۹۳۴-حفرت عبدالله بن عمر ثانتیات روایت ہے رسول الله ظافی نے فر مایا: ''جب رات کا کھانا چیش کرویا جائے اورنماز کھڑی ہوجائے تو پہلے کھانا کھالو۔''

ا ہام نافع دُنطنہ نے فر مایا: ایک رات حضرت ابن عمر ڈیٹٹر نے کھانا کھایا' حالانکہ آخیس ا قامت کی آ واز سائی دے 978 - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالُوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِع، عَنْ نَافِع، عَنِ الْبِي عَمْرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَالْبَدُأُوا بِالْعَشَاءِ».

قَالَ: فَتَعَشَّى ابنُ عُمَر لَيْلَةٌ، وَهُوَ يَسْمَعُ الْإِقَامَةَ.

970- حضرت عائشہ ربھی ہے روایت ہے رسول اللہ طبی نے فرمایا: ''جب کھاٹا (سامنے) آجائے اور نماز کی اتامت ہوجائے تو پہلے کھاٹا کھالو۔'' - 470 حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ: حَدَّثَنَا صَهْلٍ: حَدَّثَنَا صَهْلِ: حَدَّثَنَا صَهْلِ: ابْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ جَمِيعاً عَنْ هِشَامِ ابْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ جَمِيعاً عَنْ هِشَامِ ابْنِ مُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ الْهَ مَنْاءُ وَأُقِيمَتِ الْهَ مَنْاءُ وَأُقِيمَتِ الْهَلَاةُ وَالْقِلَاءَ وَأُقِيمَتِ الْهَلَاةُ وَالْقِلَاءَ وَالْعَمْشَاءِ».

رىقى گىپ

ُ الْسَجِم ٣٥) - **بَابُ** الْجَمَاعَةِ فِي اللَّيْلَةِ السَّيْلَةِ السَّيْلَةِ السَّيْلَةِ السَّيْلَةِ السَّيْلَةِ ا

الْمَطِيرَةِ (التحفة ٧٤)

باب:۳۵-بارش والی رات میں جماعت میں شریک ہونا

**٩٣٤.** أخرجه البخاري، الأطعمة، باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه، ح: ٥٤٦٣،٥٤٦٣، ومسلم، العساجد، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام . . . النع، ح: ٥٠٩ من حديث أيوب به .

**٩٣٥** أخرجه البخاري، الباب السابق، ح: ٥٤٦٥، ومسلم، الباب السابق، ح: ٥٥٨ من حديث هشام به.



٩٣٦– حَدَّثُنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيح قَالَ: خَرَجْتُ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ، فَلَمَّا رَجَعْتُ اسْتَفْتَحْتُ، فَقَالَ أَبِي: مَنْ لهٰذَا؟ قَالَ: أَبُوالْمَلِيحِ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ

رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَأَصَابَتْنَا سَمَاءٌ لَمْ تَبُلَّ أَسَافِلَ نِعَالِنَا ، فَنَادُى مُنَادِي

رَسُول اللهِ عَلَيْنُ: «صَلُّوا فِي رَحَالِكُمْ».

... بارش كموقع بركمرين نماز في متعلق احكام ومسائل ٩٣٦ - حضرت ابوليح عام رشف سے روايت ہے انھوں نے کہا: میں ایک ہارش والی رات میں (نماز کے ليے گھرے) فكلا۔ جب واليس آكر دروازه كھلوايا آ والدصاحب (حضرت اسامه بن عمير بذلي عالله) نے كها كون بي؟ ميس ن كها: الوطيح مول فرمايا: ميس في دیکھا ہے کہ ہم لوگ صلح حدیب کے موقع پر رسول اللہ نٹیٹے کے ساتھ تھے۔ (اس دوران میں ہلکی ی) بارش ہوگئ جس سے ہمارے جوتوں کے تلوے بھی سیلے نہ ہوئے۔ (لیکن)رسول الله مُنظِیم کے مؤون نے (نبی مُنظِیم کے حکم ے) اعلان كروياكة" اينے محكانوں ير (خيمول ميل) نمازيژهاو"

کے فوائدومسائل: 🛈 بارش کے موقع پر گھر میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ 🛈 ایسے موقع پر مؤذن کواذان میں بیاعلان كردينا جا بيك [صَلُّوا فِي رِحَالِكُمُ ] "ا في اقامت كامول برنماز برهاد" ، جبكى س يوجها جائك كم آپ کون میں توجواب میں اپنانام لینا جا ہے۔'' میں ہوں'' کہنا مناسب نہیں۔

٩٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ الْحُولِ فِي فرمايا: رسول الله مَا لِيَّا كامؤون بارش اورت نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنَادِّي مُنَادِيهِ، فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ، أَوِ اللَّيْلَةِ مَارْپِرُ هُورُ" الْبَارِدَةِ ذَاتِ الرِّيحِ: "صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ".

٩٣٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ

ع۳۷ - حضرت عبدالله بن عمر پاینجئاسے روایت ب بواوالی سر درات میں اعلان کر دیا کرتا تھا: ''گھرول میر

۹۳۸ - حضرت عبدالله بن عماس دانش سے روایہ:

٩٣٦\_[إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب الجمعة في اليوم المطير، ح: ١٠٥٩ من حديث خالد به وله طرق أخراي عند أبي داود، ح: ١٠٥٧ وغيره، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والذهبي وغيرهم. ٩٣٧\_[إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة ح: ١٠٦١، ١٠٦١ من حديث أيوب به، وله طرق عند البخاري، ح: ٦٦٦، ومسلم، ح: ١٩٧٠ وغيرهما .

٩٣٨\_ [حسن] أخرجه ابن خزيمة ، ح:١٨٦٦ من حديث أبي عاصم الضحاك بن مخلد به ﴿ عباد صدوق، ره بالقدر، وكان يدلس، وتغير بآخره (تقريب)، وصرح بالسماع، ولحديثه شواهد، انظر الحديثين السابقين والآتي.

عَبْدِالْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَخْلَدٍ، عَنْ عَبَّادٍ بْنِ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاتٍ أَنَّهُ فَلَا فَي يَوْمٍ مَطَرٍ: "صَلُّوا فِي رَالنَّبِيُ عَلَيْتُهُ أَنَّهُ وَكُلُمْ».

فَعَلَ هٰذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي، تَأْمُرُنِي أَنْ

﴿ وَمِنْ بُيُوتِهِمْ فَيَأْتُونِي يَدُوسُونَ ﴿ وَمُونَ

المُلْينَ إلى رُكَبهم.

بارش کے موقع پرگھر میں نمازے تعلق احکام ومسائل ہے کہ نبی ٹائٹی نے بارش والے دن جمعے کے روز فر مایا: ''گھروں میں نماز پڑھاو۔''

فوائد ومسائل: ﴿ اس معلوم مواكد [صَلُّوا فِي الرِّحَالِ] كَكُمَات [حَيَّ عَلَى الصَّلَاة] اور [حَيَّ عَلَى الفَلَاح] كَوْش كَمِ جائيس كـ ﴿ اسلام آسانى والا دين هِاس بيس بهت ي رَضْت موجود بين اس كها وجوداس كـ احكام يرعمل بين كوتاى كرنا ايمان كى تمزورى كى علامت بـ ﴿ جومسلك بي مجمع ارساضة آتا

ِ**٩٣٩\_أ**خرجه البخاري، الأذان، باب الكلام في الأذان، ح:٦١٦، ومسلم، صلوة المسافرين، باب الصلاة في الرحال في المطر، ح:٢٩٩ من حديث عاصم وغيره به .



ہے' اکثر لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے۔ان کے اعتراض پر ناراض ہونے کے بجائے مسئلہ کی وضاحت کردینی چاہیے۔ ﴿ اِرْشُ کَى وجہ سے گھرول میں نماز کی اجازت صرف وجھاند نمازوں ہی کے لیے نہیں بلکہ جمعد کی نماز کا بھی بی تھم ہے۔

# (المعجم ٣٦) - **بَابُ** مَا يَشْتُرُ الْمُصَلِّي

(التحفة ٥٧)

مَدُنُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْدٍ: حَدَّنْنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْب، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي، وَالدَّوَابُ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا، فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: هِمْنُلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: اللهِ عَلْمَ بَيْنَ يَدَيْ فَقَالَ: اللهِ عَلْمَ بَيْنَ يَدَيْهِ اللهِ عَلَيْ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَعَلَى اللهِ عَلَيْهُ فَعَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

باب:۳۶-نمازی کاستره

۹٬۰۹۰- حفرت طلحہ بن عبیداللہ یمی فاٹلا ہے روایت مار بازی اللہ اللہ یمی فاٹلا ہے روایت مار بازی میں مار پڑھ رہے تھے اور جانور مارے سامنے ہے گزر رہے تھے۔ یہ بات رسول اللہ تا فائل خدمت میں عرض کی ٹی تو آپ نے فرمایا: 'دکمی کے سامنے کواوے کی مجھلی لکڑی جتنی چیز (سترہ کے طور پر) موجود ہوتو آگے ہے گزرنے والا اسے کوئی نقسان ندے گا۔''

تلک فواکدومسائل: آبجب کوئی فض ایی جگه نماز پر هر با به و جہاں عام لوگوں کا اس کے آگے سے گررنے کا اندیشہ بوقو سر ورکھ لینا مسنون ہے۔ آس سر و کس طرح کا یا کتنا اونجا ہو؟ اس کی حداس حدیث سے تعیین بوجاتی ہے کہ وہ کواوے کی چھیلی لکڑی جتنا بہو۔ یہ تقریباً سوایا ڈیڑھ فٹ بوتی ہے۔ اس اعتبار ہے ستر و کم از کم سوایا ڈیڑھ فٹ اونچا ہونا چا ہے۔ آس اعتبار ہے ستر و کم از کم سوایا ڈیڑھ فٹ اونچا بونا چا ہے۔ آس اعتبار ہے ستر و کم از کم سوایا ڈیڑھ فٹ اونچا ہونگا ہے ہے کوئی فض گرزے قو نمازی کی نماز متاثر ہوگی۔ اس سے بعض علیاء نے یہ مراد ایا ہے کہ خشوع میں فرق پڑتا ہے جب کہ سر و بہونے کی صورت میں نمازی کی توجہ محدود جگہ میں رہتی ہے۔ می میں ارشاد نبوی ہے کہ بغیر سترہ کے نماز پڑھنے والے کی نماز عورت ، گدھے اور کالے کتے جمیس (حدیث: ۹۳۹) المصر اُق الحداق سے الفاظ ہیں جس سے مراد بالغ عورت ہے۔ ممکن ہے اس سے بیم او بو کہ کورت ایا میض میں ہوتو اس کر زرانے راموری کے نماز ٹوٹی ہے ورز نبیس لیکن پہلامتہوم زیادہ می محدوں ہوتا ہے۔ والله اُعلم ، آخ ہم اُس کر فرائن (مصری) نے سنن ابوداود کی حدیث [لاَیة طُع الصّلاة مَن سَی عالی ہوئی۔ 'کوان الصلاۃ 'باب من قال لا یقطع الصلاۃ شیء 'حدیث: ۹۱۹) ''نماز کی چیز کے گزر نے ہیں ٹوٹی۔' کوان تم الصلاۃ 'باب من قال لا یقطع الصلاۃ شیء 'حدیث: ۹۱۹) ''نماز کی چیز کے گزر نے ہیں ٹوٹی۔' کوان تم الصلاۃ ' باب من قال لا یقطع الصلاۃ شیء 'حدیث: ۹۱۹) ''نماز کی چیز کے گزر نے ہیں ٹوٹی '' کوان تم الصلاۃ ' باب من قال لا یقطع الصلاۃ شیء 'حدیث: ۹۱۹) ''نماز کی چیز کے گزر نے ہیں ٹوٹی '' کوان تم تمام اعادیث قرار دیا ہے۔اور مزید کہا ہے کہ (سنن دار قطنی: ۲۵/۲۰ استر وسنن الکہ کی کلیدھ تھی: ۲۵/۲۰ کورٹر کی کرنے کے کشور کے گرز کی کورٹر کے کہ کورٹر کی کرنے کورٹر کی کرنے کی کرنے کے خوالے کورٹر کی کرنے کے کورٹر کی کرنے کے کرنے کے کرنے کے خوالے کا کورٹر کورٹر کی کرنے کے کرنے کی کرنے کے کرنے کورک کرنے کے کرنے



<sup>• 92</sup>\_ أخرجه مسلم، الصلاة، باب سترة المصلي والناب إلى الصلاة إلى سترة . . . الخ، ح: ٤٩٩ من حديث ابز نمير وغيره به .

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ماكر

کروایت سے اس رائے کی تاکید ہوتی ہے تفصیل کے لیے دیکھیے: (جامع الترمذی الصلاة باب ماحاء أنه لا بغطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة عدیث ۳۲۸ حاشیه شیخ احمد شاكر وشش) ﴿ سرَ سَكَا مقمد بیہ كدار كوئى شخص كررنا چاہے تو سرے سے پرے گرر جائے مسرے اور نمازى كے درميان سے نہ مقد بيہ كدار كوئى شخص كررنا چاہے تو سرے سے پرے گرر جائے مسرے اور نمازى كے درميان سے نہ كرر ب

۹۳۱ - حضرت عبداللہ بن عمر قائلات روایت ہے انھوں نے فرمایا: سفریش نبی ناٹھا کی خدمت میں برچھی پیش کی جاتی تھی۔ آپ اے (زمین میں) گاڑ کراس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ٩٤١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ:
أَنْبَأْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ [رَجَاء] الْمُكِّيُّ، عَنْ
مُنْبِيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
كَانَ النَّبِيُ ﷺ تُخْرَجُ لَهُ حَرْبَةٌ فِي السَّفَرِ،
مُنْمِيهُما فَيُصَلِّى إلَيْها.

🎎 فاكده:اس معلوم مواكه بي نظافي سفريش بھي ستر سے كا اہتمام فرماتے تھے۔

۹۴۲ - معفرت عائشہ بابھا ہے روایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول اللہ ٹابھا کی ایک چنائی تھی جے دن کے وقت بچھا و یاجا تا تھا اور رات کے وقت آ پ اے آ ٹرینا کراس کی طرف (منہ کرکے) نماز پڑھتے تھے۔ مُعَلَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ فَيْمَةَ : حَلَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ فَكُمْرَ: حَدَّنَنِي سَعِيدُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ فَائِشَةَ أَنِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْلُمْنِ، عَنْ عَائِشَةَ أَلْكُ: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حَصِيرٌ يُبْسَطُ لِللهِ ﷺ حَصِيرٌ يُبْسَطُ لِللهِ ﷺ حَصِيرٌ يُبْسَطُ لِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

🌋 فائدہ:اس سے گھر میں ستر سے کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے۔

﴿ عَدْهُ مِنْ الْأَسْوَدِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَلَيْهِ الْمُوالِدِينَ مِنْ الْعَالِمُ مِنْ الْعَلَامُ وَاللَّهِ مِنْ الْمُعْوَدِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَلَيْهُ إِنْ الْمَاعِيلُ عَلَيْهُمْ أَنْ الْمَاعِيلُ عَلَيْهُمْ أَنْ الْمُعْوَدِينَ مَا وَيُرْمُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعِلَّمُ اللْمُعِلَّ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللْمُعِلَى الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللْمُولِمُ اللْمُعِلَى اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ

411\_ أخرجه البخاري، الصلاة، باب سترة الإمام سترة من خلفه، ح:٤٩٤، ومسلم، الصلاة، باب سترة للصلية المي الصلاة الله سترة . . . الخ، ح: ٥٠١ من حديث عبيدالله بن عمر به مطولاً .

14.7 أخرجه البخاري، الأذان، باب صلاة الليل، ح: ٧٣٠، ومسلم، صلاة المسافرين، باب فضيلة العمل المام وغيره . . . . الخ، ح: ٧٨٧ من حديث سعيد المقبرى به مطولاً .

14. [ضعيف] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب الخط إذا لم يجد عضا، ح: ٦٩٠، ٦٨٩ من حديث إسماعيل به، محمده ابن خزيمة، وابن حبان، وضعفه سفيان بن عبينة، والطحاوي، والدارقطني، والبغوي في شرح السنة فيرهم، وهو الصواب.



\_\_\_\_نمازی کے آ گے سے گزرنے سے متعلق احکام ومسائل آ کے کوئی چز (سترے کے طوریر) رکھ لئے اگر کچھ نہ لے توعصا گاڑ لۓ اگروہ بھی نہ لے تو ککیر تھینج لۓ پھر اس کے آگے ہے جو کچھ بھی گزر حائے گا اسے کوئی نقصان نددےگا۔''

ابْنُ أُمَيَّةً. ح: وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَمْيْنَةً، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْن مُحَمَّدِ بْن عَمْرِو بْن خُرَيْثٍ، عَنْ جَدِّهِ خُرَيْثِ بْنِ سُلَيْم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئاً ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصاً ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَخُطَّ خَطًّا، ثُمَّ لا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ».

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

على فاكده: بدروايت ضعيف بأس لياس روايت عنط كليخ كاستله ثابت نبيس بوتا-

(المعجم ٣٧) - بَابُ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّى (التحفة ٧٦)

٩٤٤ حَدَّثُنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّار: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ سَالِم أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ بُسْر بْن سَعِيدٍ قَالَ: أَرْسَلُونِي إِلَى زَيْدِ بْن خَالِدٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي، فَأَخْبَرَنِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿لَأَنْ يَقُومَ أَرْبَعِينَ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَّمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ».

شَهْراً، أَوْ صَبَاحاً، أَوْ سَاعَةً.

قَالَ سُفْيَانُ: فَلاَ أَدْرِي أَرْبَعِينَ سَنَةً، أَوْ

نے فر مایا:''اس کے آ گے ہے گزرنے کی نسبت جالیس تک کھبرے رہنا بہتر ہے۔'' حضرت سفیان (بن عیدینه) وطلط نے فرمایا: مجھے نہیں

باب: ٣٧- نمازي كي آ گے ہے

گزرنے کا گناہ

انھوں نے فرمایا: ( کیجھافراد نے ) مجھے حضرت زیدین خالد والثيُّؤ كى خدمت ميں نمازي كے آ سے سے گزرنے كا

مسلد بوجھنے کے لیے بھیجا۔ انھوں نے مجھے بتایا کہ نبی مُلاثِمُ ا

ممم 9- حضرت بسر بن سعيد رفظ سے روايت ب

معلوم كه حديث ميں جاليس سال كالفظ ہے يا (جاليس) مہینے بادن ہا گھڑ بال۔

🎎 فوائد ومسائل: 🛈 نمازی کے آگے ہے گزر نا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے بیخے کے لیے طویل مت تک تھر نا یڑے تو تھہرنا جاہیے۔ ﴿ محدثین کرام حدیث کی روایت میں اس قدر احتیاط سے کام لینتے تھے کہ جس لفظ کے بارے میں شک ہوا' اس کی وضاحت کردی' اس لیے قاتل اعتماد سند کے ساتھ روایت ہونے والی حدیث يرعمل كرنا

<sup>984</sup>\_[صحيح] انظر الحديث الآتي.

# ٥- أبواب إقامة المصلوات والسنة فيها من المان عند المان عند المان ا

واجب بالبده ضعف مديث من چونكه في طيفه كى طرف نسبت يقي خيس موتى اس لياس رعمل خيس كياجاتا-

٩٣٥- حضرت بسر بن سعيد الله يه روايت ب انهول نه فرمايا: حضرت زيد بن خالد والتلائد خضرت الدين خالد والتلائد خضرت الوجهم انساري والتلائد في مناتي بينام بيجا (كه به بتايي) آپ نه نه تالله سي منازي ك آگ سے كى كرار نه كرار ميں كيا سنا ہ انهوں نے فر مايا:
علی نے بی تالله سے سنا ہ ، آپ فرماتے تھے: ''اگر کسی كومعلوم ہوجائے كہ جب اس كا بعائى نماز پڑھ رہا ہو تو اس (نمازي) ك آگ سے گزرنے كا كيا گناه ہوتا ہيں سال فرمايا ، يا اليس ماه يا جاليس دن سبت صفر نيا كومبر سي كيس سال فرمايا ، يا اليس ماه يا جاليس دن سبت صفر نيا كومبر سي كومبر

940 - حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا شَفْبِانُ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ أَرْسَلَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ أَرْسَلَ إِلَٰى أَبِي جُهَيْمٍ الأَنْصَارِيِّ يَسْأَلُهُ: مَا سَمِعْتُ مَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَى الرَّجُلِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بَيْنَ النَّبِيِّ عَلَى الرَّجُلِ يَمُرُّ بَيْنَ النَّيِي عَلَى الرَّجُلِ يَمُرُّ بَيْنَ النَّيِ عَلَى الرَّجُلِ يَمُرُّ بَيْنَ النَّهِ عَلَى الرَّجُلِ يَمُرُّ بَيْنَ اللَّهُ فِي النَّي عَلَى الرَّجُلِ يَمُرُّ بَيْنَ اللَّهُ فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بَيْنَ اللَّهُ فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُولِي الْمُؤْمِلُهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

" ٩٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ
الْمَنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ يَشِيْقٍ: «لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا
لَهُ فِي أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَجِيهِ، مُعْتَرِضاً فِي
الطَّلاَةِ، كَانَ لَأَنْ يُقِيمَ مِائَةً عَامٍ خَيْرٌ لَهُ مِنَ
الْخَطُورَةِ الَّتِي خَطَاهَا».

(المعجم ٣٨) - بَاكُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ (التحفة ٧٧)

۹۳۷ - حضرت ابو ہریرہ دہائشا سے روایت ہے نبی طائع کے خرمایا: ''اگر کسی کو معلوم ہو کہ اپنے بھائی کے سامنے سے ایک طرف سے دوسری طرف گزرنے پڑجب کہ وہ نماز پڑھر ہا ہؤ کتنا گناہ ہے تووہ اپنے اٹھائے ہوئے ایک قدم کی نسبت سوسال تک ٹھمرے رہنا بہتر سمجھ۔''

باب:۳۸-کس چیز کے گزرنے ہے۔ نمازٹوفتی ہے؟



٩٤٥\_ أخرجه البخاري، الصلاة، باب إثم العاربين يدي المصلي، ح: ٥١٠، ومسلم، الصلاة، باب منع العار بين يدي المصلي، ح: ٥٠٠ من حديث أبي النضربه.

<sup>- 127 [</sup>إسناده ضعيف] \* عبيدالله ليس بالقوي (تقريب)، وعمه مستور، قال الإمام الشافعي: لا نعرفه(تهذيب).

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها \_

٩٤٧- حَدَّثنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عَبْدِاللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عِيْ يُصَلِّي بِعَرَفَةً، فَجِئْتُ أَنَا وَالْفَصْلُ عَلَى

أَتَانِ، فَمَرَزْنَا عَلَى بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْنَا عَنْهَا وَتَرَكْنَاهَا ، ثُمَّ دَخَلْنَا فِي الصَّفِّ .

🏄 فاكده: اس معلوم بواكرنمازي كرة مح مد گرها كررجائ تونمازنيس نوئتي جب كرهديث: ٩٥٢٢ ٩٥٠ میں آ رہا ہے کہ گدھے کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے لیکن نماز نہ ٹوٹے براس صدیث سے استدلال قوی نہیں كونكسام كاستره مقتديوں كے ليے كافى ہوتا ہے اور ابن عباس فائنوا ہے امام نبي أكرم الله كے سامنے ہے نہيں

شامل ہو گئے۔

٩٤٨- حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةً بْن زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْن قَيْس، هُوَ قَاصُّ عُمَرَ بْن عَبْدِ الْعَزيز، عَنْ [أُمُّهِ]، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَيْ يُصَلِّي فِي حُجْرَةٍ أُمِّ سَلَمَةً ، فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ عَبْدُ اللهِ ، أَوْ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةً ، فَقَالَ بِيَدِهِ . فَرَجَعَ. فَمَرَّتْ زَيْنَبُ بِنْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، فَقَالَ بِيَدِهِ هٰكَذَا، فَمَضَتْ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ

عِنْ قَالَ: «هُرَّ أَغْلَتُ».

٩٣٨ - حضرت ام المومنين ام سلمه بيطني سے روايت ب أنهول في بيان فرمايا: رسول الله عظيم حضرت ام سلمہ نافا کے حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ کے سامنے سے حضرت عبدالله والله يا عمر بن ابوسلمه والله گزرنے کی تو نبی نافائے نے ہاتھ (کے اشارے) سے روکا' وہ دالیں بلیٹ گئے' پھرحضرت زینب بنت امسلمہ وہ گزرنے لگیں تو آپ ٹاٹھانے باتھ سے اس طرح منع کیالیکن وہ گزر کئیں۔ جب رسول اللہ ٹاٹیٹا نماز ہے فارغ ہوئے تو فر مایا: ' عورتیں غالب آ جاتی ہیں۔''

نمازی کے آ کے سے گزرنے سے متعلق احکام ومسائل

٩٣٧ - حضرت عبدالله بن عماس وهني سے روایت

ہے انھوں نے فرمایا: نی نگانی میدان عرفات میں نماز

یڑھ رہے تھے۔ میں اور نصل جھٹٹا ایک گدھی پر سوار ہوکر

آئے ،اور ہم صف کے پکھ ھے کے سامنے سے گزرے '

بھرہم اس سے اتر ہا دراہے چھوڑ دیا' پھرہم صف میں

🎎 فائدہ: حضرت عبداللهٔ عمراور زینب تاہی حضرت ابوسلمہ دلالؤ کی اولاد ہیں۔حضرت ابوسلمہ دلالؤ کی وفات کے

٩٤٨\_[إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٦/ ٢٩٤ عن وكيع به، وقال: 'عن أمه' \* قيس المدني مجهول (تقريب)، وفي بعض الأسانيد: عن أمه، وهي مجهولة الحال أيضًا، راجع التهذيب وغيره، وقال البوصيري: "لهذا إسناد ضعيف . . . الخ " .



٩٤٧\_ أخرجه البخاري، العلم، باب متى يصح سماع الصغير، ح:٤٩٣،٧٦١،٤٩٣،٨٦١،٤٤١٢، ٤٤١٢، المحم، الصلاة، باب سترة المصلي والندب إلى الصلاة إلى السترة . . . الخ، ح: ٥٠٤ من حديث الزهري به مختصرًا

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة طيها مازى عدا عرض الماري عدا عد المعال وسائل

بعدرسول الله نظفظ نے حفرت امسلمہ علائے سے تکاح کیا اور ان بچوں نے رسول الله نظفظ کے زیر سامید یرورش یائی، اس لیے بید حفرات صفار صحابہ میں شار ہوتے ہیں کیونکہ انھیں بھین میں آپ ٹاٹھ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔

تاہم بیان کردہ واقعہ محج نہیں ہے کیونکہ حدیث ضعیف ہے۔

٩٨٩ - حضرت عبدالله بن عباس عافق سے روایت الْبَاهِلِينُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا بَهِرَي اللهُ فَرَايا: "كالاكتااوريض والى (يابالغ)

٩٤٩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ خَلَّادٍ شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ: حَدَّثَنَا جَابِرُبنُ زَيْدٍ، عَن ﴿ عُورِت مُمَازِتُورُوحِيَّ مِينَ ۖ \* ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "يَقْطَعُ الصَّلاَّةَ الْكَلْبُ الأَسْوَدُ، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ».

• 90 - حضرت ابو ہر رہ د دفیق سے روایت ہے کہ نبی سَرُ اللهُ فِي مِن اللهِ وعورت كمّا اوركدها نماز توزُ ديت بي-"

 ٩٥٠ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ أَبُوطَالِب: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَـام: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ [زُرَارَةَ بْنِ أَوْلَى]، عَنْ سَعْدِ بْن هِشَام، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

﴿ يَقُطَعُ الصَّلاَةَ الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ » . ٩٥١ حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَن: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ تَتَادَةً، عَن الْحَسَن، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُغَفَّل

عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْمَرْأَةُ وَالْكُلْبُ وَالْحِمَارُ».

90۱ - حضرت عبدالله بن مغفل حاثمةُ سے روایت ے نبی نافی نے فرمایا: ''عورت کتا اور گدھا نماز توڑ ويتي ميں "

٩٥٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا

٩٥٢ - حضرت ابوذر والتاسيروايت بي اللها

149\_[إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب ما يقطع الصلاة، ح:٧٠٣ من حديث يحيي به، وصححه ابن خزيمة، وابن حيان وغيرهما، ولا يضره إيقاف من أوقفه.

•٩٦ـ [صحيح] أخرجه أحمد: ٢/ ٢٩٩ عن معاذ به، قتادة عنمن، وتقدم، ح: ١٧٥، ولحديثه شواهد، انظر، ح: ٩٥٢ وغيره، وقال البوصيري: " لهذا إسناد صحيح".

١٥١\_[صحيح] أخرجه أحمد: ٨٦٨،٥/٥٧ من حديث سعيد بن أبي عروبة به \* الحسن تقدم، ح: ٧١، وقتادة تقدم، ح: ١٧٥، وسعيد، تقدم، ح: ٤٢٩، وعنعنوا، والحديث الآتي شاهدله.

٩٥٢ أخرجه مسلم، الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي، ح: ٥١٠ عن محمد بن بشار وغيره به.



۔۔۔۔۔ نمازی کے آئے ہے گزرنے ہے تعلق ادکام ومسائل نے فرمایا:''جب آ دمی کے سامنے کجاوے کی چھیلی ککڑی جیسی کوئی چیز (سترہ کے طور پر) موجود نہ ہوتو عورت' گدھااور کالا کیانماز تو ڈریتے ہیں۔'' حصرت عبدالله بن صامت بلط نے عرض كيا: سياه
اور سرخ ميں فرق كى كيا وجہ ہے؟ حصرت ابوذر واللائے فر مايا: جس طرح تو نے محص سے پوچھا ہے اس طرح ميں
نے بھى رسول الله نافقہ سے سوال كيا تعاچة كية كيا نافطہ
نے فر مايا تعا: "كالا كما شيطان موتا ہے۔"

قَالَ، قُلْتُ: مَا بَالُ الأَسْوَدِمِنَ الأَحْمَرِ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَني، فَقَالَ: «الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ».

باب:۳۹-آ کے سے گزرنے والے کوممکن حد تک روکنا (المعجم ٣٩) - بَابُ ادْرَأُ مَا اسْتَطَعْتَ (التحفة ٧٨) 110

نمازی کے آ گے ہے گزرنے ہے متعلق احکام ومسائل ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

٩٥٣ - حضرت حسن عرني وطي سے روايت ب انھوں نے فر مایا: حضرت عبداللہ بن عباس ٹاٹٹا کی مجلس میں نماز توڑنے والی چزوں کی بات چکی تو حاضرین نے ۔ کتے 'گدھے اور عورت کا ذکر کیا۔ ابن عباس الطحانے فرمایا: آب لوگوں کامیمنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک دن رسول الله ناتی نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک میمنا آپ كے سامنے سے كزرنے لگا تو رسول اللہ اللہ اللہ جلدی ہے قبلے کی طرف آ کے بڑھ گئے۔

٩٥٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ: أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا يَحْلِي أَبُوالْمُعَلِّي، عَن الْحَسَن الْعُرَنِيِّ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ ابْن عَبَّاسٍ، مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ، فَذَكَرُوا الْكَلْبَ وَالْحِمَارَ وَالْمَرْأَةَ، فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي الْجَدْي؟ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي يَوْماً، فَذَهَبَ جَدْيٌ يَّمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَبَادَرَهُ رَسُولُ اللهِ عِنْ الْقِنْلَةَ.

ﷺ فوائدومسائل: ۞ نمازی کو جاہے کہ سامنے سے کسی بھی چیز کونیگز رنے دے۔ ⊕رسول اللہ ٹائٹی اس لیے آ مے بڑھ گئے کہ آ گے سے گزرنے کاراستہ کم ہوجائے اور میںنا پیچھے سے گزر جائے۔ ® بیردوایت بعض حفزات کے نزو مک سیجے ہے۔

> ٩٥٤- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب: حَدَّثَنَا إِلَوْخَالِدِالأَحْمَرُ، عَنِابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ زَيْدِ إِنْ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّى ۚ أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا . وَلاَ يَدَعُ [أَحَداً] يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ. فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ نَمُرُّ ، فَلُنْقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ » .

٩٥٣-حفرت ابوسعيد خدري الأثراس روايت ب كه رسول الله طَلْظِ في فرمايا: "جب كوكي مخص نماز بڑھے تو اسے جاہے کہ سترہ (سامنے رکھ کر اس) کی طرف نمازیژ ھے اوراس ہے قریب ہوکر کھڑا ہوا در کسی کو سامنے ہے گزرنے نہوے۔اگرکوئی گزرنے لگے تواس ہےلڑے کیونکہ وہ شیطان ہے۔''

🌋 فوائدومسائل: 🛈 اگرنمازی ایس جگه نمازیز هے جہاں اسے خیال ہوکہ کوئی آ گے ہے گزر سکتا ہے تو اسے سترہ ضرور رکھ لینا جا ہے۔ ﴿ دیوار یا ستون بھی سترہ بن سکتا ہے۔ ﴿ نمازی اور سترے کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا جا ہے ورندسرے کا مقصد فوت ہوجائے گا۔ ﴿ الركوني شخص نمازى اورسرے كے درميان سے كررتا چاہتواے اشارے سے رو کنا چاہیے، نہ رکے تو تختی سے رو کنا چاہیے۔ اگر دھکا دیتا پڑے تو اس طرح ہی روک



ي ٩٥٣\_[إسناده ضعيف] وقال البوصيري: " لهذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات، إلا أنه منقطع، قال أحمد وابن معين: . إلم يسمع الحسن (العربي) من ابن عباس ".

<sup>﴿</sup> ١٩٤٤ أخرجه مسلم، الصلاة، باب منع الماربين يدي المصلي، ح: ٥٠٥ من حديث زيد به.

- ٩٥٠ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَمَّالُ، وَالْحَمَّانُ، وَالْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ الْمُتْكَدِرِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنِ الضَّحَّاكِ ابْنِ عُثْمَانَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمْرَأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلاَ يَدَعُ أَحَداً يَمُرُّ بَيْنَ كَانَ أَحَداً يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبْنَ فَعَهُ الْقَرِينَ».

وَقَالَ الْمُنْكَدِرِيُّ: فَإِنَّ مَعَهُ الْعُزَّى.

(المعجم ٤٠) - بَابُ مَنْ صَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ (التحفة ٧٩)

٩٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّبْلِ، وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، كَاغْتِرَاضِ الْحَيَادَة.

منکدری نے کہا:اس کے ساتھ عزی ہے۔ باب: ۴۰۰ -اگرنمازی کے سامنے کوئی چیز ہو

٩٥٦ - حفرت عائشہ فاقا ہے روایت ہے انھوں نے فرمایا: نی تاقیا رات کونماز (تہجد)ادا کرتے تھاور میں آپ کے سامنے تبلے کی طرف اس طرح کیٹی ہوئی ہوتی تھی جس طرح جنازہ پڑا ہوتا ہے۔

خَلَقَ فُوا كَدُومِساكُل: ﴿ جَنَازِ حِي كُمُرِ لَيُفِيحُ المِيمُطلب ہے كہ جس طرح جنازه نمازيوں كے سامنے ركھا ہوتا ہے كداكيك طرف سراوراكيك طرف پاؤں ہوتے جن ميں بھی اى طرح لينى ہوتى تھی كداكيك طرف سر ہوتا تھا اور پاؤں اس جگہ ہوتے تھے جہاں نبی ظافح نے مجدہ كرتا ہوتا تھا۔ جب آپ ظافح مجدہ كرتا چاہتے تو ام الموشين عالم پاؤں سميٹ ليتی تھيں۔ ديكھيے: (صحيح البخاري، الصلاة، باب النطوع خلف المرأة، حديث: ۵۱۳) ﴿ الرُّ



٩٥٥ أخرجه مسلم، الصلاة، الباب السابق، ح:٥٠٦ عن هارون بن عبدالله وغيره به.

٩٥٦\_أخرجه مسلم، الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي، ح: ٥١٢ عن أبي بكر بن أبي شبية وغيره به.

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها فيها فيها مازى كآك كرزن عمتعال احكام وسائل

902 - حفرت زینب بنت ابوسلمه ولله ن اپی والده (ام المونین امسلمه ولله) سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کدان (ام المونین ولله) کابستر رسول الله وکلها کے سجدہ کے مقام کے برابر ہوتا تھا۔

٩٥٧ - حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ خَلَفٍ، وَ سُوَيْدُ ابْنُ سَعِيدِ قَالاً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةً، عَنْ زَيْبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أُمِّهَا قَالَتْ: كَانُ فِرَاشُهَا قَالَتْ: كَانُ فِرَاشُهَا قَالَتْ: كَانُ فِرَاشُهَا بَعِيَالِ مَسْجدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

نه کده: نماز پڑھتے وقت اگرنمازی کی ہیوی قریب لیٹی ہوئی ہوتو کوئی حرج نہیں۔اس صورت میں بیشرنہیں کرنا عابیے کہ نماز کے دوران میں اس کی طرف توجہ ہونے کا اندیشہ ہے۔اگر واقعی اس قتم کی صورت عال پیش آ جائے کہ نماز کی طرف کما حقہ توجہ ندرہ سکے تو اجتناب کرسکتا ہے درنہ جواز میں کوئی شبز نہیں۔

٩٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثُنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ قَالَ: حَدَّثَنْنِي مَيْمُونَةُ
زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ
مُصَلَّى وَأَنَا بِحِذَاثِهِ، وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ

ق کده: ام الموشین علی کا مقصد بیہ کده نی تلیم ہے بہت قریب آ رام فرماری ہوتی تھیں حق کہ بحدہ کرتے وقت آپ تلیم کی چادہ سرتے وقت آپ تلیم کی چادرمبارک ام الموشین ہائی کے جمم کوچھوتی تھی۔

949- حضرت عبدالله بن عباس دافتها سے روایت

٩٥٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ:

**٩٥٧ [إسناده صحيح]** أخرجه أبوداود، اللباس، باب في الفرش، ح: ٤١٤٨ من حديث يزيد به .



إِذَا سَجَدَ .

٩٥٨ أخرجه البخاري، الصلاة، باب: (٣٠)، ح: ٣٧٩،٣٣٣، ١٩٧٩،٥١٥، ومسلم، الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي، ح: ٥١٣ عن ابن أبي شيبة وغيره من حديث الشيباني به [والمساجد، باب جواز المجاعة في النافلة . . . الخ، ح: ٥١٣].

<sup>• 194</sup>\_[حسن] ◄ أبوالمقدام هشام بن زياد متروك (تقريب)، وله علة أخرى عند مسلم في مقدمة صحيحه (٢: ٩)، وتابعه متروك مثله: صالح بن حسان، عند ابن ماجه، ح: ١١٨١ وغيره، ولهما طريق آخر مظلم، ضعيف عند أبي عاود، ح: ٢٩٤ وغيره، الراوي عن محمد بن كعب وعبدالملك بن محمد مجهولان، وعبدالله بن يعقوب مجهول العال، وله طريق حسن عند الطبراني في الأوسط: ٢/١٨١، ح: ٣٤٤٠.

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: حَدَّثَنِي أَبُو الْمِقْدَام، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْب، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ

الْمُتَحَدِّثِ وَالنَّائِمِ.

سَجَدَ فَأَسْجُدُوا.

🚨 فوائدومسائل: ۞ گزشته حديثوں ہے معلوم ہو چکا ہے کہ موئے ہوئے انسان کے فیکھیے نماز پڑھناجائز ہے۔ اں حدیث ہے اس کے برعکس معلوم ہوتا ہے اس لیے اس نہی کو تنزیبہ پرحمول کیا جائے گا' یعنی اس ہے اجتناب بہتر ے جبکہ اس سے نماز کے خشوع اور توجہ میں فرق آتا ہو۔ ﴿ جب سامنے کچھ لوگ بیٹھے باتمی کردہے ہوں تب بھی

> (المعجم ٤١) - بَابُ النَّهِي أَنْ يُسْبَقَ الْإِمَامُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ (التحفة ٨٠)

نماز ہے توجہ فتی ہے اس لیے ایسی جگد نماز نہیں پڑھنی جا ہے۔

٩٦٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعِّلِّمُنَا أَنْ لاَ نُبَادِرَ الإمَّامَ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا. وَإِذَا

٩٤٠ - حضرت ابو ہر رہ ہاللہ سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: نبی مُناتِظ جمیں تعلیم دیتے تھے کہ ہم رکوع اور سجدے میں امام سے جلدی نہ کریں۔ (اور فرماتے تھے که) جب وه تکبیر کے تو تم تکبیر (الله اکبر) کہوا در جب وه مجده کرے تب تم سجده کرو۔

باب: ٢١١ - امام سے يملے ركوع اور سحدہ

کرنامنع ہے

امام سے سبقت کرنے کی ممانعت کا بیان

ب انھوں نے فرمایا: رسول اللہ ماللے نے باتیں کرنے

والاورسوع موع كي يحيي نمازير صف مع فرمايا-

🗯 فوائد ومسائل: ① نماز شروع کرتے وقت اور ایک حالت ہے دوسری حالت میں منتقل ہوتے وقت امام ہے یملے حرکت کرنا سخت منع ہے۔ ⊕ صحابہ کرام ڈاکٹے ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتے وقت رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ مِن عَلَيْ الله عَلَيْم جب الله اكبركم كر مجد على جات توجب تك آب عَلَيْ ا ز مین برسر مبارک ندر کھ دیے " صحابہ کرام ڈائٹے قومے ہی میں کھڑے رہے " سجدے کے لیے نہ تھکتے۔ دیکھیے: (صحيح البحاري الأذان باب متى يسحد من خلف الإمام؟ حديث: ١٩٠٠ وصحيح مسلم الصلاة باب متابعة الإمام والعمل بعده عديث: ٣٧٣)



٩٩٠\_[صحيح] أخرجه أحمد: ٢/ ٤٤٠ عن محمد بن عبيد به، وأخرجه مسلم، الصلاة، باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره، ح: ٤١٥ من حديث عيسى بن يونس عن الأعمش به.

امام سے سبقت کرنے کی ممانعت کابیان

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

٩٦١ - حضرت ابو ہرمرہ ناتی سے روایت ہے رسول الله مُلِينًا نِے فرمایا:''جو محض امام سے پہلے سرا تھا تا ہے' کیااہے اس بات سے خوف نہیں آتا کہ اللہ تعالی اس کے مرکوگدھے کا سربنادے؟''

٩٦١ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً، وَمُويْدُ بْنُ سَعِيدِ قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زُيْدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَ لاَ يَخْشَى الَّذِي ُ يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسِهُ َرُّأُمنَ حِمَارِ؟».

🗯 فواکدومسائل: 🕒 اس قدر بخت دعید سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام سے پہلے رکوع اور تجدے سے سرا ٹھانا بہت برا ا مناہ ہے۔ ﴿ عام طور پر اللّٰہ تعالٰی مُناہوں کی اس قتم کی سزا و نیا میں نہیں دیتا لیکن ابیاممکن ہے کہ سی فخض کو دنیا ہی میں سزامل جائے بالخصوص جب وہ عناویا تکبر کی بنا پر گناہ کا ارتکاب کرے۔ ® امام سے پہلے سراٹھا لینے سے اے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔اس جلدیازی کے ذریعے سے دہ امام سے پہلے نماز سے فارغ تونہیں ہوسکتا' پھرالی ک ےفائدہ حرکت حماقت عی توہے۔

> ٩٦٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْر: حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرِ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ زِيَادِ بْن خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ َ وَارِم، عَنْ سَعِيدِ بْن أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَإِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ، فَإِذَا رَكَعْتُ فَارْكَعُوا، وَإِذَا ِّرَفَعْتُ فَارْفَعُوا، وَإِذَا سَجَدْتُ فَاسْجُدُوا،

ُوِّلاَ أَلْفِيَنَّ رَجُلاً يَسْبِقُنِي إِلَى الرُّكُوع، وَلاَ

إِلَى السُّجُودِ» .

٩٦٢ - حفرت ابوموی دافئاسے روایت بے رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُ فِي فِر ما ما: "مير ابدن بھاري ہو گيا ہے تو جب میں رکوع کروں تب رکوع کیا کرؤ جب میں سراٹھاؤں تت تم سرا نفاؤ اور جب میں سجدہ کروں تب تم سجدہ کرو۔ میں کسی آ دی کو ہرگز ایبا کرتے نہ دیکھوں کہ وہ مجھ ہے يملے ركوع يا تجدہ ميں چلا جائے۔''

🗱 فوائد و مسائل: ① اس حدیث میں مختی ہے تنبیہ کی گئی ہے کہ امام سے پہلے نہ رکوع کیا جائے اور نہ

411 أخرجه مسلم، الصلاة، باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما، ح: ٤٧٧ من حديث حماد بن زىد بە .



<sup>477</sup>\_[صحيح] \* أبوإسحاق تقدم، ح:٤٦، ودارم مجهول(تقريب)، فالسند ضعيف، له شواهد، منها الحديث الآتي.

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها مار عن مروه اعمال كابيان

عجده۔ ﴿ رسول الله عَلَيْهُمُ كَاجْمَم مبارك عمر كے تقاضى كى وجہ سے قدر سے بھارى ہوگيا تھا، ممكن ہے كى نوجوان چست آدى كو يد خيال آجائے كه ني عُلَيْمُ تو جسمانى كيفيت كى وجہ سے نماز آجتدر فار سے پڑھتے ہيں ہم لوگ جو جلدى كر كھتے ہيں تو ہميں جلدى كرنے ہيں كوئى حرج نہيں۔ ني عَلِيْمُ نے واضح فرماديا كہ مقتد يوں كو بہر حال امام سے چيھے دہنا چاہے۔

۹۲۳ - حفرت معاوید بن ابوسفیان والله ت میل روایت بن رسول الله فالله فی میل روایت بن رسول الله فالله فی میل روایت به دونت تم سے جمل قد ربی آگے بول گا جب میں رکوع کرتے وقت تم سے جمل تم جمعے سے اور تجدہ کرتے وقت میں تم سے جمانا میں آگے بول گا جب میں (تجدے سے) سرا شحاول گا تو تم جمعی آگے بول گا جب میں (تجدے سے) سرا شحاول گا تو تم جمعے سے جا کا جا وا گا ہے۔"

٩٦٣ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا مُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ. ح: وَحَدَّثَنَا أَبُوسِمْرٍ بَكُو بُنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ شَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَخْيَى بْنُ مُحَمِّدٍ، غِنْ يَخْيَى بْنُ مُحَمِّدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ مَخْيورٍ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُعَاوِيّةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عُنْ مُحَمَّدٍ، مُنْ تَبُورُونِي بِالرُّكُوعِ وَلاَ بِالشَّجُودِ، فَمَهُمَا أَسْبِقُكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ، تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ، تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ، تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ، أَنْ يَكُونِي بِهِ إِذَا سَجَدْتُ، تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا سَجَدْتُ، تُدْركُونِي بِهِ إِذَا سَجَدْتُ، تُذركُونِي بِهِ إِذَا سَجَدْتُ، تُدْركُونِي بِهِ إِذَا سَجَدْتُ، أَنْ يَكُونِي بِهِ إِذَا سَجَدْتُ،

فوا کدومسائل: ﴿ جب مقتدی امام کے بعد رکوع میں جائے گا تو سرا تھاتے وقت بھی وہ امام ہے اتنابی پیچے ہوگا'ای طرح مقتدی کارکوع بھی اتنابی طویل ہوجائے گا'جتناطویل امام کارکوع ہے۔ یہی کیفیت تو ہے' بجد ساور جلے کی ہے۔ ﴿ رکوع ' بحد ما اور جلسہ چونکہ ایسے ارکان ہیں' جن میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور دعائیں اور تبیجات بڑھی جاتی ہیں'اس لیے امام کے بعد سراٹھانے والے کوسنت کے مطابق نماز پڑھانے والے امام سے بیج مقتدی ہیں اس لیے امام کے بعد سراٹھانے والے کوسنت کے مطابق نماز پڑھانے والے امام سے خطرہ نہیں کہ امام میر سے اتھ جو کہ ہے ہو جو داس کے ساتھ ارکان کے ساتھ شامل ہوجاتا ہے۔ حدیث کا بہی مطلب امام کا مقتدی ' امام کے بعد میں رکوع اور مجدہ کرنے کے باوجودتم تمام ارکان میں میر سے ساتھ شامل رہو گے لہٰذا جلدی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔

باب:۴۲ - جواعمال نماز مین مکرده بین

(المعجم ٤٢) - بَابُ مَا يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ

(التحفة ٨١)

978\_[صحيح] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام، ح:٦١٩ من حديث يحم القطان به، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والبوصيري.



- - نماز مین مروه اعمال کابیان ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

٩٢٨ - حضرت الوجريره وافتات روايت برسول الله عَلَقُهُ نِ فرمایا: "به جهالت کی بات ہے که آ دمی نماز سے فارغ مونے سے بہلے بار بار پیشانی پر ہاتھ چھرتار ہے۔"

٩٦٤– حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰن بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ: حَدَّثْنَا هَارُونُ [بْنُ هَارُونَ] بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ النَّيْمِيُّ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ يُكْثِرَ الرَّجُلُ مَسْحَ جَبْهَتِهِ، قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ صَلاَتِهِ».

🚨 فاكده: بيصديث بارون تمي كى وجه سے ضعيف بئ تاہم بلا ضرورت بار باركى حركات سے اجتناب كالمحم ميح مديث عثابت بـ ويكي : (صحيح مسلم ' المساحد ' باب كراهة مسح الحصي و تسوية التراب في الصلاة ؛ حديث:٥٣٦)

> ٩٦٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيم: حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَإِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَن الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

«لاَ تُفَقِّعْ أَصَابِعَكَ وَأَنْتَ فِي الصَّلاَةِ».

٩٦٦ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ سُفْيَانُ بْنُ زِيَادٍ الْمُؤَدِّبُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَن الْحَسَنِبْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ في الصَّلاَةِ.

940 - حضرت علی وافغؤ سے روایت ہے رسول اللہ ئَلْقِيمُ نِهُ مِايا:" مْمَازِينِ الْكَلِيانِ مِت جِحَّا وَــ"

٩٢٢ - حضرت ابو ہر ہرہ دائلہ سے روایت ہے انھوں نے کہا: رسول الله ظافی نے اس بات سے منع فرمایا ہے كه آ دمي نماز كے دوران ميں منه و ها تك لے۔

٩٦٤\_[إسناده ضعيف] وقال البوصيري: " لهذا إسناد ضعيف، فيه هارون بن هارون، وقد اتفقوا على تضعيفه " . ٩٦٥\_[إسناده ضعيف] انظر، ح: ٩٥ لعلته ﴿ وأبوإسحاق عنعن، وتقدم، ح: ٤٦.



٩٦٦ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب السدل في الصلاة، ح: ٦٤٣ من حديث الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء به \* الحسن هٰذا كان يدلس عن عمرو بن خالد الواسطي وغيره (وهو كذاب كما في التهذيب وغيره)، فتدليسه شر التدليس، وعنعن.

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها مروه اعمال كايان

ناكدہ: فدكورہ روایت كو جمارے فيخ في سندا ضعيف قرار دیا ہے جبکہ فيخ البانی والف في اے دیگر شواہد كى بنا پرحسن قرار دیا ہے جبکہ فیخ البانی والف في اے دعن مائے كى صورت ميں فماز كے دوران ميں مند پر كپڑا أوالنا يا كپڑے ہمند چھپانا معنوع موگا اس عمل كوائل عرب سدل تي تعبير كرتے ہيں جيسا كہ بعض روايات ميں لفظ سدل كا بھى ذكر آيا ہے۔ ديكھيے: (مسند احمد: ۴۳۳٬۲۹۵/۳۵/۲۹۵/۳۵/۲۹۵/ و سنن أبى داود الصلاة حدیث ۱۸۳۳٬۲۵۳)

942 - حضرت کعب بن مجر ہ دہ تین سے روایت ہے رسول اللہ طائفی نے ایک آ دی کو نماز کے دوران میں انگلیوں میں انگلیاں ڈالے دیکھا تو رسول اللہ طائفی نے اس (کے دونوں ہاتھوں) کی انگلیوں کوالگ الگ کر دیا۔ 917 - حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ عَمْرِهِ اللَّارِمِيُّ: حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدِ [الْمَقْبُرِيِّ]، مُحَمَّد بْنِ عَجْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً قَدْ شَبَّكَ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلاَةِ، فَفَرَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَثْنَ أَصَابِعِهِ.

97۸ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: أَنْبَأَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَنِيِّ قَالَ: "إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ، وَلاَ يَعْوِي، فَإِنَّ الشَّنْطَانَ يَضْحَكُ مِنْهُ».

۹۹۸-حضرت ابو ہریرہ داللئے سے دوایت بے رسول اللہ من فی نائلہ نے فر مایا: ''جب کسی کو جمائی آئے تو اسے چاہیے کہ مند پر ہاتھ دکھ لے اور آواز نہ تکا لے کیونکہ شیطان اس سے بنتا ہے۔''

النظم فوائد ومسائل: ﴿ [لاَ يَمُوِي] كا مطلب به كه جانور (كتي يا بهير يه وغيره) كي طرح آواز نه لكالے بيلفظ صحيح سند مروئ نيس ليكن به ميثيت بهمو على حديث كا مفهوم صحيح احاديث عابت به بائى كوروك كي كوشش كر في جا بيتا كه ما مناسب آواز نه فك ارشاد نبوى به: "جمائى شيطان كي طرف سه بهال تك موسك روك دے كيونكه جب وہ (جمائى لينے والا) " بائا كہتا ہو شيطان اس سے بنتا ہے " (صحيح البحادي)

972\_[حسن] أخرجه ابن خزيمة، ح: 888 وغيره من طرق عن ابن عجلان به، وصرح بالسماع في رواية الثوري عند الطبراني في الكبير : ١٩/ ١٩٣ ، ح: ٣٣٤ ♦ وسعيد المقبري سمعه من رجل عن كعب به، رواه الترمذي، ح: ٣٨٦ وغيره، والرجل لعله أبوشامة الحناط، ومن طريقة أخرجه أبوداود، ح: ٥٦٢ وغيره، وصححه ابن خزيمة، ح: ٤٤١ وابن حبان (الإحسان)، ح: ٢٠٣٦، وإسناده حسن، ولبعض الحديث شواهد عند ابن خزيمة، والحاكم وغيرهما.

٩٦٨\_[إسناده ضعيف جدًا] انظر، ح: ٢٦٠ لعلته، وحديث البخاري، ح: ٦٢٢٣ يغني عنه.



٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها مامت عمقال المامت عمقال المامة على المامة على المامة الصلوات والسنة فيها

الأدب باب اذا تناءب فلبضع بده على فيه 'حدیث: ٩٢٢٦) ﴿ شیطان کے بیننے کی وجہ یا توانسان کا لما آن اڑانا ہے یا وہ خوشی سے بنتا ہے کیونکہ جمائی سستی اور کا بلی کی علامت ہے جوشیطان کو پسند ہے اس لیے کہ کا بلی کی وجہ سے انسان بہت کی تیوں سے محروم رہ جاتا ہے۔

> (المعجم ٤٣) - بَابُ مَنْ أَمَّ قَوْماً وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ (التحفة ٨٢)

99 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ابْنُ سُلَيْمَانَ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ، عَنِ الْإِنْ سُلَيْمَانَ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ، عَنِ الْإِنْ يَقِيِّ، عَنْ عِبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: " لَلَاثَةٌ لاَ تُقْبَلُ لَهُمْ صَلاَةٌ: الرَّجُلُ يَوُمُ الْقَوْمَ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَالرَّجُلُ لاَ يَأْتِي الصَّلاَةَ إِلَّا دِبَاراً - يَعْنِي: وَالرَّجُلُ لاَ يَأْتِي الصَّلاَةَ إِلَّا دِبَاراً - يَعْنِي: بَعْنَمَا يَهُوتُهُ الْوَقْتُ - . وَمَناعْتَبَدَمُحَرَّراً ".

باب:۳۳- جو شخص لوگول کی امامت کرے اور وہ اس کی امامت سے ناخوش ہوں

• 92- حضرت عبدالله بن عمرو والله الله على نماز قبول روايت ب رسول الله عليه الله غرمايا: "نتين آ دميوں كى نماز قبول نبيس ہوتى: ايك وه مخص جولوگوں كا امام بن جائے حالا تكدوہ اسے نالپند كرتے ہول اورو مخص جووقت گزر جانے كے بعد بى نماز كے ليے آتا ہے اورو مخص جوكى آزاد كوغلام بنالے ـ''

کے فواکدومسائل: ﴿ ہمارے فاضل محقق نے اس روایت کوسندا ضعیف قرار دیا ہے جبکہ شخ البانی وطنے نے صدیث کے پہلے جھے' دلیتی مار محض کی نماز قبول نہیں ہوتی جولوگوں کا امام بن جائے صالانکہ وہ اے ناپیند کرتے ہوں۔'' کو صحیح قرار دیا ہے۔ مدیث کا لیے ہملہ اگلی صدیث میں بھی آر ہاہے جسے ہمارے محقق نے حسن قرار دیا ہے بنابریں میہ ہملہ

٩٦٩\_ [إستاده ضعيف جدًا] أخرجه الترمذي، الأدب، باب ماجاء أن العطاس في الصلاة من الشيطان، ح.٢٧٤٨ من حديث شريك به، وانظر، ح.١٥٦ لعلته، وفيه علة أخرى.



٩٧٠ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون، ح:٩٣٠ سن حديث عبدالرحمن الافريقي به \* الافريقي تقدم، ح:٥٤، وشيخه عمران المعافري ضعيف (تقريب).

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها والسنة فيها

قابل عمل اور قابل جمت ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھے: (صحیح النرغیب للالبانی، وقد، ۲۸۱۴ ۲۸۳ وضعیف سن ابن ماجه، ورجه) (الم اس کے لیے بیرعیداس وقت ہے جب نمازیوں کی اس سے ناراضی کی شرعا معقول وجہ ہو مثلاً: وہ کسی اور الجیت رکھنے والے آ دی کو امام مقرد کر کا چاہتے ہوں یا اس نے تش و نجور کی وجہ سے اسامام مقرد کر کا چاہتے ہوں یا اس نے تش و نجور کی وجہ سے اسامام مقارد کر کا چاہتے ہوں اس کے خور کی وجہ سے استامام مقارد کر تا ہے بیان پشند کی مطابق الحمینان سے اور اول وقت نماز پڑھا تا ہے یا اس منم کی کوئی اور وجہ ہوتو امام گناہ کا رئیس مقتلہ یوں کی مطابق الحمینان سے اور اول وقت نماز پڑھا تا ہے یا اس منم کی کوئی اور وجہ ہوتو امام گناہ کا رئیس مقتلہ یوں کی مطابق الحمین المن مقتلہ یوں کی مطابق المنظمی ہے اور کی آ زاد آ دی کو اغوا کر نے فلام بنا کی کا گناہ دوسری میچ احد دیث ہے اس بیا ہم ہونے کے قریب ہوتا ہے اور) شیطان کے بیٹی کی نماز کر اس استحباب النہ کی بر بالعصر و حدیث: ۱۳۲۲ کی الائد تعالی فرماتا ہے: '' صحیح مسلم' المساحد' کی شاعت احاد یہ میں وارد ہے۔ ارشاو نبوی ہے: ''اللہ تعالی فرماتا ہے: '' من آ دمیوں کے ظاف قیا مت کے باب استحباب النہ کی بہت براجم ہوت کی شاخرہ میں خود مدی ہوں گا۔۔۔۔۔ اللہ تعالی فرماتا ہے: '' اللہ تعالی فرماتا ہے: '' من آ دمیوں کے ظاف قیا مت کے دن میں خود مدی ہوں گا۔۔۔۔۔ البخادی' البید ع' باب إلم من باع حرا' حدیث: ۱۲۲۷) کی آ زاد کو (غلام بناکر) جو دیا اور اس کی قیت کھال۔'' وصحیح البخادی' البید ع' باب إلم من باع حرا' حدیث: ۱۲۲۷)

- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الأَرْحَبِيُّ:
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الأَرْحَبِيُّ:
حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ الأَسْوَدِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
الْوَلِيدِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ سَعِيدِ
ابْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ
قَالَ: قَلَلاَنَةٌ لاَ تَوْتَفِعُ صَلاَتُهُمْ فَوْقَ
قَالَ: قَلَلاَتُهُمْ فَوْقَ
رُوُوسِهِمْ شِبْراً: رَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَهُمْ لَهُ

كَارِهُونَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا

سَاخِطٌ وَأُخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ».

921 - حضرت عبداللہ بن عباس ٹاٹھا سے روایت ہے رسول اللہ ٹاٹھا نے فرمایا: ' نتین آ دمیوں کی نمازان کے سروں سے آیک بالشت بھی بلندنہیں ہوتی : وہ آ دی جو لوگوں کا امام بن جائے حالانکہ وہ اسے نالپند کرتے ہوں۔ وہ عورت جس کی رات اس حال میں گزرے کہ اس کا خاوند اس سے ناراض ہواور وہ دو بھائی جوایک دوسرے نے طع تعلق کے ہوئے ہوں۔''

9۷۱\_[حسن] أخرجه الطبراني في الكبير: ١١/ ٤٤٩، ح: ١٢٢٧٥ من حديث يحيى الأرحبي به، وصححه ابن حبان (موارد)، ح: ٣٧٧، والبوصيري، وحسه النووي، والعراقي \* عبيدة بن الأسود "صدوق رُبما دلّس" (تقريب)، وعنعن، ولحديثه شاهد حسن عندالترمذي، ح: ٣٦٠، وقال: "حسن غريب".



٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها معالم المست متعلق ادكام وسأكل

فوائد ومسائل: ﴿ نَمَازَكَا آسَانَ كَا طَرِف بِلند ہونا تولیت كى علامت ہاور بلند نہ ہوتا عدم تولیت كوفا ہركرتا ہے ۔ مطلب بیہ ہے كہ ان لوگوں كى نماز تبول نہيں ہوتى۔ ﴿ بعض عما الله ہوئے ہيں جن كى وجہ ہے بعض خاص نکیاں ضائع ہوجاتى ہيں جيسے اس حدیث میں نہ كورہ گناہ نماز كے ضائع ہونے كا باعث ہيں۔ ﴿ عورت كے ليے ضرورى ہے كہ خاوند كو فور آر كھنے ميں كوتا ہى نہ كرے نصوصاً صنفى تعلقات كا فرض اوا كرنے ہے انكار نہ كرے الله يہ كرمعتول شرى عذر ہواس صورت ميں خاوند كو خوداس كى مجبورى كا احساس كرنا چاہيے۔ ﴿ جس طرح عورت كے ليض ورى ہے كہ مردى صنفى خواہش پورى كرے اى طرح مردكا بھى فرض ہے كہ عورت كى خواہش كا لحاظ ركھ اور الله على انكار كا اظہار عورت كا ذكر اس ليكيا گيا ہے كہ عام طور پر تكلف يا انكار كا اظہار عورت كى طرف ہے ہوتا ہے مردى طرف ہے نہيں۔

(المعجم ٤٤) - بَ**ابُ الاثْنَانِ جَمَاعَةٌ** (التحفة ٨٣)

9٧٢ حَدَّتُنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّتُنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّهِ عَمْرِهِ الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّهِ عَمْرِهِ ابْنِ جَرَادٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اثْنَانِ، فَمَا فَوْقَهُمَا، حَمَاعَةٌ».

٩٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ إِنِي الشَّعْبِيِّ، عَنِ إِلشَّعْبِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ البُّنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُ عَلَيْ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ عَنْ يَسِينِهِ. يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بَيدِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَسِينِهِ.

۹۷۴ - حفرت ابدمویٰ اشعری دفانٹا سے را

باب:۲۴۴ - دوآ دمی جماعت ہیں

947- حضرت ابوموی اشعری دیش سے روایت بے رسول الله تا قطر ایا: ''دو یا دو سے زیادہ افراد جماعت ہیں۔''

قوا كدومسائل: ⊕دوافرادنماز باجماعت اداكر كئة بين - ⊕نفل نمازخصوصانماز تجد باجماعت اداكرناورست



٩٧٧\_[إسناده ضعيف جدًا] أخرجه البيهقي: ٣/ ٦٩ من حديث الربيع بن بدر به، وانظر، ح: ٢٦٩ لعلته، وفيه علل أخرى، وقال البوصيري: " لهذا إسناد ضعيف . . . المخ " .

٩٧٣\_أخرجه البخاري، الأذان، باب ميمنة المسجد والإمام، ح: ٧٢٨ من حديث عاصم به.

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ماكر

ہ۔ ﴿ اہام کے ساتھ اگر صرف ایک مقتدی ہوتو مقتدی کو دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے اگر چہدوہ نابالغ ہی ہو۔ ﴿ اگر کو کی شخص اکیا نماز شروع کرے اور بعد میں دوسرا آ دی ساتھ تل جائے تو وہ امات کی نیت کرسکتا ہے۔ ﴿ نماز کی ضرورت کے لیے آئے پیچے یا دائیں ہائیں حرکت کرنے ہے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ ﴿ اگر مقتدی ظلمی ہے ای طرح اگر دو یا ئیں طرف کھڑا ہوجائے تو نماز کے دوران ہی میں اے دائیں طرف آنے کا اشارہ کردینا چاہیے۔ ای طرح اگر دو آدی با جماعت نماز اداکر رہے ہوں اور تیسرا آدمی آجائے تو پہلے مقتدی کو پچھی صف میں چلے جانا چاہے یا امام آگے بڑھ جائے۔

٩٧٤ - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ خَلَفِ أَبُو بِشْرٍ:
حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ الْحَنْفِيُّ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ
عُمْمَانَ: حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ
ابْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي
الْمَعْرِبَ، فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ،
فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسِارِهِ،
فَأْقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ.

۹۷۴-حضرت جابرین عبدالله نظفتاسے روایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول الله ظفی مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے۔ میں آگر آپ کی بائیں طرف کھڑا ہوگیا تو آپ نظفیانے جھے دائیں طرف کھڑا کرلیا۔

گلی فائدہ: فدکورہ روایت سندا ضعیف ہے تا ہم صحیح مسلم کی روایت اس سے کفایت کرتی ہے علاوہ ازیں اس صدیث کے بعض حصول کے شواہر سحیح ابن نزیمہ میں ہیں بنابریں بدروایت قابل عمل اور قابل جمت ہے تنصیل کے لیے ویکھیے ، جھیّن وخریخ سے حدیث فہا۔

٩٧٥ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا أَسِي : حَدَّثَنَا أَبِي : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنسٍ عَنْ أَنسٍ قَالَ : [صَلَّى] رَسُولُ اللهِ ﷺ بِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ ، وَبِي ، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَصَدَّتِ الْمُرْأَةُ خَلْفَنَا .

940 - حضرت انس ٹائٹٹا سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول اللہ ٹائٹٹا نے اپنے گھر والوں میں سے ایک خاتون کو اور مجھے نماز پڑھائی تو مجھے اپنی دائیں طرف کھڑا کیا اور خاتون نے ہمارے پیچپے (کھڑے ہوکر) نماز بڑھی۔

فوائدومسائل: ۞ پہلے بیان ہوا ہے کہ اگر مقتری دو ہوں تو اہام کے پیچے کھڑے ہوں کیکن بی تھم اس وقت ہے جب دونوں مرد ہوں۔ جب ایک مرد اور ایک عورت مقتری ہوں تو مرد کو اہام کے ساتھ کھڑا ہونا جائے عورت کے

٩٧٤ [إسناده ضعيف] انظر، ح: ٩٩٢ لعلته، وصححه ابن خزيمة، ولبعض الحديث شواهد عند ابن خزيمة،
 ح: ١٩٣٦ ، ١٩٧٤ وغيره، وحديث مسلم، ح: ٣٠١١ يغني عنه.

٩٧٥ أخرجه مسلم، المساجد، باب جواز الجماعة في الثافلة والصلاة على حصير . . . الخ، ح: ٦٦٠ من حديث شعبة به .

#### امامت ب متعلق احكام ومسائل هـ أبواب إقامة الصلوات والسنـة فيها

ساتھ نہیں اگرچہ وہ نابالغ می کیوں نہ ہو۔ای طرح اگر دومرداورایک عورت مقتدی ہوں تو دونوں مردامام کے پیچھے کرے ہوں اور مورت ان کے چیجے اکیلی کھڑی ہو۔ ﴿ مرد كاصف كے پیچے اكيلے كھڑا ہونا ورست نہيں جب كم مورت اکیلی کھڑی ہوسکتی ہے جبکہ اس کے ساتھ کوئی اور ٹورت کھڑی ہونے والی نہ ہو۔ ® مورت محرم ہویا غیرمحرم' ایک بی تھم ہے'ا ہے مرد کے ساتھ کھڑ نے بیس ہونا جا ہے۔

> (المعجم ٤٥) - بَاكُ مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الْإِمَامَ (التحفة ٨٤)

924 - حضرت ابومسعود انصاری ٹائٹڑ سے روایت ٩٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: أَنْبَأْنَا مُفْيَانُ بْنُ عُيَـيْنَةً ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً ابْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِي قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِيَنَا فِي الصَّلاَةِ وَيَقُولُ: «لاَ تَخْتَلِفُوا، فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو پھرجوان ہے قریب تر ہوں۔'' الأَحْلاَم وَالنُّهٰي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ

ے انھوں نے فرمایا: رسول الله طافی مماز کے وقت ہارے کندھوں کو ہاتھ لگا کر فرماتے تھے: '' آ کے چکھے مت ہونا ورنۃ تمھارے دلوں میں اختلاف پڑ جائے گا۔ میرے قریب تمھارے عقل منداور سجھ دارا فراد کھڑے ہوں' پھر جوان سے (عمر کے لحاظ سے) قریب تر ہوں'

باب:۴۵-امام کے قریب کس کا کھڑا

ہونامستحب ہے؟

🌋 فوائد ومسائل: ﴿ نماز باجماعت اداكرتے وقت نمازيوں كى صف بالكل سيدهى مونى جا ہے۔ نمازيوں كواليك دوسرے سے آ کے چھے نہیں ہونا جا ہے۔ ﴿امام كو جا ہے كم مقتد يوں كى صفول كا خيال ر مح اور أميس صفيل سيدهي ر کنے کی تاکید کرے۔ @ سحاب کرام عنظ رسول الله عظام کے اس ارشاد کی تعیل اس طرح کرتے تھے کدایک دوسرے کے ساتھ فوب ل کر کھڑے ہوتے تھے تی کہ کندھے سے کندھا کترم سے قدم اور منتخ سے مختد ملا لیتے تقر ويكهي: (صحيح البخاري' الأذان' باب إلزاق المنكب بالمنكب' والقدم بالقدم في الصف' حديث: ٢٥ كو سنن أبي داود' الصلاة باب تسوية الصفوف عديث: ٢٦٢) ﴿ صَفُولَ كَا ثَيْرُهَا مِونَا أُور نمازیوں کا ایک دوسرے ہے ہٹ کر کھڑا ہونا' اختلافات اور جھڑے پیدا ہونے کا باعث ہے۔اس طرح باہم ٹل کر کرے ہونے سے باہمی محبت بیدا ہوتی ہے اور اختلافات ختم ہوتے ہیں اس لیے اس سنت بر توجداور اہتمام سے عمل کرنا چاہیے۔ @انگل صفوں میں معمرا فراد اور صاحب علم حضرات کو کھڑا ہونا چاہیے۔اس کے بعد نوجوان اور نسبتاً

الَّذِينَ يَلُونَهُمْ».

٩٧٦ أخرجه مسلم، الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها . . . الخ. ح : ٤٣٢ من حديث سفيان بن عبينة وغيره

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها وساكر

کم علم دالے کھڑے ہوں' پھر بچے اور آخر میں عورتوں کی صف ہونی چاہیے۔ ﴿ جوانوں کو جاہیے کہ بزرگوں کے مقام ادران کی عظمت کالحاظ محیس۔

> ٩٧٧ - حَدَّثْنَا نَصْرُ بُنُ عَلِيَّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ أَنْ يَلِيَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ، لِيَأْخُذُو اعَنْهُ.

24- حفرت انس دہلٹن سے روایت ہے انھوں نے فر مایا: رسول اللہ ٹاٹھٹا کو یہ بات پندھی کہ مہاجراور انھار آپ کے قریب (اگلی صفوں میں) کھڑے ہوں۔ تاکہ آپ سے (نماز کے مسائل عملی طور پر) سکھ سکیں۔

ظائدہ: مباجرین اور انصار سحابہ کرام کاٹھ کوزیادہ ابھیت دینے کی وجہ یتی کہ وہ عقل اور ما فظہ کے لحاظ ہے عام لوگوں ہے برتریتے نینا خواجی طرح مجھ کریاد لوگوں ہے برتریتے نینا خواجی طرح مجھ کریاد کو گئی ہے اور دوسروں کو بھی مجھا کیس گے۔ جب کہ آبادی ہے دور رہنے والے اور بھی بھار حاضر خدمت ہونے والے ان صلاحیتوں میں اس مقام پر فائز نہیں تنے وہ لوگ ضرورت پڑنے پر نبی ٹاٹھ سے یا کہار محابہ ہے سائل بوچھ سکتے تنے۔

٩٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا آبْنُ أَبِي زَائِدَةً، عَنْ أَبِي نَضْرَةً، أَبِي زَائِدَةً، عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى فِي أَضْحَابِهِ تَأْخُرًا، فَقَالَ: «تَقَدَّمُوا فَأْتَمُوا بِي، وَلْيَأْتُمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، لا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخُّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ».

944- حضرت ابوسعید دائٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹائٹو نے اپ (بعض) صحابہ کو پیچپے رہتے دیکھا تو فرمایا: ''آ گئے بر معلوا ورمیری افتد اگر و تمھارے بعد والے تمھاری افتد اگر میں۔ پچھارگ پیچپے رہنے کے عادی ہوجاتے ہیں حتی کہ اللہ تعالی آھیں پیچپے رہنے دیاہے۔''

فوائدومسائل: ﴿ اَكُلُ صف مِين جَلَّهُ موجود بوتو آگر بن هروہ اِل کھڑا ہونا چاہیے۔ اس خیال سے پیچھے کھڑے رہنا درست نہیں کہ کوئی اور آ کرا گلی صف کمل کردے گا' البت اگر علم یا عمر میں برز خض موجود بوتو اسے آگر بن ھنے کا موقع دینا چاہیے۔ ﴿ بہلی صف والے نمازی امام کود کھے کر رکوع و بجدہ کرتے ہیں۔ پیچلی صفوں والے اپنے سے اگلی صفوں کے نمازیوں کود کچھ کر رکوع بجدہ کر لیتے ہیں اگر چہ امام کی آ وازا چھی طرح سائی نہ دے رہی ہو۔ بیچی امام کی افتد ابی ہے۔ ﴿ بَیْنَ کے کاموں میں کوتا بی آخرت میں محرومی کا باعث ہے۔ ﴿ ' اللہ انسین بیچھے رہنے دیتا ہے۔'

٩٧٧\_ [إسناده صحيح] أخرجه أبويعلى، ح:٣٨١٦ عن عبدالوهاب الثقفي به، وصححه ابن حبان (موارد)،
 ح:٨٨، والحاكم: ٢١٨/١، والذهبي \* حميد الطويل صرح بالسماع عند البيهقي: ٩٧/٣، وللحديث شواهد
 كليرة.

٩٧٨-أخرجه مسلم، الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها . . . النح، ح: ٤٣٨ من حديث أبي الأشهب به .



ه-أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها المت عمتعلق احكام ومسائل

اس کا پید مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ وہ و نیا میں علم وفضل کے لحاظ سے ویتھے رہ جاتے ہیں۔ اور پید مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ آخرت میں وہ جنت کے اعلیٰ ورجات سے محروم رہ جائیں گے یا جہنم سے نکلنے میں دوسروں سے چیھے رہ جائیں گے۔ ﴿ نَکُلُ کُلُ وَعُوتَ وَسِيَةٌ وَقَتِ اس کے و نیوی اور اخروی فوائد ذکر کرنا اور کوتا بی کی صورت میں حاصل ہونے والے دخوی اور اخروی افغانات کوواضح کرنا کر بہت کی ایک مفیرصورت ہے۔

(المعجم ٤٦) - بَتَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ؟ (التحفة ٨٥)

4٧٩- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَ لِ الصَّوَّافُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنْ أَبِي قِلْاَبَةً، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُويْرِثِ قَالَى: أَنَيْتُ النَّبِيَّ يَعِيِّهُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي، فَلَمَّا أَرْفَنَا الانْصِرَافَ قَالَ لَنَا: "إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَاذَنَا وَأَقِيمَا، وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا».

باب:۲۶ - امامت کازیاده قق دارکون ہے؟

949 - حضرت مالک بن حویرث و الشا سے روایت ہے اُنھوں نے فرمایا: میں اور میرااکی ساتھی نی ٹالٹھ کی ضدمت میں حاضر ہوئے۔ جب ہم نے واپس (وطن) جانے کا ارادہ کیا تو آپ ٹالٹھ نے ہم سے فرمایا: ''جب نماز کا وقت ہوجائے تو تم لوگ اذان اورا قامت کہنا اور تحصاراامام وہ بے جوتم دونوں میں سے زیادہ بڑا ہے۔''

کے فواکدومسائل: ﴿ سفریس بھی نماز باجماعت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ﴿ دوآ دی بھی جماعت سے فرض نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ﴿ اذان یا اقامت کوئی بھی آ دی کہ سکتا ہے ؛ خواہ بزی عمر والا ہو یا کم عمر۔ ﴿ امامت کا زیادہ مستحق قرآن زیادہ جانے والا ہے کیکن چونکہ بیدونوں صحابی استھے ہی آ کے تقے للبذا قرآن کے علم میں دونوں برابر تھے اس لیے رسول اللہ عابیم کا لحاظ فرمایا۔

• حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَوْسَ بْنَ ضَعْمَجٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَّا مَسْعُودٍ يَتُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَيَوُمُّ الْقَوْمَ أَقْرُوهُمْ لِكِتَابٍ وَسُولً اللهِ عَلَيْ وَاءَتُهُمْ سَوَاءً، فَلْيَوُمَّهُمْ الْكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَلْمَوْمَ أَوْرُوهُمْ لَكِتَابٍ اللهِ، فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَنْ أَنْ أَنْ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

• ۹۸ - حفرت ابوسعود ڈاٹٹ سے روایت ہے 'رسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا: ''لوگوں کو وہ آ دی نماز پڑھائے جو اللہ کی کتاب (قرآن مجید) زیادہ پڑھا ہوا ہو۔ اگر وہ قراءت میں برابر ہوں تو پھر وہ خض امام ہے جس نے ہجرت (دوسروں ہے) پہلے کی ہو۔ اگر ہجرت بھی استھے کی ہوتو دہ شخض نماز پڑھائے جوان میں سے عمر میں بڑا

**٩٧٩\_** أخرجه البخاري، الأذان، باب اثنان فما فوقهما جماعة، ح:٦٥٨ من حديث يزيد بن زريع، ومسلم، **المساجد، با**ب من أحق بالإمامة؟، ح: ٦٧٤ من حديث خالد الحذاءبه، وله طرق عندهما.



<sup>•</sup> ٩٨- أخرجه مسلم، المساجد، باب من أحق بالإمامة؟ ، ح: ١٧٣ عن محمد بن بشار وغيره به .

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها وروكوني فض كالمت متعلق الحام وسائل المقت الماست متعلق الحام وسائل المقدمة من هجرة ، فإنْ كَانَتِ الْهِجْرَةُ سَوَاءً ، مو اوركوني فض كى كرم من ياس كوارة اقتدار فلي فليونهم منه من المت فروائ اوراس كرم مين اس كي اجازت أهلِهِ وَلاَ فِي سُلْطَانِهِ ، وَلاَ يُجْلَسْ عَلَى كيفيراس كي فسوص فشت كاه برنه بيني . " فكر مَتِهِ في بَيْتِه ، إلَّا بِإِذْنِه ، أَوْ بِإِذْنِه » .

فوا کد و مسائل: ﴿ امامت کا زیاده مستی و هخص ہے جود در روں ہے افضل ہواور افضلیت کا معیار نہ مال و دولت ہے نہ خاندان اور قبیلہ بلکہ دین کاعلم افضلیت کا معیار ہے۔ ﴿ صحابہ کرام شائلہ قرآن ہجید کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے مفہوم اور مسائل ہے بھی آگائی حاصل کرتے ہے اس کے بعد سنت نبوی اور حدیث شریف کا محی برتر ہوتا تھا۔ ﴿ وَ بِي علوم مِس سب ہے اہم قرآن مجید کاعلم ہے۔ اس کے بعد سنت نبوی اور حدیث شریف کا مرتبہ ہج جوقرآن مجید کی تشریح ہے۔ ﴿ قرآن کا عالم الرعم میں چھوٹا ہوت بھی بری عمر والوں کی نبست امامت کا زیادہ قرآن کی اور متی سلم جری ڈائٹورسول اللہ ڈائٹور کی حیات مبار کہ میں اپنے قبیلے کی امامت کراتے تھے کی کو کیات میں قرآن نیادہ یا وقت ان کی عرآ تھ سال تھی۔ (سنن النسانی ' الإمامة ' باب إمامة الغلام قبل کی بود سنن البی داود ' الصلاة ' باب من آحق بالإمامة ' حدیث: ۵۵۰ ) ﴿ جو خض ابنی حدیث ہوں کو اجازت بیل کی اجازت یا فرمائش پر دومراآ دی امام میں سکتا ہے۔ ﴿ خصوص نشست ہم ماور و میک کی بری میں ابازت نبیل بیشنا جا ہے کے مطابق بیشنے کاحق رکھتا ہے یا گھر میں جہاں وہ عام طور پر بیشا کرتا ہواں دومرے آدی کو بلا اجازت نبیل بیشنا چاہے کے وقلہ میں کو بری یا گھر میں کا بری کہا ہو ابابت اگر صاحب حق وہاں دومرے آدی کو بلا اجازت نبیل بیشنا چاہے کے وقلہ میں کری یا گھر میں کی برد رگ کے بیشنے کی خاص جگر وہاں دومرے آدی کو بلا اجازت نبیل بیشنا چاہے کے وقلہ میں کری یا گھر میں کی برن گیس کے ابت اگر صاحب حق وہاں بیشنے میں کوئی حربے نہیں۔

## باب: ۲۷۷ - امام کے فرائض

۹۸۹-حفرت ابوحازم دخط سے روایت ہے انھول نے فرمایا: حضرت کہل بن سعد ساعدی دڈائٹا اپنے قبیلے کے نوجوانوں کو آ گے بڑھاتے تھے کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ان سے عرض کیا گیا' آپ ایسا کیوں کرتے ہیں حالانکہ آپ کو قدیم الاسلام صحافی ہونے کا شرف (المعجم ٤٧) - بَاكُ مَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ (التحقة ٨٦)

٩٨١ - حَلَّثُنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَوِيدِ ابْنُ سُلَيْمَانَ أَخُو فَلَيْحٍ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ قَالَ: كَانَ سَهْلُ بْنُ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ بِقَدِّمُ فِثْيَانً قَوْمِهِ، يُصَلُّونَ بِهِمْ، فَقِيلَ لَهُ: تَفْعَلُ، وَلَكَ

٩٨١\_[إسناده ضعيف] وقال البوصيري: "لحذا إسناد ضعيف، عبدالحميد (ابن سليمان) اتفقوا علَّى تضعيفه"، ولبعض الحديث شواهد.



.. امامت عضعلق احكام ومسائل

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ـ

َ مِنَ الْقِدَمِ مَالَكَ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «الإِمَامُ ضَامِنٌ، فَإِنْ أَحْسَنَ فَلَهُ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَسَاءَ، يَعْنِي، فَعَلَيْهِ وَلاَ عَلَيْهِمْ».

فوائد ومسائل: ﴿المامت ایک بھاری فرمداری ہے۔امام کواس کا احساس کرنا چاہیے۔ ﴿ تربیت کے لیے

فوجوانوں کوامام بنایا جاسکتا ہے۔ ﴿ افضل فروکی موجودگی میں غیرافضل کی افقد امیں نماز درست ہے۔ ﴿ اگرایک

فضی فرے داری کا اہل ہونے کے باوجود تواضعاً وہ فرے داری شاخطائے جب کداس کام کے اہل دوسرے افراد

موجود ہوں تو جائز ہے۔ ﴿ امام کی خطی کی فرے داری مقتلہ یوں پڑئیں' تا ہم اگروہ اہلیت رکھے دالے کوچور کرا ایے

مغفی کوامام بنا کمیں کے جواس منصب کا اہل ٹیس تو نا اہل امام کے نقین کی فرے داری ان پر ہوگ ۔ ﴿ فَمُ کُور وروایت

مندا ضعیف ہے جبیدا کہ ہمارے فاضل محقق نے لکھا ہے لیکن دیگر شواہد کی بنا پر متنا و معنا صحح ہے غالبًا کی بنا پر شِنْ البن فرید اور دکتور بشار عواد نے اسے مح قرار دیا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھے: (الصحیحة وقم: ۱۲۵ وسنن ابن
ماحہ بنحفیق دکتور بشار عواد ' وقم: ۱۹۸۱)

٩٨٧ - حَلَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ:
حَلَّثْنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُمْ غُرَابٍ، عَنِ امْرَأَةٍ يُقَالُ
لَهَا عَقِيلَةُ، عَنْ سَلاَمَةَ بِنْتِ الْحُرِّ أُخْتِ
خَرَشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ:
فَرَشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْ يَقُولُ:
فَرَاشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْ يَقُولُ:
فَرَاشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْ يَقُولُنَ سَاعَةً، لاَ يَقُومُونَ سَاعَةً، لاَ يَجِدُونَ إِمَامًا يُصِلِي بِهِمْ".

9A۲ - حفرت خرشہ خاتما کی ہمشیرہ حضرت سلامہ بنت حریثان سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: میں نے بنت حریثان ہے انھوں نے فرمایا: میں نے زرائیا ہے یہ بارگ سنا ہے: ''لوگوں پر ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ وہ ایک گھڑی کھڑے ہوئے (ایک ووسرے کوامامت کے لیے دھلیلیں گے) انھیں کوئی امام نہیں لیے گا جونماز پر ھاسکے۔''



٩٨٧\_[إستاده ضعيف] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب في كراهية التدافع عن الإمامة، ح: ٥٨١ من حديث أم غراب به أم غراب وعقيلة لا يعرف حالهما.

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

٩٨٣ - حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُ : حَدْثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِم، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ أَنَّهُ خَرَجَ فِي مَفِينَةٍ، فِيهَا عُقْبَةُ بْنُ عَامِرِ الْجُهَنِيُّ، فَحَانَتْ صَفِينَةٍ، فِيهَا عُقْبَةُ بْنُ عَامِرِ الْجُهَنِيُّ، فَحَانَتْ صَفِينَةٍ، فِيهَا عُقْبَةُ بْنُ عَامِرِ الْجُهَنِيُّ، فَحَانَتْ صَلَاةٌ مِنَ الصَّلَوَاتِ، فَأَمْرُنَاهُ أَنْ يَوُمَّنَا، وَقُلْنَا لَهُ: إِنَّكَ أَحَقُنَا بِلْلِكَ، أَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَأَلَى، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ بَقُولُ: "مَنْ أَمَّ النَّاسَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ بَقُولُ: "مَنْ أَمَّ النَّاسَ وَمُونِ انْتَقَصَ وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ [شَيئةً، وَلَهُمْ، وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ [شَيئةً، وَلَهُمْ، وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ [شَيئةً، وَلَهُمْ، وَلَا عَلَيْهِمْ ».

۹۸۴ - حفرت ابوطی بهدانی بنراف سے روایت بے کدوہ ایک شخص میں سفر پر روانہ ہوئے ۔ کشتی میں حفرت عقیبہ بن عامر جمنی دائلؤ بھی موجود ہے۔ (سفر کے دوران میں) نماز کا وقت ہوگیا' ہم نے ان سے درخواست کی کہ نماز پڑھا دیں اور ہم نے ان سے عرض کیا: آپ اس (امامت) کا زیادہ حق رکھتے ہیں کیونکہ آپ رسول اللہ نگائی کے صحابی ہیں انھوں نے انکار کردیا اور فرایا: میں نخص لوگوں کا امام ہے اور شج طریقے نے نماز پڑھائے وراگراس خض لوگوں کا امام ہے اور شج طریقے نے نماز پڑھائے کے اور اگراس نے نماز ہیں کوئی کوتابی (اور غلطی) کی تو اے گناہ ہوگا' ان موراگراس نے نماز ہیں کوئی کوتابی (اور غلطی) کی تو اے گناہ ہوگا' ان موری کوئی کوتابی (اور غلطی) کی تو اے گناہ ہوگا' انہیں کوئی کوتابی (اور غلطی) کی تو اے گناہ ہوگا'

الماست متعلق احكام ومسائل

کے فاکدہ: اس میں صحابہ کرام ٹائٹی کی احتیاط اور ان کے ورع وتقو کی کابیان ہے کہ وہ کوتا ہی کے ڈرے دینی فرائض کی فرے داری لینے میں تاکمل کرتے تھے۔

> (المعجم ٤٨) - **بَابُ** مَنْ أَمَّ قَوْماً فَلْيُحَفِّفْ (التحفة ٨٧)

٩٨٤ - حَلَّانَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَشِرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: أَتَى النَّبِيَ ﷺ وَرَجُلٌ: فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي لاَّتَأَخَّرُ فِي صَلاَةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلاَنٍ، لِمَا يُطِيلُ بِنَا صَلاَةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلاَنٍ، لِمَا يُطِيلُ بِنَا

باب: ۴۸ - امام کوچا ہے کہ وہ ہلکی نماز پڑھائے ۔

۱۹۸۴ - معفرت الومسعود ڈاٹٹؤ سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے بی تالیخ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا: اللہ کے رسول! میں تو فلاں صاحب کی وجہ ہے فجر کی نماز سے پیچھے رہ جاتا ہوں کیونکہ وہ بہت کجی نماز رسول اللہ ایر معارت ابومسعود ڈاٹٹؤنے فر مایا: رسول اللہ

**٩٨٣\_ [إسناده صحيح]** أخرجه أبوداود، الصلاة، باب جُماع الإمامة وفضلها، ح: ٥٨٠ من حديث عبدالرحمن ابنحرملة به، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والذهبي، وله طرق عند البخاري وغيره.

<sup>444-</sup> أخرجه البخاري، العلم، باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكوه، ح: ٩٦٠ أحرجه البخاري، ومسلم، الصلاة، باب أمر الأثمة بتخفيف الصلاة في تمام، ح: ٤٦٦ من حديث إسماعيل بن أبي خالد به، أخرجه مسلم عن ابن نمير عن أبيه به.

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها على الله على المت على الما المت على الحام ومائل فيها، قالَ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ قَطُّ فِي عَلَيْمُ جَس قدراس ون غضب ناك بوع عين في كى مَوْعِظَةِ أَشَدَّ غَضَاً عِنْهُ يَوْمَئِذِ، فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا وعظ كه وران عِس آپ الله الله يَعْلَمُ مُنفَّرِينَ، فَأَيْتُكُمْ مَا صَلَّى عَلَيْهِ الله الله عَلَيْ الله وعظ كه وران عِس الله عَلَيْهُ الله والله الله والله وال

9۸٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدَةَ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدَةَ، وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَة قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ رَبُونُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

9۸۵- حفرت انس بن ما لک طانئ سے روایت ہے ' انھول نے فرمایا: رسول اللہ تابیخ مختصر اور کامل نماز پڑھاتے تھے۔

ہوتے ہیں' بوڑھے بھی اور ضرورت مند بھی۔''

🎎 فائدہ:اس سے نماز کی تخفیف کا مطلب واضح ہوگیا کہ ارکان کی ادا یکی پورے خشوع اور اطمینان سے کی جائے کے میں تعاوت اور تسبیحات کی مقداراتی زیادہ نہ ہوکہ مقتدی پریشان ہوں۔

الما المحمَّدُ مُن رُمْحٍ: أَنْبَأَنَا ١٩٨٦ - مفرت جابر التألف روايت ب كه مفرت

فله أخرجه مسلم، الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، ح: ٤٦٩ من حديث حماد بن زيد به. <mark>١٨٩ أ</mark>خرجه مسلم، الصلاة، باب القراءة في العشاء، ح: ٤٦٥ عن محمد بن رمح وغيره به.



ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

معاذین جبل انصاری ڈٹٹٹانے اینے ساتھیوں (مقتدیوں) ﷺ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِر کوعشاء کی نمازیرٔ هائی تو بهت طومل کردی۔ ہمارے قَالَ: صَلَّى مُعَاذُ بُنُ جَبَلِ الأَنْصَارِيُّ بِأَصْحَابِهِ صَلاَةَ الْعِشَاءِ فُطُوَّلَ عَلَيْهِمْ قبیلے کے ایک آ دی نے جماعت ہے الگ ہوکر (اسلیم) فَانْصَوَفَ رَجُلٌ مِنَّا، فَصَلَّى، فَأَخْبَرَ مُعَاذٌّ عَنْهُ. فَقَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ، فَلَمَّا بَلَغَ ذٰلِكَ الرَّجُلَ، دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَخْبَرَهُ مَا قَالَ لَهُ مُعَادٌّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ فَتَّانًا يَا مُعَاذُ؟ إِذَا صَلَّيْتَ بِالنَّاسِ فَاقْرَأُ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، وَالنَّيْلِ َ \*\*\* 13 ﴿ إِنْ إِنْ اللَّهِ وَبِّكَ \* .

نمازیژه لی-حضرت معاذ کاننو کو بیراطلاع ملی تو انھول آ نے فر مایا: وہ منافق ہے۔ (کیونکہ اس نے جان بوجوکر نماز ہاجماعت ترک کی ہے۔)اس آ دی کو پی خبر کمی تووہ رسول الله الله الله كافي كل خدمت مين حاضر موا اورجو بات حضرت معاذ بھاتھ نے کہی تھی' وہ آپ ٹاٹٹا کے گوش گزار كى \_ (بعديس جب حضرت معاذ والثوا حاضر موع تو) نى تَلْكُمُ نِهِ مَايا: ''معاذ! تم لوگوں كوآ ز مائش ميں ڈالتا حابية مو؟ جبتم لوگول كونماز يرهاؤ تو (اليي سورتين) يرُها كرو: ﴿وَالشَّمُسِ وَضُحْهَا. سَبَّحِ اسُمُ رَبُّكَ الْأَعُلى وَاللَّيل إِذَا يَغُشِّي إِقْرَأُ بِاسُم رَبُّكَ ﴾ ـ''

امامت ہے متعلق احکام ومسائل

🂥 فوائد ومسائل: ۞ صحابة كرام ﷺ كي نظر مين نماز باجماعت كي اجميت بهت زياده تقي أس ليے حضرت معافر والله نے اس قدرشد بدر ڈمل کا اظہار فر مایا۔ ﴿ جس کی شکایت کی ٹئی ہواس کا موقف بھی معلوم کرنا جا ہے تا کہ فریقین کی بات ئ كرمتيح نتيج تك پنجاجا سكه ـ ﴿ عشاء كَامَاز مِن قراءت مُنْقرموني حابي-

٩٨٧- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْن إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْن أَبِي هِنْدٍ، عَنْ مُطَرِّفِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشُّخِّيرِ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ ابْنَ أَبِي الْعَاصِ يَقُولُ: كَانَ آخِرَ مَا عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ أَمَّرَنِي عَلَى الطَّائِفِ، قَالَ

٩٨٧- حضرت عثمان بن الى العاص والنؤسه روايت ب انھوں نے فرمایا: مجھے نبی سُلُلُمُ نے آخری تصیحت اس وقت کی جب مجھے طائف کا امیر ( گورنر )مقرر کیا۔ آپ تالیا نے مجھ سے فر مایا: "عثان! نمازمخضر پڑھا، کرنا اور کمزور افراد کی مناسبت سے لوگوں (کی قوت برداشت) كا اندازه كرنا كيونكه ان ميں بوڑھ بيخ بيا

٩٨٧\_[صحيح] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب أخذ الأجر على التأذين، ح: ٥٣١ من حديث مطرف به، وصحح الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. امامت سے متعلق احکام ومسائل

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ...

لِي: اِيَا عُثْمَانُ! تَجَاوَزْ فِي الصَّلاَةِ وَاقْدِرِ النَّاسَ بِأَضْعَفِهِمْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ

وَالسَّقِيمَ وَالْبَعِيدَ وَذَا الْحَاجَةِ».

٩٨٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ : حَدَّثَنَا يَحْلِى: حَدَّثَنَا مَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُعْبَةُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُعَاسِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: حَدَّثَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ أَنَّ الْمَاسِ فَقَالَ.

أَنَّ آخِرَ مَا قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِذَا أَمَمْتَ قَوْماً فَأَخِفَّ بِهِمْ» .

(المعجم ٤٩) - بَنابُ الْإِمَامِ يُخَفِّفُ الصَّلَاةَ إِذَا حَدَثَ أَمْرٌ (التحفة ٨٨)

• ٩٨٩ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِيٌ الْجَهْضَمِيُ : خَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ أَنَا مَعْ أَنَس بْنِ مَالِكِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَتَهَا ، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّرُ فِي وَلِمُ اللهِ يَعْ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّرُ فِي صَمَّا أَعْلَمُ لِوَجْدِ أُمّهِ بِبُكَاتِهِ ".

دورے آنے والے اور ضرورت مند (سب طرح کے لوگ) ہوتے ہیں۔''

٩٨٨-حفرت عثمان بن الي العاص ثان الخياس وايت به أنهوں نے فرمايا: مجھ سے رسول الله تأفیلا نے آخری بات بيفر مائی: ''جب تو لوگوں كا امام بينے تو ان پر تخفيف كرنا (نماز ملكي پڑھانا۔'')

باب: ۴۹-کوئی خاص وجہ پیش آنے پرامام نماز کو مخضر کرسکتاہے

۹۸۹- حضرت انس بن ما لک ڈاٹٹٹ سے روایت ہے' رسول اللہ نٹھٹی نے فرمایا: ''میں نماز شروع کرتا ہوں اور میر اارادہ طویل نماز پڑھانے کا ہوتا ہے' پھر بچھے کسی نچ کے رونے کی آ واز آتی ہے تو نماز مختصر کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس کے رونے سے اس کی مال پریشان ہوگی۔''

کے فوا کد ومسائل: ﴿ نماز کے طویل یا مختصر کرنے سے قراءت کو طویل یا مختصر کرنا مراد ہے دوسرے ارکان کے اذکار میں بھی کمی حد تک اختصار ممکن ہے۔ ﴿ امام کو مقتدیول کے حالات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ﴿ عور تیں معجد میں آ کر باجماعت نماز اداکر کتی جی ادرائیے ساتھ چھوٹے بچول کو بھی لائکتی ہیں۔

99۰ - حضرت عثان بن الى العاص «كاثلة سے روایت

٩٩٠ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي كَرِيمَةً

٩٨٨ أخرجه مسلم، الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، ح ٢٦٨ من حديث شعبة به .

. ٩٨٩ أخرجه البخاري، الأذان، باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي، ح: ٧١٠،٧١٩، ومسلم، الصلاة، باب أمر الأثمة بتخفيف الصلاة في تمام، ح: ٤٧٠ من حديث سعيد بن أبي عروبة به.

. ٩٩. [صحيح] ؛ الحسن تقدم، ح: ٧١، وتلميذه عنعنا، وقد تقدم، ح: ٧١ والحديث السابق شاهدله.

131

صفوں اور ان کی درتی ہے متعلق احکام دسائل ہے رسول اللہ تاکیا نے فرمایا: '' مجھے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز میں اختصار کردیتا ہوں۔''

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها الْحَرَّانِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلاَئَةً، عَنْ هِشَامِ ابْنِ حَمَّانِ، عَنْ عُشْمَانَ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُشْمَانَ بْنِ أَلِي الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنِّي الْمُسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي الصَّلاَةِ».

 - 991 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا عُمْرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، وَبِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ بَيْ : "إِنِّي لأَقُومُ فِي الصَّلاَةِ وَأَنَا أَرْبِيدُ أَنْ أَطُولُ فِيهَا ، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ ،

# باب:۵۰-صفین سیدهی کرنا

(المعجم ٥٠) - بَابُ إِقَامَةِ الصُّفُوفِ (التحفة ٨٩)

99۲ - حفرت جابر بن سمره سوائی دالات به روایت به رسول الله تالیلی نے (صحابہ کرام سے) فرمایا: "تم اس طرح صفیں کیون نہیں بناتے ہیں؟" راوی کہتے ہیں ہم رب کے حضور صفیں بناتے ہیں؟" راوی کہتے ہیں ہم نے وض کیا: فرشتے اپنے رب کے حضور کس طرح صف بندی کرتے ہیں؟ آپ تالیلی نے فرمایا: "اگلی صفول کو کمل کرتے ہیں؟ آپ تالیلی نے فرمایا: "اگلی صفول کو کمل کرتے ہیں؟ آپ تالیلی نے میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کرکھڑے ہوتے ہیں۔"

99٧ - حَلَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَلَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَلَّنَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ تَعِيم بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَايِرِ بْنِ سَمُرَّةَ الشُّوَائِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَلاَ تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟" قَالَ: قُلْنَا: وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟" قَالَ: قُلْنَا: وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟" قَالَ: يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الأُولَ، عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الأُولَ، وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ».



٩٩١\_أخرجه البخاري، الأذان، باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي، ح: ٨٦٨،٧٠٧ من حديث بشر به.

٩٩٢ أخرَجه مسلم، الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة . . . الخ، ح: ٤٣٠ من حديث وكيع وغيره عن الأعمش به مطولاً.

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها معالل مفول اوران كدرت معالل درات متعلق ادكام وسائل

فوائد ومسائل: ﴿ شریعت اسلامی می عباوت کے طریقے فرشتوں کی عبادت کے طریقوں سے مشابہ ہیں اور
یہ بہت بڑا شرف ہے۔ ﴿ فرشتے اللّٰدَی عباوت کے لیے صفوں میں کھڑ ہے ہوتے ہیں۔ ﴿ جب بَت یہ کی صف ممل
نہ ہوجائے دوسری صف شروع نہیں کرنی چاہیے ای طرح دوسری کے بعد تیسری اور تیسری کے بعد چھی صف بنائی
جائے۔ ﴿ صف میں کھڑے ہوتے وقت ایک دوسرے کے ساتھ ٹل کر کھڑ ہے ہونا چاہیے دوآ دمیوں کے درمیان
خالی جگہ نیس چھوڑ نی چاہیے ۔ صحابہ کرام تو گئی آئیک دوسرے کے کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم طاکر کھڑ ہے
ہوتے تھے۔ دیکھیے: (صحیح البخاری 'الأذان 'باب إلزاق المنكب بالمنكب 'والقدم بالقدم فی الصف '
حدیث: ۲۵)

۹۹۳-حفرت انس بن ما لک وافظ سے روایت ہے، رسول اللہ ٹافیظ نے فرمایا: '(اپنی صفیں درست کرو کیونکہ صفیں درست کرنانماز کی پیمیل میں شامل ہے۔'' 997 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، وَ بِشُرُ بْنُ عُمَر، فَمُرَهُ مُنْ عُبِّدُ بَنُ عَمَر، فَمُرْهُ عُمَر، فَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَنَادَةً، عَنْ أَنَسِ قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَنَادَةً، عَنْ أَنَسِ أَبْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَبْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَمَام الصَّفُوفِ مِنْ مَمَام الصَّلاَةِ».

کے فوائد ومسائل: ﴿ صفیں درست کرنے سے مراد انھیں سیدھا کرنا ہے لینی سب لوگ برابر کھڑے ہوں ایک دوسرے سے آگے پیچے نہ ہوں۔ ﴿ صفیں ٹیڑھی رکھنے ادر باہم مل کر کھڑے نہ ہونے سے نماز ناقص ہوتی ہے اور فوائے کم ہوجا تا ہے۔

998 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْهِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَدُ بْنُ بَشِيرٍ مِثَالُ بْنُ بَشِيرٍ بُتُولُ بْنُ بَشِيرٍ بُتُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَوِّي الصَّفَّ بِثُلِي يَشِعْ يُستوِّي الصَّفَّ عَلَى يَجْعَلَهُ مِثْلَ الرُّمْحِ أَوِ الْقِدْحِ، قَالَ:

997- حضرت نعمان بن بشیر دانشن سر دوایت بے انھوں نے فرمایا: رسول اللہ تاکیا صف کو (انتہائی اہتمام سے) سیدھا کرتے تھے تی کہ نیز سے یا تیر کی طرح (سیدھی) کردیتے۔ (ایک بار) آپ تاکیا نے ایک آ دئی کاسینہ (صف سے) آگے بڑھا ہواد یکھا تو رسول اللہ



**٩٩٣.** أخرجه البخاري، الأذان، باب إقامة الصف من تمام الصلاة، ح: ٧٢٣، ومسلم، الصلاة، باب تسوية **المغوف** وإقامتها . . . الخ، ح: ٤٣٣ من حديث شعبة به .

<sup>1914</sup> أخرجه مسلم، الصلاة، الباب السابق، ح: ٤٣٦ من حديث سماك به باختلاف يسير.

فاکدہ: قوم میں اختلاف وا تفاق کے چھوفا ہری اسباب ہوتے ہیں اور چھوروحانی اسباب بھی ہوتے ہیں جن کا احساس عام لوگوں کونییں ہوتا۔ اختلاف کے انہی اسباب میں سے ایک سبب نماز کے دوران میں صف کا سیدھانہ ہونا بھی ہے جب کہ صف سیدھی کرنے سے دلوں میں اتفاق اور مجت پیدا ہوتی ہے اس کیے امامول کواس چیز کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے اور متمتد یوں کو بھی جا ہے کہ شیس سیدھی رکھنے اور ل کر کھڑے ہونے پر خاص طور پر توجہ دیں۔

990 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى اللَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ، وَمَنْ سَدَّ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ، وَمَنْ سَدَّ فَرْجَةٌ رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً».

ارسے اور ن رسرے اور پالیا ہے روایت ہے رسول اللہ علی استروایت ہے رسول اللہ علی استروایت ہے رسول اللہ علی استروایت نازل کرتا ہے اور فر مایا: ''اللہ تعالی ان کے لیے دعائے فیر کرتے ہیں جم صف کا شکاف پر کرتے ہیں جم صف کا شکاف پر کرے گا۔''

فوائدومسائل: ﴿ صف کا شگاف پرکرنے کا مطلب بیہ کدا گرصف میں دوآ دی ایک دوسرے سے استے دور
کھڑے ہیں کہ درمیان میں ایک آ دی کی جگہہ تو بعد میں آ نے والا اس جگہ کھڑا ہوجائے ور ندافعیں کہے کہ آپ پس
میں لی جا وَ تا کہ درمیان میں خالی جگہ باتی ندرہ۔ ﴿ اگر بہلی صف کے کنارے پرآ دی کی جگہ باتی ہوا ور لوگ بچیلی صف صف میں کھڑے ہو گئے ہوں تو بعد میں آ نے والا اگلی صف کے کنارے پر خالی جگہ میں کھڑا ہوجائے ' بیہ ہی صف ملا نے میں شامل ہے۔ ﴿ صف میں جس مقام پر خالی جگہ ہوا اس مقام کے کنارے پر خالی جگہ میں کھڑ اس خوش امام کی طرف ملا جگہ ہوا ہو جائے گہ ہوا ہو جائے کہ ہو خش امن کے ماز بول کو چاہیے کہ ہو خش امام کی طرف والا ہر خوش اپنے ایک ہیں ساتھی سے ملے اور امام سے بائمیں طرف والا ہر خوش اپنے وائم میں بیس ہوگا یا لوگول کو وائم ہیں ساتھی سے ملے اس طرح شکاف پر بہیں ہوگا یا لوگول کو الم سے دور ہمنا پڑے ومنا سب نہیں ۔

باب:۵۱-اگلیصف کی فضیلت

(المعجم ٥١) - بَابُ فَضْلِ الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ

مفوں اور ان کی درتی ہے متعلق احکام وسائل ۱۹۹۷ - حضرت عرباض بن سارید وٹاٹٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹیڈ اگل صف والوں کے لیے تین بار

 - ٩٩٦ حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَنْبَأَنَا هِشَامٌ
الدَّسْتَوَافِيُ، عَنْ يَحْبَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ،
عَنْ عِرْبَاضٍ بْنِ سَارِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ
كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفَ الْمُقَدَّمِ ثَلاَثًا،
وَلِلنَّانِي مَرَّةً.

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

نوائد ومسائل: ﴿ يَنِي كَام مِين مسابقت ايك احجها كام اورشرعاً مطلوب بـ و ﴿ احِصَهِ كَام كَ ترغيب كَا الكِيلُ مِينَ مَينَ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اللّهُ اللّ

992 - حضرت براء بن عازب بالثلاث سے روایت با اللہ اللائلائل سے روایت کے افعوں نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ بہلی صف پر رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔"

٩٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُعْنَى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَاللّٰذِ عَدَّتُنَا شُعْبَةً ، قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ الرَّحْمٰنِ اللّٰ مُصَرَّفِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ اللّٰ عَوْسَجَةً يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَلْنِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

\*\* [صحيح] أخرجه أحمد: ١٢٧،١٢٦/٤ من حديث هشام الدستوائي به، وصححه الحاكم: ٢١٤/١، الله الله المستوائي به، وصححه الحاكم: ٢١٤/١، الله المستواني به، وصححه الحاكم: ٢٠٤/١، الله المستواني ورواه شبيان المستوي من يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن خالد بن معدان أن جبير بن نفير حدثه أنه سمع عرباض بن المستوي وغيره ومحمد بن إبراهيم تابعه بحير بن سعد عند أحمد: ١٢٨/٤، المستوي وغيره ومحمد بن إبراهيم تابعه بحير بن سعد عند أحمد: ١٢٨/٤،



٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها معنون اوران كاورت متعلق احكام وسائل 🏄 فاکدہ: نیک کا ہرکا مرحت باری تعالیٰ کا باعث ہے لیکن جن نیکیوں کے بارے میں خوشخری دی گئی ہے ان کامقام

زیاده بلنداوران کی اہمیت زیادہ ہے۔

۹۹۸ - حضرت ابو ہریرہ دفائشا سے روایت ہے رسول اللہ ا مُؤَيِّرًا نِے فرمایا: ''اگرلوگوں کومعلوم ہوتا کہ پہلی صف میں کیا کچھ (اجر وثواب اور رحمت و برکت) ہے تو قرعہ

٩٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُوثَوْر، إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو قَطَن: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاَس، عَنْ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ الْعَارَى بَولَّى ـُــُ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ الأُوَّلِ لَكَانَتْ قُوْ عَدُّ اللهِ

🎎 فوا کدومسائل: 🛈 نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے ہے آ کے بڑھنے کی کوشش کرنا اچھی بات ہے۔ 🖰 جب

استحقاق میںسب برابر ہوں تو پھر قرعدا ندازی سے فیصلہ کرنا درست ہے۔

999 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى 999 - حفرت عبدالرحل بن عوف والله سروايت

الْحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاض: حَدَّثَنَا بِحُرُسُول الله تَلِيُّ فَ فِرمايا: ' بِحُسُ الله تعالى مكل مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةً، عَنَّ إِبْرَاهِيمَ صف پررهت نازل فرماتا ہے اور فرشتے اس کے لیے ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ﴿ وَعَاكَ فَمِرَكَ مِينٍ ۖ `` قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الأَوَّلِ» .

باب:۵۲-غورتوں کی صفیر،

(المعجم ٥٢) - بَابُ صُفُوف النَّسَاءِ

(التحقة ٩١)

١٠٠٠ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ثُنُ عَنْدَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ

•••ا - حضرت ابو ہر مرہ ڈاٹنؤ سے روایت ہے رسول الله ﷺ نے فرمایا:''عورتوں کی بہترین صفیں آخری ہیں

٩٩٨\_أخرجه مسلم، الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها . . . الخ، ح: ٤٣٩ من حديث أبي قطن به .

٩٩٩\_[صحيح] \* محمد بن المصفى صرح بالسماع، وله شاهد تقدم، ح:٩٩٧، وقال البوصيري: ' لهذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات".

١٠٠٠ـ أخرجه مسلم، الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها . . . الخ، ح:٤٤٠ من حديث عبدالعزيز الدراوردي عن سهيل عن أبيه به . . . وهو في جزءه(٢٥).

مفول اوران کی درتی ہے متعلق احکام و مسائل اور سب سے نکمی (کم ثواب والی صفیں پہلی ہیں۔ اور مروول کی بہترین صفیں پہلی ہیں اور سب سے نکمی صفیں آخری ہیں۔''

٥-أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها أبيه،
 أبي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَعَنْ سُهيْلٍ، عَنْ أبيه،
 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 لخَبْرُ صُفُوفِ النَّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُهَا وَشَرُهَا أَوْلُهَا،
 أَوْلُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا،
 وَشَرُهَا آخِرُهَا».

خوا کد ومسائل: ﴿ بهترین صف ہے مراد وہ صف ہے جس میں ثواب سب سے زیادہ ہے اور سب سے نکمی مف ہے مرادوہ صف ہے جس میں ثواب اس میں بھی موجود ہے۔ ﴿ عورتوں کی پیچیل مفول کے افضل ہونے کی حکمت ہیہے کہ وہ مردوں کے اختلاط ہے دور ہوتی ہیں۔ ای وجہ ہے عورت کا گھر میں نماز پڑ صنام جد میں نماز پڑ صنام جد میں نماز پڑ صنام ہیں نماز پڑ صناح ہے افضل ہے۔

ركيع ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ : حَدَّثَنَا اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ ، كَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ وَمُولُ اللهِ عَيْدَ «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ وَمُولُ اللهِ عَيْدَ «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ اللهُ عَالَى وَخَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ اللهُ عَلَيْدُ مُهَا ، وَشَرَّهَا مُؤَخَّرُهَا ، وَخَيْرُ صُفُوفِ اللهِ اللهُ عَلَيْدُ مُهَا ، وَشَرَّهَا مُقَدَّمُهَا » .

۱۰۰۱-حضرت جابر بن عبدالله واللها الله وابت بئ روایت بئ رسول الله علاق نے فرمایا: "مردوں کی بہتر بن صفیں آ گے والی بیں اور (ان کی) سب سے تکی مفیں چھے والی بیں اور بیں ۔ اور عورتوں کی بہتر بن صفیں چھے والی بیں اور ان کی) سب سے تکی (اور کم تواب والی) صفیں آ گے والی بیں۔ '

السجم ٥٣) - بَابُ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي فِي الصَّفِّ (التحفة ٩٢)

بنا کر نماز پڑھنے کا بیان ۱۹۰۲-حفرت معاویہ بن قرہ اپنے والد (حفرت قرہ بن ایاس مزنی ڈائٹ) سے روایت کرتے ہیں انھوں

باب:۵۳-ستونوں کے درمیان صف

الله عَدَّمَنَا زَيْدُ بُنُ أَخْرَمَ، أَخْرَمَ، أَخْرَمَ، أَوْطَالِبِ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، وَ أَبُو فُتَيْبَةَ،

المعين الخرجه أحمد: ٣/ ٣٣١ من حديث سفيان الثوري به، وتابعه زائدة عنده: ٣/ ٢٩٣ (٢٩٣ هـ وابن المعين المعين تقدم، ح: ٣٤٠ وقال البوصيري: "لهذا إسناد حسن"، وللمحديث شواهد عند مسلم، ح: ٤٤٠

\* ١٠٠هـ[حسن] \* هارون مستور (تقريب)، وقتادة تقدم، ح: ١٧٥، وأخرج أبوداود، ح: ١٧٣ وغيره عن أنس الله: كنا نقي هذا على عهد رسول الله ﷺ، وفيه قصة، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم، والذهبي، وإسناده هجمر.

137

مفوں اوران کی درتی ہے متعلق احکام وسائل نے فرمایا: جمیں رسول اللہ عَلَیْلاً کے زمانے ہیں ستونوں کے درمیان صف بنانے ہے منع کیا جاتا تھا اوراس سے مختی کے ساتھ روکا جاتا تھا۔

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها
 قَالاً: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُسْلِم، عَنْ قَتَادَةَ،
 عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نُنْهٰى
 أَن نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِي عَلٰى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ
 عَنْ ءُ وُنُطُرُدُ عَنْهَا طَوْداً.

(المعجم ٥٤) - **بَابُ** صَلَاةِ الرَّجُلِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ (التحفة ٩٣)

٦٠٠٣ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
بَدْدٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ
شَيْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَلِيٍّ بْنِ شَيْبَانَ، وَكَانَ
مِنَ الْوَفْدِ، قَالَ: خَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى
النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَبَايَعْنَاهُ، وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ، قال:
ثُمَّ صَلَّيْنَا وَرَاءَهُ صَلاَةً أُخْرَى، فَقَضَى
الضَّلاة، فَرَأَى رَجُلاً فَرْداً يُصلِّي خَلْفَ
الصَّلاة، فَرَأَى رَجُلاً فَرْداً يُصلِّي خَلْفَ
الصَّلاة، فَرَأَى رَجُلاً فَرْداً يُصلِّي خَلْفَ
طَلَقَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللهِ ﷺ
حِينَ انْصَرَفَ قَالَ: «اسْتَقْبِلْ صَلاَتَكَ، لاَ عَلَى صَلاَتَكَ، لاَ

ہوکر نماز پڑھنے کا بیان

100-حضرت علی بن شیبان نتائیڈ جوایک وفد میں
شامل ہوکرتشریف لائے تھان سے روایت ہے اُنھوں
نے فرمایا: ہم (اپنے علاقے سے) روانہ ہوئے (اور
مدینہ منورہ تک سفر کیا) حتی کہ ہم نبی تائیڈ کی جیعت کی۔ ہم
افدس میں حاضر ہوگئے اور آپ تائیڈ کی بیعت کی۔ ہم
نے آپ تائیڈ کی افتد امیں نماز اواکی کھر آپ کے پیجے
ایک اور نماز پڑھی۔ آپ نے نماز کھر آپ کے پیجے
آ دمی صف کے چیچے اکیا کھڑ انماز پڑھر ہاہے۔ (جب
ای صف کے چیچے اکیا کھڑ انماز پڑھر ہاہے۔ (جب
پاس گئے اور فرمایا: ''شروع سے نماز پڑھو۔ صف کے
پیچے (اکیا) کھڑے ہونے والے کی کوئی نماز نہیں۔''



۱۰۰۳ [إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ٢٣/٤ من حديث ملازم به، وصححه ابن خزيمة، ح: ١٥٦٩، وابن
 حبان (موارد)، ح: ٢٠٤٠، ٢٠٤٠ وقال البوصيري: ' فذا إسناد صحيح، و رجاله ثقات' .

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها مفول اوران كى درى سي متعنق احكام ومسائل

🚨 فوائد ومسائل: 🛈 صف کے چیچے اکیلے کھڑے ہونامنع ہے اور نماز نہیں ہوتی۔ یہ تب ہے جب صف میں کو ے ہونے کی جگہ ہواور وہ اس کے باوجود پھیل صف میں اکیلائی کھڑ اہوجائے۔ اگر اگلی صف میں جگہ نہ ہوتو پھر اس کی مجبوری ہے امید ہے اسے معذور سمجھا جائے گا۔ باتی رہی بات اگلی صف ہے کسی کو کھنچ کرساتھ ملانے کی تووہ روایت بالاتفاق ضعیف ہے۔ ﴿ الرعورت کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے دوسری عورت موجود ند ہواتو عورت مردوں کی صف میں کھڑی نہیں ہوسکتی اے اسلیدی کھڑا ہوجاتا جاہیے۔دیکھیے: (صحیح البحاري؛ الأذان؛ باب المرأة وحدها تكون صفا عديث:٤٢٧)

١٠٠٠ حضرت وابصه بن معبد والله عدروايت ب انصول نے فرمایا: ایک آدی نے صف کے پیچھے ا كيلے كھڑے ہوكر نماز يرطى تو نبى ناتلا نے اسے نماز دوباره پ<u>ڑھنے</u> کاتھم دی<u>ا</u>۔

١٠٠٤- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْن، عَنْ هِلاَلِ بْن يَسَافٍ قَالَ: أَخَذَ بِيَدِي زِيَادُ ابْنُ أَبِي الْجَعْدِ، فَأَوْقَفَنِي عَلَى شَيْخ ﴿ بِالرُّقَّةِ، يُقَالُ لَهُ وَابِصَةً بْنُ مَعْبَدٍ، فَقَالَ:َ أَصَلُّى رَجُلٌ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ ﴿ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ.

🎎 فاكدہ: بظاہر يجى معلوم بوتا ہے كدا س فحض نے أكلى صف ميں جگد ہونے كے باوجود يجيلى صف ميں كھڑ ب بوكر انماز بڑھی ہوگی اس لیے نبی تافیزانے اسے نماز دہرانے کا تھم دیا۔

> ﴿ (المعجم ٥٥) - بَابُ فَضْلِ مَيْمَنَةِ الصَّفِّ (التحفة ٩٤)

🥞 ١٠٠٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ﴿ فَلَنْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَلْمَامَةَ بْن زَيْدٍ، عَنْ غُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ

باب:۵۵-صف کی دائیں جانب كى فضيلت

۱۰۰۵- حضرت عائشہ نام ہے روایت ہے رسول الله تَلْقُلُ فِي فِر مايا: " فِي شِك الله تعالى صفول كى دائين جانب پر رمتیں نازل کرتا ہے اور فرضتے اس کے لیے

إللترمذي حسن " ، ح: ٣٣٠ ، وله طريق آخر عند أبي داود، ح: ٦٨٢ وغيره، وصححه ابن حبان، وأحمد، وإسحاق وغيرهم.

١٠٠٥ [حسن] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر، ح: ٦٧٦ عن عثمان بن أبي شبية به، وله لفظ صححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والذهبي.



٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها معنى معنى اوران كى درى معنى احكام وسأل عُرُوةً، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَعَائَ خَرَكَ مِينَ - " وَعَالَ مَعْنَ عَلَى مَيَامِنِ عَلَى مَيَامِنِ الشَّفُوفِ». الصَّفُوفِ».

قا کدہ: رسول اللہ علی اللہ علی اللہ میں داکیں طرف کور تی دیتے تھے جوطبعًا یا شرعاً مستحن ہے۔ حضرت عاکشہ بھی کا ارشاد ہے: '' رسول اللہ علی اللہ النہ میں اس النہ میں داکیں اللہ طرف سے شروع کرنے کو پہند فرماتے تھے۔'' (صحیح البحاری) الوضوء 'باب النہ من فی الوضوء والغسل' حدیث ۱۲۹۸؛ ۱۲۸ وصحیح مسلم الطهارة 'باب النہ من فی الطهور وغیرہ 'حدیث ۱۲۹۸) اللہ حدیث کی روثنی میں نماز میں کھڑے ہوتے وقت بھی ممکن حد تک وائمیں طرف کھڑے ہونے کی کوشش کی جاسی صدیت کی روثنی میں نماز میں کھڑے ہوتے وقت بھی ممکن حد تک وائمیں طرف کھڑے ہونے کی کوشش کی جاسی سے لیے کی بیر وہایت سے اللہ و ممکن کرتے ہیں۔' اورامام سی فی البائی اور مندا حمد الحد کے معقبین کے زویک میروایت انہی الفاظ کے ساتھ محفوظ اور میچ ہے۔ گویا ان کے زویک اس صدیت میں [میابین الصفوف ف] کی بجائے [یَصِلُون الصفوف ف] ہی بجائے [یَصِلُون المحدیث نے المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث الی معنوں کے ملائے کی فضیلت کا آبات ہوتا ہے تہ کہ امام کے دائمیں جانب کھڑے میں جانب کی جو محل بیا ہیں جانب کھڑا ہونا کیساں ہے۔ اصل فضیلت میں جانب کھڑے ہونی جانب کو ایس کے مائم کے دائمی مرمعالم میں وائمیں جانب کھڑا ہونا کیساں ہے۔ اصل فضیلت می بیدے کہ امام کے دائمیں جانب کی جو موقف اللہ علی وائمیں جانب کی جو موقف المحدیث الم کے دائمیں جانب کے موقف اللہ کی جانب کے اس بھرے کہ امام کے دائمیں جانب کھڑے ہونہ بی جانب کھڑے ہونہ بیا جب خطر المحدیث الم کے دائمیں جانب کی جو موقف المحدیث ہونے ہونہ بیا جب خطر المحدیث الم کی دائمیں جانب کی جو موقف المحدیث الم کی دائمیں جانب کی جو موقف المحدیث ہونے کی فضیلت ہونہ کی جانب کی جو موقف المحدیث ہونے کہ بیا ہے۔ واللہ اعلی ۔

140

۲۰۰۱-حضرت براء ڈاٹٹوئے روایت ہے انھوں نے فر مایا: ہم لوگ جب رسول اللہ ٹاٹٹوئر کے پیچیے نماز پڑھتے تھے تو ہمیں ..... یا فر مایا: مجھے..... یہ بات پسندتھی کہ ہم وائیں طرف کھڑے ہوں۔

- ١٠٠٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُلِيتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كُنَّا ابْنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ . - قَالَ مِسْعَرٌ - : مِمَّا نُحِبُ أَوْ مِمَّا أُحِبُ أَنْ نَقُومَ

عَنْ يَمِينِهِ ،

١٠٠٦- أخرجه مسلم، صلاة المسافرين، باب استحباب يمين الإمام، ح: ٧٠٩ من حديث وكيع وغيره به .

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

١٠٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ

أَبُوجَعْفَر : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْكِلاَ بِيُّ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرو الرَّقِّيُّ ، عَنْ لَيْثِ بْن أَبِي سُلَيْم، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ مَيْسَرَةَ الْمَسْجِدِ تَعَطَّلَتْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ: امَنْ عَمَّرَ مَيْسَرَةَ الْمَسْجِدِ، كُتِبَ **ٞ لَهُ كِفُلا**َ نِمِنَ الأَّجْرِ».

فاكده: بدروايت ضعيف بأس ليه اس ساس من بيان كرده فضيلت كا اثبات نبيس موتا ، تا بم كالى صف المكمل چيور كردوسرى صف ميس كعرا ابونا درست نهيس ويي بهي بهلي صف دوسرى سے افضل بتو بهلي صف كابايال حسہ بھی دوسری صف کے دائیں جھے سے افضل ہوگا۔

ملےگا۔"

(المعجم ٥٦) - بَابُ الْقِبْلَةِ (التحفة ٩٥)

١٠٠٨- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا ْهَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ 🗱 مِنْ طَوَافِ الْبَيْتِ، أَتْى مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ، غَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لهٰذَا مَقَامُ أَبينَا ﴿ إِبْرَاهِيمَ، الَّذِي قَالَ اللهُ: ﴿ وَٱتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ أَ (رَهِينَدَ مُصَلِّي ﴾. [البقرة: ١٢٥]

اً قَالَ الْوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِمَالِكِ: أَهْكَذَا قَرَأً ﴿ وَالنَّفِدُوا ﴾ قَالَ نَعَمْ .

### باب:٥٦- قبلے کابیان

٥٠٠١-حضرت عبدالله بن عمر الثنياس روايت ب

انھوں نے فرمایا: نبی ٹاٹیڑ سے عرض کیا گیا:مسجد کی ہائیں

جانب تو بالکل خالی ہوگئی۔ (لوگ ثواب کی نیت ہے

داكيس طرف كفرے ہوتے ہيں) تو نبي مُثالِثا نے فرمایا:

'' جس نے مسجد کی ہائیں جانب کوآ باد کیاا سے دگنا **تو**اب

۱۰۰۸- حضرت جابر دانش سے روایت ب انھول نے فرمایا: رسول اللہ ٹاٹیج جب طواف کعبہ سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم کے پاس تشریف لائے۔حضرت عمر ٹاٹٹانے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! یہ ہمارے جدامجد حضرت ابرا ہیم ملاہ کا وہ مقام ہے جس کے بارے میں الله تعالى نفرمايا ب: ﴿ وَاتَّحِدُوا مِنُ مَّقَامِ إِبْرَاهِيُمَ مُصَلَّى ﴾ ''تم مقام ابرا ہیم کونماز کی جگہ مقرر کرلو۔''

ولید بن مسلم وطن بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام ما لک الله سے بوجھا: کیا انھوں نے سافظ اس طرح



قبلے کابیان

<sup>[</sup>٧٠٠][إسناده ضعيف] أخرجه الطرسوسي في مسند ابن عمر، ح: ٩٥ من حديث عمرو بن عثمان به، وانظر، ﴿ ح: ٢٠٨ لعلته ، وقال البوصيري : " لهذا إسناد ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم " .

<sup>﴿</sup>١٠٠٨\_ [إستاده صحيح] أخرجه أبوداود، الحروف والقراءات، باب(١)، ح:٣٩٦٩ من حديث جعفر به مختصرًا، وقال الترمذي: "حسن صحيح"، وأصله في صحيح مسلم، ح: ١٢١٨.

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

پرهاتھا۔ وَاتَّحِدُوا (خاکے کسرہ کے ساتھ)؟ انھوں نے فرمایا: ہاں۔

9 • • • - حضرت انس بن ما لک دیالائے سے دوایت ہے حضرت عمر ڈیالوئے فرمایا: میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کاش! آپ مقام ابراہیم کے قریب نماز پڑھیں تو یہ آیت نازل ہوئی: ﴿وَ اَتَّاجِدُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِبُمُ مُصَلَّی ﴾ " تم مقام ابراہیم کونمازی جگہ مقرر کرلو۔" ١٠٠٩ حَلَّفْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّويلِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! لَوِ اتَّخَذْتَ مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّي؟ فَنَزَلَتْ: ﴿وَالتَّحِدُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّي؟ فَنَزَلَتْ: ﴿وَالتَّحِدُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِيمَ مُصَلِّي؟ فَنَزَلَتْ: ﴿وَالتَّحِدُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِيمَ مُصَلِّي؟ فَمَلِّي ﴾. [البقرة: ١٢٥]

۱۰۱۰ - حفرت براء ٹائٹزے روایت ہے انھوں نے فرمایا: ہم نے رسول اللہ ٹائٹر کے ساتھ اٹھارہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں اداکیں کھر آپ ١٠١٠ حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ عَمْرِو
 الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبَّاشٍ، عَنْ
 أبي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ

1 . • ١ - أخرجه البخاري، الصلاة، باب ماجاء في القبلة . . . الخ، ح : ٢ • ٤ من حديث هشيم به .

 ١٠١٠ [إسناده ضعيف] انظر، ح:٤٦، وح: ٨٥٥ لعلته، وأصل الحديث متفق عليه، وقال البوصيري: 'لهذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات'.



ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

عَلَيْنًا كه مدينة تشريف لانے كودواه بعد كعب كوتبله مقرر كرديا ميا تفار رسول الله كافخ جب بيت المقدى كى طرف منه کر کے نماز پڑھتے تھے تواکثر آسان کی طرف چرہ مارک اٹھاتے۔اللہ تعالیٰ کواییخ نبی کے ول کی کیفیت معلوم تھی کہ وہ کعبہ شریف (کو قبلہ بنانے) کی خواہش رکھتے ہیں۔ جبر مل طبقا (آسان کی طرف) بلند ہوئے توجب وہ آسان اورزمین کے درمیان بلندہوتے جارے تھے تو رسول الله علی الله علوم كرنے كى خواہش رکھتے تنفے کہ جبریل ملیٹھ کیا وجی لے کرنازل ہوں گے۔ (آخركار) الله تعالى نے بيآيت نازل فرما دي: ﴿ فَدُ نَرِى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَآءِ .... الآية ﴾ "مَم آپ کے چرے کو بار بارآسان کی طرف اٹھتے ہوئے و کھتے ہیں ..... ' ہمارے یاس ایک آ دی آ یا' اس نے کہا: قبلہ (بیت المقدس سے) کعبہ کی طرف منتقل ہو گیا ہے۔ ہم نے دور کعتیں بیت المقدس کی طرف منہ کرکے ادا کی تھیں (اور ابھی نماز کمل نہیں ہوئی تھی) ہم رکوع میں تھے (جب پینجر لمی) ہم نے (فوراً) رخ پھیرلیا اور جونماز بردھی جا پیکی تھی' اس پر باقی نماز کی بنا کرلی تو رسول اللہ علاق نے فرمایا: "اے جریل! ہاری بیت المقدیں کی طرف منہ کرکے پڑھی ہوئی نمازوں کا کیا حال ہوگا؟" تو الله تعالی نے بیہ آيت نازل فرمادى: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيضِيمُ إِيمَانَكُمُ ﴾

"الله تعالى تمهارے ايمان (تمهاري نمازي) ضائع

رَسُولِ اللهِ ﷺ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَصُرفَتِ الْقِبْلَةُ إِلَى الْكَعْبَةِ بَعْدَ دُخُولِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ بِشَهْرَيْن، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِذَا صَلَّى إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِس أَكْثَرَ تَقَلُّبَ وَجْهِهِ فِي السَّمَاءِ، وَعَلِمَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِ نَبِيِّهِ ﷺ أَنَّهُ يَهْوَى الْكُعْنَةَ، فَصَعِدَ جِبْرِيلُ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ع يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ وَهُوَ يَصْعَدُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، يَنْظُرُ مَا يَأْتِيهِ بِهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿وَمَّدْ زَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآيُّ ﴾ الآية [البقرة: ١٤٤] فَأَتَانَا آتِ، فَقَالَ: إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ صُرفَتْ إِلَى الْكَعْبَةِ، وَقَدْ صَلَّيْنَا رُكْعَتَيْنِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَنَحْنُ رُكُوعٌ فَتُحَوِّلْنَا، فَيَنَيْنَا عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلاَتِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِﷺ: «يَا جِبْريلُ! كَيْفَ حَالُنَا فِي صَلاَتِنَا إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِس؟» فَأَنْزَلَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعُ إِيمَانَكُمُ ﴿ [البقرة: ١٤٣].

🚨 فوائدومسائل: 🛈 بدروایت مخت ضعیف (بلکه مکر) ہے۔خوداس حدیث کے الفاظ میں بھی تعارض ہے۔ پہلے

نہیں کرےگا۔''



٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

جملے میں اٹھارہ مہینے اور دوسرے جملے میں دو مہینے کی مدت ہیان کی گئی ہے۔ ﴿ یہ واقعہ صحیح بخاری میں بھی مروی ہے السحاری الإیمان ، باب الصلاۃ من الإیمان ، حدیث: ﴿ الله علی کی دوایت زیادہ صحیح ہے کوکدرسول الله ناتی کی مکر مدیش اپنے گھر الصلاۃ من الإیمان ، حدیث: ﴿ الله وار بخاری کی روایت زیادہ صحیح ہے کوکدرسول الله ناتی کی مکر مدیش اپنے گھر سے کا صفر کو اور غارثور سے ہم روج الاول کو دوانہ ہوئے ۔ جب کہ شویل قبلہ کا محمد دوسر سال رجب کے وسط میں نازل ہوا۔ اس طرح یہ درمیانی مدت سولہ ماہ اور کچھ دن بنی ہے والله اعلم میں معلوم ہونے پر فوراً کعبہ کی طرف منہ کر کے جو نماز سب سے پہلے اوا کی وہ نماز عمر صوالہ نہ نووران میں معلوم ہونے پر فوراً کعبہ کی طرف رخ کر لیے نماز کر بھی محمد صورت کر لیے نماز کر محمد سے میں معلوم ہونے پر فوراً کعبہ کی طرف رخ کر لیے ماہ کا کو کر ہمی کی معلوم ہونے پر فوراً کعبہ کی طرف رخ کر یا عدیث پراعتاد کر کے ممل کر کے نماز پر حد رہا ہو گھرا ہے اس کی پہل کر لیانا جا ہے ۔ اس کی پہل کر دوران میں ہی اوھر منہ کر کہ لیانا ہے ۔ اس کی پہل دوران میں معلوم ہوجائے کہ قبلہ کارخ دوسری طرف ہے تو نماز کے دوران میں ہی اوھر منہ کر کہ لیانا ہے ہے۔ اس کی پہل دوران میں معلوم ہوجائے کہ قبلہ کارخ دوسری طرف ہے تو نماز کے دوران میں ہی اوھر منہ کر کہ لیانا ہے ہے۔ اس کی پہل دوران میں معلوم ہوجائے کہ قبلہ کارخ دوسری طرف ہے تو نماز کے دوران میں ہی اوھر منہ کر کہ لیانا ہے ہے۔ اس کی پہل

اا ۱۰- حضرت ابو ہر برہ ڈٹاٹٹ سے روایت ہے رسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا: 'مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔'' الأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ. ح: وَحَدَّثَنَا هُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُومَعْشَرِ، حَدَّثَنَا أَبُومَعْشَرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ».

١٠١٠ [صحيح] أخرجه الترمذي، الصلاة، باب ماجاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة، ح: ٣٤٣، ٣٤٣ من حديث أبي معشر به، وله طريق آخر عند الترمذي، ح: ٣٤٤، وقال: "حسن صحيح".



٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ماكر المساكل المسجد عملا المسجد على المساكر المساكل المساكل

(المعجم ٥٧) - بَنَابُ مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ (التحفة ٩٦)

1017 حَلَّاثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْمِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْمِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْمِيمِ الْمَنْذِرِ عَلَيْهِ بْنِ كَاسِبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْمُطَلِبِ بْنِ عَبْدِاللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ رَمُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمُسْجِدَفَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنَ».

١٠١٣ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَلْمِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيْرِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ».

۱۱۰-حفرت ابوقاده طائفئے روایت ہے نبی ناگانی نے فرمایا: ''جب کوئی فخص مجد میں داخل ہوتو اسے

باب: ۵۷-مسجد میں داخل ہونے والانماز

يڑھے بغیر نہ بیٹھے

نَافِينَ نِهِ مَا مَا: " جب كوئي مخص مسجد ميس داخل بوتو دو

ركعت نمازيز هے بغيرنہ بيھے۔''

١٠١٢-حضرت ابو ہریرہ دانشنے سے روایت ہے رسول اللہ

نے فرمایا:''جب کوئی محص متجد میں داخل ہوتو اسے چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے دور کعت نماز پڑھ لے۔''

فوائد ومسائل: ﴿ اس ثماز کو تحیة المسجد کها جاتا ہے۔ ﴿ مسجد میں داخل ہوکر بیٹھنے ہے پہلے اگر کوئی اور نماز' مثل اسنت یا فرض پڑھ لیس تو تحیة المسجد بھی ادا ہو جاتی ہے۔ الگ ہے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ﴿ بیض علاء ممروه اوقات میں بھی تحیة السجد پڑھے نے قائل ہیں۔ ان کی دلیل صدیث کا عموم ہے کہ'' جب بھی کوئی شخص مسجد میں وافق ہوتو دور کعت پڑھے'' اس عموم میں کراہت کے اوقات بھی دافل ہیں۔ نبی مؤلٹا نے کسی وقت کا استثناء نہیں کیا۔ جب کہ دوسرے علاء اس عموم میں کراہت کے اوقات کو دافل نہیں کرتے' اس لیے ان کے نزد کیک اوقات کراہت میں دیگر نظی نماز وں کے علاوہ تحیة المسجد کی دو کھتیں پڑھنا بھی جا کر نہیں۔ ایک تیسری رائے ہے ہے کہ پڑھنے کا جواز ہے گئی بچانہترے۔ واللہ اعلم.



<sup>1018</sup>\_[صحيح] قال البوصيري: "هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع، قال أبوحاتم: "المطلب بن عبدالله عن أي هريرة مرسل"، والحديث الآتي شاهدله.

<sup>1•11</sup> أخرجه البخاري، الصلاة، باب: إذا دخل المسجد فليركع ركعتين، ح:٤٤٤، ومسلم، صلاة المسافرين، باب استحباب تحبة المسجد بركعتين . . . الخ، ح: ٢١٤من حديث مالك به.

لبن کھا کرمحد میں آنے کی ممانعت کا بیان باب: ٥٨-لبس كها كرمسجد مين أنامع ب

۱۰۱۴-حضرت معدان بن ابوطلحه يعمري وطاللين روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب زائش جمعہ کے دن خطبہ دینے کھڑے ہوئے۔ یا فرمایا کہ انھوں نے جمعہ کے دن خطبہ دیا۔ آ ب نے اللہ تعالی کی حمر و ثنا کے بعد فر مایا: لوگو!تم دو بودے کھاتے ہؤ جنھیں میں براہی سجھتا مول کینی بہن اور یہ بہاز۔ میں رسول الله طالح کے زمانے میں دیکھا کرتا تھا کہ اگر کسی (کے منہ) ہے اس (لہن یا پیاز) کی بومحسوں کی جاتی تواہے ہاتھ ہے پکڑ کر (مسجدے باہر)بقیع کی طرف نکال دیاجا تا 'اس لیے جو تخص انھیں کھانا جاہے اسے جاہیے کہ یکا کران کی بوختم

 أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها (المعجم ٥٨) - بَابُ مَنْ أَكَلَ النُّومَ

فَلَا يَقْرَبَنَّ الْمَسْجِدَ (التحفة ٩٧)

١٠١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ سَعِيدِ بْن أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ سَالِم بْنِ أَبَى الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيِّ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خَطِيباً، أَوْ خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: يَاأَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لاَ 146 اللهُمَا إِلَّا خَبِيلَتَيْنِ، لهٰذَا الثُّومُ وَلَهٰذَا الْبَصَلُ. وَلَقَدْ كُنْتُ أَرَى الرَّجُلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، يُوجَدُ ريحُهُ مِنْهُ، فَيُؤْخَذُ بِيَدِهِ حَتَّى يُخْرَجَ إِلَى الْبَقِيع، فَمَنْ كَانَ

آكِلَهَا لاَ نُدَّ، فَلْنُمِتْهَا طَنْخاً.

ﷺ فوا كدومسائل: ۞ لهن اور بياز كاستعال حرام بين ورنداخيس فكانے كا يحكم نيد ياجا تا۔ ﴿ بد بودار چيز كھا لي كر مسجد میں آنامنع ہے۔ ﴿ تمبا كونوشى ہے ير ہيز كرنا جاہيے كيونكه تمباكؤ حقد اورسگريٹ وغيرہ كى بولسن اور يازكى بوسے زیادہ بخت اور زیادہ نا گوار ہوتی ہے۔ ﴿ بعض روایات مِس آئے ؓ اٹ ۤ ا ﴿ گیندنا ) کا بھی ذکر ہے۔ بہجی بہاز ے مشابہ ایک پودا ہے۔ اس کے علاوہ بعض علاء نے مولی کوبھی ندکورہ بالا اشیاء کے تھم میں رکھا ہے کیونکہ اس میں بھی ا کی صدتک ناگوار بویائی جاتی ہے۔

١٠١٥ - حضرت ابو ہر بریہ واللہ سے روایت ہے رسول اللہ تَلَقُوا نِهِ فَر ما يا: " جس مخص نے يه يودا كيني لبسن كھايا ہوتو ١٠١٥- حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ: حَدُّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،

١٠١٤ـ أخرجه مسلم، المساجد، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلاً أو كرائًا أو نحوها . . . الخ، ح: ٥٦٧ عن ابن أبي شيبة وغيره به، وانظر، ح: ٣٣٦٣.

١٠١٠ أخرجه مسلم، المساجد، الباب السابق، ح: ٥٦٣ من حديث معمر عن الزهري به.

٥- أبواب إقامة المصلوات والسنة فيها بين كما كرمجد ش آن كي ممانعت كابيان من الماكر محدث آن كي ممانعت كابيان من الأمري أبيات المرابع ال

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَشُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ لَحْذِهِ الشَّجَرَةِ النُّومِ، فَلاَ يُؤْذِينَا بِهَا فِي مَشْجِدِنَا لهَذَا».

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَكَانَ أَبِي يَزِيدُ فِيهِ، الْكُرَّاثَ وَالْبُصَلَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. يَعْنِي أَنَّهُ يَزِيدُ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الثُّومِ.

(امام زہری کے شاگرد) ابراہیم بن سعد نے فرمایا: میرے دالد حفرت ابوہریرہ ٹاٹٹ کی اس حدیث میں رسول اللہ ٹاٹٹ ہے'' گیندنا اور بیاز'' کے الفاظ کا اضافہ فرماتے شف

فوا کدومسائل: ﴿ ابراہیم بن سعد ولائ کے والد سعد بن ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف واللہ ہیں معد بن ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف واللہ ہیں سعد بن ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف واللہ ہیں سعد بن ابراہیم بن سائلہ ہیں ہیں ہے۔ ہیں معد بن بیان اس میں صرف اس میں معد بن بیان اور گیند تا تیوں کا ذکر کیا ہے۔ ﴿ اس حدیث میں صراحت ہے کہ مجد میں آنے ہے پہلے ان چیزوں کے کھانے ہوتی ہے۔ رسول اللہ عالمی نے اس حکمت کے کھانے ہے تع کرنے کا سبب بیہ ہے کہ اس کی بوے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ رسول اللہ عالمی نے اس حکمت کی بنا پر جمعہ کی نماز کے لیے آنے والوں کو نہا کرصاف کیڑے ہیں کرآنے کا حکم دیا تھا۔

الصَّبَّاحِ: ۱۰۱۲- حفرت عبدالله بن عمر الله عن موات مِنْ مَنْ عُبَيْدِ اللهِ رسول الله طَلَّمَا نَهِ فرمالا: ''جس نے اس پودے میں عُمَرَ قَالَ: سے کچھ کھایا ہؤوہ مجد میں ہرگز ندا کے''

- ١٠١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ:
 حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بْنُ رَجَاءِ الْمَكِّيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ
 ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ أَكُلَ مِنْ لهذِهِ
 الشَّجَرَةِ شَيْئًا فَلاَ يَأْتِينَ الْمَسْجِدَ».

فائدہ: مسلمان سروکو بلاعذر نماز باجماعت سے پیچے رہنامنع ہے اس صدیث کا مطلب بیٹیس کہ بد بودار چیز کا کھانا جماعت سے پیچے رہ جانے کے لیے ایک معقول عذر ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ نماز کا وقت قریب ہوتو ان چیزوں کے استعمال سے پر ہیز کیا جائے۔ای طرح خواتین گھریش نماز پڑھتے وقت احتیاط رکیس کہ نماز سے پہلے کیا لہبان یا بیاز استعمال نیکر ہیں۔



١٠١٦\_ أخرجه البخاري، الأذان، باب ماجاء في الثوم النّيء والبصل والكراث، ح: ٨٥٣ وغيره، ومسلم، العساجد، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلاً أو كرائًا أو نحوها . . . الغ، ح: ٦٦١ من حديث عبيدالله به .

دوران نماز میس سلام سے متعلق احکام وسائل

# باب:٥٩- نمازي سلام كاجواب کس طرح دے

ے اوا - حضرت زیدین اسلم الراشہ نے حضرت عبداللہ بن عمر والنبي سے روابیت کی کہ انھوں نے فریایا: رسول اللہ نَافِيْ مُعِدتِاء مِين تماز اداكرنے كے ليتشريف لائد متعدد انصاري حضرات حاضر جوكررسول الله من كالم كوسلام عرض كرنے لكے - زيد بن اللم بطال فرماتے بين: بيس نے حفرت صهيب والثؤس بوجها رسول الله مُالِيُّ (اس موقع ير) سلام كاجواب كس طرح دية تنه؟ انهول في فرمايا: ماتھ ہےاشارہ کرتے تھے۔

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها \_ (المعجم ٥٩) - بَابُ الْمُصَلِّي يُسَلَّمُ عَلَيْهِ كَيْفَ يَرُدُّ (التحفة ٩٨)

١٠١٧- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدِ الطَّنَافِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَتْنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مَسْجِدَ قُبَاءٍ يُصَلِّي فِيهِ، فَجَاءَتْ رَجَالٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، فَسَأَلْتُ صُهَيْباً، وَكَانَ مَعَهُ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ.

🧱 🎎 فوائد ومسائل: ① مجدقباء کی زیارت اور وہال نماز ادا کرنے کے لیے اجتمام سے جانا مسنونِ ہے البتہ دوس سے شمر کر کے مدینے جاتے وقت زیارت مسجد نبوی کی نیت کرنی جاہیے۔اس کے بعد مدیند کی دوسری مساجداورمجدقباء کی زیارت کے لیے جاسکتا ہے۔ ﴿ جب کوئی عالم یابزرگ محلے میں تشریف لائے تو عوام کو چاہیے کهاس سے ملخے اور علمی استفادہ کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ ﴿ نمازی کو دوسرا آ دی سلام کہرسکتا ہے۔ ﴿ اگر نمازی کوسلام کہا جائے تو وہ نماز کے دوران میں اشارے ہے جواب دے زبان ہے جواب نددے۔ ﴿ نماز کے دوران میں کسی قشم کاضروری اشارہ کرنے ہے نماز فاسد نہیں ہوتی۔

۱۰۱۸ حفرت جابر الثنيُّ سے روايت بي انھول (واپس) خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ ناتا نماز (اوراثارے سے جواب دیا)جب نی 衛(نمازے)

١٠١٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح الْمِصْرِيُّ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ، عَنَّ فِرمايا: مِصْ بَي اللَّهُ فَكَ كَام ع بِعِياد جب مِن أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: بَعَنْنِي النَّبِيُّ ﷺ لِحَاجَةِ. أَنُمَّ أَدْرَكْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ بِرُهرب تص مِي فسلم كياتة آپ فاشاره كيا عَلَيْهِ، فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي،

١٠١٧ [صحيح] أخرجه النسائي: ٣/ ٦٠٥، السهو، باب رد السلام بالإشارة في الصلاة، ح: ١١٨٨ من حديث سفيان به ♦ زيد بن أسلم صرح بالسماع عند ابن خزيمة:٤٩/٢، ح:٨٨٨، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان (الإحسان)، ح: ٢٢٥٨، والحاكم: ٣/ ١٢، والذهبي، وله شواهد كثيرة.

١٨ • ١- أخرجه مسلم، المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته، ح: ٥٤٠ عن محمد بن رمح وغيره به .

لاعلمي كي وجدا قبل كوسواد وسرارخ برنماز اداكر في كابيان فارغ ہوئے تو مجھے بلایا اور فرمایا: ''اہمی ابھی تم نے مجھے سلام کیا تھااور میں نماز پڑھ رہاتھا۔ (اس کیے زبان سے جواب نہیں دے سکا۔'')

١٠١٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْل: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،

عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

ْفَقَالَ: «إِنَّكَ سَلَّمْتَ عَلَيَّ آنِفاً وَأَنَا أُصَلِّي».

ا ١٠١٩ - حضرت عبدالله بن مسعود والله عند روايت ہے انھوں نے فرمایا: ہم نماز میں (ایک دوسرے کو) سلام کر لیا کرتے تھے۔ پھرہمیں فرمایا گیا: نماز میں مصروفیت ہوتی ہے۔

> نُسَلِّمُ فِي الصَّلاَةِ، فَقِيلَ لَنَا: إِنَّ فِي الصَّلاَةِ لَشُغُلاً.

🎎 فاكده: جب نماز ميں بات چيت كرنے كى اجازت تھى تو سلام بھى كياجا تا تھا ابعد ميں بيتھم وے ديا كيا كدكوكى نمازی نماز کے دوران میں دوسرے آ دمی کوسلام نہ کرئے اس کے لیے نماز کی مصروفیت کانی ہے۔ پوری توجہ سے ادعیداوراذ کاریش معروف رہے لیکن گزشتہ احادیث سے معلوم ہوا کہ نمازی خود توکسی کوسلام نہیں کرسکتا' تاہم اسے سلام کیا جاسکتا ہے۔ وہ زبان سے توسلام کا جواب نہیں دے سکتا البتہ اشارے سے جواب دے سکتا ہے۔

دوسرےرخ پرنمازادا کرنا

: (المعجم ٦٠) - بَابُ مَنْ يُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ باب: ٢٠ - العلى كى وجه عقبلد كسوا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ (التحفة ٩٩)

١٠٢٠- حضرت ربيعه ثافؤ سے روايت ب أنهول نے فرمایا: ہم ایک سفر میں رسول الله مٹافیۃ کے ہمراہ تھے كه آسان ير بادل حيها كئ اور قبلي كى ست معلوم نه موسكى \_ ہم نے (اندازے ہے) نماز يردهي اور (زمين بر) نشان لگالیے۔ جب سورج طلوع ہوا تو معلوم ہوا کہ

١٠٢٠- حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيم: خَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا أَشْعَتُ بْنُ سَعِيدًٍ، إُبُوالرَّبِيعِ السَّمَّانُ، عَنْ عَاصِم بْنِ غُهُيْدِاللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَامِر بْن رَبيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي

1•14\_[صحيح مرفوع] \* أبوإسحاق عنعن، وتقدم، ح:٤٦، وقال البوصيري: "لهذا إسناد صحيح، ورجاله 🛍ات"، وأخرج البخاري، ح:١٢١٦،١٢١٦، ١٢١٦، ومسلم، ح:٥٣٨ من حديث الأعمش عن إبراهيم عن **علقمة** عن ابن مسعود به مرفوعًا ، أطول منه .

\* ١٠٢٠\_ [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الصلاة، باب ماجاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم، ح: ٣٤٥ مُّن حديث أشعث بن سعيد السمان به، وقال: "لهذا حديث ليس إسناده بذاك . . . " \* وأشعث تابعه عمرو بن قيس عندالطيالسي، ح: ١١٤٥، وعاصم ضعيف كما تقدم، ح: ٩٠٧، وله شاهد ضعيف عند البيهقي وغيره.



۔ نماز کے دوران میں بلغم وغیر ہتھو کئے سے متعلق احکام ومسائل ہم نے قبلے کے سوا (سمی اور طرف) نماز پردھی ہے۔ہم نے نی اللہ سے بدواقعہ بیان کیا تواللہ تعالی نے بدآیت مِاركة تا زُل قراوي: ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾ ''تم جدهر بھی رخ کرؤادھرہی اللّٰد کا چیرہ ہے۔''

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها \_\_\_\_ سَفَر، فَتَغَيَّمَتِ السَّمَاءُ وَأَشْكَلَتْ عَلَيْنَا الْقِيْلَةُ، فَصَلَّيْنَا، وَأَعْلَمْنَا، فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِذَا نَحْنُ قَدْ صَلَّيْنَا لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَذَكُرْنَا ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ عِينَ مُأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ فَأَيَّنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجَهُ اللَّهِ ﴾ [البقرة:

الآبة: ١١٥]

🎎 فوائدومسائل: 🛈 اگر بادل وغیره کی دجہ سے قبلے کا رخ معلوم نہ ہو سکے تو اندازے ہے رخ متعین کرنے کی کوشش کرنی جاہے۔اس اندازے میں اگر غلطی ہوجائے تو معاف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشادے: ﴿لَا يُكلِّفُ اللَّهُ نَفُسًا إلَّا وسُعَهَا ﴾ (البقرة: ٢٨١) "الله تعالى كي كواس كي طاقت عديد هركام كرف كام كلف نييل فرماتا" 🐨 اس میں بیاشارہ بھی ہے کہ خلطی ہے قبلے کے سوا دوسری طرف پڑھی ہوئی نماز دہرانے کی ضرورت نہیں۔ امام ترندی بلط نے فرمایا: ''اکثر علاء نے بہی موقف اختیار کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں: ''اگر کوئی مخض یادل کی وجہ سے قبلے کے سواد وسری طرف منہ کر کے نماز پڑھ لئے چرنماز کے بعدا سے پند چلے کہ اس نے قبلدرخ نماز ادانیس کی تو اس کی وہ نماز درست ہے۔سفیان اوری ابن مبارک احمد بن حنبل اوراسحاق بن راہوریہ بیش کا بی موقف ہے۔ ' (حامع الترمذي الصلاة اباب ماجاء في الرجل يصلى لغير القبلة في الغيم عديث:٣٢٥) ١ الرثمار كرووان میں پیدچل جائے تو نمازی کو جاہیے کہ نماز کے دوران میں ہی قبلہ رخ ہوجائے اور باتی نماز صحیح رخ پر مکمل کرلے۔ جیسے کہ اہل تباء نے تحویل قبلہ کی خبرین کرنماز کے دوران میں ہی رخ تبدیل کرلیا تھا۔ ﴿ بيروايت بعض حفرات کے نزويك حن ب-ديكهي :(الإرواء وقم: ٢٩١)

> (المعجم ٦١) - بَابُ الْمُصَلِّي يَتَنَخَّمُ (التحفة ١٠٠)

١٠٢١- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ رِبْعِيِّ بْن حِرَاش، عَنْ طَارِقِ بْن عَبْدِ اللهِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا صَلَّيْتَ

باب: ۲۱ -نماز کے دوران میں بلغم تھو کنا

١٠٢١ - حضرت طارق بن عبدالله محار لي والله سي روایت بے نبی ظافر نے فرمایا: "جب تو نماز بر صربابوتو اييغ سامنے برگز نه تھوكنا نه دائيں طرف تھوكنا البته بائیں طرف یاقدم کے نیچھوک سکتے ہو۔''

١٠٢١\_[صحيح] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب في كراهية البزاق في المسجد، ح: ٤٧٨ من حديث منصور به، والترمذي، ح: ٥٧١، وقال: "حديث حسن صحيح".



٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها مناز كدوران مل بلغ وغيرة تموكف منعلق احكام وساكل

فَلاَ تَبْزُفَنَّ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَلاَ عَنْ يَمِينِكَ،

ُولٰكِنِ ابْزُقْ عَنْ يَسَارِكَ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِكَ».

فوائد ومسائل: ﴿ ثماز كه دوران ميس سائة كي طرف تقوكنا اوب كه منا في به رسول الله تلالي في ال ير سخت ناراضى كا اظهار قرما يا به ويكيم : (سنن ابن ماجه المساحد والمحماعات باب كراهية النحامة في المسحد عديث: ١١ كـ ٢٩٣٤ ك) ﴿ واكبي طرف بحى احرّام والى سمت باس لياس طرف بحى نهيل تقوكنا چا به به با كي طرف اگر دومرانمازى كار ابه وقاس طرف بحى تقوك به پر بهيز كرنا چا به اگر ادهركوئي نه به و تقوكنا چا ترب ب ﴿ معجد جن باكين طرف يا پاؤل كرينج تقوكنا اس صورت مين جائز ب جب معجدى زمين اس تم كى به وجورطوبت كو جذب كركتى بؤور ند معجد كو آلوده كرنا جائز نبين في حصوصاً جب كرينا كي يا قالين برنماز برحد مها به وقواسة آلوده كرنا كى مال استعال كرنا چا بيه بيسے كرا كى حديث من صراحت ب

حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ
وَمُسُولَ اللهِ عَيِّلَةً رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ
الْمُسْجِدِ، فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: "مَا بَالُ
أَحْدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَهُ (يَعْنِي رَبَّهُ) فَيَتَنَخَّعُ
أَمَامَهُ؟ أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيْتَنَخَّعُ
فَا مُرْبَعُهِمِ؟ إِذَا بَرَقَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيْتَنَخَّعَ

ُسِمَالِهِ، أَوْلِيَقُلْ لِهُكَذَا فِي ثَوْبِهِ». ثُمَّ أَرَانِي إِسْمَاعِيلُ يَبْرُقُ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ مِنْهُمُ

۱۰۲۳ - حفرت ابو ہر یوہ ٹاٹیؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹیڈ کو مجد کی قبلے والی دیوار پر بلغم لگا ہوا نظر آیا۔ آپ ناٹیڈ کو گول کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا:

دختر سی کی ہوگیا ہے کہ ایک آ دمی رب کی طرف متوجہ ہوکر کھڑا ہوتا ہے ' پھراپنے سامنے بلغم تھوک دیتا ہے؟ کیا تم میں ہے کی کو یہ بات پہند ہے کہ اس کے سامنے آ کر اس کے سامنے آ کر اس کے بائیں طرف تھوک دیا جائے؟ جب کی کو تھوکنا ہوتو اپنی بائیں طرف تھوک لے یا اپنے کپڑے میں اس طرح کے لیا ہے ' پیٹر سے میں اس طرح کے لیا ہے ' پیٹر سے میں اس طرح کے لیا ہے ' پیٹر سے میں اس طرح کے لیا ہے ' پیٹر سے میں اس طرح کے لیا ہے ' پیٹر سے میں اس طرح کے لیا ہے۔

(امام ابن ماجه رشط کے استاد حضرت ابو مکر بن ابی شیبہ نے فرمایا:) امام اساعیل ابن علیه رشط نے (اس صدیث کی وضاحت کرتے ہوئے جھے یوں کر کے دکھایا کہ) کیڑے میں تھوکا کھر کیڑے کول دیا۔



١٩٧ أخرجه مسلم، المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها . . . الخ، ح: ٥٥٠ عن ابن أبي شيبة وغيره به .

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

١٠٢٣- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي وَائِل، عَنْ حُلَيْفَةَ أَنَّهُ رَأَى شَبَّثَ ابْنَ رَبْعِيٌّ بَزُقَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: يَا شَسَثُ! لاَ تَبْزُقُ بَيْنَ يَدَيْكَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَنْهٰى عَنْ ذٰلِكَ، وَقَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ يُصَلِّى أَقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ، حَتَّى يَنْقَلِبَ أَوْ يُحْدِثَ حَدَثَ شُوءِ».

دوران نماز میں کنگر یوں پر ہاتھ پھیرنے کا بیان ۱۰۲۳ - حفرت حذیفہ کاٹھ سے روایت ہے کہ انھول نے حضرت شکبٹ بن ربعی بٹراننے کوسا منے کی طرف تھوکتے دیکھ کرفر مایا: اے شبث! اینے سامنے مت تھوکا کرو کیونکہ رسول اللہ نکٹا ایسا کرنے ہے منع فرماہا كرتے تھے۔اورآب الله نے فرمایا ب: "جبآدي نمازييل كحزا موتا بيتوالله تعالى اينا چيرة مبارك اس كى طرف متوجه فرمادیتا ہے حتی کہوہ نماز سے فارغ ہوجائے ماکوئی برا کام کرے۔''

🌋 فائدہ: ''براکام'' کرنے سے مراداییا کام ہے جونماز کے ادب کے خلاف ہؤمٹلاً: سامنے تھوکنا 'گوز مارنا' کپڑوں یا تنگریوں سے کھیلنا۔ مزید فوائد کے لیے ملاحظہ بیجیئے حدیث: ۲۳۷-

> ١٠٢٤ - حَدَّكَ زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، وَعَمْدَةُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَد: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَزَقَ فِي ثَوْبِهِ، وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ، ثُمَّ دَلَكَهُ.

(المعجم ٦٢) - بَابُ مَسْح الْحَطَى فِي الصَّلَاةِ (التحفة ١٠١)

١٠٢٥- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ

١٠٢٧ - حضرت انس بن ما لك جانش سے روایت ہے کدرسول الله نگایج نے نماز کے دوران میں کیڑے میں تھوکا' پھراسے ل دیا۔

باب:۹۲ - نماز کے دوران میں کنگر ہوں يرباتھ پھيرنا

۲۵ • ا-حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھؤے روایت ہے رسول اللہ نَقِيمٌ نِ فرمايا "جس نے تنكريوں كو ماتھ لگاما اس نے

١٠٢٣ [حسن] أخرجه ابن خزيمة، ح: ٩٢٤ من طريق آخر عن عاصم به، وصححه البوصيري، وانظر، ح: ٨٥٥

٢٤ ١- [إسناده صحيح] وقال البوصيري: " لهذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات " .

١٠٢٥ـ أخرجه مسلم، الجمعة، باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، ح:٨٥٧ عن ابن أبي شبية وغيره به مطولاً، وانظر، ح: ١٠٩٠.

- دوران نماز میں کنگریوں پر ہاتھ پھیرنے کابیان ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: قَالَ فَسُولِ كَامَ كِيارٍ" رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ مَسَّ الْحَصٰى فَقَدْ لَغَا».

🎎 فوائد ومسائل: ① نی کرم تلقا کے زمانہ مبارکہ میں محدوں کے فرش پختہ نہیں ہوتے تھے اس لیے وہاں کنگریاں بھا دی جاتی تھیں تا کہ کیٹر وں کوٹٹی نہ گئے۔ ﴿ کنگریوں کوچھونے ہے مراد بلاضرورت چھوٹا ہے جوادب ك منانى ب\_اس طرح چنائى ك تكول سے كھيلنايا نيج بچھائى موئىكسى بھى چزى طرف اس طرح متوجه موناكەنماز ے توجہ ہے جائے نامناسب ہے۔

١٠٢٧- حضرت معيقيب والله يه روايت بك رسول الله مُنْ الله عُنْ الله عَلَيْهِ فِي مَمَاز كے دوران مِيس كُنْكر يوں ير ماتھ پھیرنے کے بارے میں فر مایا:''اگرتم نے ضرور بیاکام كرنا ہوتوايك باركرلو\_''

١٠٢٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالاً: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم : حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ : حَدَّثَنِي يَخْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً، ِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ 🎉، فِي مَسْحِ الْحَطْى فِي الصَّلاَةِ: «إِنْ َ **الْحُنْتَ** فَاعِلاً فَمَرَّةً وَاحِدَةً».

💒 فوا کدومساکل: 🛈 نماز کے دوران میں اگر محسوں کیا جائے کہ کنگریاں زیادہ او نچی نیچی ہیں جو چیرے میں چہر کر نماز ہے توجہ بٹانے کا یا عث بن رہی ہیں تو ایک بار ہاتھ چھیر کرمعمولی ہی برابر کر لی جا کیں۔ زیادہ تکلف کرنا مناسب نہیں۔ ⊕نماز میں خشوع کے منانی حرکت کرنے ہے نماز نہیں ٹوٹی لیکن ثواب میں کی واقع ہوجاتی ہے'اس لیے زیادہ حرکات سے اواب بہت زیادہ کم ہوسکا ہے جومومن کے لیے انتہائی خسارے کا باعث ہے۔

١٠٢٧ - حَدَّقَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ، ١٥٢٧ - حفرت الوذر التَّلات روايت بَ رسول الله مَثَاثِيرًا نِے فرمایا: ''جب کوئی شخص نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تورحت الی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اس لیے اسے حاہیے کہ (دوران نماز میں ) کنگریوں پر ہاتھ نہ پھیرے۔''

وْمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ إِنْهِيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ اللَّيْنِيُّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

١٠٢٧\_ أخرجه البخاري، العمل في الصلاة، باب مسح الحصى في الصلاة، ح:١٢٠٧، ومسلم، المساجد، أب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة ، ح : ٥٤٦ من حديث يحيل به .

٧٧٠ [ إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب مسح الحصي في الصلاة، ح: ٩٤٥ من حديث سفيان به، وحسنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحافظ في بلوغ المرام، ح:٣٣٨، ٣٣٩ باب الحث على الخشوع في الصلاة .



حچوٹی چٹائی وغیرہ پرنماز پڑھنے ہے متعلق احکام ومسائل ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها .

> ﷺ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ ، فَلاَ يَمْسَحِ الْحَصٰي».

(المعجم ٦٣) - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

باب:٦٣ - حِيوني چِمُائي بِرنماز يرْهنا (التحفة ١٠٢)

١٠٢٨ - ام المومنين حضرت ميموند ولا الله عنه روايت ہے انھوں نے فرمایا: رسول اللہ ظیلم جھوٹی چٹائی پرنماز ادافرماتے تھے۔

١٠٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن شَدَّادٍ: حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ

النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ.

🚨 فوائد ومسائل: ① اِنْحُمْرُةَ إِسْ چيوڻي ي چڻائي کو کہتے ہيں جس يرنمازي مجدہ کرتے وقت چيرہ رکھ لے۔ بيہ مجور کے پتول کی بنی ہوئی بھی ہوسکتی ہے اور بور یے کا طرابھی۔ بڑی چٹائی کوعربی زبان میں [خُدُرُة انہیں کہاجاتا۔ 🟵 زمین بر کھڑے ہوکر نماز پڑھنا درست ہے اگر چہزمین پر کوئی چیز ند بچھائی گئی ہو۔اس طرح اگر چٹائی اتنی چھوٹی ہو کہ تجدہ کے بعض اعضاء اس برآتے ہوں اور بعض نیآتے ہوں تو بھی درست ہے۔

١٠٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كُورْب: حَدَّثَنَا ١٠٢٩ - حضرت ابوسعيد التَّذَاب روايت بَ أَصُول أَبُومُعَا وِيَةَ ، عَن الأَعْمَش ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، فِرْمايا: "رسول الله تَافِيلُ فِي اللَّي يرتماز ادافر مالى " عَنْ جَابِر، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى حَصِيرٍ .

🎎 فائدہ:[حَصِيرًا بوری چنائی ہوتی ہے جس بر کھڑے ہو کر نماز ادا کی جاسکے یا ایک سے زیادہ افراداس بر نماز ادا

١٠٣٠- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: •١٠٣٠ - حضرت عمرو بن دينار بطلفهُ سے روايت ہے '

١٠٢٨ أخرجه البخاري، الصلاة، باب الصلاة على الثخمرة، ح: ٣٨١ من حديث سليمان الشيباني به.

١٠٢٩ أخرجه مسلم، الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، ح:٥١٩ من حديث أبي معاوية وغيره

•٣٠ [إسناده ضعيف] انظر، ح: ٣٢٦ لعلته، وقال البوصيري: " لهذ إسناد ضعيف . . . ' ، وحديث البخاري، ح: ٦٢٠٣، ومسلم، ح: ٢١٥٠ يغني عنه.



ن مین کی بجائے کپڑے پر بجدہ کرنے سے متعلق احکام وسائل انھوں نے کہا: حضرت عبداللہ بن عباس ڈٹٹٹ نے بھرہ میں اپنے بچھونے پرنماز پڑھی کھراپنے ساتھیوں کو بتایا کہ رسول اللہ ٹاٹٹٹ بھی اپنے بچھونے پر نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها حَدَّثَني زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَمْرِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: صَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ، وَهُوَ بِالْبَصْرَةِ عَلَى بِسَاطِهِ، ثُمَّ حَدَّثَ أَصْحَابَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كُمَّ حَدَّثَ أَصْحَابَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كُمَّ حَدَّثَ أَصْحَابَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانُ يُصَلِّى عَلَى بِسَاطِهِ.

فوائد ومسائل: ﴿ فَرُكُوره روایت كو ہمارے محقق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے اور لکھا ہے كہ بدروایت سندا تو ضعیف ہے لیکن بغاری وسلم كی روایات اس سے كفایت كرتی چین غالبًا ای وجہ ہے شخ البانی برطشنہ نے اسے شح قرار ویا ہے۔ دیکھیے: (صحیح أبو داو د' رفم: ١٦٥) ﴿ [یسساط] ہماس چیز كوكها جاسكتا ہے جوز مین پر بچھائی جاتی ہے خواہ وہ چٹائی ہویا قالین یا كوئی كپڑا وغیرہ۔ نبی طبحا كے زماجہ مباركہ میں الل عرب جار پائی پرسونے كا اہتمام نہیں كرتے تھے۔ اكثر اوقات زمین پربستر بچھا كرسوجاتے تھے۔ ایسے بستر پرنماز پڑھے میں كوئی حرج نہیں۔

> (المعجم ٦٤) - **بَابُ** السُّجُودِ عَلَى الثِّيَابِ فِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ (التحفة ١٠٣)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ عَبْدِ الأَشْهَلِ، فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ، فَرَأَيْنُهُ وَاضِعاً يَدَيْهِ عَلْى ثَوْبِهِ إِذَا سَجَدَ.

١٠٣٢ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ:
 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ: أَخْبَرَنِي
 إِرُاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلُ الأَشْهَلِيُّ، عَنْ عَبْدِاللهِ

باب:۱۴ - گری یاسردی سے بچاؤ کے لیے کپڑے رہیجدہ کرنا

١٩٢١ [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٤/ ٣٣٤، ٣٣٥ عن أبي بكر بن أبي شيبة به \* إسماعيل بن أبي حبيبة "فيه ضعف" (تقريب).



<sup>ُ</sup> ١٩٣٧. [اسناده ضعيف] \* إبراهيم بن إسماعيل ضعيف (تقريب)، وتلميذه إسماعيل اعترف بأمر عظيم، ولا يحتج به إلا ما رواه البخاري ومسلم عنه (راجع التهذيب وهدي الساري وغيرهما).

نماز میں امام کو ملطی پر تعبیہ کرنے کے طریقے کا بیان اوڑھ رکھی تھی۔ کنگریوں کی شنڈک سے بیچنے کے لیے (سجدہ کرتے وقت)اس پر ہاتھ رکھ لیتے تھے۔

 المجادة حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ غَلْبِ الْقِمَ الذِي عَنْ عَلْبِ الْقِمَانِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كُنّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كُنّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ فَي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَقْدِرْ أَحَدُنَا أَنْ يُعَلِيدِ عَلَيْهِ.
يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ، بَسَطَ ثَوْنَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ.

الله فواكد ومسائل: ۞اس حديث سے بيمسئلة ثابت ہوجاتا ہے كه زمين كى گرى ياسردى سے بچاؤك ليے كيڑ سے برخوده كرنا درست ہے۔ ﴿ زمين پر بيثانى ندركھ سكنے كامطلب بيہ ہے كه زمين بہت گرم ہوتی تقى اس ليے جب چېره زمين كو چھوتا تھاتو تكليف محسوس ہوتی تقى۔

(المعجم ٦٥) - بَابُ النَّسْبِيحِ لِلرِّجَالِ فِي الصَّلَاةِ وَالتَّصْفِيقِ لِلنِّسَاءِ (التحفة ١٠٤)

1.٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْبَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّسْفِيقُ لِللَّسَاءِ».

باب: ۱۵ - نماز میں مرد(امام کو علطی پر سند کرنے کے لیے )سجان اللہ کہیں اور عور تیں تالی بجائیں ۱۰۳۴ - حضرت الوہر پرہ ڈاٹٹا سے روایت ہے رسول اللہ مختلط نے فرمایا: 'سجان اللہ کہنا مردوں کے لیے ہے اور تالی بجانا عور توں کے لیے ہے۔''

عل فوائد ومسائل: ﴿ نَمَازُ كَ دوران مِن أكرام كَ فَلْطَى لَكَ جائ توا ع متنبكر في كي سجان الله كهنا

١٠٣٣ أخرجه البخاري، الصلاة، باب السجود على الثوب في شدة الحر، ح: ٣٨٥، وح: ١٢٠٨، ومسلم، المساجد، باب استحباب تقديم الظهر . . . الخ، ح: ٢٢٠ من حديث بشر به .

١٩٣٤ أخرجه البخاري، العمل في الصلاة، ح:١٢٠٢، ومسلم، الصلاة، باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة . . . الخ، ح:٤٢٦ من حديث سفيان به .

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها \_\_\_\_\_ نمازيل جوت يهي كرنمازير صناكايان

ھاہے۔⊕اگر کوئی مردامام کفلطی کا اشارہ نہ دیے تو عورتیں بھی امام کفلطی پرمتنبہ کرسکتی ہیں۔⊕ کیکن عورتوں کو سجان الدنہیں کہنا جا ہے بلکہ ایک ہاتھ کی پشت پر دوسرا ہاتھ مارنا جا ہے۔ ®اس سے بیاشارہ ملتا ہے کہ عورت کو چاہے کہ بلاضرورت مردول کو آواز ندسنائے۔ ﴿ نماز کے ابعض مسائل میں مردول اور عورتول کے درمیان فرق ے۔ بیمسئلہ بھی ان میں سے ایک ہے۔

> ١٠٣٥- حَدَّثُنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلِ قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

ابْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ مَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولً اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، والتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ». ١٠٣٦ - حَدَّثَنَا شُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا

أَيْخْيَى بْنُ سُلَيْم، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، ُوَهُبَيْدُاللهِ، عَنْ نَّافِع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ:رَخُّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلنِّسَاءِ فِي ﴿ ٱلتَّصْفِيقِ، وَلِلرِّجَالِ فِي التَّسْبِيحِ.

(المعجم ٦٦) - بَابُ الصَّلَاةِ فِي النَّعَالِ (التحفة ١٠٥)

١٠٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: خَلَّتُنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْن

١٠٣٥-حفرت الهل بن سعد ساعدي والفاس روايت ے رسول الله منافظ نے فرمایا: "سبحان الله كهنا مردول کا کام ہےاور تالی بجاناعور توں کا کام ہے۔''

۲ ۱۰۳۳ - حضرت عبدالله بن عمر عاتش سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول اللہ علائل نے عورتوں کو تالی بجانے کی اجازت دی ہے اور مردوں کوسیحان اللہ کہنے گی۔

باب: ۲۷- جوتے پہن کرنماز پڑھنا

۱۰۳۷ - حضرت ابن ابی اوس بطالت سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: میرے داوا حضرت اوس والنؤ بعض

﴿ ١٠٣٥ أخرجه البخاري، الأذان، باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول . . . الخ، سع:١٨٤،١٢٠٤،١٢١٨،١٢٠٤،١٢١٨،١٢٠٤، ١٧٩٠، ٢٦٩٣،٢٦٩، ومسلم، الصلاة، باب تقديم الجماعة من 🥻 معلى بهم . . . الخ، ح: ٤٢١ من طرق عن أبي حازم به مطولاً بألفاظ متقاربة المعنى.

﴾ ١٠٣٦\_ [إسناده ضعيف] وقال البوصيري: " لهذا إسناد حسن " \* سويد بن سعيد ضعفه الأثمة من أجل اختلاطه، 🐉 يحتج به إلا ما يروي عنه مسلم في صحيحه، وقال ابن معين فيه : "حلال الدم" وقال: "لو كان لي فرس ورمح **يُغزرت سويدًا " (راجع الميزان وغيره)، والحديث السابق يغني عنه.** 

﴿ ١٠٣٧\_[صحيح] أخرجه أحمد: ١٠/٤ عن محمد بن جعفر غندر به، وقال البوصيري: "لهذا إسناد صحيح"، أ**وللحديث** شواهد.



الصّلاةِ، فَاعْطِيهِ نَعْلَيْهِ، وَيَقُولُ: رَايَتَ ﴿ لَكُ صَحَّا بَـٰكُ لِـُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ. ﴿ مُعَالِمِـ مُعَالِمُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ. ﴿ مُعَالِمِـ مُعَلِيقًا مُعَلِيقًا مُعَلِّمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعَلِمِ مُعَلِّمُ مُعَلِيقًا مُعَلِّمُ مُعِلِمُ مُعَلِمُ مُعَالِمِـ مُعَلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعَلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعَلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعَلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعَلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعَلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعَلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعَلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعَلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعَلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مِعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِم

ﷺ فوائد ومسائل: ﴿ نماز مِينِ اشاره كرنا جائز ہے۔ ﴿ نماز كے دوران مِين جوتے بين لينا يا اتار دينا جائز ہے۔ ﴿ نماز مِن جوت بين كرنماز پڑھنا بھى جائز ہے اورا تاركر بھى البتدا كر جوتوں ميں نجاست كى ہوئى نظر آرت ہوتو السيدا كر جوتوں ميں نجاست كى ہوئى نظر آرت ہوتو السيد جوت كين كرنماز درست نہيں جب نك كه نعيس صاف نه كرليا جائے۔ مثى وغيره كى ہوتو خك نہيں كرنا چاہيے۔

١٠٣٨ - حَدَّثَنَا بِشْرُبْنُ هِلاَ لِ الصَّوَّافُ:
 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ خُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ

عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدْهِ قَالَ: (2) عَنْ جَدْهِ قَالَ: (2) اللهِ عَنْ جَدْهِ عَنْ جَدْهِ عَنْ جَدْهِ عَنْ جَدْهِ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدْهِ عَنْ أَبِي عَنْ جَدْهِ عَنْ جَدْهِ عَنْ أَبِي عَنْ جَدْهِ عَنْ عَنْ جَدْهِ عَنْ أَنْ عَنْ جَدْهِ عَنْ أَنْ عَنْ عَنْ جَدْهِ عَنْ أَنْهِ عَنْ

١٠٣٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ:

حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّى فِي

عاق. النَّعْلَيْن وَالخُفَّيْن .

قُاكرہ: ندكورہ روایت كو بمارے فاضل محقق نے سندا ضعف قرار دیا ہے جبکہ بیروایت معناصح ہے۔ علاوہ ازیں دوسرے محققین نے اس روایت كو سحح قرار دیا ہے تفصیل كے ليے دیكھيے: (الموسوعة المحدیثیة مسندالإمام احمد بن حنبل: ۸۰۲٬۰۵۷)

(المعجم ٦٧) - بَاكُ كَفِّ الشَّعَرِ وَالنَّوْبِ فِي الصَّلَاةِ (النحفة ١٠٦)

١٠٤٠ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذِ الضَّرِيرُ:

باب: ۲۷ - نماز میں بالوں اور کیڑوں کوسیٹنا

۱۰۳۸ – حضرت عمر و بن شعیب برانشه اینے والد سے

اور وہ اینے واوا حضرت عبداللہ بن عمرو فائٹا سے روایت کرتے میں انھوں نے فر مایا: میں نے رسول اللہ عظم کو

جوتے اتار کرنماز پڑھتے ویکھاہے اور جوتے پہن کربھی۔

۱۰۳۹ - حضرت عبدالله بن مسعود ولاثنؤ سے روایت

ے انھوں نے فر مایا: ہم نے رسول اللہ ٹاٹھا کو جوتے اور ا

موزے پہن کرنماز پڑھتے دیکھاہے۔

مه ١٠-حضرت عبدالله بن عباس النفاس وايت ٢

١٠١٠- حظرت مجبد اللد ان عبا ل وقاتبنا سے روایت۔

**١٠٣٨ـ[[سناده حسن]** أخرجه أبوداود، الصلاة، باب الصلاة في النعل، ح: ٣٥٣ من حديث حسين المعلم به. **٣٩٠ـ[اسناده ضعيف]** انظر، ح: ٤٦ لعلته، وقال البوصيري: ' فيه أبوإسحاق السبيعي، اختلط بآخره' . ٤٠٠ـ[صحيح] تقدم، ح: ٨٨٣.

158

.....نماز میں مالوں اور کیٹر وں کوسیٹنے کا بیان ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَأَبُوعَوَانَةَ، عَنْ عَمْرُو نَهِ مِنْ اللَّهُ فِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّالِي الللّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّاللَّاللَّا الللللَّا اللَّا

اله ١٠ - حضرت عبدالله بن مسعود ولفظ سے روایت

ہے انھوں نے فرمایا: ہمیں تھم دیا گیا ہے کہ ہم (نماز

میں) ہال ہا کیڑے نہیمیٹن اور (ٹایاک جگہ پر) یاؤں پڑ

ابْن دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ أُمِرْتُ أَنْ لَا أَكُفُّ شَعَرا وَلاَ ثَوْياً».

🎎 فوائدومسائل: 🛈 ہال سمٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اُنھیں اکٹھا کر کے اس طرح جوڑ ابنالیا جائے جس طرح عورتیں جوڑا بنالیتی ہیں نماز میں اس طرح کرنے ہے اجتناب کرنا جا ہے۔اگر پہلے سے جوڑا بنایا ہوا ہوتو کھول کرنماز ر میں ۔ 🛈 کیڑے سیٹنے کامفہوم سے ہے کہ مجدہ کرتے وقت کیڑوں کومٹی سے بیانے کے لیے سیٹنے کی کوشش کرنا مناسبنیں۔ ﴿ حدیث کے ظاہر الفاظ سے تو معلوم ہوتا ہے کہ نمازی حالت میں میکام منوع ہیں کیکن سلف نے کہا ب كدنماز شردع كرنے سے بہلے بھى بال استھے مول يا كبڑے سے موت موں تو انھيں كھول ديا جائے اور پھر نماز شروع كي حائ\_ (المرعاة و إنجاز الحاجة)

> ١٠٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن نُمَيْر:حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ، عَن الأَعْمَش، عَنْ أَبِي وَاثِل، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أُمِرْنَا أَلَّا [نَكُفًّ] شَعَرًا [وَلاَ ثَوْباً]، وَلاَ

> > الْتُوَضَّأُ مِنْ مَوْطَإٍ.

جانے کی وجہ سے وضونہ کریں۔

🚨 فوائد ومسائل: 🛈 نہ کورہ روایت ہارے فاضل محقق کے نزدیک سندا ضعیف ہے جبکہ معناصح ہے کیونکہ اس روایت میں بیان کردہ باتیں دوسری میچ احادیث سے ثابت ہیں غالبًائی وجہ سے شخ البانی واللہ نے اسے میچ قرار دیا ہے تفصیل کے لیے دیکھیے: (الارواء:١٩٨/١ حدیث: ١٨٢) ﴿ الرَّا إِلَى بُوجِا كُيْنَ تُوصِرَفَ بِاوْل وَهو ليے جائیں' پورا وضود و بارہ کرنے کی ضرورت نہیں اورا گرنجاست ظاہر نہ ہوتو محض جگدے تایاک ہونے کے شک کی بنیاد یر یاؤں دھونے کا تکلف نہیں کرنا جا ہے۔

٣٢ - ا- رسول الله الله الله كآزاد كرده غلام حفرت

١٠٤٢ - حَدَّثُنَا بَكُرُ بْنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا

وثقه وقيل أنه شرحبيل بن سعد، ح: ٥٩٢، وله شاهد حسن عند أبي داود، ح: ٦٤٦.

١٠٤١\_[إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب في الرجل يظأ الأذي برجله، ح: ٢٠٤ من حديث ابن إدريس وغيره به ، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي & الأعمش عنعن ، وانظر ، ح: ١٧٨ لعلته . ١٠٤٧\_ [حمل] أخرجه أحمد (أطراف المسند: ٦/ ٢٢١) عن محمد بن جعفر به \* أبوسعد المدني، لم أجد من

نمازیں خشوع خضوع ہے متعلق احکام دسائل ابورافع وٹھٹا سے روایت ہے کہ انھوں نے حضرت حسن بن علی بڑھئو کا الموں کا جوڑا بائدھ کرنماز پڑھتے ویکھا تو اس کے بال کھول دیے بااس طرح کرنے سے منع فرمایا اور کہا: رسول اللہ منافق نے اس بات ہے نع فرمایا ہے کہ

کوئی مرد ہالوں کا جوڑایا ندھ کرنماز پڑھے۔

خَالِدُ بْنُ الْحارِثِ، عَنْ شُعْبَةً . ح : وَحَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحارِثِ، عَنْ شُعْبَةً . ح : وَحَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّتَنَا شُعْبَةُ : أَخْبَرَنِي مُخَوَّلٌ قَالَ : سَمِعْتُ أَبْ اسَعْدٍ، رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، يَقُولُ : رَأَيْتُ أَبَا رَافِع مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، رَأَى الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَهُوَ يُصَلِّي، وَقَدْ عَقَصَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَهُوَ يُصَلِّي، وَقَدْ عَقَصَ شَعْرَهُ ، فَأَطْلَقَهُ ، أَوْ نَهْى عَنْهُ ، وَقَالَ : نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ وَهُوَ عَاقِصٌ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ وَهُوَ عَاقِصٌ شَعْرَهُ .

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

باب: ۲۸-نماز میں خشوع کا ہونا

۱۰۴۳ - حضرت عبدالله بن عمر بالشخاسے روایت ہے' رسول الله ﷺ نے فرمایا:''آسان کی طرف نظریں ندا ٹھاؤ' مباداا چیک کی جائیں ۔'' یعنی نماز میں او پرنظر ندا ٹھاؤ۔ (المعجم 1۸) - بَابُ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ (التحفة ۱۰۷)

١٠٤٣ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْلِي، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لاَ تَرْفَعُوا أَبْصَارَكُمْ إِلَى السَّمَاءِ أَنْ تَلْتَمِعَ »، يَعْنى: فِي الصَّلاَةِ.

فوائدومسائل: ﴿ خثوع مِن بدبات بهي شائل ہے کہ نظرین جھکا کر کھڑے ہوں ۔ کسی وجہ سے قبلے کی طرف نظر اٹھ جائے تو جائے تو جائز ہے۔ ویکھیے: ﴿ صحیح البحاری ' الأذان ' باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة ' حدیث: ۲۲۸ ) ﴿ نماز مِن آ سان کی طرف نظر اٹھانا بھی ای طرح منع ہے جس طرح وائیں بائیں و کھنا منع ہے۔ ﴿ بِعض اوقات گنا ہوں کی سراونیا میں بھی ل کتی ہے۔ ﴿

١٠٤٤ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ١٠٨٨ - حض الس

۱۰۴۴- حضرت انس بن مالك والثي سے روایت

العدار [صحيح] أخرجه أبويعلَى في مسنده، ح:٥٥٠٩ عن عثمان بن أبي شببة به، وصححه ابن حبان (الإحسان)، ح: ٢٢٨١، والبوصيري \* الزهري عنعن، وتقدم، ح:٧٠٧، وأخرج أحمد: ٥/ ٢٥٥، واللفظ له، والنسائي عن الزهري حدثني عبيدالله بن عبدالله بن عبة بن مسعود أن رجلاً من أصحاب النبي على حدثه، المخ نحوه، وإسناده صحيح.

٤٤٠ ١ ـ أخرجه البخاري، الأذان، باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة، ح: ٧٥٠ من حديث قتادة به.



#### ٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْماً بأَصْحَابِهِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْم بوَجْهِهِ فَقَال: المَا بَالُ أَقْوَام يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ». حَتَّى أَشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذٰلِكَ: «لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذٰلِكَ أَوْ لَيَخْطَفَنَّ اللهُ أَبْصَارَهُمْ ".

١٠٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَيْدُالرَّحْمٰنِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِع، عَنْ تَمِيم بْنِ طَرَفَةً، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: الْبَنْتَهِيَنَّ أَفْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ، أَوْ لاَ تَرْجِعُ أَبْصَارُهُمْ».

١٠٤٦ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً، **ۗ وَٱلۡبُوبَكُرِ بْنُ خَلَّادٍ قَالاً : حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ** ُ**قُيْ**س:حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ، عَنْ إِنِّي ٱلْجَوْزَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَتِ إِنَّوَأَةٌ تُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ، حَسْنَاءُ مِنْ **أَخْسَ**ن النَّاس، فَكَانَ بَعْضُ الْقَوْم يَسْتَقْدِمُ ِ فِي الصَّفُ الأَوَّلِ لِتَلَّا يَرَاهَا، وَيَسْتَأْخِرُ

نمازيين خشوع خضوع سے متعلق احکام ومسائل ي انھوں نے فرمایا: ایک دن رسول الله عُلَيْمُ نے صحابہ کرام کونماز بڑھائی' جب نمازے فارغ ہوئے تو چیرہ مارک نمازیوں کی طرف کیااور فرمایا: ''لوگوں کو کیا ہوگیا ہے کہ آسان کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں؟" پھرنبی العُيْمُ نِه الله بارے میں سخت الفاظ فرمائے: "أخيس اس حرکت ہے باز آ جانا چاہیے ورنہ الله ضروران کی بینائی سلب فرمالے گا۔''

۱۰۴۵ - حضرت جابر بن سمره دی خناسے روایت ہے نی ٹائٹے نے فرمایا: ''جولوگ (نماز میں) آسان کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں اٹھیں ضرور باز آ جانا جا ہے ورندان کی نظریں واپس ( زمین کی طرف )نہیں لوٹیس گی ( بلکہ چھین لی جا کمیں گی۔'')

۱۰۴۲ - حضرت عبدالله بن عماس والثبي سے روایت بے انھوں نے فرمایا: ایک انتہائی خوش شکل خاتون نی ملیلا کی اقتدا میں نماز ادا کیا کرتی تھیں ۔ کچھ حضرات اس لیےانگی صف میں کھڑے ہونے کا اہتمام کرتے کہ ہے جب کوئی رکوع کرتا تو اپنی بغلوں کے بنیجے ہے اس

اس خاتون پرنظرند پڑے جبکہ بعض افراد (جان بوجھ کر) پیچےرہ جاتے تا کہ بچیلی صف میں کھڑے ہوں۔ان میں

١٠٤٥ أخرجه مسلم، الصلاة، باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، ح: ٤٢٨ من حديث الأعمش



<sup>1.27 [</sup>إمناده ضعيف] أخرجه الترمذي، تفسير القرآن [باب] ومن سورة الحجر، ح: ٣١٢٢ من حديث نوح به \* عُمْروبن مالك النكري ضعيف عند البخاري (تهذيب التهذيب: ١/ ٣٣٦)، ووثقه ابن حبان وحده مع قوله: "يخطىء ويغرب ، وقال ابن عدي في أبي الجوزاء: " حدث عنه عمرو بن مالك قدر عشرة أحاديث غير محفوظة " .

بَطْنَبُهُمْ صَمَّى يَانُونَ بِي السَّنَاءُ مِنْ تُحْتِ إِبْطِهِ، فَإِذَا رَكَعَ قَالَ هُكَذَا، يَنْظُرُ مِنْ تَحْتِ إِبْطِهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ

عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَعْضِرِينَ ﴾ [الحجر: ٢٤] فِي شَأْنِهَا.

جولوگ آ گے بڑھنے والے ہیں ہم انھیں بھی جانتے ہیں اور جو پیچیےر ہنے والے ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہیں۔''

آيات نازل فرما تين: ﴿ وَ لَقَدُ عَلِمُنَا الْمُسْتَقُلِمِينًا

مِنْكُمُ وَ لَقَدُ عَلِمُنَا الْمُسْتَأْخِرِيُنَ﴾ "تم مِن عَيْ

فوائد ومسائل: ﴿ بروایت ضعیف ہے اس لیے بیسارا واقعہ بی ہے بنیاد ہے۔ ﴿ ہر عمل میں نیت کا سی میں بونا بہت ضروری ہے۔ ﴿ عورتوں کا فرض نماز باجماعت اداکر نے کے لیے سمجہ میں آنا جا کڑ ہے۔ ﴿ اس آیت کو اقبل اور میالا بیاد ہے مااکر پڑھا جائے ہے ایس کا مفہوم یوں بنتا ہے ''اور بلا شہم ہم بی زندگی اور موت دیتے ہیں اور بیشک ہم ہی (بالآخر ہر چیز کے اور ہر شخص کے) وارث ہیں۔ اور یقینا تم میں ہے آگے بڑھنے والے بھی ہمارے علم میں جیں اور پیچے ہنے والے بھی۔ آپ کا رب ان (سب ) کو جمع کرے گا وہ یقیناً بڑی حکمتوں والا اور بڑے علم والا ہے۔'' اللہ جسر: ۲۵ میں ہو کا نواز کی ہو جانے ) والوں'' کا دار سے بہلے فوت ہوجانے والے اور ان کے اس ماندگان بھی ہوسکتا ہے اور نیک کا موں میں سبقت لے جانے والے اور کوتا ہی اور کوتا ہی اور کیک کا موں میں سبقت لے جانے والے اور کوتا ہی اور کوتا ہی اور سی ہوسکتا ہے اور کیک کا موں میں سبقت لے جانے والے اور کوتا ہی اور سی ہوسکتا ہے اور کوتا ہی اور سی ہوسکتا ہے والے کورکوتا ہی اور سی اور سی ہوسکتا ہے والے کورکوتا ہی اور سی سبقت لے جانے والے اور کو اور کوتا ہی اور سی ہوسکتا ہے والے کی میں ہوسکتا ہے والے کورکوتا ہی اور سی ہوسکتا ہے والے کورکوتا ہی اور کوتا ہی اور سی اور سی ہوسکتا ہے والے کورکوتا ہی اورکوتا ہی اور کوتا ہی اور کوتا ہی اور سیتی ہوسکتا ہے والے کورکوتا ہی اور سیتی ہوسکتا ہے کورکوتا ہی اور کوتا ہی اور کوتا ہی اور کوتا ہیں اور کوتا ہی کوتا ہی کوتا ہی کوتا ہی ہو کوتا ہی کوتا ہو کوتا ہی کوتا ہو کوتا ہو کوتا ہو کوتا ہی کوتا ہو کوتا ہو

(المعجم ٦٩) - بَابُ الصَّلَاةِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ (التحفة ١٠٨)

10.٤٧ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُمِّارِ قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُمِينَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيلِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى رَجُلُّ النَّبِيِّ فَقَالَ: أَتَى رَجُلُّ النَّبِيِّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَحَدُنَا يُصَلِّي فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ النَّبِيُّ يُصَلِّي فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ النَّبِيُّ يُصَلِّي فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ النَّبِيُّ يُصَلِّي فَي النَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ النَّبِيُّ يَصَلِّي فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ النَّبِيُّ يَعْدِ: «أَوْ كُلُكُمْ يَحِدُ لُوْرَيْنِ؟».

باب:۲۹-ایک کپڑااوڑھ کرنماز پڑھنا

۱۰۴۷- حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: 'ایک آ وی نبی ٹاٹٹا کی خدمت ٹل حاضر ہوااور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اگر کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھ لے (تو کیا تھم ہے؟) نبی ٹاٹٹا نفر مایا: ''کیا ہر کسی کوووکپڑے میسر ہوتے ہیں؟''

🎎 فواكدومسائل: ۞ مرداكيك كِترااوژ هرنمازاداكرسكتاب عربول بين ايك كِترااوژ هنه كاطريقة بيقاكه كمرير

١٠٤٧ مأخرجه البخاري، باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به، ح:٣٥٨، ومسلم، الصلاة، باب الصلاة فم ثوب واحد وصفة لبسه، ح: ٥١٥ من حديث الزهري به.



ه-أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها الكي كير عين نمازير صن عاتما ومائل

کیڑا تہہ بند کی طرح رکھ کرآ گے کی طرف لا کراس کا وایاں سرایا ئیں کندھے پر ڈال لیا جائے اور بایاں بلو دائمیں كندهے يردُ ال لياجائے -اس طرح ايك بى كپڑے سے ستر بھى جيب جائے گا' پيٺ وغيرہ بھى اور كندھے بھى \_گويا ایک بڑے کیڑے ہے دوکیڑوں کا کام چل جاتا ہے۔ ®اگر کیڑا جھوٹا ہواور مذکورہ بالاطریقے ہےاوڑ ھناممکن نہ ہو تودوس اکٹر ابھی استعال کرنا جا ہے۔ ایک کٹرے کوتہہ بند کی طرح باندھ لیا جائے اور دوسرے کو جا در کی طرح اوڑھ ل إجائے اگر اوڑ ھانہ جاسکنا ہوتو کندھوں پر ڈال لیا جائے کیونکہ نبی نکٹیز کاارشاد ہے:'' کوئی مخض ایک کیڑے میں ، اس طرح نمازنه يره عكداس ك تذهول يركهونه و" (صحيح البخاري الصلاة ؛ باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه وحديث (٢٥٩) ﴿ حديث من [عَاتِق] كالفظب بص كاتر جمه "كدها" كياكيا ہے۔ کندھے کے لیے دوسرا لفظ "منکب" ہے۔ جواس مفہوم میں استعال ہوتا ہے جواردو میں" کندھے" کا متعارف مفہوم ہے۔ "عاتق" کا اصل مطلب منکب اور گردن کے درمیان کی جگہ ہے۔مطلب یہ ہے کہ جسم کے بالائی حصہ برجمی کوئی لباس یا کپڑا ہونا چاہے۔ ۞ اگر کپڑ االیک ہی ہواورا ہے اوڑ ھانہ جاسکتا ہوتو تہہ بند کی طرح باندھ کر نمازیزه لی جائے۔ارشاد نبوی ہے:''اگر کیڑا کھلا ہوتو اس میں لیٹ جاؤ اور اگر تنگ ہوتو اسے تہہ بند بنالو۔'' (صحيح البخاري، الصلاة باب إذا كان النوب ضيّقا عديث:٣١١) @ عورت كوتماز من ايّا تمام جمم ڈھانمینا ح<u>اہی</u>ے۔

۱۰۴۸ - حضرت ابوسعید خدری واثنا سے روایت ہے نٹلٹا ایک کیڑا توشح کے انداز سے اوڑھ کرنماز بڑھ رے تھے۔

١٠٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب: حَدَّثَنَا عُمَرُ إِنْ عُبَيْدٍ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، **َهِنْ** جَابِرٍ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّهُ وُخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي فِي

**ئُۆب**وَاحِدِ، مُتَوَشِّحًا بهِ .

🚨 فائدہ:[تَوَشُح]ہےمرادوہ طریقہ ہے جوگزشتہ حدیث کے فائدہ نمبر 🖸 میں بیان کیا گیا ہے یا بدکہ کپڑے کا جو کنارہ دائیں کندھے بر ہےاہے ہا کمی بغل کے نیچے ہے نکالے اور جو ہائیں کندھے برہےاہے دائمیں بغل کے نیچے ﷺ ہے تکالے کھر دونوں کناروں کو ملا کر سینے برگرہ دے لے۔

١٠٤٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ :

وم ١٠-حضرت عمر بن ابوسلمه والشاسع روايت ب



<sup>🗱</sup> ۱۰۲۹ [صحيح] تقدم، ح: ۱۰۲۹ .

<sup>🏰</sup> ١٠ـأخرجه البخاري، الصلاة، باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به، ح:٣٥٤ـ٣٥١، ومسلم، الصلاة، 🧩 الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، ح: ١٧ ٥ من حديث هشام به.

ہود تر آن مے معلق احکام دسائل افھوں نے فرمایا: بیں نے رسول اللہ ﷺ کو ایک کیڑا اوڑھ کرنماز پڑھتے دیکھا' نبی ﷺ نے اسے تو شی کے انداز سے اوڑھ رکھا تھا اور اس کے دونوں سرے آپ منتے کندھوں پر تھے۔

۵۰ - حفرت عبدالرحن بن کیمان رطش اپنے والد
 (حفرت کیمان بن جریر طائف) سے روایت کرتے ہیں انھوں نے فرمایا: میں نے بئر علیا کے مقام پر رسول اللہ
 نافیج کوایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا۔

۱۰۵۱ - حفرت کیمان ٹراٹھ سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: میں نے نبی ٹاٹھ کوایک کیڑا سینے پرگرہ دے کرظہراورعصری نمازیں پڑھتے دیکھا۔ ابواب قامة الصلوات والسنة فيها
 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ
 أبيه، عَنْ عُمَرَ بْنِ أبي سَلَمَةً قَالَ: رَأَيْتُ
 رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِي تُوْبٍ وَاحِدٍ،
 مُتَوَشُحاً بِهِ، وَاضِعاً طَرَقَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ.

١٠٥١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ كَثِيرِ:
حَدَّثَنَا ابْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ
يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ،

مُتَلَبِّباً بِهِ

فاکدہ: فہ کورہ دونوں روایتوں کی بابت ہمارے فاضل مخفق لکھتے ہیں کہ پر دونوں روایات سنداَ ضعیف ہیں کیکن ان سے ماقبل حدیث: ۱۹۰۹ان سے کفایت کرتی ہے خالباً اسی وجہ سے پینخ البانی بڑھنے نے فہ کورہ دونوں روایتوں کو حسن قرار دیاہے۔ دیکھیے: (صحیح ابن ماحه' حدیث: ۸۲۹ ۸۵۰۸)

(الممجم ٧٠) - **بَابُ سُجُودِ الْقُرْآنِ** (التحفة ١٠٩)

ية ومئة .

١٠٥٢– حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

١٠٥٢-حضرت ابو ہر رہ الفظامے روایت ہے رسول

باب: • ۷-قرآن مجید کے سجدوں کابیان

 <sup>• • • • • • [</sup>إسناده ضعيف] أخرجه الطبراني في الكبير: ٩٩/ ١٩٥، ح: ٤٣٧ من حديث إبراهيم بن محمد به \* عبدالرحلن بن كيسان مستور (تقريب)، والحديث السابق يغني عنه.

١٠٥١\_[إسناده ضعيف] أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: ١/ ٣١٣ عن محمد بن بشر به، وحسنه البوصيري، وانظر الحديث السابق لعلته.

١٠٥٢ ـ أخرجه مسلم، الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، ح: ٨١ عن ابن أبي شيبة وغيره

جودتر آن سے متعلق احکام وسائل اللہ طُلُلاً نے فرمایا: ''جب آ دم طیھا کا بیٹا سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہوکر رونے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے: ہائے افسوس! آ دم طیھا کے بیٹے کو تجدے کا تھم ہوا اس نے تجدہ کرلیا تو اس کے لیے جنت ہے اور مجھے تجدے کا تھم ہوا تھا' میں نے ( سجدہ کرنے ہے ) افکار کرویا تو میرے لیے جہنم ہے۔' ٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها حَدُّنُنَا أَبُومُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ، اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، يَقُولُ: فَسَجَدَ، عَلَى السَّجُودِ، فَسَجَدَ، فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ، فَأَبَيْتُ، فَلَي السَّجُودِ، فَأَبَيْتُ، فَلَي السَّجُودِ، فَأَبَيْتُ، فَلَي النَّارُ».

فوائدومسائل: (استجده الله تعالی عبادت کا ایک عظیم عمل ہے۔ جس کا بہت زیادہ تو اب ہے خواہ دہ فرض بجدہ ہو عصرت ہو گھیے فرض اورنظل نمازوں کے بجدے یا نقل مجدہ ہو چسے بحدہ گئر اور سجدہ تلاوت۔ رسول الله تاہیم نے حضرت قوبان ہو گئر سے فرمایا تھا: "الله کو بجدے زیادہ کیا کر کیونکہ تو الله کے لیے جو بجدہ بھی کرے گا اس کے بدلے الله تعالی شیرا درجہ بلند کر دے گا اور تیما گناہ معاف کروے گا۔" (صحیح مسلم، الصلاۃ باب فصل السمود و الحت علیه علیہ حدیث ۱۹۸۶) س سابقہ شریعت کھریہ بھی ہجدہ کتھیں علیہ عدید مند بند اور بھا کیوں کا مجدہ کرنا یا حضرت یوسف ملینا کو ان کے والدین اور بھا کیوں کا مجدہ کرنا یا حضرت اور سف ملینا کو ان کے والدین اور بھا کیوں کا مجدہ کرنا میں محدہ کرنا یا حضرت نازل ہونے سے بہلے محابہ کرام جو گئی گئی شراب تا ہم دورے کی میں کیا جا سکتا۔ ساس حدیث سے بحدہ تلاوت کی مشروعیت ثابت ہوتی نوش سے با ہم دوسرے دلائل ہے معلوم ہوتا ہے کہ بحدہ تلاوت واجب نیمن البتہ مستحدہ اور تو اب کا باعث یقینا ہے۔ ویکھیے: (جمامع التر مذی المجمعة ، باب ما جاء من لم یسمحد فیه ، حدیث: ۲۱ می محض ستی کی وجہ ہو واب سے معلوم ہوتا ہے کہ بحدہ تا المعیم کی ہے۔ ویکھیے: (جمامع التر مذی اللہ بحدی نا بیاب ما جاء من لم یسمحد فیه ، حدیث: ۲۱ می محض ستی کی وجہ ہو واب ہے۔ مامل کر نے کا بیم وروقع ضائع نہیں کرنا ہوا ہے۔ ۔ واب

۱۰۵۳ - حضرت عبدالله بن عباس الأفتاس روايت ہے انھوں نے فرمایا: میں نبی تاکیل کی خدمت میں حاضر تھا کدا کیک صاحب آئے اور عرض کیا: میں نے رات کو خواب دیکھا گویا میں ایک درخت کی طرف (منہ کر کے اسے سترہ بنا کر) نماز پڑھ رہا ہوں۔ میں نے (نماز الْمُولِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خَنَيْسٍ، الْمَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خُنَيْسٍ، قُوالْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ اللهُ قَالَ لِي ابْنُ جُرَيْجٍ: يَاحَسَنُ! أَخْبَرَنِي اللهُ عُيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،



ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ، فِيمَا يَرَى النَّائِمُ، كَأْنِي أُصَلِّي إِلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ، فَقَرَأْتُ السَّجْدَةِ فَسَجَدْتُ فَسَجَدْتُ فَسَجَدَتِ الشَّجْرَةُ لِسُجُودِي، فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ: اللَّهُمَّ احْطُطْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا، وَاكْتُب لِي بِهَا أَخْرًا، وَاكْتُب لِي بِهَا أَجْرًا، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأُ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ مِثْلَ الَّذِي أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ عَنْ قَوْلِ الشَّجَرَةِ.

حضرت عبداللہ بن عباس ہ پیٹن نے فریایا: میں نے (اس کے بعد) ویکھا کہ نی ٹاٹیل نے بجدہ کی آیت پڑھی تو سجدہ کیا۔ میں نے آپ کو بجدہ میں وہی دعا پڑھتے سنا جوان صاحب نے (خواب میں) درخت کی کہی ہوئی

میں) سحدہ کی آیت پڑھی تو سجدہ کیا۔ مجھے سحدہ کرتے

و کھر درخت نے بھی سحدہ کیا۔ میں نے اس (درخت)

كو(كبره مين) يول كبتے سًا: [اَللَّهُمَّ احُطُطُ عَنِّيُ بِهَا وزُرًا' وَاكْتُبُ لِيُ بِهَا أَجُرًا ' وَ اجْعَلُهَا لِيُ

عِنْدَكَ ذُخُرًا] "الله الله السجد على وجس مير

مناہوں کا بوجھ اتار دے اور میرے لیے اس کا تو اب کھ

دےاوراسےاین پاس میرے لیے ذخیرہ بنادے۔"

تلف فوائد ومسائل: ﴿ يَحْضُ حَفرت الإسعيد خدرى وَالَّوْ تَصْ جِيبا كه دوسرى روايت مِن تقرق ہے۔ ويكھيے :

(تحفة الأحوذي: ١١٠/٣ حديث: ١٥٠٨) ﴿ بحدة عااوت مِن مَدُوره بالا دعا پُرهنا مسنون ہے۔ ﴿ مُرَى مَالُ فُواب ہے ابْت نَهِي مِن الله وَالله على بُرها ہے۔ ﴿ يَجْرُو جَرَالله كَا بَانَ خَواب مِن يَحْقى بِلَكُ الله لِيست ہے کررسول الله ظَلِمُ الله عَلَيْ الل

١٠٥٤ - حَدَّلَنَا عَلِيُّ بْنُ عَمْرٍو

ہو چاہے(کیونکہ دہ اللہ کو بحدہ نہیں کرتے۔")

۴۵۰-حضرت علی وافقائے سے روایت ہے کہ نبی مُلَقَعَا

1008\_أخرجه مسلم، صلاة المسافرين، باب صلاة النبي ﷺ ودعائه بالليل، ح: ٧٧١ من طويق آخر عن الأعرج به مطولاً، في الأصل: "عن أبي رافع"، وصححته من تحفة الأشراف وغيره \$ وابن جريج صرح بالسماع عند ◄



بہت برکتوں والا ہے۔ بہترین پیدا کرنے والا ہے۔''

٥-أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها الأنْصَارِيُّ: حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الأُمْوِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَعْيَدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَعْيَدِ اللهِ بْنِ الْبَقِطْلِ، عَنِ الأَعْرَجِ، النَّبِي عَلَيْ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ كَانَ إِذَا سَجَدَ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، أَنْتَ سَجَدُوجُهِي لِلَّذِي شَقَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، وَبِكَ آمَنْتُ اللَّذِي شَقَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، وَبِكَ آمَنْتُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْفَالِقِينَ».

فَا كَدُه: حدیث بین مذکوردعا عام مجدے کی دعا ہے ۔ مجدہ تلاوت کی دعا اس نے اُل صدیث (۱۵۵۰) بیل گرز چکی ہے۔ اس سے بدیات معلوم ہوئی کہ مجدہ تلاوت کی جودعا ان الفاظ سے مردی ہے: آسجد و جُھھی لِلَّذِی حَلَقَهُ وَ شَعْقُ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَ قُوْتِهِ ] (جامع الترمذي الصلاة باب ماجاء مابقول فی سعود القرآن حدیث: ۵۸۰ ' میرے چرے نے اس ذات کو مجدہ کیا جس نے اس پیدا کیا اور اپنی قدرت وطاقت سے اس کے کان بنائے اور آئمیس بنا کمیں۔ "مشدرک حاکم میں ان الفاظ کے بعد میجھی ہے: [فنبکارک الله اُحُسَنُ الله اُحُسَنُ الله اَحْدَاللهِ مَن بِهِ مِن جانے والی ہے۔ "بدوراصل الله عام بحت اور الله عام بوتا ہے اور الله علم بوتا ہے اور الله علم بوتا ہے اور الله عام بوتا ہے اور الله علم بوتا ہے اور الله بالله بالله باله بالله بوتا ہے اور الله بالله با

باب: ا2-قرآن مجيد كي حدول كي تعداد

(المعجم ۷۱) - [بَابُ] عَدَدِ سُجُودِ الْقُرْآنِ (التحفة ۱۱۰)

أَلْمُ مُنَا عَدُّمُنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى أَلْمِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الحارِثِ، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ

۱۰۵۵ - حضرت ابودرداء ڈٹٹٹر سے روایت ہے کہ انھوں نے نی ٹٹٹٹر کے ساتھ گیارہ مجدے کیے۔ان میں سے ایک سورۂ عجم میں ہے۔

🕪 أحمد: ١١٩/١ .



<sup>﴾ 1.48</sup>هـ [إسناده ضعيف] أخرجه التومذي، الجمعة، باب ماجاء في سجود القرآن، ح: ٥٦٨ من حديث ابن وهب أُه \* عمر بن حيان الدمشقي مجهول (تقريب)، بينه وبين أم الدرداء رجل مجهول، راجع سنن الترمذي، ح: ٥٦٩ وَهُمِوهُ.

مجودقرآن متعلق احكام ومسائل

۱۹۵۷ - حضرت ابودرداء واللي سروايت بأضور نے فرملا: ميں نے نی نظیم کے ساتھ گرارہ محدے کے۔

ان میں مفصل سورتوں میں کوئی سحدہ نہیں۔ (یہ سحد ب

ان سورتوں میں ہیں) سورہَ اعراف ُ سورہَ رعدُ سورہَ گل

سورهٔ بنی اسرائیل سورهٔ مریم مسورهٔ حج 'اورسوره فرقان ا

تجدهٔ اورسورهٔ تمل کا حضرت سلیمان کے واقعہ والا مجده. سورهٔ سجدهٔ سورهٔ حل اور حم والی سورت کا سجده (سورهٔ ح ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها .

عُمَرَ الدِّمَشْقِيِّ، عَنْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ: حَدَّنْنِي أَبُو الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ سَجَدَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إَخْذَى عَشْرَةَ سَجْدَةً، مِنْهُنَّ النَّجْمُ.

- ١٠٥٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلَى:
حَدَّثَنَا شَلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدِّمَشْقِيُ:
حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ فَايْدِ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةً، عَنِ الْمَهْدِيِّ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ عَيْئَةً بْنِ خَاطِرٍ، قَالَ:
حَدَّثَنِي عَمَّتِي أُمُّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الْمَاهُ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الْمَاهُ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الْمُ الْمَاهِ الْمَاهِ الْمَاهِ الْمُ الْمَاهُ الْمَاهُ الْمَاهِ الْمُعْهُ الْمُ الْمَاهِ الْمَاهُ الْمَاهِ الْمُعْلِي الْمِلْمِي الْمَاهِ الْمِلْمُ الْمَاهِ الْمِلْمَاهِ الْمَاهِ الْمَاهِ الْمَاهِ الْمَاهِ الْمِلْمِي الْمَاهِ الْمَاهِ الْمَاهِ الْمَاهِ الْمَاهِ

قَالَ: سَجَدْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِخْدَى عَشْرَةَ هَالَ: سَجَدْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِخْدَى عَشْرَةَ ﴿ سَجْدَةً، لَيْسَ فِيهَا مِنَ الْمُفَصَّلِ شَيْءٌ:

الأَعْرَافُ، وَالرَّعْدُ، وَالنَّحْلُ، وَبَنِي إِسْرَائِيلَ، وَمَرْيَمُ، وَالحَجُّ، وَسَجْدَةُ الْفُرْقَانِ، وَسُلَيْمَانُ سُورَةِ النَّمْلِ، الْفُرْقَانِ، وَسُلَيْمَانُ سُورَةِ النَّمْلِ،

وَالسَّجْدَةُ، وَفِي ص، وَسَجْدَةُ الْحَوَامِيمِ.

فوائدومسائل: ﴿ سنن ابن ماجه کے اکثر شخوں میں سورہ نمل کے بجائے ' سلیمان سورۃ انحل' کے الفاظ ہیں۔
راویوں نے حضرت سلیمان طاق کا ذکر عالبًا اس لیے کیا کہ اسے سورہ نمل (میم سے ) پڑھا جائے کیونکہ اس سورت
میں حضرت سلیمان طاق کا ذکر ہے۔ غلطی ہے سورہ نحل (حاء ہے ) نہ پڑھا جائے ۔ اس کے باوجود مطبوعہ شخوں میں حضرت سلیمان طاق کا ذکر اس حدیث میں سورہ رعد کے بعد موجود ہے۔ ﴿ بیروایت ضعیف ہے کو نکر اس حدیث میں سورہ رعد کے بعد موجود ہے۔ ﴿ بیروایت ضعیف ہے کیونکہ میں کو نکر اس حدیث میں سورہ رعد کے بعد موجود ہے۔ ﴿ بیروایت ضعیف ہے کیونکہ میں کیونکہ میں کیونکہ میں کیونکہ میں میں کیونکہ میں کیونکہ میں کیونکہ میں کیونکہ کا دیا ہے گئے کہ اس کیونکہ کیونکہ کیونکہ میں کیونکہ کونکہ کیونکہ کیانکہ کیونکہ کونکہ کیونکہ کیون

السجده-)

١٠٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي:

ے ۰۵۰ ا - حضرت عمر و بن عاص برات ہے روایت نے

١٠٥٦\_ [إستاده ضعيف] \* المهدي بن عبدالرحلن مجهول(تقريب)، وقال البوصيري: 'لهذا إستاد ضعية لضعف عثمان بن قائد".

١٠٥٧ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، سجود القرآن، باب تفريع أبواب السجود وكم سجدةً في القرآن
 ح: ١٤٠١ من حديث ابن أبي مريم به، وحسنه المنذري، والنووي، وضعفه عبدالحق، وابن القطان الفاسي ٩٠



\_ بچود قرآن ہے متعلق احکام ومسائل

ه-أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها.

حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ نَافِع بْنِ يَزِيدَ: كررسول الله الله الله الله عَلَيْ فَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَن مُفسل سورتوں عِن بين اور سورة مَجَ عِن وو عَبْدُالله بْنِ مُنْمَيْنِ - مِنْ بَنِي عَبْدِ كِلاَلٍ - عَنْ سجدے بِين..

عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَقْرَأَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي الْقُرْآنِ، مِنْهَا لَلاَثُ فِي الْمُفَصَّل، وَفِي الْحَجِّ سَجْدَتَيْنَ.

فاکدہ: ندکورہ روایت سندا ضعیف ب تاہم سی احادیث سے قرآن مجید میں ۱۵ کوروں کا ذکر ملتا ہے۔ جبکہ احتاف اور شوافع ما احبدوں کے قائل ہیں۔ احتاف سورہ ج میں ایک مجد کے قائل ہیں جبکہ سورہ ج میں دو مجدول کا ثبوت احادیث سے ملتا ہے 'بیا حادیث آگر چسندا ضعیف ہیں لیکن حافظ این کیٹر بلاظ فرماتے ہیں کہ ان کے کچھ شوام بھی ہیں جوایک دوسر کی تقویت کا باعث ہیں۔ (تفسیر ابن کئیر 'سورہ الانبیاء' آیت:۱۸) نیز محقق عصر شوام بھی ہیں سورہ الانبیاء' آیت:۱۸) نیز محقق عصر شوام بھی ہیں سورہ الانبیاء' آیت:۱۸) نیز ایوداود کی حدیث کی اسے محمح قرار دیا ہے۔ (تعلیفات المسند کا ان الصلاة طلبود (سنن ابوداود کی حدیث ۴ جس میں سورہ تے کے دو مجدول کا ذکر ہے' ہمارے محقق نے حسن قرار دیا ہے۔ ملاحظ ہود (سنن ابوداود کو حدیث ۱۳۰۴) کی شوافع سورہ می کے تو میں ہیں جبکہ سے بخاری میں روایت ہے کہ حضرت ابن عباس ماجی فرماتے ہیں: ''میں نے نی گریم نافیا کو کورورہ میں کا مجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔'' (صحیح البحاری 'سحود فرماتے ہیں: ''میں نے نی گریم نافیا کو کورورہ میں کا مجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔'' (صحیح البحاری 'سحود فرماتے ہیں: ''میں نے نی گریم نافیا کو کورورہ می کا مجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔'' (صحیح البحاری 'سحود فرماتے ہیں: ''میں نے نی گریم نافیا کو کورورہ میں کا مجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔'' (صحیح البحاری 'سحود فرماتے ہیں: ''میں نے نی گریم نافیا کو کورورہ میں کہدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔' لیا تر آن اسے نیا کہدہ کرتے ہوئے دیکھا کی کی خواد کی انداز آن 'حدیث: ۱۹۰۹) الحاصل احادیث سے قرآن پاک میں ۱۹ کورور کا ذکر ماتا ہے' لیا تر آن بی کی میں دوارہ کیا کہدہ کرتے ہوئے کورورہ کی کا کورورہ کی کا کورورہ کی کا کورورہ کی کورورہ کی کورورہ کی کورورہ کی کا کورورہ کی کا کورورہ کی کا کورورہ کی کورورہ کی کا کورورہ کی کورورہ کی کورورہ کی کورورہ کی کورورہ کر کی کورورہ کی کورو

ا ١٠٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: كُدُّنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةً، عَنْ أَيُوبَ بْنِ هُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قُالَ: سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي ﴿إِذَا

كرتے ہوئے ١٥مقامات يرىجدوكرنامستحب بے۔

المُثَلَّةُ أَنشَقَتْ ﴾ وَ﴿ آفَرَأُ بِأَسْدِ رَبِكَ ﴾ .

١٠٥٩- حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:

١٠٥٩-حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹا ہے روایت ہے کہ نبی

۱۰۵۸ - حفرت الوجريره الله على ماته عند عند من الله عند ا

﴿إِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتُ ﴾ اور سورة ﴿إِقُرَأَ باسم

رَبُّكَ ﴾ من جدة تلاوت كيا-

🗱 الحارث بن سعيد مجهول الحال .



<sup>🕻</sup> ١٠٠٠ أخرجه مسلم، المساجد، باب سجود التلاوة، ح : ٥٧٨ عن ابن أبي شبية وغيره به .

١٠٠٥ من ١٩٤] أخرجه الترمذي، الجمعة، باب ماجاء في السجدة في 'إذا السماء انشقت' . . . الخ: ٥٧٤ من ٤٩

نَمَازَى كَالل والسَّكَ كَالل والسَّكَ عَلَيْن فَيْ اللهِ مِن عَلَيْن فَيْ اللهِ مِن عَلِيهِ اللهِ مَن عَلِيه اللهِ مِن عَلِيهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ فَي اللهِ اللهِ عَلَيْنَ فَي اللهِ اللهِ عَلَيْنَ فَي اللهِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ فَي اللهِ اللهِ عَلَيْنَ فَي اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْدِ ابْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ فِي ﴿إِذَا السَّلَهُ النَّقَاتُ ﴾.

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها .

قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: هٰذَا الْحَدِيثُ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَذْكُرُهُ غَيْرَهُ.

(المعجم ۷۲) - **بَابُ إِثْمَامِ الصَّلَاةِ** (التحفة ۱۱۱)

- ١٠٦٠ حَدَّثَنَا مَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمُسْجِدِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ فِي نَاحِيَةٍ [مِنَ] الْمَسْجِدِ ، فَجَاءَ فَسَلَّمَ ، فَيَا فَسَلَّمَ ، فَقَالَ : «وَعَلَيْكَ ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ » فَرَجَعَ فَصَلَّى ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ » فَإِنَّكَ مَ النَّبِيِّ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

امام ابوبکر بن ابی شیبہ نے کہا کہ بید حدیث یجی بن سعید کی حدیث ہی ہے ان کے علاوہ میں نے کسی کواسے بیان کرتے نہیں سنا۔

باب:۷۲-نمازی کامل ادائیگی کابیان

۱۹۰- حضرت الاجریره وقاتنا سے روایت ہے کہ
ایک آ وی مجد میں وافل جوا اور نماز پڑھی۔ رسول الله
فائل مسجد میں ایک طرف بیٹھے تھے۔ اس نے (نماز کے
بعد ) آ کرآپ ٹائلا کوسلام عرض کیا۔ نبی ٹائلا نے فرمایا:
دویلیم السلام ووبارہ جا کر نماز پڑھ تو نے نماز نہیں
پڑھی۔ ' اس نے واپس (اپنی جگہ) جا کر پھر نماز پڑھی
پرھی۔ ' اس نے واپس (اپنی جگہ) جا کر پھر نماز پڑھی
پھر آ کر نبی ٹائلا کوسلام عرض کیا۔ نبی ٹائلا نے فرمایا:
دویلیم السلام جا کرنماز پڑھ تو نے ابھی نماز نہیں پڑھی۔''
تیسری باراس آ دمی نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول!

﴾ حديث سفيان به، وقال: "حسن صحيح"، وهو مخرج في مسند الحميدي، ح: ٩٩٨ بتحقيقي، وله شواهد عند مسلم وغيره.



١٠٦٠ أخرجه البخاري، الاستيذان، باب من رد فقال: عليك السلام، ح: ١٦٥١، ومسلم، الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة . . . الخ، ح: ٣٩٧ من حديث ابن نمير به، ولفظ البخاري: "ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها".

نمازی کال ادایگی کایان مجھ (نماز پڑھنے کا طریقہ ) سکھاد ہجے۔ آپ ٹھٹے نے فرمایا: ''جب تو نماز کے لیے جانے لگے تو (پہلے ) سنوار کرکائل وضو کر پھر قبلے کی طرف منہ کرکے اللہ اکبر کہۂ پھر قرآن میں سے جو تیرے لیے آسان ہو پڑھ پھر کروئ کرحتی کہ اطمینان ہے رکوئ کرلے پھر سرا تھا حتی کہ اطمینان سے کھڑ اہوجائے پھر بجدہ کرحتی کہ اطمینان سے بھر مرا تھا حتی کہ اطمینان سے بیٹھ جائے پھر سرا تھا حتی کہ اطمینان سے بیٹھ جائے پھر سرا تھا حتی کہ اطمینان سے بیٹھ جائے گھر سرا تھا حتی کہ اطمینان سے بیٹھ جائے کہ جائے داکر۔''

171

🌋 فوائد ومسائل: 🛈 نماز کی صحت کے لیے وضو شرط ہے اس لیے وضو توجہ اور احتیاط ہے کرنا جا ہے تا کہ اس میں کو کی نقص ندرہ جائے۔ ﴿ نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا شرط ہے البتہ نفلی نماز سواری پرادا کرتے وقت سواری کا رخ *جِدهر بھي ہو ثماز جاري رکھي جائے۔* (صحيح البخاري<sup>،</sup> التقصير 'باب صلاة التطوع على الدواب' وحيثما توجهت عديث:١٠٩٣ وصحيح مسلم صلاة المسافرين باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حیث تو جهت عدیث: ٥٠٠) البته بیضروری بے كه نماز شروع كرتے وقت سوارى كارخ قبلے كى طرف جور جيها كمشن ابوداودكي روايت مي صراحت بر (سنن أبي داود صلاة السفر ؛ باب التطوع على الراحلة والو تر' حدیث:۱۲۲۵) @ نماز کی ابتدا تکبیرے ہوتی ہے۔ جیسے کے سنن ابن ماجیک حدیث: ۲۷۵ میں ذکر ہوا۔ ارشاد نبوی ہے ''نماز میں یابندیاں لگانے والی چیز تکبیر ہے اور یابندیاں ختم کرنے والی چیز سلام ہے۔'' ®''قر آن میں ہے جوآ سان ہو۔''اس ہےمرادسورہ فاتحہہے کیونکہاس کے بغیرنمازنہیں ہوتی بااس ہےمرادسورۂ فاتحہ کے بعد کی تلاوت ہے کہ اس میں کم زیادہ کی کوئی حدمقرر نہیں۔ سورہ فاتحہ کا وجوب دوسرے دلائل ہے ثابت القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها..... وحديث:٤٥٧ وصحيح مسلم الصلاة باب وجوب قراء ة الفاتحة في كل ركعة ..... ؛ حديث:٣٩٣) ''جم فحض نے فاتحه نه بيڑهي اس كي كوئي نماز نہیں۔''علادہ از س ارشاد نبوی ہے:''جب میں بلند آ واز سے قراءت کر وں تو سور ۂ فاتحہ کے سوا قر آن میں ع كه شرير حود " (صنن أبي داود الصلاة اباب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب حديث: ٨٢٣) ﴿ ركوع اورسجد ، ع ويكرمسائل كرشته ابواب من بيان موسيك جير . ١٠ اس مديث من سب ايم مئلہ جسے بوری تاکیدے واضح کیا گیاہے وہ سے کہ نماز کے ارکان بورے اطمینان ہے ادا کرنا ضروری ہیں۔ جلدی جلدی پڑھی ہوئی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں کیونکہ نماز کا اصل مقصد ہی اللہ کا ذکر ہے۔ارشاد ماری تعالیٰ ہے: ﴿وَأَقِم الصَّاوةَ لِذِكُرى ﴾ (طه: ١٣) "ميرى يادك لينمازقاتم كيجين

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ...

۱۲۰۱-حضرت محمر بن عمر و بن عطاء دُشِكْ سے روایت

ا ١٠٦١ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ:
 حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ
 حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ
 حَدْثَ : حَدَّثَا مُحَدَّدُ مُنْ عَدْد ن عَمَانِه

جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدِ السَّاعِدِيَّ فِي عَشْرَةِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فِيهِمْ

أَبُوقَتَادَةَ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالُوا: لِمَ؟ فَوَاللهِ مَا كُنْتَ بِأَكْثَرْنَا لَهُ تَبَعَةً، وَلاَ أَقْدَمَنَا لَهُ

صُحْبَةً، قَالَ: بَلَى. قَالُوا: فَاعْرِضْ، قَالُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى

الصَّلاَةِ كَبَّرَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بهمَا مَنْكِبَيْهِ، وَيَقِرَّ كُلُّ عُضْو مِنْهُ فِي

مَوْضِعِهِ، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ

رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ مُعْتَمِدًا، لاَ يَصُبُّ رَأْسَهُ وَلاَ يُشْنِعُ، مُعْتَدِلاً، ثُمَّ يَقُولُ: «سَمِعَ اللهُ

لِمَنْ حَمِدَهُ \* وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا

مَنْكِبَيْهِ، حَتَّى يَقِرَّ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ، ثُمَّ يَهْوى إِلَى الأَرْضِ وَيُجَافِي بَيْنَ يَدَيْهِ عَنْ

جَنَّبَيُّو، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرِي

فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا وَيَفْتَخُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ، ثُمَّ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَثِّرُ وَيَجْلِسُ عَلَى رِجْلِهِ

...... نماز کی کامل ادائیگی کابیان

ے انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابوحمید ساعدی دہلتہ

کودس صحابه کی موجود گی میں پر کہتے سنا۔ان دیں حضرات

یں سے ایک حضرت ابوقادہ ڈاٹٹ ہیں۔ ابوحمید ڈاٹٹ نے فرمایا: بیس رسول اللہ ٹالٹا کی نماز کوتم سب سے زیادہ

جانتا ہوں۔ دیگر صحابہ نے کہا: ایسے کیوں کر ہوسکتا ہے

جب كه آب بهم سے زیادہ اللہ کے رسول مُنْفِثْم كى بيروى

۱۰٦١ [صحيح] تقدم، ح: ۸۰۳ مختصرًا، وأخرجه أبوداود، الصلاة، باب افتتاح الصلاة، ح: ١٦٣،٧٣٠ وغيره من حديث أبي عاصم به، وصححه الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، والبخاري، وابن تيمية، وابن القيه وغيرهم \* عبدالحميد بن جعفر وثقة أكثر العلماء كما قال الزيلعي في نصب الراية: ٢٤٤/١.



ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها مارككالل ادايكًا كايان

کہتے اوراینے ہاتھ اٹھاتے حتی کہ آخیں کندھوں کے برابر بلند کر لیتے۔ (اورسیدھے کھڑے ہوجاتے)حتی کہ ہر بدی این جگه تهبر جاتی م پر زمین کی طرف جھکتے اور (سجدے کے دوران میں )اینے ہاتھوں کو پہلوؤں سے جدا رکھتے' پھرسراٹھاتے اوراینے بائیں یاؤں کوموژ کر اس پر بیٹھ جاتے۔ جب مجدہ کرتے تو یا وُل کی انگلیوں کو زمین برلگاتے ' پھر سجدہ کرتے' پھر اللہ اکبر کہہ کر اینے بائیں یاؤں پر بیٹھ جاتے حتی کہ ہر بڈی اپنی جگہ پر آ جاتی ' پھر کھڑ ہے ہوتے اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح (تمام ارکان ادا) کرتے' پھر جب دورکعتیں بڑھ کر (تیسری رکعت کے لیے) کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ اتنے بلند کرتے کہ کندھوں کے برابر کروہتے' جس طرح نمازشروع کرتے وقت (رفع پدین) کیا تھا۔ پھر باتی نماز بھی اس طرح ادا کرتے حتی کہ جب وہ ركعت موتى جس ميس سلام كييرنا موتا تو (تشهد ميس بيضة وقت) ایک یاؤں کو (بائیں یاؤں کو) ایک طرف نکال وت اورتورک کے طریقے سے جسم کا بایال حصرز مین پر ركه كر بیصتے ماضرین نے كہا: آپ نے تے كہا اللہ ك رسول اللهاى طرح نمازير صق تھے۔

فوائد ومسائل: ﴿ صحابہ کرام بُنافیہ نے رسول الله نَافیہ ہے دین کے مسائل سیجہ کرزبانی بھی یا در کھے اور عملی طور پر بھی۔ ای طرح ان کے شاگرہ وں نے بھی جی کہ وہ مسائل کسی کی بیشی کے بغیر ہم تک پہنچ گئے۔ ﴿ علمی خاکرہ سائل کو بچھے اور یا در کھنے کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے۔ ﴿ آخری تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ بجدوں کے درمیان بیٹھنے کا طریقہ بھی اور وہ ہے توڑک کا طریقہ جس کی وضاحت اس حدیث میں ہے۔ تین اور چارر کھت میں ای طرح بیٹھا جاتا ہے جس طرح سجدوں کے درمیان بیٹھنے ہیں۔ اگر دور کھت نماز ہوتو اس کا پہلاتشہد میں ای طرح بیٹھا جاتا ہے جس طرح سجدوں کے درمیان بیٹھنے ہیں۔ اگر دور کھت نماز ہوتو اس کا پہلاتشہد میں آخری تشہد ہے 'لہذا اس میں تو رک کے طریقے سے بیٹھنا چا ہیے۔ ﴿ حدیث میں خدکورد بیٹر مسائل کی وضاحت گذشتہ ایوا بیا ہیں ایسے اسے داسی میں تو رک کے طریقے سے بیٹھنا چا ہیے۔ ﴿ حدیث میں خدکورد بیٹر مسائل کی وضاحت گذشتہ ایوا بیا ہیں اپنے اسے داسی میں تو رک کے طریقے سے بیٹھنا چا ہیے۔ ﴿ حدیث میں خدکورد بیٹر مسائل کی وضاحت گذشتہ ایوا بیا ہیں۔

173

سسسسسمفرمین نمازیے متعلق احکام ومسائل ١٠ ١٢ - حضرت عمره بيني سے روایت ہے انھوں نے فرماما: میں نے حضرت عائشہ ناٹھا ہے سوال کیا: رسول اللہ تَلْكُمْ كُس طرح نماز يرصح شفى؟ انھوں نے فرمایا: نح عَلَيْكُمْ جِبِ وَصُوكِرِتْ وقت برتن مِين باته دُوالِتْ تُواللهُ } نام ليلتے (بسم الله يزھتے) اور الحچي طرح كامل وضا كرتے كھر قبلے كى طرف منه كركے كھڑے ہوجاتے. پھرتگبیر(تحریمہ) کہتے اور کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے' پھ رکوع کرتے تو گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے اور بازوؤں (پہلوؤں ہے)الگ رکھتے 'پھرایناسراٹھاتے اورایلی کم مبارک سیدهی کر لیتے اور قومے میں کھڑے رہتے' ج تمھارے قومے سے تھوڑا سا طویل ہوتا تھا' پھر سجد كرتے تواين باتھ قبلے كى طرف ركھتے اور ميں \_ دیکھا ہے کہ جہاں تک ہوسکتا بازوؤں کو (پہلوؤر ہے) دور رکھتے' پھرسر اٹھاتے اور بائیں قدم پر بیٹے جاتے اور دایاں یاؤں کھڑا رکھتے اور پائیں پہلو پر جھک یندنہیں فر ماتے تھے۔

باب:۵۳-سفرمین نماز قصرا دا کرنا

۱۰۲۳ - حفرت عمر خالف سے روایت ہے اُنھوں ۔ فر مایا: سفر کی نماز دور کعت ہے جمعے کی نماز دور کعت ہے اور عید کی نماز دور کعت ہے۔ حضرت محمد مثلاً آگی کی زبالز مبارک کی روسے ریمل میں ناتھ نہیں۔ حدَّثُنَا عَبْدَهُ بْنُ شَلَيْمَانَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ أَبِي شَيْبَةً: أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا تَوْضًا فَوَضَعَ يَدَهُ فَي الْإِنَاءِ سَمَّى الله، وَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَيُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ يَدَيُهِ حِلَاءَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يَرْفُعُ رَأْسَهُ فَيُعِيمُ مَلْبُهُ، وَيَقُومُ فَيَنَاماً هُوَ أَطُولُ مِنْ قِيَامِكُمْ قَلْمِهِ الْقِبْلَةِ، فَيُجَاهُ الْقِبْلَةِ، وَيُخْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَلَى شَعْمُ كَانُهُ وَيَعْمُ وَيُعْمِ الْيُسْرَى، وَيَكُرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَلَى شِقْهِ وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى، وَيَكُرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَلَى شِقْهِ وَيَعْمِ الْيُسْرَى، وَيَكُرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَلَى شِقْهِ الْيُسْرَى، وَيَكُومُ أَنْ يَسْقُطَ عَلَى شِقْهِ الْيُسْرَى،

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

## (المعجم ٧٣) - **بَابُ** تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ (التحفة ١١٢)

١٠٦٣ - حَلَّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا شَوِيكٌ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْلَمِ
ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عُمَرَ قَالَ: صَلاَةُ السَّفَرِ
رَكْعَتَانِ، وَالْجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ، وَالْعِيدُ

١٠٦٢\_ [إسناده ضعيف] انظر ، ح: ٥٦ لعلته.

١٠٦٣ [صحيح] أخرجه النسائي: ٣/ ١١١، الجمعة، باب عدد صلاة الجمعة، ح: ١٤٢١ من حديث شريك به. وقال: "عبدالرحمن بن أبي ليلي لم يسمع من عمر"، وانظر الحديث الآتي \* شريك تابعه شعبة وغيره، انظر البحر الزخار للبزار، ح: ٣٣١ وغيره.

منفرين نماز متعلق احكام ومسائل

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

ِّرَكْعَتَانِ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ، عَلَى لِسَانِ الرَّئِ عَلَيْهِ

مُحَمَّد ﷺ .

فوا کدومساکل: ﴿ ظهرُ عصراورعشاء کی نماز میں چار رکعت فرض ہیں کیکن سفر میں تخفیف کر دی گئی ہے۔اب سفر میں چارک میں چارک میں چارک میں جائے صرف دورکعت پڑھ لیدا کافی ہے۔ ﴿ نماز قصرادا کرنے سے تواب میں کی نہیں ہوتی بلکہ چار رکعت ہی کا تواب ملا ہے۔ ﴿ جمعے کی نماز ظهر کے وقت ادا کی جاتی ہے کیاں اس میں چاررکعت کے بجائے دورکعت می فرض ہے۔ جائے دورکعت میں فرض ہے۔

۱۰۶۴-حفرت عمر ٹاٹٹا ہے روایت ہے انھول نے فرمایا: سفر کی نماز دور کعت ہے جمعے کی نماز دور کعت ہے ، عیدالفطر اور عیدالاضحیٰ کی نماز دور کعت ہے۔ حضرت محمد ٹاٹٹی کے ارشاد کے مطابق کیمل میں ناقص نہیں۔ 1.78 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَيْدِ اللهِ بْنِ مُعَيْدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: أَنْبَأَنَا يَزِيدُ اللهُ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ فَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ تُعْبِ بْنِ عُمْرَةً، عَنْ عُمْرَ قَالَ: صَلاَةُ السَّفَرِ مُعْجَزَةً، عَنْ عُمْرَ قَالَ: صَلاَةُ السَّفَرِ رَبِّعْتَانِ، صَلاَةُ السَّفَرِ وَصَلاَةُ الْجُمْعَةِ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ عَيْرُ وَالأَضْلَى رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ عَيْرُ وَالأَضْلَى مَكَمَّدٍ عَيْدُ السَّفَرِ عَلَى السَّانِ مُحَمَّدٍ عَيْدُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْرُ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْرُ اللهُ اللهُ

10 - احضرت يعلى بن امير الماتفئ وايت بئ المول قر ما يا: من في حضرت عمر بن خطاب الماتف سه المول في الم

مُدُنّنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، الْحَدُنْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، الْحَوْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَيْهِ، فَنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً، قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قُلْتُ: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ اللَّهِ مُنَاجُ أَنَ الْخَطَّابِ، قُلْتُ: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ اللَّهِ مُنَاجُ أَنَ الْخَطُولُ فِي السَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنَ يَقْفِئَكُمُ اللَّهِ مِنَا السَّاسُ؟ فَمُنْ أَلَهُ اللَّهِ مَنْ النَّاسُ؟ فَمَانُ النَّاسُ؟ فَمَانُ النَّاسُ؟ فَمَانُتُ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ

١٠٢<mark>٤ [اسناده صحيح] أ</mark>خرجه النسائي في الكيراي، ح: ٤٩٠ من حديث محمد بن بشر به، وصححه ابن خزيمة، اهـ ١٤٢٥، وما قالوا في تعليله فليس بعلة قادحة .



<sup>.</sup> ١٠**٠٠\_أ**خرجه مسلم، صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها، ح: ٦٨٦ عن ابن أبي شيبة، وغيره به.

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها .

رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ».

ولٹٹونے فرمایا: مجھے بھی ای طرح جیرت ہوئی تھی جس طرح آپ کو ہوئی ہے تو میں نے اس کے متعلق رسول اللہ عُلِیْم سے سوال کیا تو آپ عُلِیْم نے فرمایا:''میم پراللہ نے ایک صدقہ کیا ہے تو اس کا صدقہ قبول کرو۔''

...سفريس نماز بي متعلق احكام ومساكل

خط فوا کدومسائل: ﴿ نماز تصرالله کی طرف ہے ایک انعام ہے اسے قبول کرنا چاہیے۔ ﴿ اس میں اشارہ ہے کہ سفر میں تقر کرنا خال ہے۔ ﴿ اس میں اشارہ ہے کہ سفر میں تقر کر کا نافضل ہے۔ ﴿ آیت مہار کہ بیں نماز تصر کوخوف کی حالت ہے مشر طاس وقت کے حالات کے حالات کے اعتبارے ﷺ اب خوف کے علاوہ بھی سفر میں قصر کرنا جائز ہے۔ ﴿ وَمَّن کے مقالے ہے کہ وقت نماز خوف میں بھی قصر درست ہے بلکہ اس حالت میں سفر کی نبست ادکام مزید زم ہوجاتے ہیں اور نماز کا طریقہ بھی بدل جاتا ہے جن کی تفصیل آگے حدیث :۱۲۵۰۲۵ میں آگے۔ اِن شاء الله تعالی .

اللَّيْثُ بْنُ سَغْدِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِثُ بْنُ سَغْدِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ أُمَيَّةً بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيدِ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَجِدُ صَلاَةَ الْحَضَرِ وَصَلاَةَ الْخَوْفِ فِي الْقُرْآنِ، وَلاَ نَجِدُ صَلاَةَ الْحَضَرِ وَصَلاَةَ النَّفَرِ وَصَلاَةً النَّخُوفِ فِي الْقُرْآنِ، وَلاَ نَجِدُ صَلاَةً اللهَ بَعْثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: إِنَّ اللهَ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا عَلَيْ وَلاَ نَعْلَمُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَا مُحَمَّدًا يَسِجُ وَلاَ نَعْلَمُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَا مُحَمَّدًا يَسِجُ وَلاَ نَعْلَمُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَا مُحَمَّدًا يَسِجُ وَلاَ نَعْلَمُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَا

۱۹۲۹-حضرت امید بن عبدالله بن خالد رفظ به روایت ہے کہ انھوں نے حضرت عبدالله بن عمر والله است کہا: ہمیں قرآن مجید میں حضر کی نماز (جب سفر کی حالت میں نہ ہوں) اور نماز خوف کا ذکر تو ملتا ہے لیکن سفر کی نماز کا ذکر تو ملتا ہے لیکن سفر کی نماز کا ذکر تو ملتا ہے لیکن سفر کی نماز کا ذکر تو ملتا ہے لیکن سفر کی خرمایا:

الله تعالی نے حضرت محمد طابع کا کوئی علم نہ تھا تو ہم نے جس طرح حضرت محمد طابع کو کرتے دیکھا ہے ہم نے جس طرح حضرت محمد طابع کو کرتے دیکھا ہے ہم ای طرح عمل کریں گے۔

فوا کدومسائل: ﴿ قرآن مجید میں ادکام صفح طور پر بیان کیے گئے ہیں جن کی تشریح احادیث ہے ہوتی ہے اس لیے دونوں پر ایمان رکھنا اور عمل کرنا ضروری ہے۔ ﴿ صحیح حدیث قرآن مجید کے خلاف نہیں ہو عمق البتہ بیمکن ہے کہ قرآن مجید میں ایک حکم مطلق یاعام استعال ہوا ہوا ہوا ورحدیث ہے معلوم ہوکہ بیس مطلق نہیں بلکہ فلاں شرط ہے مقید ہے یا بیس کم عام نہیں بلکہ فلاں فلال صورت کے ساتھ خاص ہے ایکی حدیث کو قرآن کے خلاف یا قرآن کے حکم

١٩٦٦ [إسناده حسن] أخرجه النسائي: ٢/ ١١٧، تقصير الصلاة في السفر، ح: ١٤٣٥ من حديث الليث به، وأخرجه أيضًا: ١/ ٢٢٦، الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة، ح: ٤٥٨ من حديث محمد بن عبدالله الشعيشي عن عبدالله بن أبي بكر به، وصححه ابن خزيمة، ح: ٩٤٦، وابن حبان، ح: ١٠١، والحاكم: ١٠٨/، ووافقه الذهبي.



٥- ابواب إقامة الصلوات والسنة فيها يراضافه كه كرترك كرناجا نزنبين كونكه بياضافينين بلكةرآن كي وة بيين (وضاحت) بجوني تأثيرًا كامنصب تفا-

نَا ١٩٧٥-حفرت عبدالله بن عمر والله عن مروايت بُ نِ الْحُول نِے فرمایا: رسول الله تأثیر جب اس مدید شریف لِهِ سے (سفر پر) روانہ ہوتے تھے تو دور کعت سے زیادہ نماز جنبیں پڑھتے تھے (پورے سفریمیں دوگانہ پڑھتے رہتے) حتی کے دواپس مدینشریف کہنے جاتے۔

١٠٦٧ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ: أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ عَبْدَةَ: أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَقَالَ: كَانَرَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خُرَجَ مِنْ لَهٰذِهِ الْمَدِينَةِ لَمْ يَرْدُعَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهَا.

1014 حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، وَ جُبَارَةُ بْنُ الْمُعَلِّسِ، وَ جُبَارَةُ بْنُ الْمُعَلِّسِ، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ اللَّخْسَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: افْتَرْضَ اللهُ الصَّلاةَ عَلْى لِسَانِ نَبِيكُمُ

۱۰۲۸ - حضرت عبدالله بن عباس والنباس روایت بهٔ اتصول نے فرمایا: الله تعالی نے تمھارے نبی منافظ ک زبان اقدس سے حضر میں چاررکعت نماز فرض کی ہے اور سفر میں دورکعت ۔



١٠٦٧\_[صحيح] \* بشر بن حرب الندبي ضعفه الجمهور، وقال العجلي: "ضعيف الحديث وهو صدوق" (تهذيب)، وله شواهد عندالبخاري، ح: ١١٠٢، ومسلم، ح: ٢٨٩ وغيره.

١٠٦٨\_أخرجه مسلم، صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها، ح: ٦٨٧ من حديث أبي عوانة به.

سفرمين نماز مصتعلق احكام ومسائل

باب:۴۷ – سفر میں دونمازیں جمع

کرکے پڑھنا

ہے انھوں نے فر مایا: رسول الله سُلِيْلُمُ سفر میں مغرب اور

عشاء کوجع کر لیتے تھے صالانکہ آپ کو نہ تو سمی وجہ ہے جلدی ہوتی تھی نہ کوئی دشن آپ کے تعاقب میں ہوتا تھا

اورندآ پ کوکوئی خوف ہوتا تھا۔

۱۹ ۱۰ - حضرت عبدالله بن عباس النجاسيه روايت

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ـ

ﷺ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعاً، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ. (المعجم ٧٤) - **بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ** الصَّلَاتَيْن فِي السَّفَر (التحفة ١١٣)

الْعَدَنِيُّ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِم، الْعَدَنِيُّ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِم، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيم، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاح، وَطَاوُسٍ: أَخْبَرُوهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ مِنْ عَيْرِ أَنْ يُعْجِلَهُ شَيْءٌ، وَلاَ يَطْلُبُهُ عَدُوًّ، وَلاَ يَطْلُبُهُ عَدُوًّ، وَلاَ يَطْلُبُهُ عَدُوًّ، وَلاَ يَطْلُبُهُ عَدُوًّ، وَلاَ يَخْفِفُ شَيْءً،

١٠٧٠ حَدَّثَنَا عَلِيٌ بْنُ مُحَمَّد: حَدَّثَنَا وَلِيعٌ بْنُ مُحَمَّد: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْر، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ
وَالْمِشَاءِ فِي غَزْوَة تَبُوكَ ، فِي السَّفَو.

۰۷-۱-حضرت معاذین جبل دلالات روایت ب که نبی تاکیل نے فرور تبوک کے موقع پر سفر میں ظهراور عصر کواورمغرب اورعشاء کوجع کرکے پڑھا۔

کی و اکد و مسائل: ﴿ سفر میں جس طرح نماز تھر کرنا جائز ہے اس طرح دونماز وں کو ملا کرا کیہ وقت میں پڑھ لینا بھی جائز ہے۔ ﴿ سفر میں نماز میں جمع کرنے کے دوطریقے ہیں ایک توبید کہ پہلی نماز کومؤخر کر کے دوسری نماز کے وقت میں ادا کیا جائے ' یعنی ظہر کی نماز عصر کے وقت پڑھی جائے اور مغرب کی نماز عشاء کے وقت پڑھی جائے ۔ اے جمع تا خیر کہتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دوسری نماز کو معروف وقت سے پہلے پہلی نماز کے وقت ہی میں پڑھ لیا



١٠٦٩ [إسناده ضعيف] \* إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع الأنصاري ضعيف كما في التقريب وغيره، وانظر،
 ٢٣٨٧، ٢٢٥٠.

<sup>-</sup>١٠٧٠ أخرجه مسلم، صلاة المسافرين، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، ح:٧٠٦ من حديث أبي الزبير . . .

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها مساكل وساكل

جائے معنی عصر كوظېر كے وقت اورعثاء كومغرب كے وقت برخ الياجائے۔اسے جمع تقديم كہتے ہيں۔ويكھيے: (حامع الترمذي الصلاة 'باب ماجاء في الجمع بين الصلاتين 'حديث:٥٥٣)

(المعجم ٧٠) - بَابُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَوِ بِي السَّفَوِ بِي السَّفَوِ السَّفَو السَّفَوِ السَّفَوَ السَّفَوِ السَّفَوِ السَّفَوَ السَّفَقَوِ السَّفَوَ السَّفَوِ السَّفَوَ السَّفَوِ السَّفَوَ السَّفَالِيقِ السَّفَوْلِيقِ السَّفَوَ السَّفَوَ السَّفِيقِ السَّفَوَ السَّفِيقِ السَّفَوَ السَّفَوَ السَّفِيقُولُ السَّفِيقُولُ السَّفِيقِ السَّفِيقِ السَّفِيقِ السَّفِيقَ السَّفَالِيقِ السَّفَالِي

ا ١٠٤ - حضرت حفص بن عاصم بن عمر الراشة سے روایت یے انھوں نے فر مایا: میں ایک سفر میں حضرت عبداللہ بن عمر تالٹاکے ہمراہ تھا۔ انھوں نے ہمیں نماز پڑھائی۔ہم نمازے فارغ ہوئے ادر وہ بھی فارغ ہوئے۔انھوں نے نظرا ٹھائی تو کچھ لوگ نماز پڑھتے نظرآ ئے۔فر مایا: پیہ لوگ کیا کررہے ہیں؟ میں نے کہا نفل (یاسنت وغیرہ) یڑھ رہے ہیں۔انھوں نے کہا: اگر مجھےنفلی نماز پڑھنی ہوتی تو میں اپنی فرض نماز ہی یوری کر لیتا۔ بھتیج! میں رسول الله ﷺ کے ساتھ سفروں میں رہاموں وفات تک آب نے سفر میں بھی دورکعت سے زیادہ نماز نہیں براھی ، پھر میں حضرت ابو بکر واٹنا کا ہم سفر رہاتو (انھیں بھی ایسے ہی دیکھا کہ) انھوں نے دو رکعت سے زیادہ ٹمازنہیں يرهي كيريس حضرت عمر الثاثة كالهم سفرر ما انهول ني بعي دوركعت سے زیادہ نمازنہیں بڑھی پھر میں حضرت عثمان ٹالٹؤ کے ساتھ رہا تو انھوں نے بھی دورکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی۔انسب کااپی اپن وفات تک یہی عمل رہا۔ اور الله تعالى كا ارشاد ب: ﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ ومتمهارے ليے الله ك رسول مُؤلِّم مِن احِيامُ ونه ہے۔"

الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بُنُ خَلَادِ الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِم بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ، خَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ، فَصَلَّى بِنَا، ثُمَّ انْصَرَفَ، قَالَ: مَا فَصَلَّى بِنَا، ثُمَّ انْصَرَفَ، قَالَ: مَا فَلْتُ : يُسَبِّحُونَ، قَالَ: مَا لَوْكُنْتُ مُسَبِّحًا لأَتْمَمْتُ صَلاَتِي، يَا ابْنَ لَوْكُنْتُ مُسَبِّحًا لأَتْمَمْتُ صَلاَتِي، يَا ابْنَ الْحَدِيثُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَرِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، يَا ابْنَ صَحِبْتُ عُمرَ فَلَمْ يَرِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَحِبْتُ عُمْرَ فَلَمْ يَرِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ مَصِجْتُ عُمْمانَ فَلَمْ يَرِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ مَصِجْتُ عُمُمانَ فَلَمْ يَرِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ مَصِجْتُ عُمْمانَ فَلَمْ يَرِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ مَصِجْتُ عُمْمانَ فَلَمْ يَرِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ مَصِجْتُ عُمْمانَ فَلَمْ يَرِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى صَحِبْتُ عُمْمَانَ فَلَمْ يَرِدْ عَلَى رَكُعَتَيْنِ، حَتَّى صَحِبْتُ عُمْمَانَ فَلَمْ يَرِدْ عَلَى رَكُعَتَيْنِ، حَتَّى مَنْ فَلَمْ يَرِدْ عَلَى رَكُعَتَيْنِ، حَتَى مَنْ فَلَمْ يَرَدْ عَلَى رَكُعَتَيْنِ، حَتَّى مَنْ فَلَمْ يَرِدْ عَلَى رَكُعَتَيْنِ، حَتَّى مَنْ فَلَمْ يَرَدْ عَلَى رَكُعَتَيْنِ، حَتَّى مَنْ فَلَمْ يَرَدْ عَلَى رَكُعَتَيْنِ، حَتَّى مَنْ فَلَمْ يَرَدْ عَلَى رَكُعَتَيْنِ، حَتَّى مَنْ فَلَمْ يَوْدُ عَلَى رَكُعَتَيْنِ، حَتَّى رَبُولُ اللهِ يَقُولُ: ﴿ لَكُمْ فِي اللهُ يَقُولُ: ﴿ لَكُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَقُولُ اللهِ الْعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَشْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَلَى مَلْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الْمَالِي اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

179

١٠٧١\_ أخرجه البخاري، التقصير، باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة، ح:١١٠٢، ومسلم، صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها، ح:٦٨٩ من حديث عيسى بن حفص به مطولاً ومختصرًا.

...سفرمین نماز ہے متعلق احکام ومسائل ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها \_\_\_\_\_

🗯 فوائدومسائل: 🛈 ني كاكرم تلفظ اور خلفائ راشدين جافي كامل يبي ہے كہ سفر كے دوران ميں فرض نماز ہے سملے بابعد سنتیں نہ بڑھی جا کیں۔ ﴿ سفر کے دوران میں دیگرنقل نمازیں ادا کرنا جائز ہے۔ رسول اللہ ٹاٹیڈا سفر کے دوران میں سواری برنمازنفل ادا کرتے تھے۔حضرت جابر ڈاٹٹا سے روایت ہے' نصوں نے فرمایا:''رسول اللہ ٹاٹٹا سواری پرنماز پڑھتے تھے خواہ سواری کامنہ کسی طرف ہو۔ (نماز شروع کرنے کے بعد' صرف شروع میں ایک مرتبہ قبلہ رُخ ہوکرنیت باندھتے ) پھر جب فرض ادا کرنے کا ارادہ فرماتے تو (سواری سے ) اتر کر قبلدرو ہوجاتے۔ ' (صحبح البخاري؛ الصلاة؛ باب التوجه نحو القبلة حيث كان عديث:٠٠٠) ﴿ رسول الله تَاثِيمُ كَاارشادومُل معلوم ہونے کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں رہتی تا ہم اگر تا کیدے لیے دیگر علاء کاعمل یا فرمان بھی ذکر کر دیا جائے تو جائز ہے جیسے حضرت عبداللہ بن عمر چائٹرا نے خلفائے راشدین جھائٹے کاعمل بیان کیا۔

> ١٠٧٢– حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَادٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُساً عَنِ السُّبْحَةِ فِي السَّفَرِ، 180﴾ ﴿ وَالْحَسَنُ بْنُ مُسْلِم بْنِ يَنَّاقٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ: حَدَّثَني طَاوُسٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاس

يَقُولُ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلاَةَ سفر میں بھی فرض سے پہلے اور فرض کے بعد (سنت) نماز الْحَضَرِ وَصَلاَةَ السَّفَرِ، فَكُنَّا نُصَلِّي فِي يزهة تقيه الْحَضَر قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا، وَكُنَّا نُصَلِّي فِي

السَّفَر قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا.

🎎 فائدہ:اس سےمعلوم ہوا کہ سنر میں بھی سنتیں پڑھی جاسکتی ہیں اگر کوئی پڑ ھنا جا ہے۔

(المعجم ٧٦) - بَابُ كُمْ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ الْمُسَافِرُ إِذَا أَقَامَ بِبَلْدَةِ (التحفة ١١٥)

باب:۲۷- جب مسافر کسی شهر میں تھہر جائے تو کتناع صهنماز قصرادا کرے

۲ے ۱۰۷ - حضرت عبداللہ بن عماس ڈافٹیا سے روایت

ہے انھوں نے فرمایا: رسول اللہ مٹائیج نے حصر کی نماز بھی

مقرر فر مائی اورسفر کی نماز بھی۔ ( فرض نماز کانتین واضح

فرمایا) ہم لوگ حضر میں فرض سے پہلے بھی (سنت) نماز

یڑھتے تھےاور فرض کے بعد بھی اور (اسی طرح)ہم لوگ

١٠٧٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ۱۰۷۳- حضرت عبدالرحمٰن بن حمیدز ہری رشف ہے

١٧٧ ــ[إسناده حسن] أخرجه أحمد: ١/ ٢٣٢ عن وكيع به، وقال البوصيري: " هُذَا إسناد حسن لقصور أسامة بن زيد عن درجة أهل الحفظ والضبط وباقي رجال الإسناد ثقات \* ﴿ أَسَامَةُ حَسِنَ الْحَدِيثُ كَمَا حَقَقَتُه في نيل المقصود، ح: ٣٩٤، يسر الله لنا طبعه.



١٠٧٣ ـ أخرجه البخاري، مناقب الأنصار، باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه، ح:٣٩٣٣، ومسلم، ♦

سفر میں نمازے متعلق احکام وسائل روایت ہے انھوں نے فرمایا: میں نے حضرت سائب بن یز دولائ ہے ہوئے اگر ہے تھا۔ آپ نے مکد میں تشہر نے کے بارے میں کوئ کی صدیث نی ہے؟ انھوں نے فرمایا: میں نے حضرت علاء بن حضری واٹن سے سائن نبی تالیا نے فرمایا: "ممہا جرکو (منی سے) واپسی پر (مکہ میں) تین ول رسنے کی اجازت ہے۔"

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها حَدَّنَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ رِ ابْنِ حُمَيْدِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ السَّائِبَ بْنَ بَرُ يَزِيدَ، مَاذَا سَمِعْتَ فِي شُكْنَى مَكَّةً؟ قَالَ: با سَمِعْتُ الْعَلاَءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ يَقُولُ: قَالَ -النَّبِيُّ عَيِّةً: "ثَلاَنَا لَلْمُهَاجِرِ بَعْدَ الصَّدَرِ».

فائدہ: اس سے استنباط کیا گیا ہے کہ تین دن سے زیادہ کی مقام پر تظہر تا دہاں رہائش کے تھم میں ہے۔ مہاجرین کو وہارہ مکہ میں رہائش اختیار کرنے کی اجازت نہتی تاکہ ان کی جمرت کا تواب قائم رہے۔ نہی تاکہ آخیس تین دن تھہرنا تھم ہونے کے تکم میں نہیں ، چنا نچے کو کی مسافر کسی مقام پر تین دن تھہر نے وہ کہ تین دن تھہرنا تھے ہوئے کہ تین دن تھہرات جاردن ہے جیسا کہ اگلی حدیث میں ہے۔ پر تین دن تھہرے تو نماز قصرا داکرے۔ اور بعض کے نزدیک بیدت جاردن ہے جیسا کہ اگلی حدیث میں ہے۔

۲ کا ۱۰- حفرت عطاء برطشہ سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: مجھے اور میرے ساتھ چندا فراد کو حفرت جابر بن عبداللہ والٹیانے بیے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ مُلاَلِّاتُما ذوالحجہ کی چارتار ن نج کو مکہ تشریف لائے تھے۔ 1.۷۷ حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلَى: حَلَّاثَنَا أَبُو عَاصِم، وَقَرَأَتُهُ عَلَيْهِ: أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرْنِي عَطَاءٌ: حَدَّنَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللهِ فِي أُنَاسٍ مَعِي، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةً صُبْحَ رَابِعَةِ مَضَتْ مِنْ شَهْرِذِي الْحِجَّةِ.

کے فاکدہ: رسول الله تاہیم و المجوری کے وقت مکہ مرمہ تشریف فرما ہوئے اور یہاں ہے یوم النرویه (۸ فروالحجہ) کو من کی طرف روانہ ہوئے۔ اس میں بیارشاد ہے کہ چار دن تشہر نے کی صورت میں بھی ودگا ندادا کیا جاسکتا ہے۔ الفرض قصر نماز کے لیے دنوں کی تعیین میں بیروایت کہلی روایت سے زیادہ واضح اور فیصلہ کن ہے۔ والله أعلم. تاہم ودنوں بی موقف سجح جیں۔

١٠٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ نُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ٤٥٥ - حفرت عبدالله بن عماس فالجاس روايت

﴾ الحج، باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها . . . الخ، ح:١٣٥٢ من حديث عبدالرحمُن به بألفاظ مختلفة متقاربة المرب

﴾ 1941\_أخرجه البخاري، الشركة، باب الاشتراك في الهدي والبدن، وإذا أشرك الرجل رجلاً في هديه بعد ما أهدى، أح. ٢٥٠٥، ٢٥٠٥، ومسلم، الحج، باب في المتعة بالحج والعمرة، ح ١٢٦١ من حديث ابن جريج به مطولاً .

١٠٧٥\_ أخرجه البخاري، التقصير، باب ماجاء في التقصير، وكم يقيم حتى يقصر، ح: ٤٢٩٨، ١٠٨٠. ٤٢٩٩، ٤٢٩٨، المعارد . ٥٠٠٠ من حديث عاصم وغيره به مطولاً ومختصرًا.

181

\_\_\_\_\_سفرمین نمازے متعلق احکام ومسائل 🖁

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

ہے اُنھوں نے فرمایا: رسول اللہ تاہیج نے الیس دن قیام فرمایا اور دو دورکعتیں بڑھتے رہے'اس لیے ہم بھی انیس ون مفہرتے ہیں تو دورور کعتیں پڑھتے ہیں جب اس سے زیادہ مخمرتے ہیں تو جارر کعت پڑھتے ہیں۔

ابْن أَبِي الشَّوَارِب: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زيَادٍ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْماً يُصَلِّي رَكْعَتَيْن رَكْعَتَيْن، فَنَحْنُ إِذَا أَقَمْنَا تِسْعَةً عَشَرَ يَوْماً، نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَإِذَا أَقَمْنَا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ صَلَّننَا أَدْيَعاً.

🎎 فائدہ: بیرفتح مکہ کا واقعہ ہے کین رسول اللہ تلاقا کا مکہ مرمہ میں انہیں دن تھبرنے کا اراد ہ کرتے نہیں رہے تھے بلکہ اسموقع برنی عظی الاسمافرمترد " ک حشیت سے قیام یذیر تھاورمتردد مسافر جوروانہ ہونے کی نیت رکھتا ہولیکن کسی دجہ سے روانہ نہ ہوسکے وہ اگر چہ طویل عرصہ تک رکار ہے مقیم کے تھم میں نہیں ہوتا اور نماز قصرا واکر سکتا ہے۔

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دن صحر اورنمازقراداكرتے رہے۔

إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَقَامَ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ خَمْسَ

عَشْرَةَ لَيْلَةٌ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ.

١٠٧٧- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيًّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع، وَعَبْدُالأَعْلَى، قَالاً: حَدَّثَنَا يَخْيَى بُّنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنْسِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ

١٠٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ بْنُ ١٠٧٦ - حفرت عبدالله بن عباس على الله عدوايت

. ۷۷۰۱ - حضرت انس تلکشاہے روایت ہے انھوں نے فرمایا: ہم لوگ رسول اللہ ٹاٹٹائے کے ہمراہ مدینہ منورہ ہے مکہ تمر مہ کی طرف روانہ ہوئے تو نبی ٹاٹیٹی دودور کعت نمازادا کرتے رہے حتی کہ ہم واپس آ گئے۔

١٠٧٦\_[صحيح] أخرجه أبوداود، صلاة المفر، باب متى يتم المسافر؟، ح: ١٢٣١ من حديث محمد بن سلمة يه، وله شاهد قوي عند النسائي، وبه صح الحديث.

٧٧٠ ١- أخرجه البخاري، التقصير، باب ماجاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر، ح: ٤٢٩٧،١٠٨١، ومسلم، صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها، ح: ٦٩٣ من حديث يحيى بن أبي إسحاق به. ٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها مار جور نوال معلق احكام وساكل

رُسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ نُصَلِّي رُكْعَتَيْن رَكْعَتَيْن حَتَّى رَجَعْنَا.

قُلْتُ: كَمْ أَقَامَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: عَشْراً.

(یچی بن ابواسحاق کہتے ہیں:) میں نے کہا: نبی منتقط کمد میں کتنا عرصہ قیام پذیر رہے؟ حصرت الس طائلانے فرمایا: دس دن۔

🎎 فاكده: ترودكي صورت مين مدت كالعين نهين مبتناع رصه بهي تشهرين نماز قصرادا كرسكة بين -

(المعجم ۷۷) - بَ**نَابُ** مَا جَاءَ فِيمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ (التحقة ١١٦)

١٠٧٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَلِيْ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ

وَكِيعُ: خَدْتُنَا سُمْيَانَ، عَنْ ابِي الزبيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ \* ثُونَ مَا لِهِ اللهِ اللهِ ﷺ:

أِينَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ».

۱۰۷۸ - حضرت جاہر بن عبداللہ دی بھنا سے روایت ہے رسول اللہ ٹاٹیکا نے فرمایا: ''بندے اور کفر کے ورمیان (تعلق قائم کرنے والاعمل) ترک نماز ہے۔''

یاب:۷۷-نماز حچیوڑنے والے کا حکم

. **١٠٧٨ \_ [صحيح]** أخرجه أبوداود، السنة، باب في رد الإرجاء، ح: ٢٧٨ عن حديث وكيع به، وأخرجه مسلم، **الإيما**ن، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، ح: ٨٢ من طريق آخر عن أبي الزبير به.



... نماز حچوڑنے والے سے متعلق احکام ومسائل

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها .

9 - ۱ - حضرت بریدہ بن حصیب وٹاٹنز ہے روایت ہے' رسول الله ٹاٹیٹر نے فرمایا:'' ہمارے درمیان اوران ( کا فرول اورمشرکول ) کے درمیان جوعہد ہے' وہ نماز ہے۔جس نے اسے چھوڑ دیا'اس نے کفرکیا۔''

1.۷۹ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بَيْنِيَّةَ: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ رَسُولُ اللهِ بَيْنِيَّةَ: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ اللَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ اللَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ اللَّذِي بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ اللَّذِي بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ اللَّذِي بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ

۱۰۸۰-حضرت انس بن مالک ولائلے سروایت ہے ایک ولائلے سے دوایت ہے ایک ولائلے سے درمیان محض ترک نماز تی (رابط) ہے۔ جب اس نے نماز چھوڑ دی تو دہ مشرک ہوگیا۔'' ١٠٨٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَنْقِيُّ: حَدَّتَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم:
 حَدَّثَنَا الأُوْزَاعِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَرْيِدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ يَرِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ يَرِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ يَعْمَدُ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ إِلَّا تَرْكُ

18/ المجلِّةِ قال: «ليْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالشرْ الصَّلاَةِ، فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْأَشْرَكَ».

کیسے فواکدومسائل: ﴿الله کے سواکی اور کی عبادت کرنا شرک ہے۔ جو حض نماز نیس پڑھتا'اس نے اللہ کی عبادت جہوڑ دی اور شیطان کی عبادت شروع کردی کیونکہ اللہ کے حکم کے خلاف شیطان کی بات باننا دراصل شیطان کی عبادت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَالْفِیمُوا عبادت ہے۔ ایشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَالْفِیمُوا السَّلُوةَ وَلاَ مَنْکُونُو اِمِنَ الْمُشَوِ بِیُنَ ﴾ (الروم: ٣١) ''اور نماز قائم کرواور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔'' لیمی مومنوں کودین کی طرف بلاتے ہوئے اور شیعت کرتے ہوئے آخر میں بی شیعت کی کہ شرکوں سے نہ ہوجاؤ۔ گویا کہ مشرک نماز کی طرف بلاتے ہوئے اور شیعت کرتے ہوئے آخر میں بی شیعت کی کہ شرکوں سے نہ ہوجاؤ۔ گویا مرشک نماز کی طرف کی کہ شرک کا تعالی ہیں۔ جہاں ان مرشک کو کافریا میں اور شرک کے اعمال ہیں۔ جہاں ان اعمال پر ''کفر'' کا لفظ بولا گیا ہے وہاں بیمطلب ہے کہ بیا عمال مسلمانوں کوزیب نہیں دیے'' بیو کافری کریں تو کریں مشلک اور شرک کے اعمال ہوا کہ بیان اس بیان میں اس المسلم فسوق و قنالہ کوئر حدیث: ۲۲٪ ''مسلمان سے گائی گوچ کرنا گاناہ ہواراس

١٠٧٩ [إسناده صحيح] أخرجه الترمذي، الإيمان، باب ماجاء في ترك الصلاة، ح: ٢٦٢١ من حديث علي بن الحسين وغيره به، وقال: "حسن صحيح غريب".

١٠٨٠ [إسناده ضعيف] وقال البوصيري: 'هذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبان الرقاشي" وهو "زاهد ضعيف" (تقريب)، وفيه علة أخرى قادحة.

## جمع سے متعلق احکام ومسائل

## هـ أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ....

سے جنگ کرنا کفر ہے۔''اس کے ساتھ ساتھ آپس میں لڑنے والوں کو مسلمان بھی قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَإِنْ طَا تِفْتُنِ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ الْفَتَ مَلُوا فَأَصُلِمُوا بَيْنَهُمَا ﴾ (الحصرات: ۹) ''اکر مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں توان میں سلح کراویا کرو۔' ﴿ فَاكُوهِ وَالِيَّتِ سَعَا ضَعِيفَ ہے'تا ہم معناصیح ہے۔ مقالباً ای وجہ سے ویکھے : (صحیح الترغیب اللالباني ' وقم: ۵۲۵ ۵۲۵ و سنن ابن ماجه اللہ کتور بشار عواد 'حدیث: ۱۹۸۰)

## (المعجم ۷۸) - بَالَّ: فِي فَرْضِ الْجُمُعَةِ (التحفة ۱۱۷)

1.41 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَمْيْرِ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ ابْنُ مُحَمَّدِ الْعَدَوِيُّ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مَعْيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مَالَىٰ: ﴿ عَا أَيُّهَا اللهِ عَبْلِ أَنْ تَمُوتُوا ، وَاللهِ عَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا ، وَالْعَلَوْ اللهِ عَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا ، وَاللهِ عَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا ، وَالْعَلَوْ اللهِ عَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا ، وَاللهِ عَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا ، وَالْعَلَوْ اللهِ عَبْلَ أَنْ اللهَ قَدِ الْقَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ فِي اللّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

## باب: ۷۸- جمعے کی فرضیت کابیان

۱۹۸۱- حضرت جابر بن عبدالله والنها سے روایت بے انھوں نے فرمایا: رسول الله طاقیۃ نے ہمیں خطبہ ویا تو ارشاد فرمایا: ''لوگوا مرنے سے پہلے پہلے الله کے سامنے تو ہم کر لؤ مشغول ہو جانے سے پہلے جلدی جلدی جلدی نیک اکٹال کر لؤ الله کا بکٹرت و کر کر کے اور خفیہ و ظاہر صدقات کثرت سے اداکر کے اسے رب سے اپناتعلق استوار کر لؤ (اس کے نتیجہ میں) شخصیں رزق ملے گائی محماری مددی جائے گا۔ تھارا حال تھیک ہوجائے گا۔ تھاری مددی جائے گا اور تھارا حال تھیک ہوجائے گا۔ جان لواس سال کے اس مہینہ میں آت کے دن اس مقام پر اللہ تعالی نے تم پر قیامت تک کے لیے جمعہ فرض کر دیا جان لواس سال کے اس میل خکر ان کی موجود گی میں میری زندگی میں یا میری وفات کے بعد جمعے کی نماز کوغیر اہم تو تھے ہوئے یا اس (کی فرضیت) کا انگار کرتے ہوئے بیاس (کی فرضیت) کا انگار کرتے ہوئے اللہ کرے! اس کے بھرے ہوئے کا م نہ شمیں اور اس کے بھرے ہوئے کا م نہ شمیں اور اس کے بھرے ہوئے کا م نہ شمیں اور اس کے بھرے ہوئے کا م نہ شمیں اور اس



١٨٠١ [اسناده ضعيف جدًا] أخرجه البيهةي: ٢/ ٩٠، ١٧١ من حديث الوليد بن بكير به، وقال البوصيري: " لهذا إسناد ضعيف علي بن زيد بن جدعان، تقدم، ح: ١١٦، وعبدالله بن محمد العدوي" \* والعدوي لهذا المتروك، رماه وكيم بالوضع" (تقريب)، والوليدلين الحديث (أيضًا).

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

فَلاَ جَمَعَ اللهُ لَهُ شَمْلَهُ، وَلاَ بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ، أَلاَ ا وَلاَ صَلاَةَ لَهُ، وَلاَ زَكَاةَ لَهُ، وَلاَ

حَجَّ لَهُ، وَلاَ صَوْمَ لَهُ، وَلاَ برَّ لَهُ حَتَّى يَتُوبَ، فَمَنْ تَابَ، تَابَ اللهُ عَلَيْهِ. أَلاَ! لاَ تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلاً، وَلاَ يَؤُمَّ أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِراً، وَلاَ يَوُمَّ فَاجِرٌ مُؤْمِناً، إِلَّا أَنْ يَقْهَرَهُ بِسُلْطَانِ، يَخَافُ سَيْفَهُ وَسَوْ طَهُ».

کوڑے کا خوف ہو۔'' ١٠٨٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، ١٠٨٢- حضرت عبدالرحمٰن بن كعب بن ما لك تطفا ﴾ أَبُوسَلَمَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ سے روایت ہے انھوں نے فر مایا: جب میرے والد کی ابْن إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ آ تکھوں کی بینائی چلی گئی تو میں ان کا رہبر ہوا کرتا تھا۔ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي أُمَامَةً، عَنْ میں جب بھی آپ کو جمعے کے لیے لے حاتا تو آپ (جمعے عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ کی )اذ ان سن کر حضرت ابوا مامه اسعدین زراره را نشا کے حق میں دعائے مغفرت اور دعائے خیر فرماتے۔ میں قَائِدَ أَبِي حِينَ ذَهَبَ بَصَرُهُ، فَكُنْتُ إِذَا میر عرصدان کی زبان مصلسل یمی بات سنتار بار آخر خَرَجْتُ بِهِ إِلَى الْجُمُعَةِ فَسَمِعَ الأَذَانَ میں نے ول میں (ایخ آب سے) کہا: بہتو کم عقلی کی اسْتَغْفَرَ لِأَبِي أُمَامَةَ أَسْعَدَ بْن زُرَارَةَ، وَدَعَا لَهُ، فَمَكَثْتُ حِيناً أَسْمَعُ ذَٰلِكَ مِنْهُ، ثُمَّ بات ہے کہ میں ان سے اس کی وجہ دریافت نہ کروں

جمعے ہے متعلق احکام ومسائل

کے کاموں میں برکت نہ ہو۔سنو! اس مخص کی (ج

بلاعذر جعہ ترک کرے ) کوئی نماز نہیں اس کی کوئی زکا ا

نہیں اس کا کوئی حج نہیں اس کا کوئی روز نہیں' (بہاعمالہ

قبول نہیں ہوں گے 'اس کی کوئی نیکی ( قبول )نہیں جتی کہ

توبەكركے جوكوئى توبەكر لےاللداس كى توبەقبول فرمالے گا۔خبردار! کوئی عورت کسی مرد کی امامت نہ کرے کوئی

خانه بدوش کسی مهاجر کا امام نه بیخ کوئی فاس کسی (نیک)مومن کا امام نہ ہے 'سوائے اس کے کہ وہ اسے قوت وغلیہ سے مجبور کر دے اور اسے اس کی تلوار اور

حالانکه میں ہر جمعے کو جب بھی وہ جمعے کی اذان سنتے ہیں' قُلْتُ فِي نَفْسِي: وَاللهِ إِنَّ ذَا لَعَجْزٌ، إِنِّي انھیں حضرت ابوامامہ ٹاٹھؤ کے حق میں وعائے مغفرت أَسْمَعُهُ كُلَّمَا سَمِعَ أَذَانَ الْجُمُعَةِ يَسْتَغْفِرُ اوردعائے خیر کرتے سنتا ہوں۔ (آخرکارایک بار) میں لِأَبِي أُمَامَةَ وَيُصَلِّى عَلَيْهِ، وَلاَ أَسْأَلُهُ عَنْ انھیں حسب معمول نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے لے کر ذٰلِكَ لِمَ هُوَ؟ فَخَرَجْتُ بِهِ كَمَا كُنْتُ أَخْرُجُ

١٠٨٢ ــ [حسن] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب الجمعة في القرى، ح:١٠٦٩ من حديث ابن إسحاق به، وصححه ابن خزيمة، والحاكم، والذهبي، والبيهقي وغيرهم.



جمع بيمتعلق احكام ومسائل

هـ أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

چلا۔ جب انھیں اذان کی آواز سنائی دی تو انھوں نے بِهِ إِلَى الْجُمُعَةِ. فَلَمَّا سَمِعَ الأَذَانَ اسْتَغْفَرَ كُمَا كَانَ يَفْعَلُ. فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبْتَاهُ أَرَأَيْتَكَ ایے معمول کے مطابق (حضرت ابوامامه اسعد بن زراره والله كوت ميس) دعاكى ميس فيعرض كيا: أبا جان! صَلاَتَكَ عَلَى أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ كُلَّمَا آب جب بھی جمعے کی اذان سنتے ہیں حضرت اسعد بن مُمِعْتَ النَّدَاءَ بِالْجُمُعَةِ لِمَ هُوَ؟ قَالَ: أَيْ زراره والني كودعائيس دية مين اس كى كيا وجه بي؟ انھول بُنَى كَانَ أَوَّلَ مَنْ صَلَّى بِنَا صَلاَةَ الْجُمْعَةِ نے فرمایا: پیارے بیٹے!سب سے پہلے انھوں نے ہمیں قَبْلَ مَقْدَم رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ فِي نَقِيع جمعے کی نماز پڑھائی تھی جب کہ رسول اللہ ﷺ ابھی مکہ ٱلْخَضَمَاتِ فِي هَزْمِ مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةً. ہے ( بجرت کر کے مدینہ ) تشریف نہیں لائے تھے۔ **فُلْتُ:** كَمْ كُنتُمْ يُوْمَئِذِ؟ قَالَ: أَرْبَعِينَ انھوں نے بینماز حرہ بی بیاضہ میں نقیع الخضمات کے

افراد (اس نماز میں شریک) تھے؟ انھوں نے فرمایا: حالیس آ دی تھے۔

فوا کد و مسائل: ﴿ نَمَازَ جمد مشہور تول کے مطابق جمرت کے بعد فرض ہوئی۔ اس صورت میں جمرت ہے پہلے مدینہ منورہ میں حضرت اسعد دلائلؤ کا نماز جمعہ پڑھا ناتھیں ایک تبلیغی پردگرام کی حیثیت رکھتا تھا کہ ہفتہ میں ایک دن نماز ظہر کے بعد بجھے وعظ دھیجت کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اس عمل کو پیندفر ما کر اجمرت نہوی کے زمانہ میں اسے فرض کر دیا۔ ﴿ حرہ مدینہ منورہ ہے باہر پھر یلامیدانی علاقہ ہے۔ فالبًا شہر کے اندرکوئی مناسب مقام الیانہیں ہوگا جہاں مسلمان سشرکوں کی مداخلت سے تحفوظ رہ کر تبلیغی اجتماع منعقد کر سیس ۔ ﴿ قوم کے ایسے افراد کی خوجوں کا اعتبار مسلمانوں کو دینی یا اجتماعی فائدہ ہوا ہوا ورانھیں دعائے فیرسے یاد کرتا جا ہیں۔ ﴿ وَمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰ

١٠٨٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا أَبُنُ فُضَيْلٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكِ الأَشْجَعِيُّ،
 مَنْ رِبْعِيٌّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُدَّيْفَةً؛ وَعَنْ

۱۰۸۳- حضرت ابو ہریرہ وہلائے سے روایت ہے رسول اللہ طائیم نے فر مایا: 'اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے لوگوں کو جمعہ کے پہلے نئے کی تو نیق نہیں دی۔ (چنانچہ)

میدان میں پڑھائی تھی۔ میں نے کہا:اس دن آپ کتنے

[١٠٨٣] أخرجه مسلم، الجمعة، باب هذاية هذه الأمة ليوم الجمعة، ح: ٨٥٦ من حديث محمد بن فضيل به.



٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها .

أَبِي حَادِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا. كَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ. وَالأَحَدُ لِلنَّصَارٰى. فَهُمْ لَنَا تَبَعٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. لَنَصَارٰى. فَهُمْ لَنَا تَبَعٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. نَحْنُ الآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَالأَوْلُونَ

نَحْنُ الآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَالأَوَّلُونَ سبلُولُوں عَ پَهِلِمُ صابَ تَابِ مِوجاتَكَا۔'' الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلاَقِيِّ». علامت مين

فوائدومسائل: ﴿ يَضَ كَمات دنول مِين بِتع كادن سب انتفل ہے۔ ﴿ امت محمد يدومرى امتوں ہے انتفل ہے۔ ﴿ امت محمد يدومرى امتوں ہے انتفل ہے۔ اس كى فضيلت كاليہ مظہر يہ ہى ہے كہ قيامت كے دن سب سے پہلے امت محمد يكا حباب كتاب ہوگا ، اس طرح اس امت كے نيك لوگ دومرى امتوں كے صالحين سے پہلے جنت ميں جائيں گے۔ ﴿ اس دن كى فضيلت كا نقاضا ہے كدا ہے ام بہت دى جائے ۔ خاص طور پنماز جمعہ كے ليے بور سے اہتمام سے تيارى كر كے بروقت محمد محمد على حاضرى دى جائے۔ ﴿ اس دن كى فضيلت كے چندمظام كاذكرا كل باب ميں آرہا ہے۔

باب:٩١- جمع كردن كفضائل

یبود بول کے لیے ہفتے کادن (مقرر) ہوگیا اورعیسائیوں کے لیے اتوار۔وہ لوگ (ہفت روز ہ عبادت میں) قیامت

تك ہم سے چھے رہیں گے۔ہم دنیا والوں میں آخری

(امت) ہیں اور قیامت کے دن ہم اوّل ہوں گئے کینی

جمع سي متعلق احكام ومسائل

(المعجم ٧٩) - بَابُّ: فِي فَضْلِ الْجُمُعَةِ (التحفة ١١٨)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: "إِنَّ يَوْمَ الْمُخْمَعَةِ سَيّدُ الأَيَّامِ، وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللهِ مِنْ يَوْمِ الأَضْحَى اللهِ مِنْ يَوْمِ الأَضْحَى وَيَوْمِ الْمُضْحَى وَيَوْمِ الْمُضْحَى وَيَوْمِ اللهُ فِيهِ وَمُسُ خِلاَلٍ. خَلَقَ اللهُ فِيهِ وَمَسْ خِلاَلٍ. خَلَقَ اللهُ فِيهِ ادْمَ إِلَى الأَرْضِ. وَفِيهِ تَوَمِّى اللهُ أَدْمَ. وَفِيهِ اللهُ أَدْمَ. وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يَسْأَلُ اللهَ فِيهِا تَوَمَ إِلَى اللهُ أَدْمَ. وَفِيهِ تَوَمِّى اللهُ أَدْمَ. وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يَسْأَلُ اللهَ فِيهِا

۱۹۸۳- حضرت ابولبابہ بن عبد المندر رفائی اسروار است کے کہ نی علی اس اس کی عظمت سب نے زیادہ ہے۔ وہ کو اللہ کے ہاں اس کی عظمت سب نے زیادہ ہے۔ وہ تو اللہ کے ہاں عبد الاضی اور عبد الفطر کے دن سے زیادہ عظمت والا ہے۔ اس میں پانچ با تیں ہیں (جو اس کی افضلیت کا باعث ہیں:) اس دن اللہ تعالی نے آ دم طبط کو پیدا فرمایا اس دن اللہ نے آ دم طبط کو پیدا فرمایا اس دن اللہ نے آ دم طبط کو وت کیا اس دن میں ایک دن اللہ تعالی نے آ دم طبط کو تو سے کہا اس دن میں ایک الی گھڑی ہوتی ہے کہا سی میں بندہ اللہ سے جو کچھ ایک اللہ اسے وہ کچھ دے دیتا ہے جب تک کی حرام مانگ اللہ اسے وہ بی کھردے دیتا ہے جب تک کی حرام مانگ کا اللہ اسے وہ بی کھردے دیتا ہے جب تک کی حرام

١٠٨٤ [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٣٠٠٣ من حديث زهير به، وقال البوصيري: أهذا إسناد حسن " \*
 ابن عقيل ضعيف، تقدم، ح: ٣٩٠.



٥-أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها تعديم المائل المنه الم

🎎 فواكدومسائل: ﴿ بيرحديث سنداً ضعيف بيُّ تا بم مذكوره روايت ك بعض الفاظ يعني "أس ميس بانج بالتيس ہں.... ہے آخرتک' کی دیگر صحیح شواہ ہے تائد وتوثق ہوتی ہے۔ ﴿ حضرت آ دِم مَلِيثًا کُ تُحليقَ انسانوں برالله کا عظیم احسان بے کوئلہ ہم سب انہی کی اولاد ہیں اور انسان ہونے کی حیثیت سے تمام مخلوقات سے افضل ہیں بشرطیکہ ا بیان اورعمل صالح کی دولت حاصل ہو۔ ﴿ اللّٰه تعالٰی نے آ دم علیٰہ کو پیدا کرنے سے مبلے فرمایا تھا، ﴿ إِنِّی حَاعِلْ في الأرص عَلِيفة كالبقرة: ٣٠ " من زين من ايك ظيفه بنان والا بول " حضرت آوم طيئه كاز من يرزول اس ظافت ارضی کے دعدہ کی بختیار تھی۔اس دنیا کی زندگی میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بیموقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم نیک ا کال کر کے اللہ کا قرب اور بلند درجات حاصل کرلیں' اس لحاظ ہے حصرت آ دم ملیٰ اگا زمین پر اتر نا بھی ہم پر اللہ کا بہت بزااحیان ہے۔ ﴿مومن کے لیے وفات بھی اللّٰہ کا احیان ہوتی ہے کیونکہ موت کا مرحلہ طے ہونے یہ بی دنیا کی آزمائش کی مدت ختم ہوتی ہے اور نیکیوں کے انعامات حاصل ہونے کا وقت آتا ہے۔ جنت میں داخلہ اور اللہ عزوجل کی زبارت موت کے بعد ہی ممکن ہے۔حضرت آ دم میٹھا کے لیے جمعے کا دن اس لیے اہم تھا کہ اس دن وہ فوت ہوکر جنت میں پہنچ گئے اور ہمارے لیے اس کی بیاہمیت ہے کہ ہمارے جدامجد پراللہ کا بیاحسان جمعے کے دن ہوا۔ ﴿ جمعے کے دن کا ایک شرف یہ بھی ہے کہ اس میں دعا کی قبولیت کا ایک خصوصی وقت موجود ہے جس میں دنیا اور آخرت کی جھائی کے لیےمومن جو پھھ جا ہے ما نگ سکنا ہے اور حاصل کرسکتا ہے۔ ﴿ جمعے کی اس خاص گھڑی کے تھین میں علائے کرام کے مختلف اقوال ہیں سیجے مسلم کی ایک حدیث کے مطابق وہ گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے نماز قتم بونے تک کے عرصہ میں ہے۔ (صحیح مسلم؛ الحمعة؛ باب في الساعة التي في يوم الجمعة؛ حدیث: ۸۵۳) ایک دوسری حدیث کے مطابق وہ عصر اور مغرب کے درمیان دن کی آخری ساعت ہے۔ (سنن أبي داود' الصلاة' أبواب الجمعة' باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة' حديث:١٥٢٨) لين الر پورے دن کے بارہ حصے کیے جا کیں تو آخری حصد دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ ﴿ قیامت کا دن الله کی رحت کا دن یے لیمن اس کے ساتھ ساتھ وہ مجرموں اور گناہ گاروں کوسزا ملنے کا دن بھی ہے۔اس دن بہت ہے ہولناک واقعات پش آنے والے ہں۔اس احساس کی وجہ ہے تمام کلوق جمعے کے دن خوف ز دہ رہتی ہے کہ شایدیمی جمعہ قامت کادن ہو۔



#### ٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللهِ يَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ابْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ البَّنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ. وَفِيهِ النَّفْخَةُ. وَفِيهِ النَّفْخَةُ. وَفِيهِ النَّفْخَةُ. وَفِيهِ النَّفْخَةُ. وَفِيهِ النَّفْخَةُ. وَفِيهِ الصَّعْقَةُ. فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِيهِ فَلِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةً عَلَيَّ » فَقَالَ وَيُهِ فَلِنَ صَلاَتُنَا عَلَيْ يَلِيتَ؟ فَقَالَ عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ، يَعْنِي بَلِيتَ؟ فَقَالَ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ الْمُسَادَ الأَنْسِ أَنْ تَأْكُلَ وَقَدْ أَرِمْتَ، عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَنْفِيةِ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ

بتع سے متعلق احکام ومسائل

فوا كدوسائل: ((السوسوعة الحديث مسند الإمام أحسد بن حنب المائلة المائلة المسلم المسلم



١٠٨٥ [إسناده ضعيف] فيه علة قادحة ه عبدالرحمٰن بن يزيد الذي يروي عنه حسين الجعفي، وأبوأسامة هو ابن تميم الضعيف، غير ابن جابر الثقة كما حققه البخاري، وأبوداود، وابن أخي حسين الجعفي وغيرهم، وهو الصواب، ومن طريقه أخرجه أبوداود، ح: ٧٤٠ وغيره من مسند أوس بن أوس رضي الله عنه.

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها - جعيم تعلق احكام ومسائل

دیے جاکیں گے۔'' تیسرے نفخ کہ سے تمام کلوق دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ارشاد ہے: ﴿ اُنَّمْ نَفِحَ فِيْهِ أُخْرَى فَإِدَا هُمْ وَيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴾ (الزمر: ۲۸) '' مجر دوبارہ ورندہ ہوجائے گا کہیں وہ ایک دم کھڑے ہوکر دیکھے گئیں گے۔'' ﴿ دو دوشر نف ایک افضل عب البندا جمعے ہے دورودشر نف کو ایک مناسبت عاصل ہے جس کی بنا پر جمعے کے دن درودشر نف زیادہ پڑھنا چاہے۔ ﴿ ورودشر نف چیش کے جائے کا مطلب یہ عاصل ہے جس کی بنا پر جمعے کے دن درودشر نف زیادہ پڑھنا کو امت کے نیک اعمال سے خوتی عاصل ہوور ندتمام ہوا کہ رسول اللہ تاہیم کو اللہ تاہیم کا مجالات کی بنا پر جمعے کے دن درودشر نف پڑھا کو امت کے نیک اعمال سے خوتی عاصل ہوور ندتمام اعمال کا تواب اللہ تعالی بنی دیتا ہے۔ ﴿ اس کا بیہ طلب نہیں کہ جو نبی درودشر یف پڑھا جا تا ہے' رسول اللہ تاہیم کو است کی کا درودشیں سنتے نہ قریب سے ندور سے بلکہ فرشتے آپ بنگ ہوات ہیں۔ تریب سے سننے کی روایت سندا سی کی کا درودشیں سال بی خابت ہوتی ہے۔ اس زندگی پر ایمان رکھنا ضروری ہے کین اسے دنیا کی سندا سی خوبیں کہنا چاہیے۔ صرف اتنی بات مان کی جائے جس مائل میں اپنی رائے کی مواج ہے۔ صرف اتنی بات مان کی جائے جس کے کی صراحت تر آن مجی مائے ہے۔ می مواجود ہو۔

١٠٨٦ - حَدَّنَا مُحْرِزُبْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُ: حَدَّنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَالَةً مَا بَيْنَهُمَا

مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ».

ﷺ فوا کدومسائل: ⊕ صغیرہ گناہ نیکیوں کی برکت ہے معاف ہوجاتے ہیں۔ ﴿ بَبِیرہ گناہ صرف توبہ ہے معاف ہوتے ہیں۔ ﴿ بَعِض بَبِیرہ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی موجود گی میں نیک اعمال کرنے کے باوجود صغیرہ گناہ معافی نہیں ہوتے۔ معافی نہیں ہوتے۔

باب: ٨٠- جمع كيدن عسل كرنا

۱۰۸۲ - حفرت ابو ہریرہ انتیا سے روایت ہے کہ رسول اللہ نابی نے نر مایا'' جمعے (کی نماز) سے (گزشتہ)

جمعے تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جب کہ بیرہ

(المعجم ٨٠) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغُسْلِ

يَوْمَ الْجُمُعَةِ (التحفة ١١٩)

١٠٨٧-حفرت اوس بن اوس ثقفي دلائيُّة سے روایت

١٠٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

1941 أخرجه مسلم، الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة . . . الغ، ح: ٢٣٣ من حديث العامولاً .

\* ١٠٨٧\_[إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب في الغسل للجمعة، ح: ٣٤٥ من حديث ابن المبارك به، ٩٨



مع ہے متعلق احکام ومسائل

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ...

حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بِنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الأَوْزَاعِيّ: ہے کہ انھوں نے فرمایا: میں نے فی عَلَیْمُ ہے ہار الله وقت حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِیَّةً: حَدَّثَنِی أَبُو الأَشْعَثِ بِنَا ' بِنَ جَعِے کے دِن عَسل کیا اور کرایا اوّل وقت حَدَّثَنِی أَوْسِ النَّقَفِیُ قَالَ: سَمِعْتُ مِیں آیا (فطبین) شروع ہے ماضر رہا پیدل چل کر النَّیِیَ ﷺ یَقُولُ: "مَنْ غَسَّلَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ آیا 'موار ہو کر نہ آیا امام ہے قریب ہو کر قوج ہے النَّیِی ﷺ یَقُولُ: "مَنْ غَسَّلَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ آیا 'موار ہو کر نہ آیا امام ہے قریب ہو کر قوج ہے وَاغْتَسَلَ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَمَشٰی وَلَمْ اللهِ مِرْقَدِم ہے بدلے ایک سال ہے مُل سَنَهَ أَجْرُ سال ہے روزے اور قیام کا تُواب عُمَالُ سَنَهَ أَجْرُ سال ہے روزے اور قیام کا تُواب عُمَالُ اللهِ مَا مِنَامَ اللهِ وَسَامِهَا وَقَامِهَا ».

192

١٠٨٨ - حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ
 ١٠٨٨ - حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ
 انهون نے فرمایا: یمن نے نی تکی کومنبر پر (کھڑے ہو عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ
 انهون نے فرمایا: یمن نے نی تکی کومنبر پر (کھڑے ہو عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَر قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ
 النجُمُعَةَ عِلْ ہے کہ (پہلے) عمل کرے۔"
 فَلْمُعْتَسِلْ ».

➤ الموصححه ابن حبان، والحاكم على شرط الشيخين، وحسنه البغوي، وله طريق آخر عند الترمذي، وحسنه، ح:٤٩٦.

١٠٨٨ [صحيح] أخرجه أحمد: ٢/ ٤٢ عن عمر بن عبيد الطنافسي به \* أبو إسحاق صرح بالسماع عند أحمد: ١٤٥/٢، وله شواهد كثيرة جدًا .

عنسل کرناواجب ہے۔''

- ه- أبواب إقامة الصلوات والسنـة فيها

١٠٨٩ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْل: ﴿ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَـٰيْنَةً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ ﴿ مُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ · الْخُدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «غُسْلُ

َّ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ».

🏄 فوائد ومسائل: ① واجب ہے مراد افغل ادر بہتر ہے کیونکہ دوسری احادیث سے شمل نہ کرنے کی اجازت ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے کہ اگلے باب میں حدیثیں آ رہی ہیں۔ ﴿ جِمع کی ادائیگی بالغ مردوں برفرض ہے بجوں اور عوروں بنیں۔ ﴿ بح اور عورتیں اگر جمع کی نماز کی اوائیگی کے لیے مجدیش ندآنا جا ہیں توان کے لیے عسل کرنا ضروری نبیس۔

> (المعجم ٨١) - **بَابُ** مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذٰلِكَ (التحفة ١٢٠)

١٠٩٠- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَدَنَا وَأَنْصَتَ وَاسْتَمَعَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَٰى، وَزَيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ. وَمَنْ مَسَّ الْحَطِي فَقَدْ لَغَا».

باب:۸۱-عنسل نه کرنے کی اجازت

جمعے ہے متعلق احکام ومسائل

٨٩٠ ا-حضرت ابوسعيد خدري خاففات روايت ب

رسول الله عُلَيْمُ في فرمايا: "بربالغ مخص برجع كون

١٠٩٠ - حضرت ابو مريره اللك سے روايت ہے كه رسول الله الله على فرمايا: "جس في المحيى طرح سنوار كروضوكيا' كجرجعه يزھنے آيا تو (امام سے) قريب ہوكر (بیٹھا)اور خاموثی ہے توجہ کے ساتھ (خطبہ) سنا اس کے دونو ل جمعول کے درمیان کے گٹاہ معاف ہوجاتے ہیں اور مزید تین دن کے بھی۔ اور جو کنگر بول کو ماتھ لگائے اس نے فضول حرکت کی۔''

🚨 فوائد ومسائل: ① آ داب کا بوری طرح لحاظ رکھتے ہوئے نماز جمعہ کی ادائیگی ہے دیں دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ﴿ اس قُتم کی احادیث سے بنہیں بھنا جاہیے کہ ایک نیکی کر لینے کے بعداب مزید کسی نیکی کی ضرورت



١٠٨٩ أخرجه البخاري، الأذان، باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور . . . الخ، ح: ٨٥٨ من حديث مفيان بن عيينة، ومسلم، الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال . . . الخ، ح: ٨٤٦ من حديث صفوان به .

١٠٩٠\_[صحيح] تقدم، ح: ١٠٢٥.

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

نہیں ند گناہوں ہے اجتناب کی ضرورت ہے کیونکہ کو فی شخص نہیں جانیا کہ اس کا نیک عمل کس صد تک قابل قبول ہے ، لہذازیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کرنے کی کوشش کرنی جا ہے۔

الضاعمل ہے۔''

١٠٩١- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيً

ا ۱۰۹۱ – حضرت انس بن ما لک بینشخ سے روایت ہے 🕯 الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَنْبَأَنَا نبی تاین نام نے فرمایا ''جس نے جمعے کے دن (جمعے کی نمانیا کے لیے آتے وقت) وضو کیا تو کافی ہے اور اچھا ہے۔

اس کا فرض ا دا ہو جائے گا۔ اور جس نے عسل کیا توعمل

جمعے ہے متعلق احکام ومسائل

إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِم الْمَكِّيُّ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسَ بْن مَالِكٍ، عَن النَّبِيِّ رَيُظِيرُ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَبهَا

وَيْعْمَتْ. يُجْزِئُ عَنْهُ الْفَرِيضَةُ وَمَنِ اغْتَسَلَ

فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ».

🏄 فوائد ومسائل: 🛈 ندکورہ روایت کو ہمارے فاضل محقق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے اور مزید لکھاہے کہ نماکورہ روایت سے ابوداود کی روایت کفایت کرتی ہے؛ خالبًا آی وجہ سے دوسرے محققین نے اسے سیح قرار ریاہے الہذابيد روایت محققین کے زویک قابل عمل اور قابل جمت ہے۔ ﴿ عُسْلِ كرنا جمعے كی صحت کے لیے شرطنہیں تاہم متحب (پیندیده)امر ہے۔ ۱ اگر کسی معروفیت کی وجہ سے شمل نہ کرسکیں اور جمعے کا وقت ہوجائے تو وضوکر کے جمعہ کے لے طبے مانا جاہے کیونکہ خطبہ سننے کی اہمیت عنسل سے زیادہ ہے۔

(المعجم ٨٢) - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّهْجِير

إِلَى الْجُمُعَةِ (التحفة ١٢١)

١٠٩٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّار، وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْن الْمُسَيَّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

یاب:۸۲-جعه کے کیےجلدی مسجد میں پنجناحاہ

١٠٩٢-حفرت الوبريره والله سے روايت بے ك رسول الله عَلِيْنَا نِے فرمایا: ''جب جمعے کا دن ہوتا ہے آ مسجد کے ہردرواز برفرشتے آجاتے ہیں جولوگوں کے نام ان کے درجات کے مطابق ترتیب سے لکھتے رہے

١٠٩١\_ [إسناده ضعيف] انظر، ح: ١٠٨٠ لعلته، وقال البوصيري: 'لهذا إسناد ضعيف . . . '، وحديث أبر داود، ح:٣٥٤ يغني عنه، وهو حديث حسن، وحسنه الترمذي، والبغوي، وصححه ابن خزيمة، ولفظه عند أبر داود: "من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل".

١٠٩٢ أخرجه مسلم، الجمعة، باب فضل التهجير يوم الجمعة، ح:٨٥٠ من حديث سفيان به، وقال البوصيري: "لهذا إسناد صحيح".

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها قَالَ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمْعَةِ، كَانَ عَلَى كُلِّ ہیں۔ پھر جب امام (خطبہ دینے کے لیے) لکاتا ہے تو وہ بَابِ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلاَئِكَةٌ يَّكْتُبُونَ ايخ صحيفي لهيث ليت بن اورخطبه سننه لكت بن تونماز (جعه) کے لیے جلدی آنے والا اونٹ کی قربانی دینے النَّاسَ عَلَى قَدْرِ مَنَازِلِهِمْ. الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوُا الصُّحُف، والے کی طرح (تواب یاتا) بے چرجواس کے بعد آتا ہے

وہ ایسے ہے جیسے گائے (بطورصدقہ) قربان کرنے والاً وَاسْتَمَعُوا الْخُطْبَةَ. فَالْمُهَجِّرُ إِلَى الصَّلاَةِ كَالْمُهْدِي بَدَنَةً. ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَمُهْدِي جواس کے بعد آتا ہے وہ ایسے ہے جیسے مینڈھا قربان كرنے والا .....' اللہ كے نبي نافیظ نے مرغی اورا نڈے كا بَهَّرَةٍ. ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَمُهْدِي كَبْشِ. حَتَّى

بھی ذکر فرمایا۔ (حدیث کے راوی) مہل نے اپنی حدیث ِ ِ اللَّاجَاجَةَ وَالْبَيْضَةَ . زَادَ سَهُلٌ فِي میں ان الفاظ کا اضافہ کمیا: '' پھر جواس کے بعد آتا ہے ُحَدِيثِهِ: فَمَنْ جَاءَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَإِنَّمَا يَجِيءُ

وہ اینافرض اداکرنے کے لیے نماز پڑھنے آتا ہے۔"

جمعة متعلق احكام ومسائل

🚵 فوائدومسائل: ۞اللہ کے ہاں نماز جعد کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کداس میں حاضر ہونے والوں کے نام لکھنے کے لیے خاص طور پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ﴿ يَمِلِّي آنے والوں كا درج بھی اللہ كے بال زیادہ سے اس لیے ان كا لواب بھی زیادہ ہے۔ 🛈 یہ خاص ثواب ان لوگوں کو ملتا ہے جو خطبہ شروع ہونے سے پہلے مجد میں پیٹی جاتے ہیں۔ خطیثر وع ہونے کے بعد آنے والول کوخطبہ سننے کا تواب ملے گااور نماز جعد کا ثواب بھی ملے گالیکن وہ خاص ثواب نہیں ملے گا جوجلدی آنے والوں کے لیے مخصوص ہے۔ ® خطبہ سننا بھی ایک عظیم نیکی ہے جتی کے فرشتے بھی خطبہ توجہ ہے سنتے ہیں۔ @ خطبہ سننے کے دوران میں فرشتے نام لکھنا بند کر دیتے ہیں۔ اس میں بیا شارہ ہے کہ خطبے کے دوران میں کوئی غیر متعلق حرکت کرنا درست نہیں۔ ﴿ بعض روامات میں [اَلْمُهُدی] کے بحائے [ کَأَنَّمَا قُرُّبَ ] كالفاظ بن \_ (صحيح البخاري؛ الحمعة؛ باب فضل الحمعة؛ حديث: ٨٨١) اس سے بعض لوگول کو یہ غلط بھی ہوئی ہے کہ عیدالفخیٰ کے موقع پر جس طرح اونٹ گائے دینے اور بکرے وغیرہ کی قربانی دی جاتی ہے ، مرفی اورانڈے کی قربانی بھی ہوسکتی ہے۔ بدرائے درست نہیں کیونکہ عبد کی قربانی کے لیے أُخْرِجَة اور أَضَاحه ، كا لفظ فاص ہے۔جس سے فعل ضَحْى آتا ہے۔ فَرَّب سے مراداللہ كا قرب حاصل كرنے كے ليےكوئى چز بيش كرنا ہے'وہ عیدالاضیٰ کے موقع پر جانور قربان کرنا بھی ہوسکتا ہے اورصد نے کے طور پر جانو رُنقذر تم' خوراک یا کوئی بھی چیز میں کرنا ہوسکتا ہے جس کا اُضحیہ ہے کوئی تعلق نہیں۔

۱۰۹۳ - حضرت سمرہ بن جندب طافظ ہے روایت

١٠٩٣ - حَدَّثَنَاأَبُوكُرَيْبٍ: حَدَّثَنَاوَكِيغٌ.

لِبَحَقُّ إِلَى الصَّلاَةِ».

١٠٩٣\_ [حسن] أخرجه الطبراني في الكبير: ٧/ ٢٥٦، ح: ١٨٨٠ من حديث سعيد بن بشير به ◙ وسعيد لهذا ١٠



٥- أبواب إقامة الصلوات والسئة فيها

عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَن الْحَسَن، عَنْ سَمُرَةَ بْن جُنْدَب أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَرَبَ مَثَلَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ التَّبْكِيرِ ، كَنَاحِر الْبَدَنَةِ، كَنَاجِرِ الْبَقَرَةِ، كَنَاجِرِ الشَّاةِ، حَتَّى ذَكَرَ الدَّجَاجَةَ.

١٠٩٤ - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدِ الْحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزيز، عَنْ مَعْمَر، عَن الأَعْمَش، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ إِلَى الْجُمُعَةِ، فَوَجَدَ ثَلاَثَةً، وَقَدْ سَبَقُوهُ. وَمَا رَابِعُ أَرْبَعَةٍ. وَمَا رَابِعُ أَرْبَعَةٍ بَبَعِيدٍ. إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ النَّاسَ يَجْلِشُونَ مِنَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى قَدْر رَوَاحِهِمْ إِلَى الْجُمُعَاتِ. الأَوَّلَ وَالثَّانِيَ وَالنَّالِثَ». ثُمَّ قَالَ: رَابِعُ أَرْبَعَةٍ.

(المعجم ٨٣) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الزِّينَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (التحفة ١٢٢)

وَمَا رَابِعُ أَرْبَعَةٍ بِبَعِيلٍ.

١٠٩٥ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ

.... جمعے متعلق احکام ومسائل ہے کہ رسول اللہ ظافل نے تماز جمعہ کی اور اس میں جلدی حاضر ہونے کی مثال ایسے بیان فرمائی (کدیمل کرنے والا ایسے ہے) جیسے اونٹ قربان کرنے والا گائے کی قربانی و بے والا محری کی قربانی و بے والاحتی که آپ نے مرفی کا ذکر بھی کیا۔

۱۰۹۴ - حضرت علقمہ اٹرائٹنز سے روایت ہے انھوں نے فر مایا: میں حضرت عبداللہ بن مسعود رہائیے کے ساتھ جمعے کے لیے گیا' انھوں نے ویکھا کدان سے پہلے تین افراد (معجد میں) آ چکے ہیں توانھوں نے فرمایا: جارمیں چوتھا ہوں اور جار میں چوتھا (افضلیت سے) دورنہیں۔ میں نے اللہ کے رسول ناٹیا کو فرماتے سنا: '' قیامت کے ون لوگ جمع میں جلدی آنے کی ترتیب سے اللہ کے قریب بینیس گے۔ پہلا کھر دوسرا کھر تیسرا۔ ' پھر فر مایا: حارافرادمیں چوتھا اور جارافرادمیں چوتھے نمبریرآنے والا دورنبيں۔

باب: ٨٣- جمع كون اجهالباس يمنغ كابيان

1090- حضرت عبدالله بن سلام والله سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ عظیم کو جمعے کے دن منبریر

◄ ضعيف (تقريب) ، وشيخه عنعن ، تقدم ، ح : ١٧٥ ـ إن صح عنه ـ ولسعيد سند آخر عن شيخه عند الطبراني، ح: ٦٩٦٨ ، وله شواهد، منها الحديث السابق.



<sup>1948</sup>ـــ[إسناده ضعيف] أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، ح: ٦٢٠ عن كثير بن عبيد به، وحسنه البوصيري ٩ الأعمش عنعن وتقدم، ح: ١٧٨ ، وأما عبدالمجيد بن أبي رواد فوثقه الجمهور كما قال البوصيري .

١٠٩٥\_[حسن] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب اللبس للجمعة، ح:١٠٧٨ من حديث ابن وهب به مطولاً .

#### ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها .

الحارِثِ، عَنْ يَزِيدُ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ [سَعْدِ]، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَسَى ابْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْمِنْبُرِ فِي يَوْمٍ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْمِنْبُرِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ: «مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لَوِ اشْتَرْى تَوْبَيْنِ لِيَوْمٍ الْجُمُعَةِ سِوى ثَوْبِ مِهْنَتِهِ».

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَيْعٌ لَنَا، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ سَلَام، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَطَبَنَا النَّمُ عَلَيْهِ فَذَكَرَ ذَٰلِكَ.

(امام ابن ماجه وطش کے استاد) ابو بکر بن ابی شیبہ نے محمد بن کی بن حبان کے دوسرے شاگر دعبد الحمید بن جعفر سے عبدالله بن سلام کے جیٹے بوسف کے واسطے سے بیان کیا کہ نی تاہیم نے نہمیں خطبہ دیا اور خدکورہ بالا حدیث کی مانند بیان کیا۔

(خطیے کے دوران میں) پہفر ماتے سنا:'' کماحرج ہے اگرتم

میں ہے کوئی آ دمی کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ جھے کے دن (نماز جمعہ کی حاضری) کے لیے دوکیڑ پے ٹرید لے''

الجمعية يتمتعلق احكام ومسائل

ﷺ فواکدومسائل: ﴿ يَصِحَى مُمَازَكَ لِيهِ خَاصَ طور پرعمده كِبْرُكِ بِهِنِهَ جَامِيمِيں ۔ ﴿ يَصِحَ كَ خَطِعِ مِن وہ مسائل بحى بيان كرنے جاميميں جن كاتعلق عملى معاملات سے ہو۔ ﴿ يَصِحَ كَ لِيهِ صفائى كا اجتمام معمول سے زيادہ ہوناجا ہے۔

- ۱۰۹۱ - حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى:
حَلَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ
هِمَّامٍ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً أَنَّ اللَّبِيِّ عِلَيْحَمُعَةٍ. فَرَأَى اللَّبِيِّ عِلَيْحَمُعَةٍ. فَرَأَى اللَّبِيِّ عِلَيْحَمُعَةٍ. فَرَأَى عَلَيْهِمْ ثِيَابَ النَّمَارِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ:
فَعَالَهُمْ ثِيَابَ النَّمَارِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ:
فَعَا عَلَى أَحْدِكُمْ ، إِنْ وَجَدَ سَعَةً أَنْ يَتَتَخِذَ

199- حضرت عائشہ فاللے سے دوایت ہے کہ نبی اکرم تاللے نے جمعے کے دن موام سے خطاب فر مایا تو آپ نے ویکھا کہ انھوں نے (روز مرہ استعمال کی) چادریں اوڑ ھہ رکھی ہیں۔ تب رسول اللہ تاللہ نے فر مایا: ''کیا حرج ہے کہتم میں ہے کسی آ دمی کے پاس گنجائش ہوتو (وہ روز مرہ کے) کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ جمعے کے لیے (خاص طوریر) کیڑے تیار کرلے۔''

🚨 فوائد ومسائل: © روز مرہ کے کیڑے جن کو پین کرمنت مزد دری کا کام کیا جاتا ہے ٔ وہ ادنی فتم کے ہوتے ہیں

ُ ١٠**٩١-[حسن]** وصححه البوصيري، وانظر، ح:٩١٩، وقال أحمد في أحاديث عمرو بن أبي سلمة عن زهر: 'بواطيل'(تهذيب)، وله شواهد، منها الحديث السابق.



٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها \_\_\_\_\_\_ بيم على المائل

جب کہ خاص موقعوں کے لیے بہتر کپڑے بنائے جاتے ہیں۔اس کے علاوہ کام کے کپڑوں کی صفائی کا اس قدر اہتمام بھی نہیں کیا جاتا۔ ﴿ بہتر کہ اللّٰہ تیار کیے ہوئے صاف تھرے اور عمدہ کپڑے بہنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ پہننے والے کی نظر میں اس عبادت کی زیادہ اہمیت ہے۔ ﴿ جمعہ سلمانوں کا ہفت روزہ تہوارہ اروا عید بن سالانہ تہواروں کو اہمیت نددیں اوران میں حصہ نہ لیس بلکہ اسلامی تہواروں کو اہمیت دیں۔ جمعہ میں عمدہ لیس بلکہ اسلامی تہواروں کو اہمیت دیں۔ ﴿ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ من من عمدہ لیاس بہنا اس اہمیت کا اعتراف اورا ظہار ہے۔ ﴿ الرّکوئی خفس الگ لباس نہ بنا سکے تو ہمی حرج نہیں لیکن صفائی کا خیال رکھنا جا ہے۔

وَحَوْثَرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا يَحْيَسَى
ابْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ
سَعِيدِ الْمَفْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
وَدِيعَةَ، عَنْ أَبِي ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنِ
اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ غُسْلَهُ، وَتَطَهَّرَ
قَاحْسَنَ طُهُورَهُ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ،
وَمَسَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ، ثُمَّ أَتَى

الْجُمُعَةَ وَلَمْ يَلْغُ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ انْنَيْن، غُفِرَ

لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى».

١٠٩٧ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْل،

۱۹۹-حفرت ابوذر دالان دروایت بنی تالله فی طرح مسل کرے نے فرمایا: در جو خص جمعے کے دن ان چھی طرح مسل کرے انچھی طرح سنوار کر وضو کرنے اپنا بہترین لباس پہنے اور اللہ نے اس کی قسمت بیس گھر والوں کی جو خوشبو کسی مہووہ لگائے بھر جمعہ پڑھئے آئے تو فضول حرکات نہ کرے اور دو آ دمیوں کے درمیان جدائی نہ کرے (اکٹھے بیٹھے ہوئے دو آ دمیوں کے درمیان نہ بیٹھے) تو اس کے اس جوئے دو آ دمیوں کے درمیان نہ بیٹھے) تو اس کے اس جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان نہ بیٹھے) تو اس کے اس خمیا ور دوسرے جمعے کے درمیان کے (پورے ہفتے کے)

فوائد ومسائل: ( و و اندومسائل: ( و و و اوظ سل توجه ا جهی طرح کرنا مجعے کی اہمیت کا اعتراف ہے۔ ( جھے کے لیے خوشبو انگا کرآنا چا ہے۔ اگر مرد کے پاس خوشبو نہ ہوتو یوی کی خوشبو استعال کرسکتا ہے۔ ﴿ مرداور عورت کے استعال کی خوشبو میں فرق ہے۔ دیکھیے: ( سنن النسائی النسائی الذینة ، باب الفصل بین طیب الرجال و طیب النساء ، حدیث: ۱۲۵) عورت تیز مہک والی خوشبو استعال نہیں کرسکتی۔ مرد ضرورت پڑنے بر ہلکی مہک والی خوشبو استعال کرسکتا ہے۔ ﴿ بعد میں آکرا گلی صف میں جگہ بنانے کی کوشش کرنا ورب بہلے ہے آئے ہوئے نمازیوں کو پریٹان کرنا درست نہیں۔



١٠٩٧ [إسناده صحيح] اخرجه أحمد: ٥/ ١٧٧ عن يحيى القطان به \* وابن عجلان صرح بالسماع عنده، وقال البوصيري: ' لهذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات'، وصححه ابن خزيمة، ح : ١٧٦٣ .

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ..

الْوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدِ الْوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا عَلَيْ بْنُ غُرَابٍ، عَنْ صَالِح بْنِ أَبِي الْأَخْصَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ غُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ غُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ غُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَلْ تَعْلَى اللهِ عَلَيْهُ: "إِنَّ هَذَا يَوْمُ عَلَى اللهُ لِلْمُسْلِمِينَ. فَمَنْ جَاءَ إِلَى عِيدٍ، جَعَلَهُ اللهُ لِلْمُسْلِمِينَ. فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَعْسَلْ. وَإِنْ كَانَ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ طِيهُ. وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ».

۱۰۹۸- حفرت عبدالله بن عباس فاتختاب روایت به رسول الله ظافی نے فرمایا: 'نیوعید کا دن ہے جوالله نے مسلمانوں کے لیے مقرر کیا ہے' لہذا جو شخص جمعہ پڑھنے آئے' اے چاہیے کوشل کر کے آئے۔ اگر خوشبو موجود موتو لگا کے اور مسواک ضرور کیا کرو''

. جمعے سے متعلق احکام ومسائل

کے فائدہ: مسواک کا عام نمازوں کے لیے بھی اہتمام کرنا جا ہے۔ جمعے کے لیے زیادہ توجہ سے اس کا خیال رکھنا چاہے کے لیے کیونکہ اس کا طہارت اور صفائی سے خاص تعلق ہے۔

(المعجم ٨٤) - بَنَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ

الْجُمُعَةِ (التحفة ١٢٣)

1.99 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ:
 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِم: حَدَّثَني أَبِي، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَمْدِ قَالَ: مَّا كُنَّا نَقِيلُ وَلاَ نَتَعَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ.

۱۰۹۹-حفرت مہل بن سعد ٹاٹٹؤے روایت ہے؛ انھوں نے فرمایا: ہم لوگ دو پہر کا آ رام جمعے کے بعد ہی کیا کرتے تھے ادر کھانا بھی جمع کے بعد ہی کھایا کرتے تھے۔

باب:۸۴- جمعے کا وقت

﴿ فَوَا مَدُومِساكُل : ۞ قَيلُو لِے كاونت دو پهر ہے ليكن جمعے كے دن صحابة كرام چنافياس ونت آرام نہيں كرتے تھے تاكہ جمعے كے ليے اوّل ونت حاضر ہو سكيں۔ ﴿ كھانا بھى نماز كے بعد تك مؤخر كرنے كى يكى وجہ ہے ممكن ہے كہ اس وجہ ہے بھى كھانا بعد بيس كھاتے ہوں كراگر پہلے كھانا كھاليا تو خطبے كے دوران ميں نيند كاغلبہ ہوجائے گا۔

١٠٩٨ [حسن] وقال البوصيري: 'فيه صالح بن أبي الأخضر لينه الجمهور'، ولحديثه شواهد عند مالك:
 ١٩٥٦، والبيهقي: ٣/ ٢٤٣ وغيرهما.

١٠٩٩ أَخْرَجُهُ البِخَارِي، الجمعة، باب قول الله تعالى: "فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله"، ح : ٩٣٩، ومسلم، الجمعة، باب صلاة الجمعة حين نزول الشمس، ح : ٩٥٩ من حديث عبدالعزيز بن أبي حازم به.



معية متعلق احكام ومسائل

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

٠١١٠ حضرت سلمه بن اكوع خاشؤ سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: ہم لوگ نبی تاثیل کے ساتھ جمعے کی نماز يڑھ كر واپس لوشح تھے توجميں ديواروں كا اتنا سابيہ نہیں ملتاتھا کداس سائے میں چل سکیں۔

١١٠٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّي: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عَظِيرٌ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَرْجِعُ، فَلاَ نَرْى لِلْحِيطَانِ فَيْناً نَسْتَظِلُّ بِهِ.

ﷺ فوائدومسائل: ① جمعے کی نماز بھی ظہر کی طرح زوال کے فوراً بعدادا کی جاتی ہے۔ ﴿ جمعے کا خطبہ مختصر ہونے کی وجه ہے جلد فراغت ہو جاتی تھی جس کی وجہ ہے دیواروں کا سامیے کافی نہیں ہوتا تھا، بعض علاء نے اس ہے ساستنباط کیا ے کہ جمعے کی نماز زوال سے پہلے اوا کی جاسکتی ہے لیکن میر بات درست نہیں کیونکہ جاز میں گرمی کے موسم شن زوال کے وقت بالکل سائیمیں ہوتا جبکہ سردی کے موسم میں زوال کے وقت شال کی طرف کافی طویل سامیہ موجاتا ہے اس وجد سے گری کے ایام میں زوال سے کافی عرصہ بعد بھی سام پخضر ہوتا ہے۔

١١٠١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ: ١٠١ - نِيُ ٱكرم تَلْفِلُ كِمُودُن حضرت معدالقرظ حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ سَعْكِ بْن عَمَّارِ بْن ﴿ وَلِيُوْ اللَّهِ عَلَيْهِ كَاللَّهِ عَلَيْمُ كَزَمانَ مِن سَعْدِ مُؤَذِّنِ النَّبِيِّ ﷺ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جمع ك ون اس وقت اذان كم تع جب سايرتم

أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَبِرابِهُ وَتَاتَّمَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إذَا كَانَ الْفَيْءُ

مثارَ الشِّرَاك.

🎎 فائدہ: " قیلولہ" دو پہر کے وقت آرام کرنے کو کہتے ہیں جوعام ایام میں ظہرے پہلے کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام دہ ایج جمعے کے دن جمعے کی تیاری میں مصروفیت کی وجہ سے نماز جمعہ کے بعد قبلولد کرتے ہتے۔

۲۰۱۱-حضرت انس زاتی سے روایت ہے انھوں نے ١١٠٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ: حَدَّثَنَا

٠١١٠ أخرجه البخاري، المغازي، باب غزوة الحديبية، ح:٤١٦٨، ومسلم، الجمعة، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس، ح: ٨٦٠ من حديث يعلى المحاربي به.

١٠١هـ[إسناده ضعيف] وقال البوصيري: "لهذا إسناد ضعيف، وعبدالرحمْن أجمعوا على تضعيفه، وأما أبوء فقال ابن القطان لا يعرف حاله، وحال أبيه".

١١٠٢\_ أخرجه البخاري، الجمعة، باب: وقت الجمعة إذا زالت الشمس، ح:٩٠٥، ٩٤٠، من حديث حميد

کرتے تھے۔

<u>جعے ہے متعلق احکام و سائل</u> نْ فرمایا: ہم لوگ جعه یز جعتے تھے کچر واپس آ کر قیلولہ

الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: كُنَّا نُجَمِّعُ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَقِيلُ.

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

باب:٨٥- جمع كے خطبے كابيان

(المعجم ٨٥) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُطَّبَةِ يَوْعَ الْجُمُعَةِ (التحفة ١٢٤)

۱۱۰۳- حفزت عبدالله بن عمر فاللهاس روایت به که نیش و فطیه دیتے تقے اور ان کے درمیان تھوڑ اسا بیٹھتے تھے۔

المَّدُّنُا عَبْدُالرَّرَّاقِ: أَنْبَأَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ: حَدِّثُنَا عَبْدُالرَّرَّاقِ: أَنْبَأَنَا مَحْمَرٌ، عَنْ عُبَيْدِاللهِ اللهِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، أَبُوسَلَمَةً: حَدَّثُنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عُبَيْدِ عَانَ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ كَانَ

يِخْطُبُ خُطْبَتَيْن. يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا جَلْسَةً.

بشرنے اپنی روایت میں بیاضا فد کیا ہے کہ نی علیات کو رہے ہوئے۔ کھڑے ہوکر خطبہ دیتے تھے۔

﴿ زَادَ بِشْرٌ : وَهُوَ قَائِمٌ .

فوا کدومسائل: ﴿ بَعِي كِ دوخطيه و تي بين ﴿ خطبه كفر بِ بوكردينا عِلي الديدكوني معقول عذر بو و فوا كدومسائل: ﴿ بَعِينَ عَلَيْ الله عَلَى الله ع

قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة عديث:٨٢٢)

١١٠٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ:
 حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُمَيْنَةً، عَنْ مُسَاوِرٍ
 الْوَرَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ،
 عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبَى ﷺ يَخْطُبُ

۱۱۰۴۰ - حضرت عمر و بن حریث وافیئن سے روایت ہے' انھوں نے قرمایا: میں نے نبی تاثینا کومنبر پر خطبہ دیتے دیکھااور آپ نے سیاہ عمامہ پمین رکھا تھا۔

﴾ الطويل به، وقال البوصيري: " لهذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات " .

11.۴ أخرجه البخاري، الجمعة، باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة، ح:٩٢٨ من حديث بشر به، وح. ٩٢٨ أخرجه البجمعة، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة، ح: ٨٦١ من حديث عبيدالله به. ١١٠٨ أخرجه مسلم، الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام، ح: ١٣٥٩ من حديث مساور به.



خط فوائد وسائل: ﴿ فطب كے ليے منبر پر كھڑے ہو سنون ہے۔ ﴿ ساہ رنگ كا كرا يہننا جائز ہے ليكن ہمارے ملك ميں ايك فرقہ ماتم اور شعار كے طور پر ساہ لباس پہنتا ہے ان كی مشابہت سے بیچنے کے ليے كمل ساہ لباس سے اجتناب بہتر ہے خصوصاً محرم مے مہينہ ميں تا ہم صرف ساہ گردی پہننے سے مشابہت نہيں ہوتی اس ليے سہائزے۔
لباس سے اجتناب بہتر ہے خصوصاً محرم مے مہينہ ميں تا ہم صرف ساہ گردی پہننے سے مشابہت نہيں ہوتی اس

- ١١٠٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ. قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةً، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا، يَقُعْدُ قَعْدَةً، ثُمَّ يَقُومُ.

عَبْرَ الله عَلَى يَعْتَمْ تَعْلَى الله مَعْمَدِ: حَدَّثَنَا عَلِي الله مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الله الرَّحْمُنِ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْ الله عَلْ سِمَاكِ ، عَنْ جَابِرِ الله سَمْرَةَ فَالَا: كَانَ النَّبِي عَلَيْهِ الله عَنْ جَابِرِ الله الله عَنْ الله عِنْ الله عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ الله عَنْ عَلَا الله عَنْ عَلْمُ عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ

وَكَانَتْ خُطْنَتُهُ قَصْدًا، وَصَلاَتُهُ قَصْدًا.

۱۰۱۱ - حضرت جابر بن سمرہ بھٹٹ سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: بی ٹلفیا کھڑے ہوکر خطبہ دیتے تھے پھر بیٹے جاتے ' پھر کھڑے ہوکر قرآن مجید کی آیات تلاوت فرماتے اور اللہ کو یاد کرتے۔ نبی ٹلفیا کا خطبہ متوسط ہوتا تھااور نماز بھی متوسط ہوتی تھی۔

۵۰۱۱-حضرت جابر بن سمره الاثناس روايت ب

انھوں نے فرمایا: رسول اللہ مُلاَثِمٌ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے

تھے تاہم (اثنائے خطبہ میں) ایک بار بیٹھتے تھے پھر

کھڑے ہوجاتے تھے(اور دوسرا خطبہ دیتے تھے۔)

خطنہ فوائدومسائل: ﴿ خطبے میں قرآن مجیدی آیات پڑھ کران کی روشی میں مسائل بیان کرنے چاہییں۔ ﴿ خطب بہت طویل ہوئند بہت مختصر بلکدور میاندانداز اختیار کرناچا ہے۔ ﴿ نماز بہت مختصر نبیل ہوئی چاہیے۔ بعض خطباء انتہائی مختصر سور توں کی تعلق میں یا لمجی سورت کی تین چار آیتی پڑھنے پراکتفا کرتے ہیں بیطریقہ خلاف سنت ہے۔

1100 أخرجه مسلم، الجمعة، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة، ح: ٨٦٢، والنسائي، صلاة العيدين، باب قيام الإمام في الخطبة: ٣/ ١٨٦، ح: ١٥٧٥ من حديث شعبة عن سماك به بألفاظ متقاربة. ١١٠٦ أخرجه مسلم، انظر الحديث السابق، وأبو داود، الصلاة، باب الرجل يخطب على قوس، ح: ١١٠١ من حديث سفيان الثوري عن سماك به.



ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ...

الله عَمَّارِ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ: حَدَّثَنَا عِبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَعْدِ: عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَعْدِ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّواً نَّرَسُولَ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّواً نَّرَسُولَ اللهِ كَانَ إِذَا خَطَبَ فِي الْحَرْبِ، خَطَبَ عَلَى قَوْسٍ. وَإِذَا خَطَبَ فِي الْجُمُعَةِ، خَطَبَ عَلَى

١١٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سُئِلَ:
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سُئِلَ:
أَكَانَ النَّبِيُ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا؟
قَالَ: أَوْ مَا تَقْرَأُ ﴿ وَتَرَكُوكَ فَآمِاً ﴾؟

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: غَرِيبٌ. لاَ يُحَدِّثُ بِهِ إِلَّا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَحْدَهُ.

ا - (نی نظام کے مؤذن) حضرت سعد القرظ الله علی کا الله نظام الله علی کے دوران میں خطبہ دیتے تو کمان ہاتھ میں کے کر خطبہ دیتے اور جب جمعے کا خطبہ دیتے تو عصا ہاتھ میں کے کر خطبہ دیتے۔

. جمعے سے متعلق احکام ومسائل

امام ابوعبداللہ (ابن ماجہ) نے کہا ہے صدیث غریب ہے ٔاسے ابن الی شیبہ کے علاوہ کسی نے بیان ٹہیں کیا۔

[ ١٩٠٧ <u>- [ استاده ضعيف]</u> أخرجه البيهقي : ٣/ ٢٠٦ من حديث هشام بن عمار به، وانظر، ح: ١٩٠١ لعلته، وقال | الليموميري : "هٰذا إسناد ضعيف" .

١٩٠٨\_ [إسناده ضعيف] وقال البوصيري: "لهذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات" \* الأعمش عنعن، وتقدم، لا عنه وتقدم، المعدد عنه عن إبراهيم عن علقمة به مرسلاً، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (ط دار الكتب العلمية: ١/ ٤٤٥، ٣٤٥). ح: ٥١٨٣، ١٨٥٥، الصلوات، باب: ٣٤٣).



جمع يست متعلق احكام ومسائل ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها \_\_\_\_\_

ابن کٹیر، تفسیر سورۃ المجمعة، اس روایت کی روشی میں کہا جاسکتا ہے کہ خطبۂ جمعہ اورای طرح عبد کا خطبہ سنا بھی ضروری ہے، نیزنمازیر ہر کرخطیہ ہے بغیر طبے جانا گناہ ہے۔والله اعلم. ﴿ مَدُكُور وروایت كو ہمار مے محقق نے سنداً ضعیف قرار دیا ہے جبکہ دیگر مخفقین نے اسے میچ قرار دیا ہے۔ دیکھیے : (سنن این ماجہ بتحقیق الد کتور بشار عواد' حديث:١٠٨) و صحيح سنن ابن ماجه للألباني' حديث:٩١٦)

١١٠٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِد: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةً ، كَمْ بِي تَلْتُمْ جِبْ مَبْرِ رِتْشِرِيف فرما بوتے تو (حاضرین عَنْ مُحَمَّدِ بْن زَيْدِ بْن مُهَاجِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ كُو) سلام كَتِي ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ

النَّبِيِّ عَلَىٰ كَانَ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ.

🏄 فاکدہ: ندکورہ روایت کو ہمارے فاضل محقق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے جبکہ اس مسئلہ کی تائید وتو ثیق میں دیگر روایات بھی مروی ہیں جو کہ سنداً کیچھ کمز ور ہیں لیکن کم از کم سلام کی مشر وعیت ومسنونیت بردلالت کرتی ہیں۔علاوہ از س مذکورہ روایت کی تحقیق کرتے ہوئے زہیر الشاویش اورشعیب الارناؤط نے شرح البنۃ کے حاشیہ میں اس کے و گیرشوا مد کا ذکر کیا ہے' نیز انھوں نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ڈھٹنا کی بابت لکھا ہے کہ نبی مُلَّقِظٌ کے بعد بدونوں حفرات اس مسئله برغمل کما کرتے تھے' نیز حفرت عبداللہ بن عماس' حفرت عبداللہ بن زبیر ﷺ اور حفرت عمر بن عبدالعزيز بيت كالبهي يمي عمل نقل كيا ہے۔ ديكھيے: (شرح السنة:٣٣٣/٢٣٢/) يشخ الياني وليك نے بھي اين ماجد كي ندکوره روایت کوسن قرار دیا ہے۔ دیکھیے : (الأجوبة النافعة · ص: ۵۸)الحاصل مٰدکوره مسّلید کی بابت تمام روایات کوجمع کیاجائے تو معلوم ہوتا ہے کہ خطیب کا جمعہ ہے بل سلام کہنامستحب ومندوب ہے نیز اس مسئلہ کی بابت تمام روامات کوجع کرنے کے بعد مذکورہ بالا روایت کوشیح تشلیم نہ بھی کیا جائے تو کم از کم بدروایت حسن لغیرہ بن جاتی ہے جو کہ

باب:۸۷-خطبہ توجہ کے ساتھ خاموثی سے سننا جا ہے

9-اا-حضرت جابر بن عبدالله الثانية التاب وايت ب

(المعجم ٨٦) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الاسْتِمَاع لِلْخُطْبَةِ وَالْإِنْصَاتِ لَهَا (التحفة ١٢٥)

محدثین کے نز دیک قابل عمل اور قابل جمت ہوتی ہے۔ واللہ أعلم.

١١١٠- حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةً: •ااا-حفرت ابو ہر رہ اٹائٹا ہے روایت ہے نبی مُلٹا

١٩٠٩\_[إستاده ضعيف] أخرجه البيهقي: ٣/ ٢٩٨، ٢٩٨، ٢٩٨، ٢٩٨ من حديث عمرو بن خالد به، وقال: "تفرد به ابن لهيعة"، وانظر، ح: ٣٣٠ لعلته، وضعفه البوصيري، وله شواهد ضعيفة عند عبدالرزاق، وابن أبيشيبة وغيرهما. • ١١١هـ أخرجه البخاري، الجمعة، باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، ح: ٩٣٤، ومسلم، الجمعة، باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة، ح: ٨٥١ من حديث الزهري به.



٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها \_\_\_\_\_\_ معالل

ابْنِ أَبِي ذِنْبِ، نَفرمايا: "بجع كون جبامام خطبد وربابو (اس الْمُسَيَّبِ، عَنْ وقت) الرَّمْ نے اپنے ساتھ سے كہا: خاموش ربوتو تم فَالَ: ﴿إِذَا قُلْتَ نِفنول كُوكَى كِنْ

حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبِ، عَنِ الْمُسَيِّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، يَوْمَ الْجُمْعَةِ، وَالإِمَامُ يَخْطُتُ، فَقَدْ لَغَوْتَ».

فوائد ومسائل: ﴿ خطبِ مَكُمل خاموثى سِسْنَا عَاسِيهِ ۔ ﴿ خطبِ كَدوران مِين كى سے بات كرناياس كى بات كا جواب دينامنع ہے۔ ﴿ خطبِ كدوران مِين حاصرين مِين سے كوئي شخص عَرف ضرورى بات كهنا جا ہتا ہوتو اجازت ہے جيے ايك شخص في خطب كے دوران مِين آكر رسول الله تؤلؤ ہے بارش كے ليے دعا كى درخواست كى اور اگلے جمعے خطبے كے دوران مِين بارش بند ہونے كى دعا كے درخواست كى گئے ۔ (صحبح البخواري) المحمعة ، جدیث: ۹۳۳) ای طرح رسول الله تؤلؤ نے حضرت سايك خطفانى باب الاستسقاء في المخطبة يوم المحمعة ، حدیث: ۹۳۳) ای طرح رسول الله تؤلؤ نے دھنرت سايك خطفانى طاقت كام فرايا جيسے كدا كلے باب مين آر ہائے البت سامعين كومتوجر كفتے كے ليے ان سے بار باركوئي سوال كرنا اور ان كا آداز بلند اجتماعي طور برجواب دينا بانع سے اگنا دورست نيين ۔

نُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ: رسول الله عَلَيْمُ فَي بَعِ كَ وَنَ كَوْرَ عَهِ وَالِيت ہِ كَهُ اللّهُ وَالْحَدُنِيُ عَلَى مِوران مِن الله عَلَيْمُ فَي بَعِي كَ وَن كُورْ عَهُ وَكَر (خَطِي كَ نَجِي مَ عَطَاءِ ووران مِن اسورة تبارك (الملك) علاوت فرمائي ـ فَي وَهُو قَائِمٌ . عَبْمِين فَي عِت فَرمائي ـ حضرت ابودرداء وَتَعَيُّوا عَرْت لَكُ وَهُو قَائِمٌ . عَبْمِين فَي عِت فرمائي ـ حضرت ابودرداء وَتَعَيُّوا عَرْت لَكُ وَهُو قَائِمٌ . عَبْمِين فَي عِت فرمائي ـ حضرت ابودرداء وَتَعَيُّوا عَرْت لَكُ وَهُو قَائِمٌ . ابودر وَقَائِنَ فَي عَمِين فِي عَلَى الله وَلَى عَلَى الله وَلَى عَلَى الله وَلَى الله وَلَى عَلَى الله وَلَى عَلَى الله وَلَى الله وَالله وَلَى الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ مِلْ الله وَلَهُ الله وَلَى الله وَلَهُ وَلَى الله وَلَهُ الله وَلَهُ وَلَهُ الله وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ الله وَلَهُ وَلْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّرَا وَرْدِيُّ، عَنْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّرَا وَرْدِيُّ، عَنْ ضَلَاء شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَهِرٍ، عَنْ عَطَاء اللهِ بْنِ أَبِي نَهِرٍ، عَنْ عَطَاء اللهِ شَنِيلِ بْنِ عَبْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي بَنِ كَعْبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَبَارَكَ، وَهُو قَائِمٌ. فَلْكُرْنَا بِأَيَّامِ اللهِ. وَأَبُوالدَّرْدَاءِ أَوْ أَبُوذَرِّ يَعْمِرُنِي. فَقَالَ: مَنْى أُنْزِلَتْ هٰذِهِ السَّورَةُ لَيْ لَنَّ هٰذِهِ السَّورَةُ لَنَّ اللهَ الآنَ. فَأَشَارَ إِلَيْهِ، أَنِ الشَّكُتْ. فَلَمَّ الْصَرَفُوا قَالَ: سَأَلْتُكَ مَتَى الْزِلَتْ هٰذِهِ السُّورَةُ فَلَمْ تُخْيِرْنِي؟ فَقَالَ اللهُورَةُ فَلَمْ تُخْيِرْنِي؟ فَقَالَ أَنْ الْيُومَ إِلَّا مَا أُنْ وَلَكَ هٰذِهِ السُّورَةُ فَلَمْ تُخْيِرْنِي؟ فَقَالَ الْهُومَ إِلَّا مَا أَنْ وَاللَّهُ مَنْ الْيُومَ إِلَّا مَا أَنْهُ مَا لَيْوَمَ إِلَّا مَا الْمُورَةُ وَلَى اللهُ وَمُ إِلَّا مَا أَنْهُ مَنْ فَالَ الْيُومَ إِلَّا مَا أَنْهُ مَنْ فَاللَّهُ مَا الْيُومَ إِلَّا مَا أَنْهَالَ لَا اللَّهُ مَا الْيَوْمَ إِلَّا مَا أَنْهُ مَا اللّهِ مَا اللهُ وَمَ إِلّا مَا الْيَوْمَ إِلّا مَا اللهُ مَا الْهُ وَالْهُ اللّهُ مَا الْهُومَ إِلّا مَا اللهُ مَا أَنْهُ مَا اللّهِ مَا اللهُ وَمُ إِلّا مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهِ مَا إِلّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ وَالْهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُا اللّهُ الللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا



١١١١ [إسناده حسن] أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائد المسند: ١٤٣/٥ من حديث عبدالعزيز به، وقال البوصيرى: "هذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات".

فرمایا:"انی نے درست کہاہے۔"

کے فواکد ومسائل: ﴿ خطبے کے دوران میں اگر کوئی مخاطب کرے تواہے جواب نددیا جائے۔ ﴿ اشارے ہے خاموش کرانا کام کرنے میں شال نہیں۔ ﴿ خطبے کے دوران میں کلام کرنے سے جمعے کا ثواب ضائع ہوجاتا ہے۔

(المعجم ۸۷) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ (التحفة ١٢٦)

وَأَمَّا عَمْرُو فَلَمْ يَذْكُرْ سُلَيْكاً .

حدیث کے راوی عمرو بن دینار نے سلیک (کے۔ داخل ہونے) کا ذکر تبیں کیا۔

ہاب: ۸۷-اگر کوئی خطبے کے دوران میں

مسجد میں پہنچے تو کیا کرے

خطف فوائد ومسائل: (() اس معلوم ہوا کہ خطبے کے دوران میں آنے والے کو بھی دورکعت پڑھ کر بیٹھنا چاہیے قو دورک دورک بیٹھنا چاہیے قد دوسرے اوقات میں آنے والے کو بدرجہ اولی دورکعت پڑھ کر بیٹھنا چاہیے۔ (() ان دورکھت کے قرار دیا اس خطبہ شروع کی منتیں بھی ناہم فہکورہ بالاصورت میں دورکعت سے زیادہ پڑھنا ورست نہیں۔ ہال خطبہ شروع ہونے ہے اور جمعے کی منتیں بھی ناہم فہکورہ بالاصورت میں دورکعت سے زیادہ پڑھنا المحدمة ا

۱۱۱۲ أخرجه البخاري، الجمعة، باب: إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين، ح: ٩٣٥، ١١٦٦، ٩٣١، ومسلم، الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، ح: ٩٧٥ من حديث عمرو بن دينار به، وأخرجه أيضًا من حديث أبي الزبير به.

بصعية متعلق احكام ومسائل

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

\* ١١١٣ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَـيْنَةً ، عَن ابْن عَجْلاً نَ ، عَنْ ﴿ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : جَاءَ وَّرَجُلُ وَالنَّبِيُّ وَيَلِيَّةِ يَخْطُبُ فَقَالَ: «أَصَلَّيْتَ؟» ِ قَالَ: لاَ . قَالَ: «فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» .

١١١٤ - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدِ: خُذَّنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَن الأَعْمَش، ِّعَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ إِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ. قَالاً: جَاءَ سُلَيْكٌ ﴿ الْغَطَفَانِيُّ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْخُطُبُ. فَقَالَ لَّهُ النَّبِيُّ ﷺ: «أَصَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ أُتُّجِيءَ؟» قَالَ: لاَ. قَالَ: «فَصَلِّ رَكْعَتَيْن **ۗ وَتُجَوَّرُ فِيه**مَا».

الاا ا - حضرت ابوسعید ڈاٹڈ سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: نبی تلک خطبہ دے رہے تھے کہ ایک آ دی آیا۔آپ نے فرمایا: تونے نماز بڑھی ہے؟"اس نے کہا نہیں۔آپ نے فرمایا:'' تب دور کعتیں پڑھ لے۔''

۱۱۱۴- حضرت ابو ہریرہ اور حضرت جابر والنائب سے روایت ہے کہ حضرت سلیک غطفانی وٹائٹا آئے اور رسول الله عظام خطبه ارشاد فرمار ب تصربي عظام نے أتھیں کہا:''کیاتم نے آنے سے پہلے دور کعتیں پڑھی ہیں؟'' انھوں نے کہا: نہیں۔ آپ نے فرمایا:'' تب دو

ر معتیں بڑھ لواور ملکی بڑھنا۔''

الله على الله الله المراوات كو مارك فاضل محقق في سندًا ضعيف قرار ديات جبك فركوره روايت [فبسل أن تَبحيّ ] کے الفاظ کے بغیر محیم مسلم اور ابوداو دہیں بھی سروی ہے جس کا ذکر صاحب تحقیق نے بیجے حاشیہ میں کیا ہے اور سنن ابوداود (حدیث:١١١٦) میں الصحیح قرار دیا ہے۔ بنابریں ندکورہ روایت [فَسُلَ أَنْ تَعِبَي ] کے الفاظ کے بغیرتیجے ہے۔

> (المعجم ٨٨) - بَنَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْي عَنْ تَخَطِّي النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (التحفة ١٢٧)

باب:۸۸- جمعے کے دن لوگوں کے اوپر ہے گزرنے کی ممانعت کابیان

١١١٣\_[حسن] أخرجه الترمذي، الجمعة، باب ماجاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب، ح: ٥١١ من حديث سفيان به، وقال: "حسن صحيح"، ولفظ الحميدي في مسنده: "ثنا سفيان قال ثنا محمد بن عجلان قال ثنا عاض بن عبدالله بن سعد بن أبي سرح ٠٠٠ الخ"٠

١١١٨\_[إسناده ضعيف] وصححه ابن الملقن في تحفة المحتاج:٣٩٩/١، ح: ٣٣٤ \* وحفص بن غياث وصفه أحمد، والدارقطني بالتدليس (المرتبة الأولى من المدلسين عند الحافظ)، ولم أجد تصريح سماعه، والمدلس لا يحتج بعنعته في غير الصحيحين على الراجح، وأخرجه مسلم، الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، ح: ٨٧٥ من طريق الأعمش به ، ولم يذكر قوله : " قبل أن تجيء " .

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

١١١٥- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب: حَدُّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن مُسْلِم، عَن الْحَسَن، عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ. فَجَعَلَ يَتَخَطَّى النَّاسَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اجْلِسْ

أَنَّ رَّجُلاً ۚ دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ، فَقَدْ آذَنْتَ وَآنَتْتَ».

🎎 فوائدومسائل: ① جمعے کے لیے جلدی جانا جاہیے تا کہ امام سے قریب نز مناسب جگدل سکے۔ ﴿ اگر دریمو ا عائے تو چیچے بی جہاں جگد ملے بیٹھ جائے۔ ﴿ آ م جانے کی کوشش میں دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنا مناسبنیں۔ ﴿ الركوئي نمازي نامناسب حركت كرے توامام اسے فطبے كے دوران ميں منع كرسكتا ہے تاكدوسرے لوگوں کو بھی معلوم ہوجائے اوروہ اس کام سے اجتناب کریں۔

وريت آياء"

رِشْدِينُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ زَبَّانَ بْن فَائِدِ، عَنْ رَبُول الله تَالله الله عَلْمُ فَرامايا: "جس في جمع كون الوكول سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ كَرَّوْنِين تِهِلْأَلْمِينُ السَحِبْمُ تك يَنْجِعُ ك ليم بل رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ ﴿ وَيَأْكِيا ـُــُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اتُّخِذَ جِسْراً إِلَى جَهَنَّمَ».

(المعجم ٨٩) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَلَام بَعْدَ نُزُولِ الْإِمَامِ عَنِ الْمِنْبَرِ (التحفة ١٢٨)

١١١٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ:

١١١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرِّيْب: حَدَّثَنَا ١١١٠ - حفرت معاذين الس الله الديت روايت بُ

بجعية متعلق احكام ومسائل

1110-حضرت جابر بن عبدالله دالله عدوايت ب

كه جمع كے دن رسول الله علاقا خطبه ارشا دفر مارے تھے

كه ايك آ دى معجد مين داخل جوا وه (قريب آكر بيض

کے لیے) لوگوں کے اوپر سے گزرنے لگا۔ رسول اللہ

الله فرمايا: "ميه جا الونولوكون كوتكليف يبنياني اور

باب:۸۹-امام کے منبرسے اترنے کے بعدبات چیت کرنا

١١١٧-حضرت انس بن ما لک ٹائٹؤ سے روایت ہے

١١١٥\_ [صحيح] \* المحاربي مدلس (المرتبة الثالثة عند الحافظ) وعنعن، والحسن تقدم حاله في التدليس، ح: ٧١، وللحديث شواهد صحيحة عند أبي داود، ح:١١٨ وغيره.

١٩١٦ـ [إسناده ضعيف] أخرجه النرمذي، ح:٥١٣ عن أبي كريب به، وقال: "غريب" ﴿ وشدين تقدم، ح: ٥٢١، وزبان بن فائد: "ضعيف الحديث مع صلاحه وعبادته" (تقريب)، وفيه علة أخراي.

١١١٧\_ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود السجستاني، الصلاة، باب الإمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر، ح: ١١٢٠ من حديث جرير به، وضعفه البخاري وغيره \* جرير بن حازم وصفه البيهقي وغيره بالتدليس، ولم أجد تصريح سماعه.



. <u>جمعے ہے</u> متعلق احکام ومسائل ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

كەنى ئاللا جمع كەن (خطے سے فارغ موكر) جب منبرے اترتے تو آپ سے ضرورت کی بات چیت کر لي جاتي تقى ـ

عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُكَلَّمُ فِي الْحَاجَةِ، إِذَا نَزَلَ عَن

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِم،

الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

🏄 فائدہ: ندکورہ روایت سندا ضعیف ہے تا ہم اس قتم کا ایک واقعۂ جس میں دوران خطبہ میں خطبہ چھوڑ کرسائل ہے عُقَلُّورِنے کا ذکر ہے' صحیح مسلم (المحمعة · حدیث:۸۷۱) میں ہے۔علاوہ ازیں اس قتم کا واقعہ کسی نماز کے موقع پر مجھی پیش آ یا تھا جیسا کہ جامع التریذی میں ہے:''نماز کی اقامت کہددی گئی تو ایک شخص نے نبی تنافیڈ کا ہاتھ پکڑلیا اور آب سے باتی کرنے لگاحتی کہ کچھلوگول کواو گھآنے لگی ۔ '(حامع الترمذي حديث: ١٨٥) بنابري مسئله يول عن ہے کہ اگرامام یا کوئی شخص کوئی ضروری بات کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں گراہل جماعت کواذیت نہیں ہونی چاہیے۔

> (المعجم ٩٠) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (التحفة ١٢٩)

١١١٨- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ، عَنْ جَعْفَر بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن أَبِي رَافِع قَالَ: اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ. فَخَرَجَ إِلَى مَكَّةً. فَصَلَّى بِنَا أَبُوهُرَيْرَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ . فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ فِي السَّجْدَةِ الأُولٰي . وَفِي الآخِرَةِ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ .

قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَأَدْرَكْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ حِينَ انْصَرَفَ. فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ قَرَأْتَ بِسُورَتَيْنِ كَانَ عَلِيٌّ يَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوفَةِ . فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهِمَا .

باب:۹۰-نماز جمعه کی قراءت کابیان

۱۱۱۸-حضرت عبیدالله بن ابورافع براشهٔ سے روایت ب انھوں نے فرمایا: مروان نے مدینہ میں حضرت ابو ہرمرہ رافظ کو نائب مقرر کیا اور خود کمہ تشریف لے گئے۔ جمعہ کے دن حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹا نے ہمیں نماز برُّ هائی تو نہلی رکعت میں سورۂ جعداور دوسری رکعت میں ۔ سورهٔ منافقون کی تلاوت کی۔

حضرت عبيدالله برطش نے فرمایا: جب حضرت ابو ہریرہ کہا: آپ نے (آج نماز میں) وہ دوسورتیں پڑھی ہیں جوکوفہ میں حضرت علی ٹاٹٹڑ (نماز میں ) مڑھا کرتے تھے۔



جمعے متعلق ادکام ومسائل ٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

حضرت ابو ہر مرہ والتُذَخ فرمایا: "میں نے رسول الله ظافل كوييسورتين يزهة سناهه."

🚨 فوائدومسائل: 🛈 جعه کی نماز میں نہ کورہ بالا دوسورتیں بڑھنامسنون ہے' تا ہم دیگر سورتوں کی قراءت بھی جائز ے جیسے کہ آگلی حدیث میں آ رہا ہے۔ ﴿ صحابہ کرام ٹائٹی ہرچیوٹی بزی چیز میں رسول اللہ نَاٹِیکا کا اتباع کرتے تھے۔ اس ليے حضرت علی اور حضرت ابو ہر رہ ویٹا نٹا کاعمل اتباع رسول نٹائیٹر ہی پرمشمثل تھا۔

> ١١١٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَتَبَ الضَّحَّاكُ ابْنُ قَيْس إِلَى النُّعْمَانِ بْن بَشِير: أَخْبرْنَا، بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُّ يَطِّيَّةً يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، مَعَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فِيهَا ﴿ هَلَ أَتَنْكَ حَدِيثُ ٱلْغَنَشِيَةِ ﴾ .

الله عبيدالله الله الله عبيدالله الله أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ: أَنْبَأَنَا ضَمْرَةُ بْنُ سَعِيدِ، عَنْ حصرت ضحاك بن قيس تأثيَّا في حضرت تعمان بن بشير والنبي كو خط لكصا: بميس بيه بتائيج كه نبي تأثيم جمع كے دن سور ہ جمعہ کے ساتھ دوسری کون سی سورت پڑھتے تھے؟ انھوں نے جواب دیا: نی ٹاٹھ اس نماز میں ﴿ هَلُ أَتَّكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ﴾ (سورة الغاشية) يرصح تهد

🌋 فوائدومسائل: 🛈 اس میں جمعے کی نماز میں سورۂ غاشیہ کی تلاوت کا ذکر ہے جب کہ گزشتہ حدیث میں سورہ جمعہ اورسورهٔ منافقون کاذکرہے۔اس ہےمعلوم ہوا کہ سورتوں کی تلاوت میں اختیار ہے۔ ﴿ تحریری اطور برمسله يو چھنا اور بتانا درست ہے۔ 🐨 تحریبھی ای طرح قابل اعتاد ہے جس طرح براہ راست سی ہوئی حدیث بشر طیکہ یقین ہو یچر برفلاں صاحب ہی کی ہے۔

۱۱۲۰-حضرت ابوعد به خولانی دانشئے سے روایت ہے کہ فِي تَلْفِيرُ مِنْ كَارِينَ ﴿ سَبِّعِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعُلْى ﴾ اور هِمَلُ أَتْكَ حَدِيثُ الْعَاشِيةِ ﴾ يرصح تهد

١١٢٠ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّار : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، عَنْ سَعِيدِ بْن سِنَانٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ ، عَنْ أَبِي عِنَبَةَ الْخَوْلاَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ عِلَيْهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ بِـ ﴿ سَبِّيهِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ وَ﴿ هَلْ أَنَّنْكَ حَدِيثُ ٱلْغَنْشِيَةِ ﴾

١١١٩ أ-أخرجه مسلم، الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، ح: ٨٧٨ من حديث سفيان بن عيية به، إلا أن فيها " . . . سوى سورة الجمعة؟ " .

١١٢٠ [صحيح] \* الوليد عنعن، تقدم، ح: ٢٥٥، وله شاهد صحيح عند مسلم، الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، ح: ٨٧٨ وغيره.

ساتھ دوسری ملالے۔"

بے ہے متعلق ادکام وسائل باب: ۹۱ - جس کو جمعے کی ایک رکعت ملے

(المعجم ۹۱) - بَنَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً (التحفة ۱۳۰)

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

۱۲۱۱- حضرت الوہريره وفائلات روايت بي منافظ الله

11۲۱ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: أَنْبَأَنَا عُمَرُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَذْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيَصِلْ إلَيْهَا أُخْرى».

فوائد ومسائل: ﴿ بوخض کمی وجہ ہے جمعے کی نمازیں بروقت نہ کافئے سکے اے اگر ایک رکھت امام کے ساتھ ل گئی تو اس کی و ونماز جمعے کی شار ہوگئ اس لیے اسے صرف ایک رکھت مزید پڑھ کر سلام پھیردینا چاہیے۔ ﴿ اس بیس اشارہ ہے کہ اگر ایک رکھت ہے کم سلے تو اس کی جمعے کی نماز نہیں ہوئی تب اے ظہر کی نماز چار رکھت پڑھنی چاہیے۔

1177 - حَدَّقَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَهِ مِكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَهِمْسَامُ بْنُ عَمَّارٍ. قَالاً: حَدَّنَا شُفْيَانُ بْنُ عُينِهَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ أَذِرُكَ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ ".

۱۱۲۲ - حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا:'' جے نماز کی ایک رکعت مل گئی اے (نماز) مل گئی۔''

> المجاد حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا بَعِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ

۱۱۲۳- حفزت عبدالله بن عمر فاتنجات روایت ہے' رسول الله تاثیل نے فر مایا:'' جے جمعے کی نماز پاکسی اور نماز کی ایک رکعت مل گئی'ا ہے وہ نمازل گئی۔''

١٩٢١\_[صحيح] وقال البوصيري: ' لهذا إسناد ضعيف، عمر بن حبيب متفق على تضعيفه"، وللحديث شاهد عند الدارقطني: ٢/٢/٢، ح: ١٩٩٢، وإسناده حسن لذاته، وأخرج البيهقي: ٣/ ٢٠٤ وغيره بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: 'من أدرك ركعةً من الجمعة فقد أدركها إلا أنه يقضي ما فاته ".

١١٢٧ ـ أخرجه البخاري، مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الصلاة ركعةً، ح: ٥٨٠، ومسلم، المساجد، باب من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، ح: ٦٠٧ من حديث الزهري به.



٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها مماكر

الأَيْلِيُّ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ الْبُنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ».

فاکدہ: اس کا ایک مفہوم ہے کہ جمے جماعت کے ساتھ ایک رکعت ل گئ تو وہ جماعت کے قواب سے محروم نیس رہا' دوسرامفہوم ہے ہے کہ اگرایک رکعت وقت کے اندر پڑھ ل' بھروقت ختم ہو گیا تو وہ نماز قضانہیں ہوئی' مثلاً: فجر ک ایک رکعت پڑھی تھی کہ سورج طلوع ہو گیا یا عصری ایک رکعت پڑھی تھی کہ سورج غروب ہو گیا' اس صورت میں اسے اپنی نماز کمل کرلینی چاہیے ، تاہم بلاعذراس قدرتا فیرکر نامنع ہے۔

> (المعجم ٩٢) - بَابُ مَا جَاءَ مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ (التحفة ١٣١)

المحمد الله بن عَرْقَهَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: المصول فرمايا: قباء كر بن وال جع كون جع الله بن عَرْقَهَا مَوْنَ عَبُدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَلْ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِنَّ كَانْ ارسول الله عَلَيْهَا كَى اقتراعِى اواكرتے تھے۔ عُمْرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِنَّ كَى اللهِ عَلَيْهَا كَى اقتراعِى اواكرتے تھے۔ اللهِ عَلَيْهَا كَانُوا يُجَمِّعُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَا يَعَلَى اللهِ عَلَيْهَا كَانُوا يُجَمِّعُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَا يَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

(المعجم ٩٣) - بَابُّ: فِيمَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُلْرِ (التحفة ١٣٢)

- ١١٢٥ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو: حَدَّثَنِي عُبَيْدَةُ بْنُ سُفْيَانَ مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ

باب:۹۳۳ - بلاعذر جمعه چپوژنا گناه ہے

باب:٩٢- كتني دورسے جمعے كے ليے آنا

ضروری ہے

۱۱۲۵- صحافی رسول حضرت ابو جعد ضمری والنوت روایت ہے انھوں نے کہا کہ نبی طافی نے فرمایا: ' دجس نے اہمیت ند دیتے ہوئے تین بار جمعے کی نماز ترک کر دی اس کے دل پرمبرلگا دی جائے گی۔''

1174\_[إسناده حسن] وضعفه البوصيري ﴿ عبدالله العمري عن نافع قوي كما تقدم، ح:٧٤٧.

١١٢٥\_[إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب التشديد في ترك الجمعة، ح:١٠٥٢ من حديث محمد بن عمرو به، وحسنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والذهبي.

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها مساكل

الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ، وَكَانَ لَهُ صُحْبَةٌ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، تَهَا وُنا بِهَا، طُبِعَ عَلَى قَلْبِهِ».

ﷺ فوائد ومسائل: ۞ تَهَاوُ ناً ] کا لفظ هَیْن تے تعلق رکھتا ہے جس کا مطلب معمولی اور غیراہم چیز ہے۔ انسان جس چیز کواہمیت نہیں و بیا اس کی اوا بیکی میں سستی اور کا بلی ہے کام لیتا ہے اس لیے اس لفظ کا ترجمہ ''سستی کرتے ہوئے'' بھی کیا جاتا ہے۔ ۞ دل پر مہرلگ جانا بعض گنا ہوں کی سزا کے طور پر ہوتا ہے جس کے منتج میں دل خیروشر میں امتیاز ہے مورم ہوجاتا ہے کچراس کوئی ہے مہت اور برائی نے نفرت نہیں رہتی۔ جب دل کی بیاری اس درجہ تک میں امتیاز ہے کہ مہارت تی کم رہ جاتی ہے۔ مومن کواس خطر ناک مرسلے ہے بیجنے کے لیے نماز وں کا فاص طور پر جمعے کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ فاص طور پر جمعے کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَمَّى : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَسِيدِ بْنِ أَسِيدٍ بْنِ أَسِيدٍ بْنِ أَسِيدٍ بْنِ أَسِيدٍ بْنَ عَسِمَى أَسِيدٍ ، حَنْ أَسِيدٍ ، عَنْ أَسِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَلْنِ أَبِي فَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ أَلْمُومُعَةً ثَلاَثًا ، مِنْ رَكُ الْجُمُعَة ثَلاَثًا ، مِنْ أَرَكُ الْجُمُعَة ثَلاَثًا ، مِنْ أَرَكُ الْجُمُعَة ثَلاَثًا ، مِنْ أَرْسُولُ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمِ اللهِ قَالِ . قَالَ أَنْ الْجُمُعَة ثَلاَثًا ، مِنْ أَرْسُولُ اللهِ عَلْمِ اللهِ عَلْمِ قَالِمِ . .

۱۲۷-حضرت جابرین عبدالله وی شخصت روایت ہے، رسول الله تافیخ نے فرمایا: ''جس نے کسی مجبوری کے بغیر تین بارجمعے کی نماز ترک کی اللہ تعالیٰ اس کے ول پرمہر لگا ویتا ہے۔''

۱۳۷ - حضرت ابوہریرہ ٹاٹٹا سے روایت ہے، رسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا: '' خبردار! (توجہ سے سنو!)

أَ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ

[١٩٣٦] [إسناده حسن] أخرجه النسائي في الكبراي، ح:١٦٥٧، وعلى هوامش النسخ الهندية من المجتلى، من حديث ابن وهب به، وقال البوصيري: " لهذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات".

\* ۱۱۳۷ـــ [إسناده ضعيف] أخرجه الحاكم: ٢٩٢/ من حديث محمد بن بشار به، وقال: "صحيح على شرط \* مسلم"، وصححه ابن خزيمة، ح: ١٨٥٩، وقال البوصيري: "لهذا إسناد ضعيف لضعف معدي بن سليمان"، وله \* العد ضعيف جدًا عند أبي يعلمي، ح: ٢١٩٨، وشاهد آخر عند الطبراني في الأوسط: ١/ ٢٢٥، ٢٢٥، ح: ٣٣٨، \* وإسناده ضعيف، راجع المجمع: ٢/٩٣١، وله شواهد أخرى عند المنذري في الترغيب والترهيب: ١١-٥٩/١٠.



... جمع سے متعلق احکام وسائل ممکن ہے ایک آ دی (شہرے) ایک دومیل کے فاصلے بر چند بکریاں لیے ہوئے ہؤائے گھاس ملنے میں مشکل پیش آ جائے اور وہ مزید دور چلا جائے چر جمعے کا دن آئے اوروه آ كر جمع كي نمازيس شريك نه جؤ چر (دومرا) جعداً جائے اوروہ (اس بارتھی) حاضرنہ ہؤ پھر (تیسرا) جمعیآئے اوروہ حاضر نہ ہوتی کہاس کے دل برمبر لگادی جائے۔"

أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَلاَ هَلْ عَسْى أَحَدُكُمْ أَنْ يُتَّخِذَ الصُّبَّةَ مِنَ الْغَنَم عَلَى رَأْس مِيلِ أَوْ مِيلَيْن، فَيَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْكَلُّأُ ، فَيَرْتَفِعَ . ثُمَّ تَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلاَ يَجِيءُ وَلاَ يَشْهَدُهَا. وَتَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلاَ يَشْهَدُهَا. وَتَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلاَ يَشْهَدُهَا. حَتَّى يُطْبَعَ عَلَى قَلْبِهِ ٥.

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

۱۱۲۸- حضرت سمرہ بن جندب ڈاٹلؤ سے روایت ہے نی ناتی ناتی نے فرمایا: ''جس نے جان بوجھ کر جعد چھوڑ دیا اے چاہے کہ ایک وینارصدقہ کرے ۔اگر اس کے یاس (ایک دینار)نه جوتو آدهادینار صدقه کرے۔"

١١٢٨- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٌ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْس، عَنْ أُخِيهِ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً ابْنِ جُنْدَبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْمَنْ تَوَكَ الْجُمُعَةَ مُتَّعَمِّدًا ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَبنِصْفِ دِينَارِ ٥ .

🎎 فاكده: فركوره روايت سندأ ضعيف باس لي جمد چهوڙ نے سے وه كفاره خابت فيس موتا جواس ميں بيان موا ب تاہم بغیرشری عذر کے جعہ چھوڑ ناسخت گناہ ہے۔

باب:٩٣- جعے پہلے نماز (سنت) (المعجم ٩٤) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ كابان قَبْلَ الْجُمُعَةِ (التحفة ١٣٣)

١١٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْلِي: ١١٢٩ - حضرت عبدالله بن عباس الثناس روايت حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ ے کہ نبی ٹاٹھ جعے (ک فرض نماز) سے پہلے جار رکعتیں

١١٢٨\_ [إستاده ضعيف] أخرجه النسائي في الكبراي، ح: ١٦٦٢، والمجتلي كما ذكره شبخنا الإمام عطاء اله الفوجياني في التعليقات السلفية: ١/ ١٦١ عن نصر بن علي به ﴿ قتادة عنعن، وتقدم، ح: ١٧٥، وله سند آخر عن قدامة بن وبرة عن سمرة به، أخرجه النسائي في المجتلى: ٣/ ٨٩، ح: ١٣٧٢، وأبوداود، ح: ١٠٥٣ وغيرهما ♦ وقدامة لم يسمع من سمرة كما قال البخاري.

١٢٩\_ [إسناده موضوع] وقال البوصيري: "لهذا إسناد مسلسل بالضعفاء، عطية متفق على ضعفه، وحجاج مدلس، ومبشر بن عبيد كذاب، ويقية هو ابن الوليد يدلس بتدليس التسوية".



... جمع يه متعلق احكام ومسائل هـ أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

يڑھتے تھے اور ان میں فاصلہ نہیں کرتے تھے۔ (ایک سلام سے پڑھتے تھے۔) مُبَشِّرٍ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةً، عُنْ عَطِيَّةَ الْعَوفِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعاً، لاَ ﴿ يَفْصِلُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ .

🌋 فاكده: ندكوره روايت سندأ موضوع ہے۔ نبی كريم ناتيز ہے جمعے سے بل ركعتوں كى كو كي تعيين كسي حميح مديث سے ابت نہیں نہ قول سے اور نہ آپ ظافلہ کے عمل ہی سے بلکہ نبی کریم ناٹیل جب منبر بررونق افروز ہوجاتے تو اذان شروع ہوجاتی اوراذان کے بعد آپ کسی وقفہ کے بغیر خطبہ شروع فرمادیتے اور پیہ <u>کھلے</u>مشاہدے کی بات تھی۔علامہ عراقی فرماتے ہیں کہ سی مجھے حدیث میں نبی تاہیا ہے بیہ منقول نہیں کہ آپ جمعہ سے پیملے کوئی مقررہ رکعتوں برمشتل نماز بڑھتے تھے۔ بینخ الاسلام ابن تیمیہ'امام ابن قیم اور دیگر مختقین وعلائے حدیث کی تحقیق بہی ہے کہ جمعہ ہے قبل مقررہ تعداد میں سنن ونوافل ثابت نہیں البتہ جو شخص امام کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے مبحد میں پہنچ جائے وہ بلا ۔ تعین جتنی سنتیں اورنوافل پڑھنا جاہے پڑھ لے اور جونہی امام خطبہ شروع کرے'نوافل پڑھنا ہند کردے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: (فتاوی ابن تیمیة:۲۸۸/۲۴ و زادالمعاد: ۲۳۳۴/۳۳۲/۱)

(المعجم ٩٥) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ باب: ٩٥- جمع ك بعد (ست) ثما زكابيان بَعْدَ الْحُمُعَة (التحفة ١٣٤)

•۱۱۳- حضرت عبدالله بن عمر عافنی سے روایت ہے' که وه جب جمعے کی نماز پڑھتے تو واپس جا کر گھر میں دو رکعتیں ہڑھتے تھے کھرفر ماتے: رسول اللہ ٹاٹٹا بھی ای طرح کیا کرتے تھے۔

١١٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح: أَنْبَأَنَا اللَّبْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبِّدِ اللهِ بْن غُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ، انْصَرَفَ، فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَمُولُ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ ذٰلِكَ .

🏄 فائدہ: رسول اللہ ٹائٹاڑ نفلی نماز اور سنتیں گھر میں ادا کرتے تھے تا ہم مسجد میں بھی سنتیں پڑھنا جا کڑ ہے۔

ااا ا-حضرت عبدالله بنعمر دافقها سے روایت که نبی سُلِّقُ جَمع کے بعد دور کعت نماز (سنت)ادا کرتے تھے۔

١١٣١ - حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: أَنْبَأْنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو، عَن ابْن



١١٣٠ أخرجه مسلم، الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، ح: ٨٨٢ من حديث محمد بن رمح وغيره به.

١٣١ - أخرجه مسلم (انظر الحديث السابق) من حديث مفيان بن عبينة به.

\_\_\_\_ جمعے متعلق احکام ومسائل

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها .

شِهَابٍ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُّمُعَةِ رَكْعَتَيْن.

1177 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةً. قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْزَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهُ: ﴿ إِذَا صَلَيْتُم بُعْدَ الْجُمُعَةِ فَصَلُّوا أَرْبَعاً ».

۱۱۳۷ - حضرت ابو ہریرہ ڈٹٹٹا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹالٹائی نے فرمایا: 'جبتم جمعے کے بعدنماز پڑھو نو چاررکعت (سنت) پڑھو''

ان دونوں کے درمیان بیتھیں فرض نماز کے بعد دور کعت سنت بھی اداکی جاسکتی ہے اور چارر کعت بھی اور بعض نے ان دونوں کے درمیان بیتھیتی اور بعض نے ان دونوں کے درمیان بیتھیتی دی ہے کہ مجد میں پڑھے تو چار منتقی پڑھے (دود وکر کے یا بہ یک سلام ) اور گھر جا کر پڑھے تو دور کعت پڑھے۔ (مرعام)

(المعجم ٩٦) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمِعلَقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبَلَ الصَّلَاةِ، وَالاِحْتِيَاءِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ (التحفة ١٣٥)

71۳۳ حَدَّقَتَا أَبُوكُرَيْب: حَدَّثَنَا ٣ حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحِيْه رُمْح: أَنْبَأَنَا الْبُنُ لَهِيعَةً، جَمِيعاً عَنِ الْبُنِ كَرَّ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِيهِ، يَهِمُ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِيهِ، يَهِمُ عَنْ جَدْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَؤْثُهُ نَهٰى أَنْ يُحَدَّقَ عَنْ جَدْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَؤْثُهُ نَهٰى أَنْ يُحَدَّقَ فَيْل الْصَلاَةِ.

باب:۹۲- بھعے کے دن نماز سے پہلے (مجد میں) حلقے بنا کر بیٹھنے اور خطبے کے دوران میں گوٹ مارنے (کی ممانعت) کابیان

۱۱۳۳-حفرت عمره بن شعیب این والد ساور ده این الیت دادا (حضرت عبدالله بن عمره بالثنا) سے روایت کرتے ہیں کرتے ہیں کررسول الله تالیخ آنے جصعے کے دن نماز سے بہلے مسجد میں حلقے بنانے سے منع فرمایا ہے۔

الکدہ: تعملی نماز کے لیے وقت سے پہلے آنا تواب کا باعث ہے لیکن پہلے آکر ذکر و تلاوت وغیرہ میں مشغول مونا چاہیے، الگ الگ ٹولیال بناکر ادھر ادھر کی باتیں کرنااس مقصد کے منافی ممجد کے ادب کے خلاف اور نمازیوں کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔

۱۳۲ اسأخرجه مسلم، الجمعة، ح: ۸۸۱ عن ابن أبي شببة وغيره به.

١١٣٣ ـ [حسن] تقدم ح: ٧٤٩.

جععے متعلق احکام ومسائل

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ..

11٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَمْرِ و الْنِي شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ الإحْتِبَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، يَعْنِ وَالإمَامُ يَخْطُبُ.

۱۱۳۳-حفرت عمرو بن شعیب این والدے اور وہ این دوایت این دوایت عبد الله بن عمره بن شیا ) سے روایت کرتے ہیں انھوں نے فرمایا: رسول الله نالی نے جمع کے دن گوٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا کینی جب امام خطیردے رہا ہو۔

فائدہ: حدیث بیں فرکور بیٹنے کی کیفیت احتباء کامنہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ سرین کے بل بیٹھ کر گھنے کھڑے کر کے ان کے گردسہارا لینے کے لیے دونوں ہاتھ بائدھ لیڈیا کمراور گھٹنوں کے گرد کپڑا ابائدھنا۔ عرب لوگ اکثر اس طرح بیٹھا کرتے تھے۔ خطبے کے دوران میں اس طرح بیٹھنا ورست نہیں کیونکداس سے نیندا آ جاتی ہے اور خطبے کا مقصد فوت ہوجا تا ہے۔ علاوہ ازیں اس میں شرح گاہ کے نظا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔

> (الممجم ٩٧) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَذَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (التحفة ١٣٦)

الْفَطَّانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اللهُ ا

باب: ۹۷-جمع کی اذان کابیان

۱۳۵۵-حفرت سائب بن بزید ڈھٹن سے روایت ہے انھوں نے فر مایا: رسول اللہ تھٹھ کا توایک بنی مؤ ذن تھا۔ جب رسول اللہ تھٹھ (خطبددینے کے لیے گھرسے) باہر تشریف لاتے (اورمنبر پرتشریف رکھتے) تو وہ اذان کہتا اور جب (خطبے سے فارغ ہوکر) منبر سے اترتے تو وہ اقامت کہدویتا حضرت ابو کر اور حضرت عمرہ شکا کا معمول اقامت کہدویتا حضرت عثمان ڈھٹھ ظیفہ ہوئے اور (نماز کے لیے آئے والے) لوگوں کی کھڑت ہوگئ تو

﴿١١٣٤\_[حسن] انظر، ح: ١١٢٩ لعلته، وفيه علة أخرى، وله شاهد حسن عند أبي داود، ح: ١١١٠ وغيره.

ِ ١٩٣٥\_[صحيع] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب النداء يوم الجمعة، ح:١٠٨٨ من حديث ابن إسحاق به، وعنده زيادة منكرة، وأصل الحديث أخرجه البخاري، ح:٩١٦،٩١٣،٩١٢ وغيره من حديث الزهري به، وأخرج الطبراني في الكبير:٧/ ١٧٤، ح:٦٦٤٦ بإسناد صحيح عن سليمان التيمي عن الزهري به، وفيه: "كان النداء على عهدرسول الشﷺ وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما عند المنبر".



تعے ہے تعلق احکام دسائل انھوں نے بازار میں ایک گھر (کی جیست) پرتیسری اذان مزید کہلوائی۔ اس جگہ کا نام زَوْرَاء تھا (جہاں مؤوّن میہ اذان کہتا تھا) جب حضرت عثان ڈٹٹٹز (خطبے کے لیے) تشریف لاتے تو وہ اذان کہتا اور جب (منبرسے) نیچ اتر تیو وہ اقامت کہتا۔

ه- **أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها .....** عَلَى دَارٍ فِي الشُّوقِ، يُقَالُ لَهَا الزَّوْرَاءُ. فَإِذَا خَرَجَ أَذَّنَ، وَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ.

علا فوائدومسائل: ۞ خطبه شروع مونے سے بہلے جواذان کھی جاتی ہے رسول اللہ تھا کا رندگی میں جمعے کے لیے صرف وہی اذان ہوتی تھی' پھرنمازشر وع کرتے وقت! قامت کہی جاتی تھی جے دوسری اذان کا تام دیا گیا۔ان دو ا ذانوں (اذان اورا قامت) کےعلاوہ جواذان ہے' اسے پہال تیسری اذان کہا گیا ہے کیونکہ وہ ان وونوں کے بعد شروع ہوئی اور بیدہ اذان ہے جو خطبہ شروع ہونے ہے کانی پہلے کہی جاتی ہے تا کہ لوگ جمعے کی تیاری کر کے بروقت مجدمیں پیچ سکیں۔﴿ فجر کیاذان ہے پہلے بھی ایک اوراذان کہی جاتی ہے جسے مرف عام میں'' تبجد کی اذان'' کہتے ہیں۔اس کی حکست بھی یہی ہے کہ مسلمان فجر کی اذان سے پہلے بیدار ہو جائیں تا کہ ضروری حاجات ہے فارغ ہوکر وضووغیرہ کر کے بروقت فجر کی نماز کے لیے مسجد میں پہنچ سکیں۔ حضرت عثان طائلانے فجر کی اس پہلی اذان پر قباس کرتے ہوئے جمعے کی پہلی اذان شروع کی کیونکہ جس طرح سے فجر سے پہلے کا وقت غفلت کا ہوتا ہے اس طرح جمعے سے پہلے کا وقت بھی مصروفیت کی وجہ سے ایک طرح غفلت کا وقت ہی ہوتا ہے البذا وقت سے پہلے ہی توجہ دلانے اور ہوشیار کرنے کے لیےاذان کہی جاتی ہے۔ 🗗 حضرت عثان دہٹلانے جمعے کی پہلی اذان محدے باہر بازار میں کہلوا کی تا کہ زیادہ لوگ متوجہ ہونکیں ۔ آج ہے دور میں لا ؤڈسپیکر کی وجہ ہے محد کے اندر کہی ہوئی اذ ان ہے بھی یہی مقصد حاصل ہوجا تاہے اس لیےاس اذان کامبحدے باہر ہوناضروری نہیں۔ ۞ جمعے کی پہلی اذان خلفائے راشدین کی سنت ہے۔اللّٰہ کے رسول مُلْقِيُّلُ نے فر ماما تھا:''میری سنت اور ہدایت مافتہ خلفائے راشدین کی سنت اختیار کرو'' (سنن ابن ماجهٔ حدیث ۴۲٪) سنت نبوی کے مطابق صرف ایک اذان کہنا یا خلیفه کراشد کی سنت کے مطابق دواذ انہیں کہنا' و دنوں طرح جائز ہے، تا ہم سنت نبوی کے مطابق ایک ہی اذ ان کہنا زیادہ بہتر ہے۔البتہ بعض اہل علم کے نز دیک لا وُ ڈسپیکراورگھڑیوں کے عام ہونے کی وجہ ہے،موجودہ دور میں، پہلی اذان کا جواز بھی باتی نہیں رہتا،تا ہم جہاں یہ چزیں نہوں تو وہاں ضرورت کے مطابق اس بیمل کرنا جائز ہوگا۔ واللہ اعلم۔

218

باب:۹۸ - خطبے کے وقت امام کی طرف منہ کر کے ہیٹھنا جا ہیے (المعجم ٩٨) - **بَابُ** مَا جَاءَ فِي اسْتِقْبَالِ الْإِمَامِ وَهُوَ يَخْطُبُ (النحفة ١٣٧) ٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها معالل وسائل

۱۱۳۷- حضرت ثابت والثنائ روایت سے انھوں نے فرمایا: نبی نظیماً جب منبر پر کھڑے ہوتے تو صحابۂ کرام تفاقدا ہے چیرے نبی نظیماً کی طرف کر لیتے۔ 1۱۳٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلَى:
حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ظَيْتِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ظَيْتِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَتَلِيُّ ، إِذَا قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ، اسْتَقْبَلَهُ أَصْحَابُهُ بِوْجُوهِهِمْ.

فاكده: فدكوره روايت كو بهار ب فاضل محقق في سنداً ضعيف قرار ديا بي كين اس كموقوف اور مرفوع شوابدكا فركيا به بس معلوم بوتا به كديروايت شوابدكي بناير قابل عمل اور قابل ججت به البذا فطب كه دوران ميس امام كل طرف رخ كرنام سخب به امام بخارى ولا ف في محمى الفي صحيح ميس يجى مسئله بيان كيا به اور بيه باب قائم كيا به "باب استقبال الناس الإمام إذا حطب" يعنى دوران خطبه ميس امام لوگول كي طرف اور لوگ امام كي طرف رخ رفيس اور ترجية الباب ميس حضرت عبدالله بن عمر اور حضرت الس والي كاعمل بحى يجى نقل كيا به - (صحيح البحاري، الجمعة، قبل حديث عالم وه ازيس فدكوره روايت كوشخ الباني ولا في فرق في ارويا به - ديكهي : البحاري، الجمعة، قبل حديث (۱۲۹) علاوه ازيس فدكوره روايت كوشخ الباني ولا في فرق ارويا به - ديكهي : (الصحيحة و ما وحديث (الصحيحة و ما وحديث)

(المعجم ٩٩) - بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّاعَةِ الَّنِي تُرُجِّي فِي الْجُمُعَةِ (التحفة ١٣٨)

- ١١٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: أَنْهَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينِنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَيِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً، لاَ يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ، قَايْمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللهَ فِهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ » وَقَلَّمَ اليّدِهِ.



سااا-حضرت ابو ہریرہ اٹائٹوسے روایت ہے کہ رسول اللہ تاثیر فرمایا'' جمع (کدن) میں ایک گھڑی ہے جو مسلمان آ دمی اسے اس حال میں پالے کہ وہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہوؤہ اس گھڑی میں اللہ ہے جو بھلائی مانیکے گا (دنیا کی ہویا آخرے کی) اللہ ہے وہ چیز دے دے گا۔'' آپ نے ہاتھ ہے اشارہ کیا کہ وہ گھڑی مختمری ہے۔

# 🌋 فوائدومسائل: 🗈 محیم مسلم کی حدیث کے مطابق میا گھڑی امام کے منبر پر پیٹھنے سے لے کرنمازختم ہونے تک کے

١٣٦ [إسناده ضعيف] وللحديث شواهد موقوفة عند البخاري، ح: ٩٢١، ومرفوعة عند البيهقي وغيرهما \* ثابت أبوعدي مجهول الحال كما في التقريب وغيره، ولم يذكر من حدثه به.

١٩٣٧ ـ أخرجه البخاري، الدعوات، باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة، ح: ٦٤٠٠، ومسلم، الجمعة، باب في الساعة التي في يوم الجمعة، ح: ٨٥٢ من حديث أيوب به .



ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها على المام وماكل

وقفي من برصحيح مسلم الجمعة باب في الساعة الذي في يوم الجمعة حديث: ٨٥٣) الاستكر من المجمعة حديث: ٨٥٣) الاستكر

- مَدَّنَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ: حَدَّنَنَا كَثِيرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّنَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ: حَدَّنَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْوِ الْمُرْنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَعْدُ يَقُولُ: "فِي يَوْمِ الْجُمُّعَةِ سَاعَةٌ مِنَ النَّهُ يَقُولُ: "فِي يَوْمِ الْجُمُّعَةِ سَاعَةٌ مِنَ النَّهَارِ، لاَ يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْبًا إِلَّا أَعْطِيَ سُؤْلَهُ اللهِ فِيلَ: أَيُّ سَاعَةٍ ؟ قَالَ: أَعْطِي سُؤْلَهُ الصَّلاَةُ إِلَى الانْصِرَافِ مِنْهَا اللهِ «حِينَ تُقَامُ الصَّلاَةُ إِلَى الانْصِرَافِ مِنْهَا».

1179 حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمْشَقِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي اللَّهِ بْنِ سَلاَم قَلْنَ: قُلْتُ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ: إِنَّا لَنَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَنَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا شَبْدًا إلَّا قَضْى لَهُ حَاجَتَهُ.

قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَأَشَارَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ . فَقُلْتُ: صَدَقْتَ ، أَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ . قُلْتُ: أَيُّ سَاعَةٍ هِيَ؟ قَالَ: «هِيَ

۱۳۸۱- حضرت عمرو بن عوف مزنی دانشنا سروایت به انصول نے فرمایا: میں نے رسول اللہ علی کا کو یہ فرماتے سام بندہ سام بندہ ایک گھڑی ہے اس میں بندہ اللہ سے جو پچھ مانگئے 'اللہ اسے اس کی مطلوبہ چیز دے دیتا ہے۔''عرض کیا عمیا: وہ کون کی گھڑی ہے؟ آپ نے فرمایا:''جب نماز کھڑی ہوجائے' (اس وقت سے لے فرمایا:''جب فارغ ہونے تک ''

۱۳۳۹ - حضرت عبدالله بن سلام خالط ب روایت ب انحول نے فرمایا: رسول الله عَلَقِهُ تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا: ہم اللہ کی کتاب (تورات) میں پاتے بین کہ جمعے کے دن ایک ساعت ایک ہے کہ اس وقت جو کوئی مومن بندہ نماز پڑھتا ہواوراللہ تعالیٰ ہے کچھ مانگے ' اللہ اس کی عاجت پوری فرمادیتا ہے۔

حضرت عبدالله بن سلام ٹاٹٹافر ماتے ہیں:رسول الله مُلٹُیْ نے اشارہ فر مایا: یاساعت ہے بھی کم میں نے کہا: آپ نے چے فر مایا یا ایک ساعت ہے بھی کم میں نے

1170 ــ [حسن] أخرجه الترمذي، الجمعة، باب ماجاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة، ح: ٤٩٠ من حديث كثير به، وقال: "حسن غريب"، وله شواهد عند مسلم، ح: ٥٥٣ وغيره.

١٣٩\_[إسناده حسن] أخرجه أحمد: ٥/ ٤٥١ من حديث الضحاك به، وقال البوصيري: ' لهذا إسناد صحيع، ورجاله ثقات على شرط الصحيح'.



عرض کی: وہ گھڑی کون ہے؟ رسول اللہ تاکھا نے فرمایا:

''مید دن کی آخری گھڑی ہے۔'' میں نے عرض کی: وہ تو

نماز کا وقت نہیں۔رسول اللہ تاکھا نے فرمایا: ''نہاں ہال

موس بندہ جب نماز پڑھ کر بیٹھر ہتاہے' وہ نماز کے علاوہ

کسی اور وجہ سے نہیں رکا ہوتا' وہ نماز بی میں ہوتا ہے۔''

آخِرُ سَاعَاتِ النَّهَارِ». قُلْتُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ سَاعَةَ صَلاَةٍ قَالَ: ( اللَّهُومِنَ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا صَلَّى ثُمَّ جَلَسَ، لاَ يَحْبِسُهُ إِلَّا الصَّلاَةُ، فَهُوفِي الصَّلاَةُ،

فوا کدومسائل: ⊙اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ جتمعے کے دن کا آخری حصہ بھی دعا کی تبولیت کا وقت ہے۔ ﴿ '' گھڑی'' ہے وقت کی کوئی متعین مقدار مراذبیں ہوتی بلکہ کچھ وقت مراو ہوتا ہے۔''ساعت ہے کم'' یا'' گھڑی کا ایک حصہ'' بیرظاہر کرتا ہے کہ وہ وقت بہت قبیل ہوتا ہے۔ ﴿ نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ رہنا بہت ثواب کا کام ہے بشرطیکہ ذکر وتلاوت وغیرہ میں وقت گزار اماجائے اور فضول ہا تیں نہ کی جا کمیں۔

> (المعجم ١٠٠) - بَابُ مَا جَاءَ فِي ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ (النحفة ١٣٩)

باب: ۱۰۰- باره رکعت سنت مؤکده کابیان

- 118 حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرْ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، عَنْ مُخْتِرَةً بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةً فَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَقِيْقُ: «مَنْ ثَابَرَ عَلَى لَئَتَيْ عَشْرَةً رَكْعَةً مِنَ الشَّيَّةِ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ. أَرْبَع قَبْلَ الظُهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجَنَّةِ. أَرْبَع قَبْلَ الظَّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجَنَّةِ. وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرب، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْفَهْر، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْفَهْر، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرب، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْفَهْر، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرب، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرب، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَعْرب، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَعْرب، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمُعْرب، وَرَكْمَنْ بَعْدَ الْمُعْرب، وَرَكْعَتَيْنِ وَعَلْمَ اللْعُلْمِ الْعَلْمِ اللْهُ الْعُلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ اللْمُ الْعُلْمِ الْعُمْرِي الْعَلْمُ الْمُعْرب.

**﴿يَعْدُ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ»**.

فوائدومسائل: ﴿ سب سے اہم نماز تو فرائض ہیں نیکن مؤکدہ سنتوں کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے البذاان کی ادائیگی میں کوتا ہی نہیں کرنی جا ہیں۔ ﴿ ظهر سے پہلے دور کعت پڑھنا بھی جائز ہے۔ (صحیح البحاری 'الته حد'



<sup>.</sup> ١١٤٠ [إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الصلاة، باب ماجاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعةً من السنة ... الغ، ح: ٤١٤ من حديث إسحاق بن سليمان به، وقال: "غريب"، وضعفه النسائي \* مغيرة وثقه الجمهور، ولحديثه شواهد عندمسلم، ح: ٧٢٨ وغيره.

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ...... سنن مؤكره عملان العالم وسأل

باب التطوع بعد المكتوبة عديث: ۱۱۷ ، وصحيح مسلم صلاة المسافرين باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض و بعدهن و بيان عددهن عديث: ۷۲۹ ( ظهر كفرضول ك بعد چارمنتين پر صنابحي درست عبل الفرائض و بعدهن آع گار موكره كامطلب بتاكيدوالي منتين يعنى فرض نماز ي بهلم اور بعد من بي تاكيدوالي منتين يعنى فرض نماز ي بهلم اور بعد من بي تاكيدوالي منتين يعنى فرض نمان كري بايندى كرساتها واكيا يا اداكر ني كفضيلت واجميت بيان فرمائي ال كوسن موكده ياسن راتي كها جاتا بيد.

- 1181 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي ضَيْبَة بَانِي خَالِدٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَنْ عَنْ خَبِيبَةَ بِنْتِ عَنْ أَمْ حَبِيبَةَ بِنْتِ غَنْبَسَمَةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَمْ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَئِلَةٍ يُنْتَيْ عَشْرَةً رَكْعَةً، بُنِي لَهُ بَيْتُ فِي يَوْمٍ وَلَئِلَةٍ يُنْتَيْ عَشْرَةً رَكْعَةً، بُنِي لَهُ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ».

۱۱۲۱- ام المومنین حفرت ام حبیبہ بنت ابوسفیان والٹھاسے روایت ہے کہ نبی ٹاٹھ نے فرمایا: ''جس فخص نے دن رات میں (فرضول کے علاوہ) بارہ رکعتیں پڑھیں'اس کے لیے جنت میں ایک گھر تغیر کیا جائےگا۔''

> ﴾ بَيْتُ فِي ۲**۵** •

سلامی فوائد ومسائل: ﴿ ہارہ رکعت ہے مرادونی مؤکرہ سنیں ہیں جن کی تفصیل گزشتہ حدیث میں بیان ہوئی ہے۔
﴿ جنت میں گھر تغییر ہوناان نمازوں کا اجر ہے۔اگر دوسرے اعمال کی وجہ ہے جنت میں داخل بھی ہوجائے تب بھی
اس عمل کے ثواب پر خاص طور پر ایک گھر ملے گا۔ ﴿ اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ سنت نمازیں پابندی ہے اواکر نے
والے کے گناہ معاف ہوجائی کی وجہ ہے وہ اللہ کی رحمت ہے جنت میں داخل ہونے کا اہل ہوجائے گا'
لہذا محض سستی اور بے بروائی کی وجہ ہے نتیں چھوڑ دینا ہری بات ہے۔
لہذا محض سستی اور بے بروائی کی وجہ ہے نتیاری بات ہے۔

1187 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ،
 عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى فِي يَوْم

۱۹۲۲ - حفرت ابو بریره رفتن سے روایت ب که رسول الله علی نے فرمایا: ''جس نے دن میں باره رکعتیں پڑھیں' ایک گھر تعیر کیا جائے گا' فجر سے پہلے دور کعتیں' ظہر سے پہلے دور کعتیں' ظہر سے پہلے دور کعتیں'

١١٤١\_ [حسن] أخرجه الترمذي، الصلاة، الباب السابق، ح: ٤١٥ من حديث المسبب به، وقال: "حسن صحيح"، وله طرق عندمسلم، ح: ٧٢٨ وغيره.

١١٤٧\_[ضعيف] أخرجه النسائي في الصغرى، ح: ١٨١٧، والكبرى، ح: ١٤٧٨ من حديث محمد بن سليمان به. وقال: " لهذا الحديث عندي خطأ، ومحمد بن سليمان ضعيف".

\_ فجرے بہلے دور کعتوں کابیان

هـ أبوابإقامة الصلوات والسنة فيها .

ظہر کے بعد دور تعتیں اور غالباً آپ نے بیجی فر مایا:عصر سے پہلے دور تعتیں اور مغرب کے بعد دور تعتیں۔اور غالباً پیچی فرمایا:عشاء کے بعد دور تعتیں۔''

ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ. رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظَّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ أَظُنُهُ قَالَ قَبْلَ الْعَصْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ أَظُنُهُ قَالَ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ».

باب:۱۰۱- فجرسے پہلے دور کعتوں کا بیان

(المعجم ١٠١) - بَابُ مَا جَاءَ فِي. الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ (النحفة ١٤٠)

۱۱۳۳- حفزت عبداللہ بن عمر چینئے سے روایت ہے کہ نبی عظیم صبح صادق طلوع ہونے کے بعد دور کھتیں پڑھتے تھے۔ 118٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا مُفْبَانُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا مُفْبَانُ بْنُ عُبَيْنَةٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَضَاءَ لَهُ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْن.

فائدہ: علامدالبانی بناف نے فرمایا کہ بیرحدیث اصل میں حضرت عبداللہ بن عمر بی تفاف ام المونین حضرت هصه تاہم سے روایت کی ہے اورانھوں نے رسول اللہ ٹائٹا ہے تاہم اس کی وجہ سے حدیث کے قابل اعتماد ہونے میں فرق واقع نمیں ہوتا ۔ مکھیے: (صحیح ابن ماجعہ حدیث: ۹۲۴)

١١٤٤ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ: أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ: أَنْبَأَنَا خَمَادُ بْنُ رَيْدٍ، عَنِ أَنَسٍ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ أَنْنٍ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي أَلْوَكُمْتَيْنَ فَبْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي
 أَلَّا كُمْتَيْنَ فَبْلَ الْخَدَاةِ، كَأَنَّ الأَذَانُ بِأُذُنْيَهِ.

۱۳۳۳-حفرت عبدالله بن عمر طانتها سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول الله طانع صبح (کے فرضوں) سے پہلے دو رکھتیں پڑھتے اگویا آپ کہا ہو کہا تا ہاں گا اور آئی ہلکی پڑھتے اگویا آپ کے کا نوں میں اقامت کی آواز آرہی ہے۔

[11**17\_[صحيح]** \* سفيان بن عيينة عنعن، وله شاهد عند مسلم، ح: ٧٢٣ من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن فينار عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة به .

ً 1188\_أخرجه البخاري، الوتر، باب ساعات الوتر، ح: ٩٩٥، ومسلم، صلاة المسافرين، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل، ح: ٧٤٩(ب) من حديث حماد بن زيد به.



---- فجر ک سنتوں کی قراءت کابیان ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ....

(صحيح مسلم صلاة المسافرين باب استحباب ركعتي سنة الفحر ..... وديث:٣٢٧ وسنن ابن ماجه حدیث: ۱۱۲۸. ۱۱۵۰) بعض اوقات ان رکعتوں میں قدرے طویل قراءت بھی کر لینتے تھے۔ (صحیمسلمُ حوالہُ مُدکر ہالا)

١٢٥ - حضرت حفصه بنت عمر والنبي سے روایت ١١٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح: أَنْبَأَنَا ے كەجب صبح كى اذان موجاتى تۇرسول الله تالل تماز اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنَ عُمَرَ، ( فرض ) کے لیے جانے سے پہلے ہلکی می دور کعتیں عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ أَنَّ رَّسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ ادافرماتے۔ إِذَا نُودِيَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ إِلَى الْصَّلاَةِ.

> ١١٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَن الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَيْ إِذَا المُعْنَّقُ مَنَّا مَوَضًا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ. 224 عَنِي الصَّلاَةِ.

١١٣٧ - حضرت عائشہ علیا سے روایت ہے انھول نے فرمایا: نبی مُلَقِعُ جب وضو کرتے تھے تو دورکعت نماز ادا فرماتے کھرنماز کے لیے (مجدمیں) تشریف لےجاتے۔

🎎 فاكده: جارے فاضل تحقق نے ندكوره روایت كوسنداً ضعیف قرار دیا ہے جبکہ کی البانی دلط نے اسے سیح قرار دیا ہے اور مزید لکھاہے کہ فدکورہ روایت صحیح مسلم کی ردایت کا اختصار ہے اس میں ہے کہ ان دور کعتوں سے مراد فجر کی

سنتیں ہیں نہ کہ وضوی سنتیں ۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: (الضعیفة وقم: ۴۱۸۱) علاوه ازیں امام ابن ماجہ برطشہ نے بھی اس روایت کو' فجر سے پہلے دورکعتوں کا بیان' 'نامی عنوان کے تحت ذکر کیا ہے۔

١١٤٧ - حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ عَمْرو أَبُوعَمْرو: حَدَّثَنَا شَريكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، ﴿ فِي مِايا: فِي تَلَيْمُ الَّامِتِ كَيُ وقت وو ركعت تماز، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ بِرِصْ تَهِد

يُصَلِّى الرَّكْعَتَيْن عِنْدُ الْإِلْقَامَةِ .

(المعجم ١٠٢) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُقْرَأُ

باب:۱۰۲- فجر کی سنتوں کی قراءت کابیان

ے ۱۱۴۷ - حضرت علی دلائٹؤ سے روایت ہے' انھوں

فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ (التحفة ١٤١)

1120\_ أخرجه البخاري، الأذان، باب الأذان بعد الفجر، ح:١١٨١،١١٧٣،٦١٨، ومسلم، صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما . . . الخ، ح: ٧٢٣ من حديث نافع به .

١١٤٦\_[إسناده ضعيف] وقال البوصيري: " لهذا إسناد صحيح"، وانظر، ح:١٠٣٩،٤٦ لعلته.

١٩٤٧\_[إسناده ضعيف] وضعفه البوصيري، وانظر، ح: ٩٥ لعلته.



#### ه- أبواب إقامة الصلوات والسنـة فيها ـ

118۸ - حَلَّقْنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّمَشْقِيُّ، وَ يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِب، قَالاً: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيةً، كَاسِب، قَالاً: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيةً، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيِّ قَتِلًا فِي الرَّحُعَتَيْنِ فِي الرَّحُعَتَيْنِ فَي الرَّحُعَتِيْنِ فَي الرَّحُعَتِيْنِ فَي الرَّحُعَتِيْنِ فَي الرَّحْعَتِيْنِ فَي اللَّهُ أَلْكَ الْمُعْرِ فَيْ اللَّهِ فَي الرَّحْمَتِيْنِ فَي اللَّهُ أَلِيْنَ الْمُعْرِ فَيْ اللَّهُ أَنْ النَّبِي اللْمُونِ فَيْنَ الْمُعْرِيْنَ فَي اللْمُعْرِ فَيْنَا مَنْ الْمُعْرِقِيْنَ فَي اللَّهُ اللَّهُ أَنْ النَّهِ اللَّهُ أَنِي اللْمُعْرِ فَيْنَانِ الْمُعْرَاقِيْنَ الْمُعْرِقِيْنَ الْمِنْ الْمُعْرِقِيْنَ الْمُعْرِقِيْنَ الْمُعْرِقِيْنَ الْمُعْرِقِيْنَ أَلَالْمُعْلِقِيْنَ الْمُعْرِقِيْنَ الْمُعْرِقِيْنَا أَنْ الْمُعْرِقِيْنَ أَلْمُعْرِقِيْنَ أَلْمُ الْمُعْرِقِيْنَ عَلَيْنِ الْمُعْرِقِيْنَ أَلْمُعْرِقِيْنَ أَلْمُعْرِقِيْنَ أَلْمُ أَلْمُ الْمُعْرِقِيْنَ أَلْمُونَا أَلْمُعْرِقِيْنَ أَلْمُعْرِقِيْنَ أَلْمُعْرِقِيْنَ أَلْمُعْرِقِيْنَ أَلْمُعْرِقِيْنَ أَلْمُعْرِقِيْنَ أَلْمُعْمِيْنَ أَلْمُعْرِقِيْنَ أَلْمُعْرِقِيْنَ أَلْمُ

فجری سنوں کی قراءت کا بیان ۱۱۲۸ - حضرت ابو ہریرہ ٹائٹٹ سے روایت ہے کہ نبی ٹائٹٹ نے فجر سے پہلے کی دور کعتوں (سنتوں) میں ﴿فُلُ یَائِٹُهَا الْکَافِرُونَ ﴾ اور ﴿فُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ کی حلاوت فرمانی۔''

# 🎎 فاكده: كى اورمقام بقرآن مجيد راها بحى درست بـــرويكين فوائد مديث: ١١٣٣)

1189 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ الْوَاسِطِيَّانِ، قَالاً: حَدَّثَنَا اللَّهِ الْمُعَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَمَقْتُ النَّبِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَمَقْتُ النَّبِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ، فَكَانَ يَقُرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ فَيْ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلْ هُوَ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ هُوَ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ هُوَ اللَّهُ أَلْ الْفَجْرِ اللَّهُ الْصَافِرُونَ ﴿ وَ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّيْنِ قَبْلُ الْفَحْرِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِ اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُولُولِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ

آحَدُهُ.



١١٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

۱۵۰ا-حضرت عائشہ طاف سے روایت ہے انھوں

<sup>.</sup> ١١**٤٨\_ أ**خرجه مسلم، صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما . . . الخ.، ح:٧٢١من حديث مروان الفزاري به .

ن و المساق ا أع: ١١٤ من حديث سفيان الثوري به، وقال: "حسن"، وللحديث شواهد عند مسلم، ح: ٧٢٦ وغيره.

<sup>•</sup>١٩١٥\_ [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٢٣٩ / ٢٣٩ عن يزيد به، وصححه ابن حبان، ح: ٢٦٠، وابن خزيمة، أح:١١١٤ من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق عن الجريري، وقواه الحافظ في الفتح:٣/ ٤٧ \* الجريري اختلط، أوسعاع يزيد بن هارون وإسحاق الأزرق منه بعد اختلاطه (التقييد والإيضاح، ص: ٤٢٧)، وللحديث شواهد.

#### ٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ. وَكَانَ يَقُولُ: "نِعْمَ السُّورَتَانِ هُمَا، يُقْرَأُ بِهِمَا فِي رَكْعَتَي الْفَجْرِ ﴿ قُلُ هُوَ اللّهُ أَحَدَانًا الْكَيْرُونَ ﴾ ألكيةُ ألكَ الكيارُونَ ﴾ ".

ا قامت کے بعد فرض نماز کے علاوہ دوسری نماز پڑھنے کا بیان نے فرمایا:''رسول اللہ ٹائٹٹی فجر (کی فرض نماز) سے پہلے دور کعتیں پڑھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے:''یہ دو سورتیں کتنی اچھی ہیں' جوفجر کی سنتوں میں پڑھی جاتی ہیں: هِ فُلُ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ﴾ اور ﴿فُلُ یَأْتُهُا الْکَافِرُونَ ﴾۔''

فائده: فركوره روايت كو تمارے فاضل محقق نے سندا ضعيف قرار ديا ہے جبکد ديگر محققين نے اسے مح قرار ديا ہے تنصيل كے ليے ديگھيے: (الموسوعة المحديثية مسئلد الإمام أحمد بن حنبل: ۱۳۹۱ ۱۳۸/۳۳ والصحيحة وقع المحديث: ۱۳۲۷) نيز وكتو ريثار عواداس مديث كي تحقيق مي كه ميروايت سندا توضيف ہے كيكن مثا محج ہے كيونكداس نيز وكتو ريثار عوادات ميں بيرمسئلد بيان ہوا ہے۔ ويكھي: (سنسن ابس ماجه بتحقيق الله كتور بشار عواد عديث: ۱۱۵)

(المعجم ١٠٣) - بَابُ مَا جَاءَ فِي إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ (التحفة ١٤٢)

پڑھنا جائز نہیں ۱۵۱-حفرت ابو ہریرہ ٹاٹٹا ہے روایت ہے'رسول اللہ نُ ٹاٹٹا نے فرمایا:''جب نماز کی اقامت ہوجائے تو فرض نُ نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی۔''

باب:۱۰۳- ا قامت ہوجانے کے بعد

فرض نماز کےعلاوہ کوئی دوسری نماز

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ الْقَاسِمِ. ح: وَحَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ غَيْلاَنَ: حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ الْقَاسِمِ. ح: وَحَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ خَلَفِ أَبُو بِشْرٍ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ. قَالاً: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ قَالاً: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: «إِذَا أَيِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: «إِذَا أَيْمَكُنُوبَةً قَالاً الْمَكْنُوبَةَ ».

حدّثنا مَحْمُودُبْنُ غَيْلاَنَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُبْنُ هَارُونَ: أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ،

امام ابن ماجہ نے ایک تیسری سندھے ندکورہ روایت کیمشل بیان کیا۔

١١٥١ أخرجه مسلم، صلاة المسافرين، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة . .
 الخ ، ح : ٢١٠ من حديث روح وغيره به .



۔ اقامت کے بعد فرض نماز کے علاوہ دوسری نمازیڑھنے کا بیان ه- أبواب إقامة الصلوات والسنـة فيها ..

عَنْ عَمْرو بْن دِينَارِ ، عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَارِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، بِمِثْلِهِ .

雄 فائدہ:جب جماعت کھڑی ہوتو اس کے ساتھ مل جانا جا ہیے اس وقت کوئی سنتیں یانفل پڑ صنا درست نہیں بنابریں اگر کوئی مخف سنتیں پڑھ رہا ہواور جماعت کھڑی ہوجائے توسنتیں چھوڑ کر جماعت کے ساتھ مل جانا جا ہے بھی بات راج اوراقرب الی الصواب ہے۔البتہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر سنتیں یا نوافل 'جووہ ادا کرریاہے 'محبیرتح پیہ ہے قبل كمل ہونے كايقين ہوتو وهمل كرسكتا ہے ور نہيں۔ والله أعلم.

۱۱۵۲ - حضرت عبدالله بن سرجس والثناسي روايت ١١٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ہے کدرسول اللہ ظافل نے تماز کے دوران میں ایک آ دی لْحَدُّثْنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ عَاصِم، عَنْ کوفچر سے پہلے کی دوسٹنیں پڑھتے ویکھا'نماز سے فارغ عِبْدِاللهِ بْن سَرْجِسَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى ہو کر رسول الله طافا نے اس سے فرمایا: "تو نے اپنی ِ**رُجُلاً يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْغَ**دَاةِ، دونوں نماز وں میں ہے کس کا اعتبار کیا ہے؟'' وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ. فَلَمَّا صَلَّى قَالَ لَهُ: . ﴿ إِنَّا يُ صَلاَتَيْكَ اعْتَدَدُتَ؟ ١٠ .

雄 فوائدومسائل: ۞ اسعمارت کا مەمطلىب بھى ہوسكتا ہے كەتو نے ئسنماز كواپنا مقصد قرار دیاہے؟ بعنی كيا تيرا متعود وہ نمازتھی جوا کیلے پڑھی یا وہ جس کی جماعت ہورہی تھی؟ چونکہ گھرہے آتے وقت اصل متصد فرض نماز کی ادائیگی ہوتا ہے تواس پر دوسری کوتر جمح وینا درست نہیں۔ سنتیں تو گھر میں بھی اداکی جاسکتی ہیں' مجدمیں آنے کا اصل مقعد وہ نہیں ہوتیں۔ ﴿ اس حدیث ہے واضح طور پر ٹابت ہو گیا کہ جماعت کھڑی ہوتو فجر کی سنتیں پڑھنا درست نہیں بلکہ جماعت کے ساتھ شامل ہونا ضروری ہے۔

١١٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ، مُحَمَّدُ بْنُ أَفُهُمَانَ الْعُثْمَانِيُ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، إِنُّ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَفُّن مَالِكِ ابْن بُحَيْنَةَ. قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ أَيْرُجُلِ وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلاَةُ الصُّبْحِ، وَهُوَ

١١٥٣-حفرت عبدالله بن بالك ابن بُحَينَه والله ے روایت ہے انھول نے فرمایا: نبی تاللہ ایک نماز پڑھتے ہوئے آ دمی کے پاس سے گزرے جب کہ نماز فجر کی ا قامت ہو چکی تھی۔ نبی مُلاٹیل نے اس ہے کچھ فرمایا' مجھےمعلوم نہ ہوا کہ کیا فرمایا۔ جب وہ نماز سے

﴿ ١١٥ أخرجه مسلم، صلاة المسافرين، الباب السابق، ح: ٧١٧ من حديث أبي معاوية وغيره به.



<sup>◄</sup>١١٠ أخرجه البخاري، الأذان، باب:إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ح: ٦٦٣، ومسلم، صلاة إنسافرين، الباب السابق، ح: ٧١١ من حديث إبراهيم به.

فوا کدومسائل: ﴿ رسول الله عَلَيْمُ کِ اس فر مان کامقصد زم الفاظ میں اس کام بے روکنا تھا ایعنی ا قامت کے بعد قوض نماز ہوتی ہے تم نے سنتوں کو بھی فرضوں کے ساتھ طادیا "کویا چار فرض بنا لیے۔ ﴿ رسول الله عَلَيْهُ نَے اقامت کے بعد جاعت کھڑی ہونے سے پہلے سنت پڑھنے سے نع فر مایا تو جماعت کھڑی ہونے کے بعد سنتیں پڑھنا جدرہ کا والی منع ہوگا۔

(المعجم ١٠٤) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ فَاتَتُهُ الرَّكْمَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَتْى يَقْضِيهِمَا (التحفة ١٤٣)

1104 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّنَنَا صَعْدُ بْنُ
سَعِيدٍ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَيْسِ
ابْنِ عَمْرِو قَالَ: رَأَى النَّبِيُ ﷺ رَجُلاً يُصَلِّي
بَعْدَ صَلاَةِ الصَّبْحِ رَكْعَتَيْنِ - فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ:
«أَصَلاَةَ الصَّبْحِ مَرَّتَيْنِ؟» فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ:
إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّيْنِ قَبْلَهُمَا
فَصَلَيْنُهُمَا . قَالَ فَسَكَتَ النَّيْنَ ﷺ:

باب:۴۰-جس کی فجر کی منتیں چھوٹ جائیں'

وه کب پڑھے؟

فواكدومسائل: (() نماز يرصف والي بيها في خود حضرت قيس الأفاق ملي بغير واقعد بيان فر ما يا ب -جامع ترندى كى روايت مي افعول في بيان كيا بكريخووان كا واقعب - ( جعامع الترمذي الصلاة اباب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفحر يصليهما بعد صلاة الصبح عديث ( ٢٢٣) و بوكام بظام ظلام ف

١٩٥٤\_ [صحيح] أخرجه أبوداود، التطوع، باب من فائته متى يقضيهما، ح:١٣٦٧ من حديث ابن نمير به، والترمذي، ح:٤٣٢، وتكلم فيه، وله شاهد صحيح عند ابن خزيمة، وابن حبان وغيرهما، وصححه الحاكم، والذهبي.



٥- أبواب إقامة انصلوات والسنة فيها وسأل

اں پرناراضی کا ظہار کرنے سے پہلے وضاحت طلب کرلینا مناسب ہے تا کہ اگر وضاحت قابل قبول ہوتو فہمائش کی مغرورت ویش نہ آئے۔ ﴿ رسول الله عَلَيْهُمْ کا خاموش ہوجانا اس کام کے سیح ہونے کی دلیل ہے۔ ایسے امور جو رسول الله عَلَيْمُ کا خاموش ہوجانا اس کام کے سیح ہونے کی دلیل ہے۔ ایسے امور جو رسول الله عَلَيْمُ کے معلم میں آئے اور آپ نے ان مے مع نہیں فرمایا سب جائز ہیں۔ تھیں ' تقریری سنت' کہاجاتا ہے۔

۱۵۵-حفرت ابو ہریرہ ٹاٹٹڑاسے روایت ہے کہ نبی طُلِّمُ نیندگ وجہ سے فجر کی سنتیں نہ پڑھ سکے تو آپ نے سورج طلوع ہونے کے بعدان کی قضادی۔ إِبْرَاهِيمَ، وَ يَعْقُونُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ إِبْرَاهِيمَ، وَ يَعْقُونُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ فَالاً: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَلِسِبُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ اللَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ اللَّبِيِّ عَنْ رَكْعَتْمِ الْفَجْرِ. فَقَضَاهُمَا لللَّبِي اللَّهُمْسُ.

ا کرہ: اس معلوم ہوا کہ فجر کی شنیں رہ جا کیں تو سورج طلوع ہونے کے بعد بھی پڑھی جاسکتی ہیں تا ہم انھیں '' قضا'' قرار دیا گیا ہے'اس لیے طلوع آفاب ہے پہلے پڑھ لینا بہتر ہے کیونکہ وہ نماز فجر ہی کا ایک حصہ ہیں جنھیں فجر کے وقت ہی میں پڑھ لیا گیا تو قضانہیں ہو کیں۔

(المعجم ١٠٥) - بَابُّ: فِي الْأَرْبَعِ الرَّكْعَاتِ قَبْلَ الظُّهْرِ (التحفة ١٤٤)

- ١١٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَرْسَلَ أَبِي إِلَي عَائِشَةَ: أَيُّ صَلاَةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَا؟ فَيْ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ أَنْ يُواظِبَ عَلَيْهَا؟ فَاكُنْ: كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعاً قَبْلَ الظَّهْرِ. يُطِيلُ فَيهِنَّ الْقُهْرِ. يُطِيلُ فِيهِنَّ الْقُهْرِ. يُطِيلُ فِيهِنَّ الْقُهْرِ. يُطِيلُ فِيهِنَّ الْوَّكُوعَ وَاللَّهُودِ.

باب:١٠٥- ظهرسے پہلے جارستیں

۱۱۵۲- حفرت قابوس النظائي اپن والد (حضرت ابو ظبیان حمین بن جندب النظیان حمین بن جندب النظیات کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ممرے والد نے حضرت عائشہ النظائی کو ) مدور یافت کرنے کے لیے بھیجا کہ رسول اللہ طاقع کون می نماز پر دوام کرنا زیادہ پند کرتے تھے؟ انھول نے فرمایا: رسول اللہ تابیخ ظهر (کے فرضول) سے پہلے چار دکھت پڑھتے تھے جن میں طویل قیام فرماتے اور رکوع اور تحدے خوب المجھی طرح کرتے۔



<sup>•</sup> ١١٥٥ [صحيح] وقال البوصيري: " هذا إسناد رجاله ثقات" قلت: مروان عنعن، ولحديثه شواهد صحيحة في حديث ليلة التعريس.

١٩٥٦ ـ [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٣/٦٤ عن جرير(ابن عبدالحميد) به \* قابوس "فيه لين" (تقريب).

#### ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ...

110٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ وَكِيعٌ، عَنْ عَبَيْدَة بْنِ مُعَتِّبِ الضَّبِّيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شَهْمِ بْنِ مِنْجَابٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ قَرْعَةَ، عَنْ قَرْتُعٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي قَبْلُ الظُّهْرِ أَرْبَعا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ. لَيُصَلِّي قَبْلُ الظُّهْرِ أَرْبَعا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ. لا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ. وَقَالَ: "إِنَّ أَبْوَابَ الشَّمْسُ. السَّمَاءِ تُفْتَحُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ».

ظری سنوں مے معلق احکام وسائل محاا۔ حضرت ابوابوب (خالد بن زید انصاری) والله میں دوایت ہے کہ بی تالیق سورج وصلے پر ظهر سے پہلے چار رکعتیں پڑھے۔ ان میں سلام کے ساتھ فاصلہ نہیں کرتے تھے۔ بی تالیق نے فرمایا: ''جب سورج وھل جاتا ہے تو کا سان کے درواز کے کھول دیے جاتے ہیں۔''

کے فوا کد ومسائل: ﴿ بیروایت بعض حفزات کے نزویکے صحیح ہے لیکن اس میں الفاظ: ''ان میں سلام کے ساتھ فاصلیمیں کرتے تھے' صحیح نہیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ظہر کے فرضوں سے پہلے چارر کعت سنتیں بدیک سلام اور دووکر کے دونوں طرح پڑھنا خاری ہوتت انگال کی قبولیت کا ہے۔ ﴿ وووکر کے پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ ﴿ یووتت انگال کی قبولیت کا ہے۔ ﴾ طہر کا وقت سورج ڈھلتے ہی شروع ہوجا تا ہے۔ ﴿

(المعجم ١٠٦) - **بَابُ** مَنْ فَاتَتْهُ الْأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ (التحفة ١٤٥)

110۸ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى،

وَزَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، وَ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ.
قَالُوا: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ؛ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا فَاتَتُهُ الأَرْبُعُ قَبْلَ الظُهْر، صَلاَها بَعْدَ الرَّكْعَتَيْن

باب: ۲۰۱-ظهرکی پہلی چار منتیں رہ جائیں تو تب پڑھے؟

۱۵۸-حفرت عائشہ ہے سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول اللہ ٹائٹی کی جب ظہر کی پہلی چارسنتیں چھوٹ جاتیں تو آپ انھیں ظہر کی بعد والی دوسنتوں کے بعداداکر لیتے تھے۔

١٩٥٧ ـ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، التطوع، باب الأربع قبل الظهر وبعدها، ح: ١٢٧٠ من حديث عبيدة
 به، وقال: "عبيدة ضعيف"، وضعفه ابن خزيمة في صحيحه، ح: ١٢١٤.

^١١٥٨ [ضعيف] أخرجه الترمذي، ح:٤٣٦ من طريق عبدالله بن المبارك عن خالد الحذاء به، وقال: "حسن غريب" 

قريب" 

قريب " 

قريب "



مستظهر كى سنتول سے متعلق احكام ومسائل

امام ابوعبدالله (ابن ماجه) نے کہا' اس روایت کو قیس عن شعبہ کےعلاوہ کسی نے بیان ٹیس کیا۔ باب: ۷۰-اخلہر کی بعدوالی دوسٹیس چھوٹ جائمیں تو کیا کرے؟

9 اا - حضرت عبدالله بن حارث ثلاثة سے روایت ہۓ انھوں نے فرمایا: حضرت معاویہ جانشؤ نے حضرت امسلمہ ڈپٹٹا کی خدمت میں کسی کو بھیجا۔ میں بھی اس کے ساتھ گیا۔اس نے حضرت امسلمہ وہ اٹھاسے مسکلہ دریافت كيا تو انحول في فرمايا: رسول الله ظافيم في زكاة وصول کرنے کے لیےایک آ دمی بھیجا تھااور آپ کے پاس بہت ے مہاجرین جمع ہو گئے تھے (جو زکاۃ وصدقات کے مستحق تھے)اور نبی ٹاٹھ ان کے بارے میں بہت فکرمند تھے۔ (انہی ایام میں ایک دن نبی تاثیث میرے گھر میں ظہر کی نماز کے لیے وضو کررہے تھے )کہ دروازے پر دستک ہوئی۔رسول اللہ ٹاٹیٹم ہاہرتشریف لے گئے۔ظہر کی نماز بڑھانے کے بعد آپ (معجد میں) بیٹھ کراس (زكاة وصول كرفي والع) كالايا موا (زكاة كا) مال (مستحق افراد میں)تقبیم کرنے لگے۔ آپ عصر تک ای کام میں مشغول رہے۔اس کے بعد نی ملیا میرے گھر میں تشریف لائے اور دو رکعتیں پر حیں ' پھر فر مایا: ''میں زكاة وصدقات لانے والے كے معاملہ ميں مصروف ہونے کی وجہ بے ظہر کے بعدان دورکعتوں کوئییں پڑھ سکاتھا'اس لیے میں نےعصر کے بعد پڑھلیں۔''

ه-أبواب!قامة الصلوات والسنة فيها . بَعْدَ الظُّهْرِ .

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: لَمْ يُحَدِّثْ بِهِ إِلَّا قَيْسُ عَنْ شُعْبَةً.

(المعجم ۱۰۷) - بَابُّ: فِيمَنْ فَاتَثَهُ الرَّكْمَتَانِ بَعْدَ الظُّهْرِ (التحفة ۱٤٦)

حَدَّثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَدَّثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زَيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: أَنِي زَيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: إِنَّ الرَّسُولِ فَسَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: إِنَّ الرَّسُولِ فَسَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ. فَقَالَتْ: إِنَّ المُعْفَرِ، وَكَانَ قَدْ بَعَثَ سَاعِياً. وَكَثُرُ عِنْدُهُ اللهُ ا



ظرر کی سنتوں ہے متعلق احکام ومسائل ٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

🗯 فوا کدومسائل: ① زکورردایت کو ہمارے فاضل محقق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے اور 😅 البانی ولاللہ نے اے منکر قرار دیا ہے لیکن رسول اللہ ٹاٹٹا ہے عصر کے بعد دو رکھتیں پڑھنے کا ثبوت حضرت عائشہ رٹائٹا ہے مردک سیج بخاری اورضیح مسلم کی روایات سے ملتا ہے اس کیے بعض محققین نے اس روایت کی سند کوتو ضعیف قرار دیا ہے ليكن في نفيه مئا، يعني عمر كے بعد دوركعت يوجي كوچيح قرار دياہے تفصيل كے ليے ديكھيے: (الموسوعة المحديثة مسند الإمام أحمد بن حنيل: ٢٥٧ ٢٥٠ ٢٥١ ٢٥٧ وسنن ابن ماجه بتحقيق الدكتور بشار عواد حدیث:۱۱۵) ﴿ ظهر کی پیچیلی دوسنتیں مؤکده سنتول میں سے میں اوران کا پڑھنامستحب ہے۔ ﴿ ممنوع وقت میں کسی مشروع سبب ہے نماز پڑھنا جائز ہے۔ ۞ عصر کے بعدان رکعات کی بیشکی نبی اکرم نافیل کی خصوصیت تھی۔

(المعجم ١٠٨) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ صَلَّى پاپ:۱۰۸-ظهر (کےفرضوں) سے پہلے حیار رکعت قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا (التحقة ١٤٧)

١١٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةً: ١١٦٠- ام المونين حضرت ام حبيبه وي الاستاروايت ے نبی تاثیر نے فر مایا: ' جو محص ظہرے پہلے جاراوراس کے بعد جارر تعتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اسے جہنم پرحرام فرما دیتاہے۔''

اور بعد میں بھی جارر کعت (سنت) پڑھنے کا بیان

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: حَدَّثَنَا [مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ] الشُّعَيْثِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَنْبَسَةً ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، وَنَعْدَهَا أَرْبَعًا ، حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ» .

🏄 فوائدومسائل: ① پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ظہرے پہلے دور کعتیں بڑھنا بھی درست ہے۔دیکھیے: (عدیث: ۱۱۳۰۰ فائده:٢) ظهر کے بعد بھی دور تعتیں پڑھی جاسکتی ہیں۔ (حدیث: ۱۱۴۰) کیکن پہلے بھی جاراور بعد میں بھی جاررکعات یر هناافضل ہے۔ 🛈 ظہر کے بعد کی رکعتوں میں سے دوکوسنت اور دوکو فل قرار دینا درست نہیں سے جارول سنتیں ہیں جس طرح بہلی چاروں سنتیں ہیں ٔ حالانکہ اس وقت بھی دو پڑھی جاسکتی ہیں کیکن اس کی وجہ سے ان میں سے دو کوفش نہیں کہا جاتا۔ ﴿ جَهْم بِرحرام ہونے كا مطلب بيہ بے كدوہ خص جنت میں چلا جائے گا' خواہ الله تعالیٰ اس كے كناه و پسے ہی معاف کر کے اپ جنت میں واخل کر دے یا تھوڑی میں مزادے کر پھر جہنم سے نجات دے کر جنت میں واخل کروے۔ ﴿ نیکیوں براللہ کی رحمت کی امیدر کھنی جا ہے لیکن اس کے عذاب سے بے خوف ہونا جا ترمبیس کیونکہ

١٩٦٠ـ [صحيح] أخرجه الترمذي، الصلاة، باب [منه] آخر، ح:٤٢٧ من حديث يزيد بن هارون به، وقال: "حسن غريب وقدروي من غير لهذا الوجه".

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها بيور دن كنظى نماز معتلى ادكام ومسأئل

بند کے علم نہیں اس کا کون ساعمل قابل قبول ہے اور کون سانہیں اور قابل قبول اعمال میں سے بھی معلوم نہیں کس کا کتنا اور ب لیے گا' تھوڑ ایا زیاد و' بیاللہ بی جانتا ہے۔

> (المعجم ١٠٩) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا بُسْتَحَبُّ مِنَ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ (التحفة ١٤٨)

١١٦١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: ِّخُدُّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَأَبِي، ﴿ وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِم إَنْنِ ضَمْرَةَ السَّلُولِيِّ، قَالَ: سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ ﴿ لَهُ عَلَيْ عَلِيهُ إِلنَّهَارِ فَقَالَ: إِنَّكُمْ إِلنَّهَارِ فَقَالَ: إِنَّكُمْ إِلاَ تُطَيِقُونَهُ. فَقُلْنَا: أَخْبِرْنَا بِهِ نَأْخُذُ مِنْهُ مَا الْمُتَطَعْنَا. قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا إِنْ الْفَجْرَ يُمْهِلُ. حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ لهِ هُنَا، يَعْنِي مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ أَبْبِيقْدَارِهَا مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ مِنْ لْهُـهُنَا، أَيْعْنِي مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ، قَامَ فَصَلَّى وَ كُمِّين . ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ إَنُّ لَمْ هُنَا، يَعْنِي مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ فِيْدَارَهَا مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ مِنْ لهـهُنَا قَامَ مُسَلِّى أَرْبَعًا. وَأَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشُّمْسُ. وَرَكْعَتَيْن بَعْدَهَا. وَأَرْبَعًا قَبْلَ أَنْهُمْور. يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْن بِالتَّسْلِيم **عُلَى الْمَلاَئِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّ**ينَ. وَمَنُّ

# باب:۱۰۹-دن کے دفت کون ی نقل نماز ادا کرنامتحب ہے؟

١١٦١- حضرت عاصم بن ضمر وسلولي برُافِيْ يسروايت ہے انھوں نے فرمایا: ہم نے حضرت علی اللظ سے رسول الله مُلَيِّظٍ كِي دِن كِي نَفْلِي نماز در مافت كِي انھوں نے فرماما: تم وہ نہیں پڑھ سکتے ۔ہم نے کہا: آپ بیان تو فرمائیں' ہم ہے جس قدر ہو سکے گاعمل کرلیں گے۔حضرت علی تشهر جاتے حتی کہ جب سورج ادھر کیعنی مشرق کی طرف اتنا بلند ہو جاتا جتنا عصر کے دفت اُدھر کیعنی مغرب کی طرف بلند ہوتا ہے تو آ پ اٹھ کر دور تعتیں ادا کرتے۔ اس کے بعد تو قف فریائے حتی کہ جب سورج اس طرف لیمی مشرق کی طرف اتنا بلند ہو جاتا جتنا ظیر کے وقت أس طرف 'لعني مغرب كي طرف ہوتا ہے تو اٹھ كر جار رکعتیں پڑھتے' پھر جب سورج ڈھل جاتا تو ظہر (کے فرضوں) سے پہلے جار رکعتیں اور ظہر کے بعد دور کعتیں ر باعت اور عصر سے پہلے حار ر تعتیں براھتے اور دو دو رکعتوں کے درمیان مقرب فرشتوں نبیوں اور ان کی پیروی کرنے والے مسلمانوں اور مومنوں کے لیے سلامتی کی دعا کا فاصلہ کرتے۔

<sup>[</sup> ١١٦١\_[حسن] أخرجه الترمذي، الجمعة، باب كيف كان يتطوع النبي ﷺ بالنهار، ح: ٥٩٨، ٥٩٩ من حديث شعة عن أبي إسحاق به، وقال: " هذا حديث حسن " .

بورے دن کی نفلی نمازے متعلق احکام وسائل

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها
 تَبعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ.

َ قَالَ عَلِيٍّ: فَتِلْكَ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً. تَطَوُّعُ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالنَّهَارِ. وَقَلَّ مَنْ يُدَاوِمُ عَلَيْهَا.

قَالَ وَكِيعٌ: زَادَ فِيهِ أَبِي: فَقَالَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِحَدِيثِكَ لهٰذَا مِلْءَ مَسْجِدِكَ لهٰذَا ذَهَباً.

(اس کے بعد) حضرت علی ڈاٹٹڑ نے فرمایا: بیر مولہ رکعتیں ہوئیں جور سول اللہ ٹاٹٹڑ کی دن کے وقت کی نقل نمازتھی۔اس پر پابندی ہے عمل کرنے والے لوگ بہت کم ہیں۔

ایںحدیث کے رادی وکئے کہتے کہ میرے باپ نے اپنی

روایت میں یہ اضافہ کیا ہے: حضرت حبیب بن الی

خابت رشش نے (یہ صدیث من کر) فرمایا: ابواسحاق! الی

حدیث کے وض اگر مجھے آپ کی مجد بھرسونا بھی لے تو مجھے

پینزمیں (یہ صدیث اتی دولت ہے بھی نے اور قبیتی ہے۔)

اس صدیت بیس کیا گیا ہے۔ ﴿ سنت موکدہ اور غیر موکدہ بھی نفلی نماز وں بیس شامل ہیں تاہم ان کی اجمیت عام نفل نماز وں سے زیادہ ہے۔ ﴿ اس حدیث بیس سنن موکدہ اور غیر موکدہ کے علاوہ نماز اشراق اور خی (چاشت) کا ذکر کیا گیا ہے۔ بیروزانہ پڑھی جانے والی نفلی نمازیں ہیں 'ای طرح نماز تہجہ بھی روزانہ پڑھی جانے والی نفلی نمازیں ہیں 'ای طرح نماز تہجہ بھی روزانہ پڑھی جانے والی نفلی نمازیں ہیں جن کا وقت مقرر ہے۔ ﴿ بعض نفلی نمازیں ایس ہیں جن کا وقت مقرر ہے۔ ﴿ بعض نفلی نمازیں ایس ہیں جن کا وقت مقرر ہے۔ ﴿ بعض نظل بخریۃ المسجد 'نماز حاجت نماز شکرو غیرہ 'ان کا ذکر حدیث کی کتابوں ہیں اپنے اپنے مقام پر وارد ہیں مثل بخراق کا وقت سورج تھوڑا سابلند ہونے سے شروع ہوجا تا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سینماز ایک مثل سابیہ ہونے کہ بچھوڑ اسابلند ہونے سے شروع ہوجا تا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سینماز ایک مثل سابیہ ہونے کہ بچھوڑ اسابلند ہونے سے اور دو پہر سے پہلے تک رہتا ہے۔ ٹھیک دو پہر (زوال) کے دفت نماز پڑھا منع ہے۔ ﴿ قاور من عاصا و پر پڑھ آئے اور دو پہر سے پہلے تک رہتا ہے۔ ٹھیک دو پہر (زوال) کے دفت نماز پڑھا کیا ہے کہ جب اونٹ کے بچھوں کے حمل کی کئی دو سے بہلے پہلے ہے۔ بعض نے خوکی کا وقت بھی بھی بٹلایا گیا ہے کہ جب اونٹ کے بچوں کے مگر کری کی شدت سے جملئے گئیں اور بیروقت زوال سے پہلے پہلے ہے۔ بعض نے خوکی کا وقت بھی بھی بٹلایا گیا ہے کہ جب اونٹ کے بھوں کے حمل کی کھر میں ایک حدیث سونے جا ندگ

کے ایک بڑے خزانے سے زیادہ قیمتی تھی۔ ﴿ اس میں عصر کی جارسنیں ایک سلام سے پڑھنا ندکور ہے کیونکہ

درمیان میں سلام سے مرا دمعروف سلام نہیں بلکہ مومنوں کے لیے دعا مرا د ہے۔

پندئیں (پیصدیث ای دولت ہے۔ بی زیادہ ہی ہے۔ 234) کی سے فواکد ومسائل: ①رسول الله ٹاٹھائے نے بہت ی نظی نمازیں پڑھی ہیں یاان کی ترغیب دی ہے۔ جن میں بعض کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا ہے۔ ﴿ سنت مؤکدہ اور غیرمؤکدہ بھی نظی نمازوں میں شامل ہیں ُ تاہم ان کی اہمیت عام نظی ٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها معرب كسنول عمتعل ادكام ومسائل

باب:۱۱۰-مغرب کے فرضوں سے پہلے دوسنتوں کا بیان

۱۱۲۲- حضرت عبدالله بن مفقل عاتلا سے روایت ہے کہ نبی علیہ نے تین بار فر مایا: "ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے۔" تیسری بار فر مایا: "جو کوئی چاہے (براھ کے۔") (المعجم ١١٠) - **بَابُ** مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ (التحفة ١٤٩)

١١٦٢ - حَلَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَلَّثَنَا أَبُو أَسِمَةً وَ وَكِيعٌ، عَنْ كَهْمَسٍ: حَلَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَنْنِ صَلاَةٌ» قَالَهَا ثَلاَثًا. قَالَ فِي اللهِ يَشِيعٌ: «لِمَنْ شَاء».

ن فوائد ومسائل: ﴿ بعض اوقات اقامت کو بھی اذان کہد دیا جاتا ہے۔ جمعے کی کہلی اذان کوائ مفہوم میں ''تیسری اذان' کہا گیا ہے۔ دیکھیے: (حدیث:۱۱۳۸) اس حدیث میں بھی اقامت کواذان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس سے بیہ بات واضح ہوئی کہ ہراذان کے بعد سنتیں پڑھی جائیں گئ جیسے ظہر' عصر' عشاء اور فجر سے پہلے۔ اس طرح مغرب کی اذان کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے بھی سنتیں ہیں اور وہ کتنی ہیں صرف دو سنتیں کیونکہ دوسری روایات میں اس کی صراحت موجود ہے' تاہم بی غیر مؤکدہ ہیں کیونکہ ان کو نبی ناٹیڈ نے پڑھیڈ ریا ہیں اس کی صراحت موجود ہے' تاہم بی غیر مؤکدہ ہیں کیونکہ ان کو نبی ناٹیڈ نے پڑھیڈ دیا ہے۔ ﴿ یہٰ نمازاذان خُمْ ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے جمیسے کہ اذان اورا قامت کے درمیان' کے لفظ سے ظاہر ہے۔ ﴿ اِلْمَنْ شَاءً ﴾ سے فاہر ہے۔ ﴿ اِلْمَنْ شَاءً ﴾ سے فاہر ہے کہ بیسنت' غیر مؤکدہ'' ہے۔

۱۱۹۳-حضرت انس بن ما لک دیجیئئے سے روایت ہے' انھوں نے فر مایا: رسول اللہ تیجیئی کے زمانے میں مؤذن اذان دیتا تو لوگ مغرب سے پہلے دورکعت (سنت) پڑھنے کے لیے اس کثرت سے کھڑے ہو جاتے کہ محسوس ہوتاا قامت ہوگئی ہے۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بَنُ بَشَّادِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ زَيدِ بْنِ جُدْعَانَ فَالَ: سَمِعْتُ عَلِيٍّ بْنَ زَيدِ بْنِ جُدْعَانَ فَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: إِنْ كَانَ الْمُؤَذِّنُ لَيُؤَدِّنُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ كَانَ الْمُؤَذِّنُ لَيُؤَدِّنُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ يَدُري رَسُولِ اللهِ يَيْرِي أَنَّهَا الْإِقَامَةُ مِنْ كَثْرَةٍ مَنْ يَقُومُ

١٦٢ ١ـ أخرجه البخاري، الأذان، باب: بين كل أذانين صلاة لمن شاء، ح: ٦٣٧ من حديث كهمس به، ومسلم، صلاة المسافرين، باب بين كل أذانين صلاة، ح: ٨٣٨ من حديث أبي أسامه ووكيع به.

١٦٦٣ ـ [صحيح] أخرجه أحمد: ٣/ ٢٨٢ عن محمد بن جعفر به # وعلي بن زيد تقدم، ح : ١١٦، ولحديثه شواهد صحيحة عند البخاري، ح : ٦٢٥ وغيره نحوه .



فوائد ومسائل: ﴿ مفرب کے فرضوں سے پہلے دورکعت سنت غیرمؤکدہ پڑھنا سحابہ کرام اٹائی کامعمول تھا۔
﴿ اقامت ہونے پرنماز باجماعت کی اوائیگی کے لیے سب لوگ کھڑے ہوجاتے ہیں۔ سحابہ کرام اٹائی مفرب کی
پہلی سنتیں پڑھنے کے لیے بھی ای طرح کھڑے ہوجاتے تھے یعنی تمام صحابہ پڑھتے تھے۔ ﴿ بعض لوگ شبہ بیش
کرتے ہیں چونکہ نماز مغرب کا وقت مختصر ہوتا ہے اس لیے اس سے پہلے سنتیں پڑھنے سے فرض نماز کی اوائیگی میں
تاخیر ہوجاتی ہے لیکن پرشبہ درست نہیں کیونکہ فرض سے پہلے اور بعد کی سنتیں اس نماز کا حصہ ہوتی ہیں اس لیے سنتوں
کی اوائیگی کوفرض میں تاخیر کا سبب قرار نہیں دیا جا سکتا ہے کہ فرض نماز کا مسنون وقت یہی ہے کہ اذان
کے بعد دورکدت سنت بڑھ کر جماعت کھڑی ہو۔

باب:۱۱۱-مغرب کے بعد دوستیں پڑھنے کابیان

۱۱۶۴- حضرت عائشہ پھنا ہے روایت ہے اُنھول نے فرمایا: نبی تاکیم مغرب کی نماز ادا فرماتے ' پھر میرے گھر تشریف لاتے اور دورکھت ادا فرماتے۔ (المعجم ۱۱۱) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ (التحفة ۱۵۰)

١١٦٤ - حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّوْرَقِيقُ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ اللَّهُ وَيَقَ مَا عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ عَيَّةٌ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ، ثُمَّ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ عَيَّةٌ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ، ثُمَّ قَالِينَ يَوْصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.

١٩٦٤\_ [إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ٣٠/٦ عن هشيم قال أنا خالد به مطولاً، أخرجه مسلم، صلاةً المسافرين، باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا . . . الغ، ح: ٧٣٠ من حديث هشيم به نحوه مطولاً.

1170\_[حسن] أخرجه الطبراني في الكبير: ٤/ ٢٥١، ح: ٤٢٩٥ من حديث أبي اليمان الحكم بن نافع عن إسماعيل بن عبد عن ابن إسحاق إسماعيل بن عبر إسماعيل بن عبر عن ابن إسحاق حدثني: عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن محمود بن لبيد به، من غير ذكر رافع بن خديج، وصححه ابن خزيمة، حدثني: عاصم بن عمر بن ابن اسحاق به، ولهذا الأمر للاستحباب، راجع سنن أبي داود، ح: ١٣٠١ وغيره.



٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِم بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةً، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، غَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَنِي عَبْدِالْأَشْهَلِ. فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ فِي مَسْجِدِنَا . ثُمَّ قَالَ : «ارْكَعُوا هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي بِيُوتِكُمْ».

بوعبدالاهبل کے محلے میں تشریف لائے۔ آپ نے ہماری مسید میں ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی کھر فرمایا: ' ہیہ د درکعتیں اپنے گھروں میں پڑھا کرو۔''

🌋 فوائدومسائل: 🛈 قائداور بزے عالم کوچاہیے کہ اپنے زیراٹر علاقے کا دورہ کرے تا کہ موام کے حالات سے براہ راست واقف ہو سکے۔ ﴿ جب مجد میں براعالم تشریف لے آئے تو مجد کے امام کو جا ہے کہ اسے نماز یزهانے کاموقع دے۔ ﴿ سَتَقِين گھر مِين يزهنا أَضْل بُ تا ہم بعض احاديث سے اشاره ملتا ہے کہ مجدمین پڑھنا بھی جائزہے۔

(المعجم ١١٢) - بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْن بَعْدَ الْمَغْرِبِ (التحفة ١٥١)

١١٦٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ: حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ وَاقِدٍ. ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا بَدَلُ ائِنُ الْمُحَيِّرِ. قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ

الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرٌّ وَ أَبِي وَائِل، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْن بَعْدَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَيْمِرُونَ ﴾ وَ﴿ قُلْ هُوَ

اللهُ أَحَدُهُ . \* اللهُ أَحَدُهُ .

الله فاكده: فوكوره روايت كالعض محققين في حج قرار دياب ديكي الصحيحة وفيم: ٣٣٢٨.

١٩٦٦ـ [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الصلاة، باب ماجاء في الركعتين بعد المغرب والقراءة فيهما، ح: ٤٣١ من حديث بدل به مختصرًا ﴿ وعبدالملك ضعيف كما في التقريب وغيره، وللحديث شواهد ضعيفة عند النسائي، ح: ٩٩٣ وغيره.

باب:۱۱۲-مغرب کے بعد والی سنتوں میں قراءت كابيان

مغرب كي سنتول ي متعلق احكام ومسائل

١١٢٦ - حضرت عبدالله بن مسعود اللي سے روایت ہے کہ نی تالی مغرب (کے فرضوں) کے بعد کی دو ركعتوں ميں ﴿قُلُ يَأْتُيهَا الْكَافِرُونَ ﴾ اور ﴿قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ يرُحة تهـ مغرب کسنتوں ہے معلق احکام دسائل باب: ۱۱۳-مغرب کے بعد چھرکعت نماز کا بیان

۱۱۹۵ - حضرت ابو ہریرہ دی تنظیہ روایت ہے نی المثلاً نے فرمایا: ''جس نے مغرب کے بعد چھر کھتیں کی خطرب کے بعد چھر کھتیں پڑھیں اوران کے درمیان کوئی نامناسب بات منہ سے نہ تکالی اس کے لیے بیٹماز بارہ برس کی عبادت کے برابر ہوجائے گی۔''

باب:۱۱۴-نماز وتر کابیان

۱۱۲۸ - حضرت خارجہ بن صدافہ عدوی تاللہ ت روایت بن انھوں نے فرمایا: نبی تاللہ الارے پاس انشریف لائے اور فرمایا: اللہ تعالی نے سمس مزیدا یک نماز عطا فرمائی ہے وہ محصارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے وہ نماز وتر ہے جس کواللہ تعالی نے تصارے لیے عشاء کی نماز ہے جس کواللہ تعالی نے تصارے لیے عشاء کی نماز ہے جس صادق طلوع ہونے تک کے وقت میں مقرر کیا ہے۔''

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها .

(المعجم ١١٣) - **بَابُ** مَا جَاءَ فِي السِّتُ الرَّكْعَاتِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ (التحفة ١٥٢)

حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْعُكْلِيُّ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ الْمُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْعُكْلِيُّ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ ابْنُ أَبِي خَثْعَمِ [الْيَمَامِيُّ]: أَنْبَأَنَا يَحْيَى ابْنُ أَبِي كَثِيرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ ابْنُ عَوْفِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَلْنَ عَوْفِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ فَالَ: «مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمُغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتِ لَمُ يُعْرَبُ سِتَّ رَكَعَاتِ لَمُ يُعَلِّلُونَ لَهُ بِعِبَادَةِ يِنْنَتَى عَشْرَةً سَنَةً».

(المعجم ١١٤) - **بَابُ** مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ (التحفة ١٥٣)

117۸ - حَلَّقْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ الْمِصْرِيُّ: أَنْبَأْنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ الْمِصْرِيُّ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ ابْنِ أَبِي مُرَّةً اللَّوْفِيِّ، اللَّهِ بْنِ [أَبِي مُرَّةً] الزَّوْفِيِّ، عَنْ خَلْواللهِ بْنِ [أَبِي مُرَّةً] الزَّوْفِيِّ، عَنْ خَلَوجَةَ بْنِ حُلَافَةَ الْعَدَوِيِّ قَالَ: خَرَجَ عَنْ خَلْرِ اللَّهِ قَدْ أَمَدَّكُمْ عِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. يَصَلاَقٍ، لَهِي خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. الْوِيْرُ، جَعَلَهُ اللهُ لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ الْمِثَاءِ الْمِثَاءِ الْمِثَاءِ الْمِثَاءِ اللَّهُ اللهُ عَدْرُ».



١٩٦٧ هـ [إسناده ضعيف جدًا] أخرجه الترمذي، الصلاة، باب ماجاء في فضل التطوع ست ركمات بعد المغرب، ح: ١٩٣٥ من حديث زيد بن الحباب المعكلي به، وقال: "سمعت محمد بن إسماعيل (البخاري) يقول: عمر بن عبدالله ابن أبي خثعم منكر الحديث، وضعفه جدًا".

١١٦٨ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الوتر، باب استحباب الوتر، ح: ١٤١٨ من حديث اللبث به، واستغربه الترمذي، وصححه الحاكم، والذهبي، وقال ابن حبان: 'إسناده منقطع ومتنه باطل '، وحديث أحمد: ٧/١ يغني

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها مماكر مغرب كسنول معتقل احكام ومساكل

کلی فوا کدومسائل: ﴿ اہمارے فاضل محقق نے ندکورہ روایت کوسندا ضعیف قرار دیا ہے اور مزید لکھا ہے کہ مسندا تھر کی روایت اس سے کفایت کرتی ہے نیز شخ البانی وطف کے نزویک بھی یہ صدیت: [لَبِقی حَیْرِ لَکُیمُ مِنُ حُمْرِ النَّعَہِ] ''وہ تمھارے لیے سرخ اونٹول سے بہتر ہے۔'' کے بغیر صحح ہے۔ علاوہ ازیں مسندا تھد کی روایت جس کی بابت مارے تحقق نے کہا ہے کہ بیروایت اس سے کفایت کرتی ہے میں بھی بیدالفاظ مینی سرخ اونٹول سے بہتر ہے نہیں ہیں البغاظ کے کیا تہ روایت ان الفاظ کے بغیر قابل جمہ اور قابل عمل ہے لیے دیکھیے (الموسوعة المحدیشة میں البغالف کو اللہ و سوعة المحدیشة مسند أحمد بن حنبل: ۳۹ / ۱۳۱ والصحیحة 'وقم: ۱۳۹ / ۱۳۱ او الارواء رواء رواء رواء رواء رواء میں نماز وتر کا وقت عشاء کی نماز ہے تشروع ہونے تو اس کے فوراً بعد وتر پڑھا جا سکتا ہے تا ہم رات کے آخری جے میں نماز تجد کے بعد پڑھنا افضل ہے۔ ﴿ صَبْحُ صادق طلوع ہونے یہ بودر کر کا وقت تحر و عوجاتا ہے۔ اگر عشا افضل ہے۔ ﴿ صَبْحُ صادق طلوع ہونے یہ بودر کر کا وقت تحم اور نماز قبر کا وقت تم ورغ وجاتا ہے۔

1179 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ. قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ ابْنِ ضَمْرَةَ السَّلُولِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: إِنَّ الْوِئْرَ لَيْسَ بِحَتْمٍ. وَلاَ كَصَلاَ تِكُمُ الْمَكْتُوبَةِ. وَلٰكِنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَصَلاَ تِكُمُ الْمَكْتُوبَةِ. وَلٰكِنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ

أَوْتَرَ، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ أَوْتِرُوا. فَإِنَّ اللهَ وَثُرُ يُعِبُّ الْوَثْرَ».

فوا کد ومسائل: ﴿ فَرَاکد و روایت کو بھار مے متن نے سندا ضعیف جبکہ دیگر محققین نے سیح اور حسن قرار دیا ہے اور انجی محققین کی رائے اقرب الی الصواب معلوم ہوتی ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: (الموسوعة المحدیثیة مسئلہ الإمام أحمد بن حنیل: ۱۳/۲ و صحیح أبو داو د (مفصل) حدیث: ۱۳۵۳) ﴿ "وَرِ" نَ پُوری نماز جبح بھی مراد ہو تکتی ہے اور تبجد کے آخریس بڑھی جانے والی چندر کعتیس بھی۔ احادیث پس بیلفظ ان دونوں معنوں بلس استعال ہوا ہے۔ اس حدیث بیس اگر نماز تبجد مراد ہوتو و فقی نماز ہے تا ہم اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور اگر تبجد کی استعال ہوا ہے۔ اس حدیث بیس اگر نماز تبجد مراد ہوتو و فقی نماز ہے تا ہم اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور اگر تبجد کی

1179\_[إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الوتر، باب استحباب الوتر، ح:١٤١٦ من حديث أبي إسحاق به، وحسنه الترمذي، وانظر، ح:٤١٦ من حديث أبي إسحاق به، وحسنه الترمذي، وانظر، ح:٤٦ ولم أجد تصريح سماع أبي إسحاق، وله شواهد كلها ضعيفة، وأخرج أحمد: ١٧٧١ بإسناد صحيح عن أبي إسحاق سمعت عاصم بن ضمرة يحدث عن علي رضي الله عنه قال: "ليس الوتر بحتم كالمسلاة ولكن سنة فلا تدعوه، قال شعبة: ووجدته مكنوبًا عندي، وقد أوتر رسول الشﷺ"، وإسناده حسن.

239

١١٦٩-حضرت عاصم بن ضمر وسلولي وثراثية سيدروايت

ہے کہ حضرت علی بن الی طالب ڈٹاٹنڈ نے فر مایا: وتر لا زمی

نہیں ہے اور نہ تمھاری فرض نمازوں کی طرح ہے کیکن

رسول الله عليل نے نماز وتر اداكى ہے اور فرمايا: "اے

قرآن والوا وترييهٔ ها كرو كيونكه الله تعالى وتر (اكيلا) ہے

وتركوييندكرتاہے۔"

- نماز وتر<u>ئے متعلق احکام ومسائل</u> ٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها \_\_\_\_\_\_

ا خرى ركعتيں مراد ہوں جوعرف عام میں وتر كہلاتى ہیں توانھیں سنت مؤكد وقر اردیا جاسكتا ہے۔ ⊕"وتر" كے لفظى معنی'' طاق'' میں' یعنی وہ عدد جووو برتقیم نہیں ہوتا۔اللہ تعالی ایک ہے اور ایک کا عدد سب سے پہلا طاق عدد ہے۔نماز وتریا نماز تبجد مع وتر بھی طاق عدد میں ہوتی ہے'اس لیے بھی وہ اللہ تعالیٰ کوزیادہ پیند ہے۔ ⊕ جومکل الذكو پند ہؤوہ مومن كوبھي پند ہوتا ہے اس ليے اس پراہتمام ہے مل كرنا جاہے۔

١١٧٠ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصِ الأَبَّارُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرُو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي غُبَيْدَةً ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وِثْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ. فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ».

فَقَالَ أَعْرَاجِيٌّ: مَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟

الله عَلَى: «لَيْسَ لَكَ وَلاَ لِأَصْحَابِكِ». 240%:

+ ڪاا – حضرت عبدالله بن مسعود النفؤ ہے روایت ے نبی ناتھ نے فرمایا: ''الله تعالی وز (اکیلا) ہے اوروز (طاق عدد) کو پیند کرتا ہے قرآن والو! ور (کی نماز) يرها كرو' ايك اعرابي ن كها: الله كرسول الله كيا فرمارہے ہیں؟ فرمایا:'' تیرے لیے یا تیرے ساتھیوں کے لیے ہیں۔"

🚨 فوائد ومسائل: 🛈 آخری جمله غالبًا صحالی کا ارشاد ہے۔ جب اعرابی نے ارشاد نبوی کا مطلب دریافت کرنا جا ہا تو صحابی نے کہا کہ نماز تبھد اور اس طرح کے دوسرے شکل اعمال برتمھا راعمل پیرا ہونا مشکل ہے اس لیے تم بیرسائل

دریافت ندکرو۔ پیمیمکن ہے کہ جب اعرائی نے بیموال کیا توبیجواب کسی محانی کے بجائے خودرسول الله ظلانے نے ر ہا ہو کہ تم لوگ صرف فرائض مرعمل ہیرار ہوتو وہ تم لوگوں کی نجات کے لیے کا ٹی ہے نظلی نمازیں اور تبجد وغیرہ تووہ لوگ ادا كريكتے ہيں جونيكيوں كابہت زياد ہ شوق ركھتے ہوں۔ والله أعلم. ﴿ قَرْ آن والوں سے اگر حافظ قرآن مراد ہوں تو وتر ہے نماز تبحد مراد ہوگی اورا عرابی لوگ قر آن کے حافظ نہیں ہوتے تنے اس لیے کہا گیا کہ اس مسئلہ کا تعلق تم جیے عوام سے نہیں ۔ ⊕ بیروایت بعض حضرات کے نزدیک صحیح ہے ۔ تفصیل کے لیے گذشتہ حدیث کا فائدہ نمبر ①

باب:۱۱۵-نماز وترمیس تلاوت کابیان

(المعجم ١١٥) - **بَابُ** مَا جَاءَ فِيمَا يُقْرَأُ

**فِي الْوتُر** (التحفة ١٥٤)

ا ١١٥- حضرت اني بن كعب ولاتن سے روايت ب

١١٧١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

١١٧٠\_ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الوتر، باب استحباب الوتر، ح:١٤١٧ عن عثمان به، وانظر،

١٧١ - [صحيح] أخرجه أبوداود، الوتر، باب ما يقرأ في الوتر، ح :١٤٢٣ عن عثمان (وغيره) به \* والأعمش عنعن، وأخرج الدارقطني: ٢/ ٣١ بإسناد حسن عن فطر عن زبيد عن سعيد به، وإسناده قوي، وللحديث طرق.◄

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها مازور عم على ادار وسائل

انھوں نے فرمایا: رسول الله ٹائل وروں میں ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْآعُلَى ﴾ ﴿ فَقُلُ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ اور ﴿ فَسُلُ هُسِوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ بِرُحاكرتے تھے۔

حَدَّثَنَا أَبُوحَفْصِ الأَبَّارُ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ طَلْحَةً وَزُبَيْدٍ، عَنْ ذَرِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي الرَّحْمْنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ابْنِ كَعْبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبْنِي الرَّعْلَى، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللهَ أَحَدٌ.

ﷺ فوا کدومسائل: ﴿ يهاں وتر ہے مرادوہ نماز ہے جوتبجد کے آخر میں پڑھی جاتی ہے۔ بیا یک رکھت کی صورت میں بھی ادا کی جاسمتی ہے تین یا پانچ رکھتوں کی صورت میں بھی۔ دیکھیے: (سنن ابن ماجہ مدیہ: ۱۱۹۰) ﴿ وتر وں میں ندکورہ بالاسورتیں پڑھنامسنون ہے۔

۱۷۲۱- حفرت عبدالله بن عباس اللجاس وايت هم كدر سول الله تافظ وترون ميس هسبت اسُم رَبِّكَ الأُعْلَى ﴾ ﴿ قُلُ يَالَيْهَا الْكَافِرُونَ ﴾ اور ﴿ قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾ رِرُها كرتے تھے۔

11۷٧ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيَّ الْجَهْضَوِيُّ : حَدَّثَنَا يُونُسُ الْجَهْضَوِيُّ : حَدَّثَنَا يُونُسُ الْجَهْضَوِيُّ : حَدَّثَنَا يُونُسُ اللهُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَبْيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ فَوَرُقُلَ يَعَابُهُا فَوَرُولُولَ اللهِ ﷺ كَانَ فَوَرُولُولُ اللهِ ﷺ كَانَ فَوَرُولُولُ اللهِ ﷺ فَوَرُولُلُ يَعَابُهُا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

امام ابن ماجد وطن نے فدکورہ بالا حدیث کے ہم معنی ایک اور حدیث، ایک دوسری سندے میان کی ہے۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ أَبُو بَكْرٍ. قَالَ: عُدَّثَنَا شَبَابَةً. قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ إِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، غُنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَهُ.

١١٥٣ حفرت عبدالعزيز بن جريج الطفي

١١٧٣ - حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ،

🥻 أخرى، وصححه ابن حبان.

١٧٧]...[صحيح] أخرجه الترمذي، الوتر، باب ماجاء في ما يقرأ به في الوتر، ح: ٤٦٧ من حديث أبي إسحاق به \*الواسحاق عنمن، والحديث السابق شاهدله.

[١٧٣] [إستاده ضعيف] أخرجه أبو داود، الوتر، باب ما يقرأ في الوتر، ح: ١٤٢٤ من حديث محمد بن سلمة به، وحنه الترمذي، ح: ٤٦٣ هـ وخصيف ضعفه الجمهور من جهة حفظه، وعبدالعزيز بن جريج مثله، ولم يسمع منهه

241

الناس) يزهة تقيه

﴿ قُلُ يَٰآيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ اورتيسري ركعت ميں ﴿ قُلُ

هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ اور معوزتين (سورة الفلق اورسورة

وَأَبُو يُوسُفَ الرَّقِّيُّ، مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلاَنِيُّ. قَالاً: حَدَّنَنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ خَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ عَنْ خَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْنَا عَائِشَةً، بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يُوثِرُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَتْ: كَانَ يَشْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولِي بِ ﴿ سَتِحِ اَسَدَ رَبِكَ الْأَعْلَى ﴾، وفي النَّائِيَةِ ﴿ قُلْ يَكَأَبُّهُ الْكَيْرُونَ ﴾ ، وفي النَّائِيَةِ ﴿ قُلْ يَكَأَبُهُ الْكَيْرُونَ ﴾ ، وفي النَّائِيَةِ ﴿ قُلْ يَكَأَبُهُ الْكَيْرُونَ ﴾ ، وفي النَّائِيَةِ الْمُعْلَى ﴾ ، وفي النَّائِيَةِ اللَّائِيَةِ ﴿ قُلْ يَكَأَبُهُ الْكَيْرُونَ ﴾ ، وفي النَّائِيَةِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُ

﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـٰدُ ﴾ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ.

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

فاكده: فدكوره روايت كوتهار عفاضل محقق في سنداً ضعيف قرار ديا ب اور مزيد لكها به كدال ك شوابد بهي بيل الكين ان شوابد كي بابت صحت اورضعف كاهم نيس لكايا الى طرح سنن البوداود (مديث ١٣٢٣) كي تحقيق بيل كه معود تين كو تين كو علاوه يقيه حديث ١٢٥٠) الكين الن شوابد كو تين كو دارديا ب ويكهيد (صحيح أبو داود (مفصل) حديث ١٢٨٥) اى طرح الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد بن حنبل محققين في است معود تين برهي عن كروا محوالي الغروقر ارديا ب ويكهيد (الموسوعة الحديثية مسند الموسوعة الحديثية مسند الموسوعة المحديثية مسند عنبل كم تعقين في است معود تين برهي عن كروا وي الموسوعة الحديثية مسند الموسوعة الحديثية مسند الموسوعة الحديثية مسند الموسوعة المحديثية مسند الموسوعة المحديثية مسند الموسوعة المحديثية مسند الموسوعة الموسوعة الموسوعة المحديثية مسند الموسوعة الموسوعة

(المعجم ١١٦) - **بَابُ** مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ بِرَكْعَةِ (التحفة ١٥٥)

١١٧٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةً: حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ عَبْدَةً: حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى. وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ.

باب:۱۱۱-ایک رکعت وتر پڑھنا درست ہے

۲۰ ۱۱۵- حفرت عبدالله بن عمر الشخاس روایت بخ انصول نے فرمایا: رسول الله طاقاتی رات کو دو دو رکعت کر کے نماز پڑھتے تھے اورا کیک وتر پڑھتے تھے۔

> ﴾ عائشة رضي الله عنها، وله شواهد. ١٧٤ـ[صحيح]تقدم، ح: ١١٤٤.



٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها وسأكل وسائل

1100 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْبِنِ أَبِي الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ إِنِي مِجْلَزِ، عَنِ إِنِهِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا عَاصِمْ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ، عَنِ الْبِي عُمَرَ قَالَ: "صَلاَةً اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى. وَالْوِثْرُ رَكْعَةٌ». قُلْتُ: الْمَلْقُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْوِثْرُ رَكْعَةٌ». قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ نِمْتُ قَالَ: اجْعَلْ أَرَأَيْتَ عِنْنِي، أَرَأَيْتَ إِنْ نِمْتُ قَالَ: السَّمَاكُ. النَّجْمِ. قَالَ: السَّمَاكُ. النَّمْ أَعَادَ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "صَلاَةُ اللَّيْلِ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "صَلاَةُ اللَّيْلِ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى. وَالْوِثْرُ رَكْعَةٌ قَبْلَ الصَّبْحِ».

فوائد ومسائل: ﴿ صحاب كرام مُنافِئهُ حديث بربورى طرح عمل كرتے تھے اوراس میں شبركرنے والے يا اگر مگر ك حوالات فكالنے والے برناراض ہوتے تھے۔ ﴿ اگر خیال ہوكہ فجر سے بہلے آ كھ نيس كھلے گى تو عشاء كے بعد بى ت تجداور وتركى نماز اداكر كينى جا ہے۔ ديكھيے: (حديث: ١١٨٧)

١٧٥ أخرجه مسلم، صلاة المسافوين، باب صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل، ح: ٧٥٢ من حليث أبى مجاز به مختصرًا.

243

\_\_\_\_ نماز وتر ہے متعلق احکام ومسائل ٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

۲ ۱۱۵- حضرت مطلب بن عبدالله الشف سے روایت ١١٧٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰن بْنُ إِبْرَاهِيمَ ے انھوں نے فر مایا: ایک آ دمی نے حضرت عبداللہ بن أ الدُّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا عمر والبئن ہے سوال کیا: میں وتر کیسے پر طوں؟ ابن عمر عالمہ الأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ عُبْدِ اللهِ. نے فرمایا: ایک رکعت وتر بڑھ لیا کرو۔ اس نے کہا: مجھے قَالَ: سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ رَجُلٌ فَقَالَ: كَيْفَ ڈر ہے کہلوگ کہیں گے بیددم کی نماز ہے۔ابن عمر عاللہ أُوتِرُ ؟ قَالَ: أَوْتِرْ بِوَاحِدَةِ. قَالَ: إنِّي نے فرمایا: بداللہ اوراس کے رسول نابی کی سنت ہے بعنی أَخْشَى أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: الْبُتَيْرَاءُ. فَقَالَ: په الله (کې مقرر کې ډو ئی) اور رسول الله ځاڅنځ کې (فرما کی 🖣 سُنَّةُ اللهِ وَرَسُولِهِ. يُريدُ: هٰذِهِ سُنَّةُ [اللهِ] ہوئی)سنت ہے۔ وَرَسُولِهِ ﷺ .

> ١١٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَيَابَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ، عَن إِنَّ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَلِّمُ فِي كُلِّ ثِنْتَيْنِ،

وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ.

🏄 فاكده: ال فتم كي احاديث ب معلوم بوتا ب كه نبي ظاهم تين وتر بهي دوسلامول كرساته براحة تن يعني دو ركعت براه كرسلام چيردية اور چرايك ركعت براحة باس اعتبارت تين وتر دوسلام كساته برها أنفش ب اگر چاہیک سلام اورایک تشہد کے ساتھ بھی جائز ہے۔

> (المعجم ١١٧) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُنُوتِ **فِي الْوِتْ**ر (التحفة ١٥٦)

١١٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

باب: ١١٧- (نماز) وترمين دعائة قنوت

۷۵۱۱- حضرت عائشہ پیجئے سے روایت ہے اُنھول نے فرمایا: رسول اللہ نگھا ہر دورکعت برسلام پھیرتے

تصاورايك وتريز صتي تصه

۱۱۷۸ - حضرت حسن بن علی را نشراسے روایت ہے

١٧٦ ــ [إسناده ضعيف] وقال أبوحاتم: 'روايته(أي رواية المطلب) عن ابن عباس وابن عمر مرسلة' (التهذيب

١١٧٧ - أخرجه مسلم، صلاة المسافرين، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ﷺ في الليل . . . الخ ، ح :٧٣٦ب من حديث الزهري به مطولاً ، وقال البوصيري : " لهذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات " .

١٧٨ ــ [صحيح] أخرجه أبوداود، الوتر، باب القنوت في الوتر، ح: ١٤٢٦،١٤٢٥ من حديث أبي إسحاق به، وحسنه الترمذي، ح: ٤٦٤، وصححه ابن خزيمة، والنووي في الأذكار.



نماز وترہے متعلق احکام ومسائل

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدِ أَمُّ
ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ، عَنِ الْبَحَرِّرَاءِ، عَنِ الْحَرْرَاءِ، عَنِ الْحَرْرَاءِ، عَنِ الْحَرْرَاءِ، عَنِ الْحَرْرِ اللهِ عَلِيِّ قَالَ: عَلَمْنِي جَدِّي پُرُّ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ تَبَا الْوِثْرِ «اللَّهُمَّ عَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ. وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ. وَلَهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ. وَلَهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ. وَيَولَنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ. وَلِهُمِنْ هَدَيْتَ. وَلَهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ. وَيَعْرَلُونُ لِي فِيمَا مِحْ وَيَعْرِكُ لِي فِيمَا مِحْ أَعْطَيْتَ. إِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ. كَأَعْطَيْتَ. اللهَ عَلَيْكَ. كَأَعْطَيْتَ. اللهَ عَلَيْكَ اللهَ عَلَيْكَ. كَأَوْلَتُ مَنْ وَالَيْتَ. اللهَ عَلَيْكَ رَبَّنَا اللهَ اللهُ اللهَ عَلَيْكَ مَنْ وَالَيْتَ. السُبْحَانَكَ رَبَّنَا اللهِ اللهُ اللهُ

انھوں نے فرمایا: مجھے میرے نانا جناب رسول اللہ مُنافِظِ نے بدالفاظ سکھائے تھے کہ انہیں ور وں کے قنوت میں پڑھا کروں: [اَللَّهُمَّ عَافِنیُ فِینُمنُ عَافَیٰت بِخْشَا تَبَارَ کُتَ وَ تَعَاللَیْتَ] ''اے اللہ! تو جنسیں عافیت بخشا ہے بچھے بھی ان میں (شامل کرکے) عافیت بخشا اور جن سے تو محبت رکھتا ہے ان میں (شامل کرکے) جھے سے محبت رکھا ور جنسیں تو نے ہدایت دئ ان میں (شامل کرکے) بچھے کے) بچھے بھی ہدایت دے اور تو نے بوجھی فیصلہ کیا ہے اس کے شرسے بچھے محفوظ فر ما اور جو پچھوٹے نے بچھے دیا ہے اس کے شرسے بچھے محفوظ فر ما اور جو پچھوٹے نے بچھے دیا ہے مقابلے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا اور جو پچھوٹے و وست رکھے وہ کہیں ذکیل نہیں ہوسکتا اسے ہمارے رب تو پاک ہے تو کہیں ذکیل نہیں ہوسکتا اسے ہمارے رب تو پاک ہے تو

245

فوائدومسائل: (المحارك عائل المحارك على معتدرك على المراك على المراك على المحارك على المحارك على معتدرك عائم كل روايت مي روايت مي روايت سندا ضعيف ب-اس كل معتال على روايت مي روايت سندا ضعيف ب-اس كل معتال المح من زياده مح روايات مي رعائة وتوت وتركامقام ركوع به بها بيان بوائه الله يكي رائ ب- اس كي محل رائ على المن تفسيل آث آرى ب- (المعسندرك على المراك على بيس سنن يبيق اور سنن البوداود كل المحتون فول من [وَ النيت ] ك بعد ب: [وَ لا يَعِزُ مُنُ عَادُيْتٌ] "توج س و محتى كر السنن الكيرى للبيهة في ١٣٥٠ من الوتر و حديث: ١٣٥٥ و السنن الكيرى للبيهة في ١٣٥٠ من الوتر و حديث: ١٣٥٥ و السنن الكيرى للبيهة في ١٩٥٠ من الوتر و حديث الله على النيق مُعَمَّد إ "اورالله تعالى في من الموتر و حديث الله على النيق مُعَمَّد إ "اورالله تعالى في من الموتر و من الموتر و حديث الله على النيق مُعَمَّد إ "اورالله تعالى في من الموتر عن الموتر و على الموتر و الموتر و

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ما المام وساكل

خزیمہ بلط نے صحیح قرار دیا ہے۔ دیکھیے: (صفة الصلاۃ النبی 'ص:۱۸۰) ﴿ [نَسْتَغُفِرُكَ وَ نَتُوبُ إِلَيْكَ] كے الفاظ كى صحیح حدیث ہے ثابت نہیں البندان الفاظ كودوران دعا میں پڑھنے ہے اجتناب كرنا چاہیے۔ ﴿ بِهِ المِک عظیم دعا ہے جس میں تو حید کے مختلف پہلودعا كے انداز میں واضح كیے گئے ہیں۔ مومن كوچا ہے كہ تو حید كاعتبدہ اس كے مطابق ركھے۔

11۷٩ - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ [عَمْرِهِ]: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عَمْرٍهِ الْفُرَّارِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْفَرْارِيُّ، عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ هِشَامِ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ عَلَى الْحِرْ الْوِثْرِ: وَلَا اللَّهُمَّ إِنِي أَعُودُ بِكَ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ. وَأَعُودُ بِكَ وَأَعُودُ بِكَ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ. وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عَلْوَبَتِكَ. وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عَلْمُوبَتِكَ. وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عَلْمُ وَبَتِكَ. أَنْتَ كَمَا مَنْكَ. أَنْتَ كَمَا أَنْشِيكَ». أَنْتَ كَمَا أَنْشِيكَ».

🎎 فائده: دعائے قنوت جو گزشته صديث ميں بيان موئي اس كي جگه بيد عامجي پڙهي جاستن ہے۔

(المعجم ۱۱۸) - بَابُ مَنْ كَانَ لَا يَوْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْقُنُوتِ (التحفة ۱۵۷)

١١٨٠ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيًّ الْجَهْضَوِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا

بإب: ١١٨- قنوت مين باته منه المان كابيان

۱۱۸۰-حفرت انس بن ما لک ڈاٹٹؤے روایت ہے کہ اللہ کے نبی مُلٹُٹِم اپنی کسی دعا میں ہاتھ نہیں اٹھاتے

١٧٧هـ[إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الوتر، باب الفنوت في الوتر، ح:١٤٢٧ من حديث حماد به، وحسنه الترمذي، ح:٣٥٦١ من حديث حماد به، وحسنه

ما ١١٨٠ أخرجه البخاري، المناقب، باب صفة النبي ﷺ، ح:٣٥٦٥ من حديث يزيد بن زريع، وح:١٠٣١، ومسلم، صلاة الاستسقاء، باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء، ح:٨٩٦ من حديث سعيد بن أبي عروبة به. \_\_\_\_ نماز وتربے متعلق احکام ومسائل

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا عِنْدَ الاسْتِسْقَاءِ. فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُراى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ .

تھے گر ہارش کی دعا کرتے وقت ہاتھ (اس قدر) بلند كرتے تھے كرآ بى كى بغلوں كى سفيدى نظرآ جاتى۔

🚨 فوا کدومسائل: 🛈 امام این ماجه دلشتر نے اس حدیث سے بیدلیل لی ہے کہ دعائے قنوت میں ہاتھ نہا ٹھائے حاكير ليكن سنن بيع مي حفرت الس والواسة توت مي باته الهانا فدكور ب- (السنن الكبرى للبيهقي: ٢١١/٢) لعض ديگرا حاديث مين اورمواقع برجي باتحداثها كردعا كرنا وارد ب\_ويكيي: (صحيح مسلم الحهاد ، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر و إباحة الغنائم حديث:١٤٦٣ وصحيح البخاري الحج باب إذا رمی الىحىرتین ..... ' حدیث:۱۷۵۱) اس لیے اس حدیث کا مطلب بیہ ہوگا کہ بارش کی وعامیں ہاتھ زیادہ بلند کرتے تھے جب کہ دوسرے اوقات میں اس طرح ہاتھ بلندنہیں کیے بلکہ کم بلند کیے۔ ﴿ دعائے قنوتِ وتر میں نبی عَلَيْلًا نے ہاتھ اٹھائے یا نہیں؟ اس کی ہا ہت کوئی صراحت نہیں ہے البتہ دعائے قنوت نازلہ میں (جورکوع کے بعد آپ نے ماتھی ہے) آپ کا ہاتھ اٹھانا ٹابت ہے اس لیے اس پر قیاس کرتے ہوئے دعا قنوت وتر میں بھی ہاتھ اٹھا نے میچ ہوں گے۔علاوہ ازیں بعض صحابہ سے دعائے تنوت وتر میں ہاتھ اٹھانے کا ثبوت ملتا ہے اس لیے ہاتھ اٹھا کر دعائے قنوت پڑھنا بہتر ہے گوجواز بغیر ہاتھا ٹھائے بھی ہے۔

> (المعجم ١١٩) - بَابُ مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدَّعَاءِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ (التحفة ١٥٨)

١١٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ. قَالاً: حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ إُصَالِح بُّنِ حَسَّانَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وُّكُعْبُ الْقُرَظِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رُسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا دَعَوْتَ اللهَ بِبَاطِن ِّ قُفْيْكَ. وَلاَ تَدْعُ بِظُهُورِهِمَا. فَإِذَا فَرَغْتَ **﴿ فَالْمُسَحُ بِهِمَا وَجْهَكَ** » .

باب: ١١٩- ما تحدا ثقا كردعا كرنا اوردعا کے بعد چرے پر ہاتھ پھیرنا

ا ۱۱۸ - حضرت عبدالله بن عباس جانب سے روایت ے رسول الله مُلَاثِم نے فرمایا: "جب تو الله سے دعا کرے توسیدھی ہتھیلیوں کے ساتھ دعا کراور ہاتھوں کی یشت کے ساتھ (ہاتھ الٹے کر کے) دعا مت کر۔ اور جب تو ( دعاہے ) فارغ ہو جائے تو ہاتھوں کو چبرے پر

١١٨١ـ[ضعيف جدًا] تقدم تحت، ح: ٩٥٩، وسيأتي، ح: ٣٨٦٦ وقال البوصيري: ' لهذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف صالح بن حسان".



فاكده: بيردايت ضعيف بأس لياس بدعاك بعد چرب ير باته بهرن كا البات نبيس بوتا تا بم بعض علاء نے شواہد کی بنایراس روایت کوشن لغیرہ تسلیم کیا ہے۔علاوہ ازیں بعض محابہ کرام ڈیڈئے کے آٹار سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے اس لیے دعا کے بعد چرے پر ہاتھ پھیرنے کومطلقا ناجائز نہیں کہا جاسکتا' البتہ قنوت وتر و نازلہ میں قنوت پڑھنے کے بعد چیرے پر ہاتھ پھیرنے کی ضرورت نہیں' اس لیے کہ اس کا ثبوت صحابہ ہے بھی نہیں ملتا۔

(المعجم ١٢٠) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُنُوتِ باب: ١٢٠- دعائ تنوت ركوع سے يهل بھى قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ (التحفة ١٥٩)

پڑھ سکتے ہیں اور رکوع کے بعد بھی

۱۱۸۲-حضرت الی بن کعب خاشئا سے روایت ہے کہ رسول الله علي وتربر صن تصور كوع سے يملے دعائے قنوت يزھتے تھے۔

١١٨٢- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مَيْمُونِ الرَّقِّيُّ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زُبَيْدٍ الْيَامِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْن أَبْزٰى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبَيِّ بْن كَعْبِ أَنَّ ﴿248 ﴾ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ فَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ .

🏄 فوائدومسائل: ٠٠ وعائے تنوت ور ول كي آخرى ركعت مين بھي ردھى جاتى ہے اور خاص مواقع پر فرض نمازوں میں بھی جے قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ ﴿ مُنْلَف روایات مِی رکوع سے پہلے بھی قنوت مٰدکور ہے اور رکوع کے بعد بھی' اس لیے دونوں طرح جائز ہے جاہے پہلے بڑھ لیں جائے بعد میں لیکن زیادہ بہتر اور افضل بھی ہے کہ دعائے قنوت وتر رکوع سے پہلے پڑھی جائے کیونکہ بعد میں پڑھنے والی روایت میں ضعف ہے البنہ دعائے قنوت نازلہ رکوع کے بعد برهی جائے گی جیسا کہ احادیث میں اس کی بابت صراحت بولله أعلم.

الْجَهْضَمِيُّ : حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّثَنَا ﴿ بِهِ لَهُ انْ صِصْحٍ كَى نَمَازَ مِن قنوت برصح كا مسلم حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ قَالَ: سُئِلَ عَن الْقُنُوتِ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ، فَقَالَ: كُنَّا نَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ.

١١٨٣ - حَدَّنَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ١٨٣ - حفرت الس بن مالك على عدوايت دریافت کیا گیا تو انھوں نے فرمایا: ہم رکوع سے پہلے بھی قنوت پڑھ لیا کرتے تھا در کوع کے بعد بھی۔

١٨٨٧ ـــ[صحيح] تقدم تحت ح: ١١٧١ ، وأخرجه النسائي : ٣/ ٢٣٥ قيام الليل، ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي بن كعب في الوتر، ح: ١٧٠٠ عن علي بن ميمون به ٣ سفيان تابعه فطر وغيره.

١١٨٣ ــ [حسن] وقال البوصيري: "إسناده صحيح، ورجاله ثقات" ☀ حميد الطويل عنعن وتقدم، ح:٨٦٦، ولحديثه شواهد معنوية .

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ما أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

🌋 فائدہ: بیلف سحابد کاعمل ہے درنہ بی تھ کاعمل تنوت نازلہ بیں رکوع کے بعد ہی پڑھنے کا ہے۔

۱۸۴ - جناب مجر رطف سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: میں نے حضرت انس بن مالک ٹاٹٹو سے تنوت کے بارے میں سول اللہ ٹاٹٹر اللہ ٹاٹٹر کا رکوع کے بعد دعائے تنوت فرمایا: رسول اللہ ٹاٹٹر کا رکا ہے۔

١١٨٤ - حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ عَلْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ عَنِ الْقُنُوتِ، فَقَالَ: قَنَتَ رَسُولُ اللهِ وَ اللهِ يَعْدُ الرُّكُوعِ.

کے فاکدہ: یہاں صدیث میں اختصار ہے۔ اصل میں بدوی صدیث ہے جس میں بدورج ہے کہ نبی تالیہ نے ایک مہینہ مسلسل پانچوں فرض نمازوں میں رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھی۔

(المعجم ۱۲۱) - **بَابُ** مَا جَاءَ فِي الْوِثْرِ آخِرَ اللَّيْل (التحفة ۱۲۰)

11۸0 حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ أَبِي حُصَيْنٍ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ:
مَا لُكُ عَائِشَةَ عَنْ وِثْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ:
مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ. مِنْ أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ،
وَانْتَهٰى وَثْرُهُ حِينَ مَاتَ فِي السَّحَر.

باب:۱۲۱-رات کے آخری حصے میں وتر پڑھنا

۱۱۸۵-حفرت مسروق رائش سے روایت ہے انھوں نے کہا: میں نے ام المومنین حفرت عائش رائا سے رسول اللہ ظافیا کی نماز وتر کے متعلق سوال کیا تو انھوں نے فر مایا: رسول اللہ ظافیا نے رات کے ہر ھے میں وتر پڑھے ہیں رسول اللہ ظافیا کی دفات ہوئی تو (ان دنوں) آپ کے رسول اللہ ظافیا کی دفات ہوئی تو (ان دنوں) آپ کے وتر (عام طور یر) محرکے وقت ختم ہوتے تھے۔

فوائدومسائل: ©وتر کاوقت تبجد کے بعد ہے۔ رات کے ہر ہے میں وتر پڑھنے سے رات کے ہر ہے میں تبجد پڑھنا ٹابت ہوتا ہے۔ ⊕رسول اللہ عظیم کا غالب معمول رات کے نصف آخر میں جاگئے کا تھا۔ حضرت عائشہ ہیں نے فرمایا: رسول اللہ عظیم رات کے پہلے جھے میں سوتے اور آخری جھے میں اٹھ کرنماز پڑھتے تھے گھراہے بستر پر آرام فرماتے تھے جب مؤون افران ویتا تو جلدی سے اٹھ کھڑے ہوتے ۔۔۔۔۔(صحیح البحاری التہ جد 'باب من نام أوّل الليل و أحیا آحرہ 'حدیث: ۱۳۲۱) بیصورت غالبًا وہی ہے جس کا ذکر اس صدیت مبارک میں ہے:

1114 أخرجه البخاري، الوتر، باب القنوت قبل الركوع وبعده، ح: ١٠٠١، ومسلم، المساجد، باب استحباب المتحباب المتحباب الغ، ح: ٢٧٧٠ من حديث أبوب به.

• ١٨٨ أخرجه مسلم، صلاة المسافرين، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي 機. . . . الخ، ح: ٥٤٠ب من حديث أبي حصين به .



مازوت متعلق احكام ومسائل ٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ...

''اللَّه كوسب ہے محبوب نماز دادد ملائِما كي نماز ہے'ا درالله كوسب ہے محبوب روز ہ داود ملاِما كاروز ہ ہے۔ وہ نصف رات سوتے ( پھر ) تہائی رات تیام فرماتے ( پھر ) رات کا چھٹا حصہ وتے تھے۔ ادر ایک دن روزہ رکھتے ایک دن مَيْسِ ركعة تحيلُ (صحيح البحاري التهجد باب من نام عندالسحر عديث:١١١١) ١ رمول الله مَالله الله مَا لله نے آخری عمر میں جومعمول اختیار فر مایا' و وضح صادق تک نمازیڑھنے کا تھا' تا ہم فجر کی سنتیں پڑھ کرتھوڑی دیرلیٹ

۱۱۸۲-حضرت علی والثوّاہے روایت ہے انھوں نے ۔ فرمایا: رسول الله علی نے رات کے ہر سے میں ور یڑھے ہیں۔ رات کے شروع میں بھی اور درمیان میں بھی اور آپ کے دتر سحر تک فتم ہوتے تھے۔

١١٨٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيمٌ. ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِم بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ عِيْكِيُّ . مِنْ أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ، وَانْتَلْهِي وَنْرُهُ إِلَى 250 ﴾ السَّحَر .

🎎 فائدہ: صبح صادق تک وتر محتم ہونے کا مطلب بیہ ہے کدرات کے بالکل آخری ھے میں وتر پڑھے حتی کہ جب فارغ ہوئے تواذان کاوقت ہو گیا' یعنی فجر کی اذان ہے پہلے وزیرٌ ھے' یہ نماز وتر کا آخری دفت ہے۔

١١٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ: أَبِي شُفْيَانَ، عَنْ جَابِر، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ خَافَ مِنْكُمْ أَنْ لاَ يَسْتَيْقِظَ مِنْ آخِر اللَّيْل، فَلْيُوتِرْ مِنْ أَوَّكِ اللَّيْلِ ثُمَّ لْيَرْقُدْ. وَمَنْ طَمِعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَيْقِظَ مِنْ آخِر اللَّيْل، فَلْيُوتِرُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ. فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ. وَذٰلِكَ أَفْضَلُ».

۱۱۸۷-حضرت جابر ٹلٹؤے سے روایت ہے رسول اللہ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ: حَدَّنَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَلْمَ فِرمايا: "جَس كوي خوف موكدوه رات كآخرى ھے میں نہیں جاگ سکے گا'وہ رات کی ابتدا میں (عشاء کے بعد) وتر پڑھ کرسو جائے اور جسے بدامید ہوکہ وہ رات کے آخری حصے میں جاگ بڑے گا'اسے جاہے کہ رات کے آخری جھے میں وزیر ھے کیونکہ رات کے آخری حصیمیں تلاوت (سننے) کے لیے (فرشتے) حاضر ہوتے ہں اور سافضل ہے۔''

١١٨٦\_[إسناده حسن] أخرجه أحمد: ١/ ١٣٧، ٨٦، ١٣٧ عن محمد بن جعفر، وعن وكيع به، وقال البوصيري: "لهذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات".

١١٨٧\_أخرجه مسلم، صلاة المسافرين، باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ح: ٧٥٥ من حديث

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها
 قوا كدومسائل: ﴿ رات كَ آخرى حصر مين وتريز هنا أضل بـ ـ ﴿ اس وقت وتر بـ يبلـ يحيز وأفل بحى ادا
 كرلينا اضل بـ ـ ﴿ فرشة طاوت قرآن مجيد بـ محبت ركعة بين اس ليهومن كى طاوت سننه كـ ليه خاص طور برجع بوجات بن \_ ﴿ وَفَرشتون كابها بِمَاعَ رات كَ آخرى حصر بين بوتا بـ ـ

(المعجم ۱۲۲) - بَامِ مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِ أَوْ باب:۱۲۲ - الرَّنِينَديا بَعُول كَي وجهت وترره نَسِيَهُ (التحفة ۱۲۱)

۱۱۸۸-حفرت ابوسعید خدری ڈٹائٹز سے روایت ہے' رسول اللہ ناٹیٹر نے فرمایا:''جوجھن وتر چھوڑ کرسویارہے (اور اسے جاگ نہ آئے) یا اسے یاد نہ رہے تو اسے جاہیے کے منبح کویاد آئے پروتر پڑھ لے۔'' المَكْرِ المَكْرِيُّ الْمُكَنِيُّ الْمُو مُصْعَبِ أَحْمَدُ اللهُ الْمِيكِّ الْمَكْرِ المَكْرِيُّ المَكْرِ المَكْرِيُّ المَكْرِيُّ اللهُ عَنْ أَسْلَمَ، عَنْ أَلِيهِ اللهُ عَنْ أَلِي سَعِيدِ اللهِ عَنْ أَلِي سَعِيدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ أَلِي سَعِيدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ عَلَى اللهِ عَلَى

فا کدہ: اس صدیت بین نماز وترکی اہمیت کا اثبات ہے کہ اگر وہ سوے رہ جانے سے یا ہول جانے کی وجہ سے رہ جاتے تو یا آتے اور جائے کے بعد اے بڑھ لئاس سے بیم معلوم ہوتا ہے کہ وترکی قضا بھی ضروری ہے اور اس صدیت کی زوسے اسے بحرکی نماز سے پہلے یا نماز بحر کے بعد پڑھ لیا جائے کیونکہ کر وہ او قات میں تقضا شدہ نماز کی قضا جائز ہے۔ ایک دوسری رائے اس سلسلے بیس بیہ ہے وہ در اپنے وقت میں نہ پڑھ جا سیس تو بھر آخیں پڑھنے کی مزورت ہی نہیں ہے اس موقف کی تا ئید میں ہے بعض روایات آتی ہیں لیکن بعض علماء کے زود کی سیستیم ان لوگوں کے ہوا ہے وہ محمد آور چھوڑ دیں۔ دیکھیے: (عاشیہ ترنے کی اجمد ہور کا اس مورج شاکر ۲۳۳۳/۱ اور بعض روایات میں نبی تائیڈ کا بیٹل بیان ہوا ہے کہ اگر بھی نیند بیا بیاری کی وجہ ہے آپ کا قیام الیس رہ جا تا تو آپ سورج نگلنے کے بعد ہارہ رکعت پڑھنے کا بیٹل بیان صحیح مسلم صلاۃ المسافرین باب ۱۹۰۰ حدیث ۲۲۱ے) اس صدیت سے استدلال کرتے ہوئے اکثر علماء کی رائے ہیں وتر کی جگہ جو ارکعات پڑھے لیکن اہمارے خیال میں ایسا اس خفس کے لیے ضروری ہوگا جو تیام الیل (نماز تہد) کا عامل میں ایسا سے معلوم ہوتی ہے۔

١١٨٩ - حضرت ابوسعيد خدري ثافؤ سے روايت بے

١١٨٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي،

- 11٨٩ أخرجه مسلم، صلاة المسافرين، باب صلاة الليل مثلي مثلي والوتر ركعة من آخر الليل، ح: ٧٥٤ من ١٠

251

ŝ

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

وَأَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: رسول الشَّ تَلْقُرْ فَ فَرِمايا: "صَبِحَ مونے سے پہلے وَ رَبُّ هُ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ لِياكرونَ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِيَّةُ: «أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا».

> قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى: فِي هٰذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلٰى أَنَّ حَدِيثَ عَبْدِ الرَّحْمٰن وَاهٍ.

امام ابن ماجه رات کے استاد جناب محمد بن محیل بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ عبدالرحمٰن (بن زیدبن اسلم) کی روایت (حدیث ۱۸۸۱) ضعیف ہے ''

ﷺ فاکدہ: جناب محد بن بیکی نے اس صدیث کو عالبًا اس لیضعیف قرار دیاہے کہ وہ سابقہ صدیث سے بظاہر متعارض کے کیکن کہا جا سکتا ہے کہ پہلی صدیث میں عذر (نیندیا بھول) کی صورت میں حکم ندکور ہے اور دوسری صدیث میں اصل حکم کاذکر ہے جس پڑل کرناچا ہے۔اس لحاظ سے تعارض نہیں ہوگا۔

(المعجم ١٢٣) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ بِثْلَاثٍ وَخَمْسٍ وَسَبْعٍ وَ تِسْعِ (التحفة ١٦٢)

بُرُ اهِيمَ الدَّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنِ الدَّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنِ الأَهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ الأُهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "الْوِيْرُ حَقِّ. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُويَرْ شَاءَ فَلْيُويَرْ بِخَمْسٍ. وَمَنْ شَاءَ فَلْيُويَرْ بِوَاحِدَةً».

باب:۱۲۳- تینٔ پانچ 'سات اورنوورّ پڑھنے کابیان

۱۹۰- حضرت ابوایوب انصاری واثنی سے روایت ہے ٔ رسول اللہ طافی نے فرمایا: '' وتر ضروری میں 'لہذا جو مخص پانچ رکعت وتر پڑھنا چاہے پڑھ لے اور جو مخص تین وتر پڑھنا چاہے پڑھ لے اور جو مخص ایک وتر پڑھنا چاہے پڑھ لے۔''

🚨 فوائد ومسائل: ۞ [ألوِ تُرُ حَقِّ ] ہے بعض علماء نے ورّ کے وجوب پراستدلال کیا ہے حالانکہ یہی لفظ جمعے کے

<sup>😝</sup> حديث معمر به

<sup>•</sup> ١٩٩ ــ [إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الوتر، باب كم الوتر؟، ح: ١٤٢٢ من حديث الزهري به، وصححه ابن حبان، والحاكم، والذهبي، والنووي وغيرهم، والحديث صحيح مرفوعًا وموقوقًا.

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ما المام وسائل

عسل کے لیے بھی استعال ہوا ہے لیکن اسے واجب نہیں کہاجاتا' تا ہم اس حدیث کی بتا پروتر کوسنت مؤکدہ تو سمجھا بی جاسکتا ہے۔ ﴿ اَیک سلام سے پانچ وتر بھی پڑھے جاسکتے ہیں اور تین وتر بھی۔ ﴿ تین وتر پڑھنے کا ارادہ ہوتو پہلے دو رکعت پڑھرا کیا۔ وتر پڑھا جائے۔ یہ تین وتر پڑھنے کا افضل طریقہ ہے۔ یا بھر تین رکھتیں ایک سلام سے بڑھی جا کیں جن میں دور کعت کے بعد تشہد نہ بڑھا جائے۔

١١٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ [زُرَارَةَ بْنِ أَوْلَى] ، عُنْسَعْدِبْنِ هِشَامَقَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةً ، قُلْتُ: يُّاأُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَفْتِينِي عَنْ وِتْرِرَسُوكِ اللهِ ﷺ . غَالَثْ: كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُو رَهُ . فَيَبْعَثُهُ اللهُ فِيمَا شَاءَأَنْ يَبْعَثُهُ مِنَ اللَّيْلِ. فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ إِنَّمْ يُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ. لاَ يَجْلِسُ فِيهَا إِلَّا أَهِنْدَ النَّامِنَةِ. فَيَدْعُو رَبَّهُ. فَيَذْكُرُ اللهَ أُوِّيحُمَدُهُ وَيَدْعُوهُ . ثُمَّ يَنْهَضُ وَلاَ يُسَلِّمُ . ثُمَّ أَهُومُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ . ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللهَ ، أَيُهُوْمَدُهُ وَيَدْعُو رَبَّهُ وَيُصَلِّى عَلَى نَبيَّهِ . ثُمَّ ُ هُمَّلُمُ تَسْلِيماً يُسْمِعُنَا. ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَتَيْن إَنُّهُ لَمَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ. فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةً ﴿ لَهُ عَلَمًا أَسَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَأَخَذَ أَلْلُعْمَ، أَوْنَرَ بِسَبْعِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا

ا ۱۱۹ - حضرت سعد بن ہشام اشائنہ سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: میں نے حضرت عائشہ والا سےسوال كرتے ہوئے كہا: ام المومنين! مجھے رسول الله ظافا كم كى نماز وتر (تبجد) کے متعلق ارشاد فرمائے۔ انھوں نے کے لیے) بانی تیارر کھتے تھے۔اللہ تعالیٰ رات کے جس حصے میں نبی ملیلہ کو اٹھا نا جا ہتا' اٹھا دیتا' آ ب مسواک کرتے' وضوکرتے' کھرنو رکعت نماز پڑھتے' اس میں صرف آٹھویں رکعت پر (تشہد کے لیے) بیٹھتے توایخ رب ہے دعائیں کرتے۔ (یعنی) اللہ کا ذکر کرتے اس کی تعریف فرماتے اور دعا کمیں پڑھتے' پھرسلام پھیرے بغیر کھڑ ہے ہوجاتے۔ کھڑ ہے ہوکرنویں رکعت پڑھتے 'پھر (تشهد میں) پیٹے کراللہ کا ذکر کرتے'اس کی تعریفیں کرتے' رب سے دعا ئیں مانگتے اوراس کے نمی پر درود پڑھتے' پر (قدرے بلندآ وازے) سلام پھیرتے جوہمیں س جائے گھرسلام پھیرنے کے بعد بیٹھ کر دور کعتیں پڑھتے۔ به گياره رئعتيس موئيس - جب رسول الله ناتيخ کي عمرزياده ہو گئی اور جسم مبارک بھاری ہو گیا تو آپ سات وتر یڑھتے تھے اور سلام کے بعد دور تعتیں پڑھتے تھے۔

(253)

<sup>[ 1191 [</sup> صحيح] أخرجه النسائي، قيام الليل، كيف الوثر بتسع؟ ، ح: ١٧٢١ من حديث سعيدبه مختصرًا \* سعيد وقادة صرحابالسماع عنداليبهقي: ٢/ ٤٩٩ ، وأخرجه مسلم في صحيحه ، ح: ٤٦ ٢ عن أبي بكر بن أبي شية به مختصرًا .

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها وماكل

🗯 فوائد ومسائل: ﴿ نوركعت وتراصل مين نماز تبجد مع وتر بي جوايك سلام سے يرهى جاتى ہے۔ ﴿ نو وتر يرا معت وقت آ تھدر کھت کے بعد تشہد رو صناحیا ہے۔ ﴿ وَرَى نماز كے بعددور كعت نفل ير صناحائز بيكن بهتريد بيك كدوتر سب ے آخر میں بڑھے رسول الله تالی کا علم ب: [اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَ تِكُمُ باللَّيل و تُراع (صحيح مسلم صلاة المسافرين باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آحر الليل حديث: (۵۱) (الي رات كل نماز وتریختم کرو۔'' دورکعت بعد میں پڑھنا بھی اس تھم کے خلاف نہیں کیونکہ بیای طرح ہیں جس طرح مغرب کی ا نماز کے بعد دوسنتیں ہیں۔ ﴿ تَجِدِی نماز آنھ رکعت ہے کم پڑھنا بھی جائز ہے۔

١١٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ زُهَيْرِ، ﴿ عِالْمُونِ فِي مِايا: رسول الله تَاثِيمُ مات يايا في ركعت عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَم، عَنْ مِقْسَم، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُوتِرُ بِسَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ. لاَ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ ٰ بِتَسْلِيمٍ وَلاَ كَلاَمٍ.

> (المعجم ١٢٤) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ فِي السَّفَر (التحفة ١٦٣)

١١٩٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانِ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ قَالاً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَابِر، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْن . لاَ يَزِيدُ عَلَيْهِمَا . وَكَانَ يَتَهَجَّدُ مِنَ اللَّيْلِ. قُلْتُ: وَكَانَ يُوتِرُ؟

۱۱۹۳-حضرت ام المونین ام سلمه ریجا ہے روایت وتر برا من تنظان كے درمیان سلام یا كلام كے ساتھ تفریق نہیں کرتے تھے(ایک ہی سلام سے پڑھتے تھے۔)

باب:۱۲۴۷ - سفر مین نماز وتر کابیان

۱۱۹۳- حضرت عبدالله بن عمر الأفباس روايت ب انھوں نے فرمایا: رسول اللہ عُلِيْمُ سفر میں دو رکعت ( فرض ) ادا کرتے تھے اس سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے اور نبی ماینگا (سفر میں) رات کو تبجد بھی پڑھتے تھے۔ (سالم فرماتے ہیں) میں نے عرض کیا: آپ مٹاٹا (سفرمیں) وترتجى مرصة تنهج؟"ابن عمر ما تناسف فرمايا: بال-

١٩٩٢\_[صحيح] أخرجه النسائي: ٣/ ٢٣٩، قيام الليل، باب كيف الوتر بخمس وذكر الاختلاف على الحكم في حديث الوتر، ح:١٧١٥، ١٧١٦ من حديث منصوربه اللحكم بن عتيبة ربما دلس وعنعن، وأخرج الطبراني: ٣٧٨/٢٣ . ح: ٨٩٥ عنه عن مقسم عن ابن عباس عن أم سلمة به ، وللحكم طريق آخر عند النسائي ، ح: ١٧١٧. ولحديثه شواهد معنوية .

١١٩٣\_[إسناده ضعيف] انظر، ح: ٣٥٦ لعلته، وقال البوصيري: " هٰذَا إسناد ضعيف . . . الخ".

... نماز وترب متعلق احكام ومسائل

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

قَالَ: نَعَمْ.

١١٩٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسٰى:
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ وَ ابْنِ عُمَرَ قَالاً: سَنَّ رَسُولُ اللهِ
شَصْرَةَ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ. وَهُمَا تَمَامٌ غَيْرُ
قَصْرِ. وَالْوَتْرُ فِي السَّفَرِ شُنَّةً.

(المعجم ١٢٥) - **بَابُ** مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْن بَعْدَ الْوِثْرِ جَالِسًا (التحفة ١٦٤)

1190 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ: حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ مُوسَى الْمَرَئِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الُونْر رَكْعَتَيْن خَفِيفَتَيْن، وَهُوَ جَالِسٌ.

1197 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّمَشْقِيُ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ : خَدَّثَنَا الأَوْرَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي عَائِشَةٌ قَالَتْ : عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ : حَدَّثَنِي عَائِشَةٌ قَالَتْ : كُنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ : حَدَّثَنِي عَائِشَةٌ قَالَتْ : كُنَّ يَرْكَعُ كُانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُوتِرُ بِوَاحِدَةِ . ثُمَّ يَرْكَعُ كُلُمْتَيْنِ يَقُراً فيهِمَا وَهُوَ جَالِسٌ . فَإِذَا أَرَادَ اللهُ يَرْكُعُ مَنْ يَرْكُعُ اللهُ يَرْكُعُ مَنْ يَعْرَكُمُ .

> باب:۱۲۵-وتروں کے بعد بیٹھ کردو رکعتیں پڑھنے کابیان

۱۱۹۵ - حفزت ام الموشین ام سلمہ نتا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹائیڈ وتر کے بعد بیٹھ کر ہلکی می دور کعتیں پڑھ لیا کرتے تھے۔

١٩٤ - [إسناده ضعيف جدًا] وضعفه البوصيري، انظر الحديث السابق لعلته.



<sup>. 1</sup>**١٩٠ [صحيح]** أخرجه الترمذي، الوتر، باب ماجاء لا وتران في ليلة، ح: ٤٧١ عن محمد بن بشار به، وسنده ضعف، وللحديث شواهد، انظر الحديث الآتي.

<sup>.</sup> ١٩٩٦ أخرجه مسلم، صلاة المسافرين، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ﷺ في الليل . . . الخ، ح: ٧٣٨ب من حديث يحيى به نحو المعنى باختلاف يسير، وقال البوصيري: " لهذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات" .

فاکدہ: ور وں کے بعد دورکت پڑھنا جائز ہے جو بیٹھ کربھی پڑھی جاسکتی ہیں اور کھڑے ہو کربھی کیکن بلا عذر بیٹھ

كرنماز يرضي ] وها أواب مل برصحيح البحاري؛ التقصير؛ باب صلاة القاعد؛ حديث: ١١١٥)

ہاب:۱۲۷-وتراور فجر کی سنتوں کے بعد لیٹنے کابیان (المعجم ١٢٦) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الضَّجْعَةِ بَعْدَ الْوِتْرِ وَبَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ (التحفة ١٦٥) ١٩٩٧ - حَدَّثْنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا

۱۹۷- حفرت عائشہ ہی ہے روایت ہے انھول نے فرمایا: میں رات کے آخری جصے میں رسول اللہ تلکہ کو ہمیشدا ہے ہاں سوئے ہوئے پاتی تھی۔

وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ وَ سُفْنَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا كُنْتُ أُلْفِي أَوْ أَلْفَى النَّبِيَّ عَلَيْهِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَّا وَهُوَ نَائِمٌ عِنْدِي.

قَالَ وَكِيعٌ: تَعْنِي بَعْدَ الْوِثْرِ.

و کیع بڑاللہ بیان کرتے ہیں: یعنی وتر کے بعد۔

١١٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ

عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى رَكِيْةٍ إِذَا صَلَّى رَكُعَتَي الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ.

نے فرمایا: نبی ٹاٹی جب فجر کی دو (سنت) رکعتیں پڑھ لیتے تو دائمیں پہلوپر لیٹ جاتے۔

۱۱۹۸-حضرت عا کشہ پہنا ہے روایت ہے اُنھول!

قائدہ: فجر کی سنتوں کے بعد لیفناسنت ہے کیکن نبی اکرم ٹاٹھ سے بعض اوقات ند لیفنا بھی ثابت ہے۔حضرت

١١٩٧ أخرجه البخاري، التهجد، باب من نام عند السحر، ح:١١٣٣ من حديث سعد به، ومسلم، صلاا المسافرين، الباب السابق، ح: ٧٤٧ من حديث مسعر به.

١٩٩٨\_ [صحيح] أخرجه أحمد: ٩٩،٤٨/١ عن إسماعيل به، أخرجه البخاري، ح: ٦٣٦ وغيره، ومسلم، ح: ٧٣٦، وغيره، ومسلم، ح: ٧٣٦، وغيرهما من حديث الزهري به مطولاً.



٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها \_\_\_\_\_

عائشہ بھائی سے مردی ہے انھوں نے فرمایا: نبی اکرم نکٹا جب فجری سنتیں بڑھ لیتے تو اگر میں جاگ رہی ہوتی تو آپ مجھ سے بات چیت کرتے ورنہ لیٹ جاتے حتی کہ آپ کونماز (کی اقامت ہو جانے) کی اطلاع دی جاتی۔

(صحيح البخاري التهجد باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع حديث:١١١١)

١١٩٩ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هِشَام: حَدَّثَنَا ١١٩٩ - حضرت الوبريره والله عدوايت بالتحول النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثِّني سُهَيْلُ فَيْ اللَّهِ عَلَيْمًا جِب فجرى ووركعتيس يرصحة تو

باب: ١٢٤- سواري پروتر پڙھنے کا بيان

ابْنُ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ليوجاتِ\_

قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ

الْفَجْرِ اضْطَجَعَ .

(المعجم ١٢٧) - **بَابُ** مَا جَاءَ فِي الْوِتْر عَلَى الرَّاحِلَةِ (التحفة ١٦٦)

١٢٠٠ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانِ: حَدَّثَنَا

عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَس ، عَنْ أَبِي بَكُر بْن عُمَرَ بْن عَبْدِ الرَّحْمٰن بْن عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ سَعِيدِ بْن يَسَارِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ. فَتَخَلَّفْتُ

**فَأُوْ**تَرْتُ. فَقَالَ: مَا خَلَفَكَ؟ قُلْتُ: أَوْتَرْتُ.

عَيَالَ: أَمَا لَكَ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ؟ **تُلْتُ:** بَلْي. قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ

**ئوي**رُعَلٰى بَعِيرهِ.

🌋 فوائدومسائل: 🛈 نماز وترکی اوائیگی کے لیے سواری ہے اتر نا ضروری نہیں لیکن فرض نماز زمین ہی براوا ک جائے۔ ﴿سفر مِس وتر يز حصر جاتے ہيں۔ ﴿ سفر مِس ساتھيوں كاخيال ركھنا جاہيے۔ ﴿ الرَّكَ ساتھى كَيْ لَعلى معلوم

انھوں نے کہا: میں حضرت عبداللہ بن عمر جانجا کے ہمراہ (سفر میں) تھا' میں (راہتے میں رک گیا اور) ان ہے پیچےرہ گیااور (مواری سے اتر کر)وتریز ھلے۔ (جب دوبارہ ان سے جاملا) توانھوں نے یو چھا تم پیچھے کیوں رہ گئے تھے؟ میں نے عرض کیا: میں نے وتر پڑھے ہیں۔

فرمایا: کیا تمھارے لیے اللہ کے رسول طُقِیم میں اچھا نمونہبیں؟ میں نے کہا: جی مال ہے۔ فرمایا: رسول اللہ تُلْقِمُ اپناونٹ ہی بروتر پڑھ لیا کرتے تھے۔

١١٩٩\_[صحيح] \* عمر بن هشام روي عن أبي حاتم الرازي وهو لا يروي إلا عن ثقة عنده، وباقي السند صحيح، وللحديث شواهد، انظر الحديث السابق.

١٧٠٠\_أخرجه البخاري، الوتر، باب الوتر على الدابة، ح: ٩٩٩، ومسلم، صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، ح: ٧٠٠ من حديث مالك به.



..... نماز وترہے متعلق احکام ومسائل

#### ٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها..

ہوتواےا چھے طریقے سے صحیح مسکلہ بتادینا جاہیے۔

الأَسْفَاطِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ الْأَسْفَاطِيُّ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ الْمُنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنْ النَّبِيِّ كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاجِلَتِهِ.

(المعجم ١٢٨) - **بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِ**تْرِ أَوَّلَ اللَّيْل (التحفة ١٦٧)

١٢٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ
 تَوْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا
 زَائِدَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ

258 أَنِّ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَمِي بَكْرٍ: «أَيَّ حِينٍ تُوتِرُ؟» قَالَ: أَوَّلَ اللَّيْلِ بَعْدُ الْعَتَمَةِ. قَالَ: «فَأَنْتَ يَا عُمَرُ؟»

النيلِ بعد اللَّيْلِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَمَّا أَنْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ، فَأَخَذْتَ بِالْوُنْفَى. وَأَمَّا

بَكَ يَهِ مَهِ بِعَرِهِ \* تَا تَعَالَى اللهُ وَاللهِ مَا تَعَالَى اللهُ وَاللهِ مَا تَعَالَى اللهُ وَاللهِ مَا أَنْتَ يَا عُمَرُ ، فَأَخَذْتَ بِالْقُوَّةِ » .

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ تَوْبَةَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَلِيمٍ، مُحَمَّدُ بْنُ سَلِيمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ

النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ . فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

۱۲۰۱ - حضرت عبدالله بن عباس علی سے روایت ہے کہ بی تلای سواری پروتر پڑھ کیتے تھے۔

## باب:۱۲۸-شروع رات میں وتر پڑھنے کا بیان

۱۴۰۲- حضرت جابر بن عبد الله والناس روایت بخ انھوں نے کہا: رسول الله خاریجائے خضرت ابو بکر ٹاکٹوے فرمایا: ''کس وقت و تر پڑھتے ہو؟'' انھوں نے کہا: عشاء کے بعد رات کے شروع میں پڑھ لیتا ہوں۔ آپ ٹاکٹا نے فرمایا: ''عمراتم (کب و تر پڑھتے ہو؟'') انھوں نے کہا: رات کے آخری جھیں (پڑھتا ہوں۔) نی ٹاکٹا نے فرمایا: ''ابو بکر! تم نے زیادہ پڑتے اور قابل اعتاد کا م اختیار کیا اور عمر! تم نے تو ت والا کا م اختیار کیا۔''

امام ابن ماجه دلك نے كها بميں ابوداودسليمان بن توبه نے ايك دوسرى سند سے حضرت ابن عمر رہ الشياسا كا طرح روايت بيان كى ۔

الله على الله ومسائل: ﴿ ثماز ورّ رات كابتدائي هي يس بهي اواكى جاسكتي باور آخرى هي يس بهي - ﴿ شروعُ

١٢٠١\_[صحيح] أخرجه محمد بن نصر المروزي في قيام الليل، ص: ٣٧٨ من حديث عباد عن عكرمة به، وقال البوصيري: " لهذا إسناد ضعيف لضعف عباد بن منصور" قلت: وله شواهد، انظر الحديث السابق.

17.٧ [حسن] أخرجه أحمد: ٣/ ٣٠٩، ٣٣٠ من حديث زائلة به، قال البوصيري: " لهذا إسناد حسن"، والسلا الثاني حسن، وقد صححه البوصيري، وله شواهد عند أبي داود، ح: ١٤٣٤ وغيره. نماز وتريء متعلق احكام ومسائل ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

رات میں تبجداور وتریز ھنے کا بیافائدہ ہے کہ قضا ہو جانے کا خطرہ نہیں رہتا لیکن رات کے آخر میں تبجد پڑھنا عزم اور حوصلے والوں کا کام ہے اس لیے وہ افضل ہے۔

(المعجم ١٢٩) - بَابُ السَّهُو فِي الصَّلَاةِ (التحفة ١٦٨)

١٢٠٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ بْنِ زُرَارَةً: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَن الأَعْمَش، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَزَادَ أَوْ تَقَصَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَالْوَهْمُ مِنِّي، فَقِيلَ لَهُ: يَارَسُولَ اللهِ أَزِيدَ فِي الصَّلاَةِ شَيْءٌ؟ فَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌّ. أَنْسٰى كَمَا تَنْسَوْنَ. فَإِذَا نَبِينَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ» أُمُّ تَحَوَّلُ النَّبِيُّ عِثْثِيْ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

باب:۱۲۹-نماز میں بھول وا قع ہوجانے کا بیان

۱۲۰ ۱۳- حضرت عبدالله بن مسعود خانط سے روایت ہے' انھوں نے فرمایا: رسول الله ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُمْ نِے نماز بِرُ هائی' اس میں (بھول کر) کی بیشی ہوگئی۔ابراہیمُخعی دلطیہ نے کہا: وہم مجھے ہوا ہے( یا ذہیں رہا کہ استاد محترم حضرت علقمہ دلاننے نے کمی کالفظ فر مایا تھا یا زیاد تی کا۔)عرض کیا گیا: اے اللہ کے رسول! کیا نماز میں کچھ اضافیہ ہو سراہے؟ آب مالی نے فرمایا: "میں ایک انسان ہی ہوں' جس طرح تم بھول جاتے ہو (مجھی کبھار) میں بھی بھول جاتا ہوں تو جب سی سے بھول ہو جائے تو بیٹے بیٹے دوسجد بے کرلیا کر ہے۔'' پھرنبی ٹاٹیٹی نے (قبلے کی

طرف)منہ پھیرااور دو سجدے کیے۔

🌋 فوائد ومسائل: ①نماز میں بھول عام طور پرشیطان کے دمو ہے اورانسان کی غفلت کی وجہ سے ہوتی ہے۔نماز میں اس نقص کے ازالے کے لیے محدہ سہومقرر کیا گیا ہے۔ ﴿ سجدہ اللّٰہ تعالٰی کے سامنے بجز کا اظہار ہے۔ گویا مىلمان! يى نىلطى كاعتراف كرتے ہوئے اظہار كرتا ہے كەلاپدى ہرعيب دفقص ہے باك ہے۔ ۞ سجدہ عبادت كي ایک اعلیٰ صورت ہے'اس لیے شیطان اسے ناپیند کرتا ہے۔مومن جب نماز میں غلطی ہوجانے پر سجدے کرتا ہے تو اس ہے شیطان کی تذلیل ہوتی ہے کہاں نے بندے کونماز کے ثواب ہے محروم کرنا جاہالیکن بندے کو تحدوں کا مزید ۔ قواب لی گیا۔ ﴿ نِی ٰاکرم ٹائیلاً کونماز میں بھول چیش آ جانے میں اللہ کی خاص حکمت تھی۔وہ یہ کہ مسلمانوں کومعلوم ہو جائے کہ بھول کی صورت میں شرعی تھم کیا ہے اور سجدے کا کیا طریقہ ہے۔

سم ۱۲۰ - حضرت عیاض بن ہلال انصاری براللہ ہے

۱**۲۰**٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا

١٤٠٣\_أخرجه مسلم، المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له، ح: ٥٧٢ من حديث علي بن مسهر به. ١٧٠٤\_[إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب من قال يتم على أكثر ظنه، ح: ١٠٢٩ من حديث إسماعيل هه



### ٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها \_

مازور به معلق احکام وسائل روایت به کدانهوں نے حضرت الوسعید خدری چائیات سوال کیا اور کہا: ایک آدی نماز پڑھتا ہے (لیکن نماز کے دران میں ) اے معلوم ہی نہیں رہتا کداس نے کتنی نماز پڑھی ہے (وہ کیا کرے؟) ابوسعید چائیئے نے کہا: رسول اللہ علی نے فرمایا: ''جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے اور اسے معلوم ندر ہے کہتنی نماز پڑھی ہے تو بیٹھے دو سے معلوم ندر ہے کہتنی نماز پڑھی ہے تو بیٹھے بیٹھے دو

إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ هِشَام: حَدَّثَنِي يَحْلَى: حَدَّثَنِي عِيَاضٌ أَنَّهُ سَأَلُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ، فَقَالَ: أَحَدُنَا يُصَلِّي فَلاَ يَدْرِي كُمْ صَلَّى. فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ كُمْ صَلَّى، فَلْيَسْجُدْ سَجُدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ".

کلتے فوائدومسائل: ﴿ بیشے بیٹے بیٹے بحدے کرنے کا مطلب یہ ہے کداے نماز یار کعت دوبارہ پڑھنے کے لیے اٹھنے کی ضرورت نہیں صرف مہو کے دو بحدے کرلینا کانی ہیں۔ ﴿ اس میں اشارہ ہے کہ بحدہ سہوسلام ہے پہلے کیا جائے گا۔ ﴿ بیرحدیث مزیر تفصیل ہے آئے آر جی ہے۔ دیکھیے: (حدیث: ۱۲۱۰)

# (المعجم ١٣٠) - بَاكُ مَنْ صَلَّى الظُّهْرَ باب: ١٣٠ - بَعُول كَرَطْمِر كَا بِانَّجُ خَمْسًا وَهُوَ سَاءِ (التحفة ١٦٩) ركعتين يِرْ هَيْ كَابِيان

17.0 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَأَبُوبَكُرِ بْنُ خَلَّادٍ قَالاً: حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُغْبَةً: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُ ﷺ الظُّهْرَ خَمْساً. فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ: "وَمَا ذَاكَ؟". فَقِيلَ لَهُ. فَنَنَى رِجُلَهُ، فَسَجَدَ سَجْدَتَبْنِ.

کے فوائد ومسائل: ﴿ بھول چوک انسانی فطرت ہے جس کاظہور عبادت کے دوران میں بھی ہوسکتا ہے اس کے فظات تو قابل مؤاخذ و ہوسکتی ہے بھول نہیں۔ ﴿ نبوت کا منصب انسانوں کوعطا کیے جانے میں بیر عکمت بھی ہے کہ انسانی زندگی کے ہر پہلو کے لیے نبی کا اسوہ رہنمائی کے لیے موجود ہو۔ ﴿ بیر صحابہ کرام مُنافِقہ کا نبی اکرم مُنافِقہ کے



<sup>◄</sup> به، وحسنه الترمذي، ح: ٣٩٦، وصححه الحاكم، والذهبي.

١٢٠٥ أخرجه البخاري، الصلاة، باب ماجاء في القبلة ومن لم ير الإعادة ... الخ، ح : ٤٠٤ من حديث يحيث، وصلم، المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له، ح : ٧٧٥ من حديث شعبة به.

ه-أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها فيها في المارور ي متعلق ادكام وسائل

لیے احترام کا اظہار ہے کہ انھوں نے رسول اللہ تا گاڑا کو تقلطی پر محمول کرنے کے بجائے ایک بہتر سوچ کا اظہار کیا کہ ممکن ہے نماز کے دوران میں وہی کے ذریعے ہے نماز کی رکعات میں اضافہ کردیا گیا ہو۔ مسلمانوں کو بھی اپنے ائکہ اورقائدین کے بارے میں صن ظن سے کام لینا چاہیے۔ ﴿ بَی کریم تَلَیّا نے بحول پر متنبہ کرنے پر صحابۂ کرام اٹھائی بادقائدین کے بارے میں اورقائدین فرمایا بلکہ ان کی بات تسلیم کر کے بحول سے ہوجانے والی فلطی کا از الدفر مادیا ' قائد کا اپنے ساتھیوں سے بھی دو بیت ہوجانے کے بعد بات چیت ہوجانے کے بعد بعد ہے۔ ہوجانے کے بعد بعد بات چیت ہوجانے کے بعد بعد بات جے۔ ہوجائے ساتھیوں دست ہے۔

(المعجم ١٣١) - بَاكُ مَا جَاءَ فِيمَنْ قَامَ مِنَ النَّنَيَيْن سَاهِيًا (التحفة ١٧٠)

باب: ۱۳۱ - دورکعت کے بعد بھول کر (تشہد

پڑھے بغیر)اٹھ کھڑا ہوتو کیا کرے؟

ﷺ فوائدومسائل: ﴿ درمياني تشهد بجولے بره جائے تو آخر ميں مجدة مهوكر ليمنا چاہيد ﴿ مجدة مهوملام بِ عَلَيْ فَعَل يملي محل جائز ہاورسلام كے بعد بھى ۔ ديكھيے: (حديث:١٢١٣) ﴿ مهوكے دو مجدے ہوتے ہيں۔

١٢٠٧ - حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
خَدُّثْنَا ابْنُ نُمْيْرٍ، وَابْنُ فُضَيْلٍ، وَيَزِيدُ بْنُ
هَارُونَ. ح: وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
خَدُّثْنَا أَبُوخَالِدِ الأَحْمَرُ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ،
وَأَبُومُمَاوِيَةً، كُلُهُمْ عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ،

۱۲۰۷- دهرت این بحینه والله او دوایت به کمر می دوایت به کمر فی فلم کی دور کعتول کے بعد کھڑے ہو گئے۔
(تشہد کے لیے) بیٹھنا یاد ندر با۔ (باقی نماز پڑھنے کے بعد) جب آپ سلام کے سواباتی نمازے فارغ ہو گئے توسموک دو تورے کرلے اور سلام پھیردیا۔



١٢٠٩ أخرجه البخاري، الأذان، باب من لم ير التشهد الأول واجبًا، ح: ٨٢٩ وغيره، ومسلم، المساجد، قلم السابق، ح: ٥٠٠ من حديث الزهري به.

١٢٠٧\_[صحيح] انظر الحديث السابق، أخرجه مسلم، ح: ٥٧٠ من حديث يحي به.

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ما المال الما

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الأَعْرَجِ أَنَّ ابْنَ بُحَيْنَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ بُحَيْنَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّهْرِ أَنْ النَّهْرِ نَنَ الظَّهْرِ نَسِيَ الْخُلُوسَ. حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَ، سَجَدَسَجْدَتَي السَّهْوِ وَسَلَّمَ.

🏄 فائده: اس روایت سے پہلی حدیث میں ندکورشک دور ہوگیا اور معلوم ہوگیا کہ وہ نماز عصر کی نہیں ظہر کی تھی۔

- حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى:
 حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ
 جَابِرٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ
 أبي حَازِم، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ: قَالَ
 رَسُولُ اللهِ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ: قَالَ
 رَسُولُ اللهِ عَنْ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ
 الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ. فَلِذَا
 اسْتَتَمَ قَائِمًا فَلاَ يَجْلِسْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَي

۱۲۰۸ - حضرت مغیره بن شعبه راتئات روایت به رسول الله ناتیم نے فرمایا: "جب کوئی شخص دورکعتیں پڑھ کر (التحیات پڑھ بغیر) اٹھ کھڑا ہوا دراجھی پوری طرح کھڑا نہ ہوا ہو (کہ یاد آجائے) تو دہ بیٹھ جائے۔ اگر پوری طرح کھڑا ہو چکا ہو (پھریاد آئے) تب نہ بیٹھ (زائدرکعت پوری کرکے) سہو کے بجدے کرلے۔"

ارمتنا فوائد ومسائل: ﴿ مَدُوره روايت كو جارے فاضل مُحقق نے سندا ضعیف قرار دیاہے جبکہ بیر روایت معنا اور متنا محصح ہے كيونكہ حدیث میں مارے شخ كھتے ہیں كہ ہے

روایت بھی سندا ضعیف ہے لیکن آئندہ آنے والی روایت: (۱۰۳۷) اس سے کفایت کرتی ہے البذامعلوم ہوا کہ فدگورہ روایت میں بیان کردہ مسئلہ جارے حقق کے نزدیک بھی درست اوسیح ہے فدکورہ روایت صرف سندا کمزورہ۔

ویکھیے : (سنن ابوداود (اُردو) حدیث:۳۷۱) مطبوعہ دارالسلام) علاوہ ازیں شیخ البانی ڈلٹ نے اسے سیح قرار دیا ہے۔ دیکھیے : (الصحیحة ' یَفیہ:۳۲۱)' نیز منداحم کے محققین نے بھی اسے سیح قرار دیا ہے۔تفصیل کے لیے دیکھیے :

وقطع: (الصحيحة وقم: ٣٢١) ميز منداله عن عن عن عن النص مرارويا عبد مين عن السين مرارويا عبد مين عن يوفي. (الموسوعة الحديثية مسندالإمام أحمد: ٢٠٠٠/١٠١٠) الازارا ١٢٢) الأس واضح بوا كفلفي ستروع بوجاني

والی زائدرکھت اگر شروع کرلی جائے تواسے پورا کرنا جا ہے۔ ﴿ بھول کرنا ئدرکھت پڑھی جائے تو بھی جدہ سپوکر

لینا کافی ہے۔

١٩٠٨\_ [إستاده ضعيف جداً] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب من نسي أن يشهد وهو جالس، ح: ١٩٣٦ من حديث سفيان الثوري به، وضعفه ابن المنذر بعضه \* جابر الجعفي تقدم حاله، ح: ٣٥٦، وتابعه إبراهيم بن طهمان، وقيس بن الربيع.

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنــة فيها ...

(المعجم ۱۳۲) - بَاكِ مَا جَاءَ فِيمَنْ شُكَّ فِي صَلَاتِهِ فَرَجَعَ إِلَى الْيَقِينِ (النحفة ۱۷۱)

أَرْضَ الرَّقِيْ الرَّقِيْ الرَّقِيْ الرَّقِيْ الرَّقِيْ الرَّقِيْ المُحَمَّدُ بْنُ [أَحْمَدَ] الطَّيْدَلَانِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، مُحَمَّدُ بْنُ السَّحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَحْمُد بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَجْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفِ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي النَّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فَالْبَجْعَلْهَا وَاحِدَةً. وَإِذَا شَكَّ فِي النَّلَاثِ فَاللَّرَجُعِ النَّلَاثِ وَالأَرْبَعِ بَنْ عَلْهَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا وَاحِدَةً. وَإِذَا شَكَّ فِي النَّلَاثِ وَالأَرْبَعِ بَنْ عَلْهَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا فَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا فَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا فَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ ال

171٠ حَدَّفَنَا أَبُوكُرَيْبٍ: حَدَّنَنَا أَبُوكُرَيْبٍ: حَدَّنَنَا أَبُوكُرَيْبٍ: حَدَّنَنَا أَبُوخُالِدِالأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْبُونُ اللهِ عَلَيْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿إِذَا شَكَّ اللهُ عَلَى الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى اللَّهَ فَي صَلاَتِهِ فَلْيُلْغِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى اللَّهَ فَي صَلاَتِهِ فَلْيُلْغِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى اللَّهَ مَن سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ . فَإِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ . المُثَلِّقُ وَلَيْنِ الرَّكُعَةُ وَالْتَعَلَيْنِ الرَّعُونَ الْقَالَ الْعَلَيْنِ اللَّهُ الْعَلْقُونُ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ . المَّكَانُ اللَّهُ كُونُ اللَّهُ الْعَلَيْنِ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْنَ اللَّهُ الْعَلَيْنَ اللَّهُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ الْعَلَيْنَ اللَّهُ الْعَلَيْنَ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ الْعَلَيْدِ اللَّهُ الْعَلَيْدُ اللْعَلَيْدِ اللَّهُ الْمُقَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللْعَلَيْدُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعَلَقَ الْعَلَيْدِ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدِ اللْعَلَامُ الْعَلَيْدُ اللْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ اللْعَلَيْدُ اللْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعُلِيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعُلْمُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعُلْمُ الْعَلَيْدُ الْعُلْمُ الْعَلَيْدُ الْعُلْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعُلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ

۔ نماز میں ہواورنسیان سے متعلق ادکام وسائل باب:۱۳۲۲-نماز میں شک ہوجائے تو یقین پراعتاد کیاجائے



یقین پر بنا کرئے پھر جب اسے (نماز) مکمل ہوجانے کا

یقین ہوجائے تو (آخرمیں) دو سجدے کر لے۔اگراس

کی نماز مکمل ہوگئی تھی (اورایک رکعت زائد پڑھی گئی ہے)

تو وہ رکعت نقل بن جائے گی اورا گرنماز (واقعی) کم تھی تو

. ١٣٠٩ ـ [حسن] أخرجه الترمذي، الصلاة، باب فيمن يشك في الزيادة والنقصان، ح: ٣٩٨ من حديث ابن إسحاق إنه، وقال: "حسن غريب صحيح"، وصححه الحاكم (٢/ ٣٢٥، ٣٢٥)، والذهبي \* وابن إسحاق صرح بالسماع تعدابي يعلى، ح: ٨٣٩.



١٢١٠\_أخرجه مسلم، المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له، ح: ٥٧١ من حديث زيد به .

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها المرابعة على المرابعة المرابع المرابعة المرابع المرابعة ا

گلفت فوا کدومسائل: ﴿ اگر نماز کے دوران پیل شک ہوجائے کہ گئی رکعتیں پڑھی ہیں تو غور کرنا اور سوچنا چاہیے جس عدد پر دل زیادہ مطمئن ہوائ کا اعتبار کے نماز کھل کر کے بحدہ سہوادا کرنا چاہیے بھیے کہ اسکے باب بیل آرہا ہے۔
﴿ اگر شک بیل دونوں پہلو برا بر ہوں تو کم پر یقین کرے بھیے کہ حدیث: ۲۰۹۱ بیل فہ کور ہے کیونکہ کم تعداد میں شک نہیں زیادہ میں ڈیک ہے۔ ﴿ اگر شک بیل برا بر ہوں تو کم ہو کہ کہ سے تو بحدہ سہوایک رکعت کے تائم مقام ہو کر دونوں پال جائے گا۔ بیا اللہ تعالی کا خاص احسان ہے کہ اس نے ہماری کو تاہی کو بھی مارے لیے باعث تو اب بنادیا اور دو بحدوں کو اس موقع پر پوری رکعت کے برا برکر دیا۔ ﴿ شک کی صورت میں اگر نماز پوری پڑھی گئی تھی اور سجدہ سروی کرنیا تو بودی پڑھی گئی تھی اور سجدہ سہو بھی کرنیا تو بر شمیطان کی ذات کا باعث ہے کیونکہ شیطان نے جا ہا تھی کہ بندے کی نماز خواب ہونے سے بچالیا اور تبول فرمالیا اس پر بیثان ہوجائے لیکن اللہ تعالی نے ان بحدول کی وجہ سے اس کی نماز کو خراب ہونے سے بچالیا اور تبول فرمالیا اس طرح شیطان کا مقصد پور انہیں ہوا اور وہ ذیل ہوا۔ ﴿ نُن کَ بِرُمْی لُکُنْ اُن مُوادہ ہے جس کا مطلب ذات اور خوادی

264

(المعجم ۱۳۳) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَتَحَرَّى الصَّوَابَ (التحفة ۱۷۲)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَضُورِ قَالَ شُعْبَةُ: كَتَبَ إِلَيَّ وَقَرَأُنَهُ عَلَيْهِ. مَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ قَالَ: أَخْبَرْنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ صَلاَةً لاَ نَدْرِي أَزَادَ أَوْ نَقَصَ. فَسَأَلَ. فَحَدَّثْنَاهُ لاَ نَدْرِي أَزَادَ أَوْ نَقَصَ. فَسَأَلَ. فَحَدَّثْنَاهُ فَظَيْ رَجُلهُ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَسَجَدَ فَنَا فَعْدَرَيْنِ عَلَيْمَ مَلْ عَلَيْمَا مَعْدَدَيْنَاهُ عَلَيْنَا مَعْدَدَيْنِ. ثُمَّ مَا قَبْلَة مَ عَلَيْنَا عَلَى عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْهُ عَلَيْنَا عَلَى عَلَيْنَا عَلْمَا عَلَيْنَا عَلَيْن

باب:۱۳۳۳-نماز میں شک ہوجانے کی صورت میں سوچ کر صحح صورت معلوم کرنا

ااا ا-حفرت عبدالله بن مسعود والله على ماز برهائی الله علی الله الله الله علی الله علی الله الله علی ا

<sup>1711</sup> أخرجه البخاري، الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، ح:٤٠١، ومسلم، المساجد، الباب السابق، ح:٧٠١ من حديث منصور به.

.... نماز میں سبواورنسیان ہے متعلق احکام دمسائل ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها .. بھول جاتے ہوای طرح مجھ ہے بھی مجول ہو جاتی بِوَجْهِهِ، فَقَال: «لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاَةِ ہے۔ چنانچہ جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاددلاد یا کرو۔ شَيْءُ لأَنْبَأْتُكُمُوهُ. وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى اورتم میں سے جس کونماز میں شک ہوجائے تو وہ (سوچ كُمَا تَنْسَوْنَ. فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي. کر) صحت سے قریب تربات معلوم کرنے پھراس کے وَأَيُّكُمْ مَا شَكَّ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ مطابق نمازیوری کرے ،سلام چھیرے اور دو سجدے کر لْمِلِكَ مِنَ الصَّوَابِ، فَيُتِمَّ عَلَيْهِ وَيُسَلِّمَ وَيَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ».

🎎 فوائد ومسائل: ① ''معلومنہیں اضافہ ہوایا کی ہوئی۔'' پیشک حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹؤ کونہیں بلکہ ابراہیم نخغی کو ہوا ہے کہان کے استاد حضرت علقہ نے حدیث سناتے وقت کون سالفظ استعمال کیا تھا۔ ﴿ حدیث: ١٢٠٥ مِس وضاحت موجود ہے کہ بی اکرم نافق نے بعول کرظمری یا نچ رکعتیں بر هادی تھیں۔

١٢١٢ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدِ: ١٢١٢ - حفرت عبدالله بن مسعود والله سے روایت ے رسول الله تَافِيٰ نے فرمایا: "جب سی کونماز میں شک حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ [مِسْعَر]، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ .

> قَالَ الطَّنَافِيتِيُّ: هٰذَا الأَصْلُ، وَلاَ يَقْدِرُ أَحَلُ بَرُودُهُ.

🎎 فائدہ: طنافسی کے قول کا مطلب بیہ ہے کہ شک کی بنا پر مجدہ سہو کا لازم ہونا ایک مشفق علیہ مسئلہ ہے جس میں کسی کو

اختلاف نبين باقى تفصيلات مين اختلاف موسكتا بـ (المعجم ١٣٤) - **بَابُ فِ**يمَنْ سَلَّمَ مِنْ ثِنْقَيْنِ أَوْ ثَلَاثِ سَاهِيًا (التحفة ١٧٣) ١٢١٣- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ،

امام ابن ماجه وطلف كاستادعلى بن محمد طنافسي بيان كرتے بين كديداصل ب\_اس كاكوئي ا تكارنبيس كرسكتا\_

یز جائے تو اسے چاہیے کہ سیج بات (سوچ کر)معلوم

کرنے کچھر دو محدے کرلے۔''

باب:۱۳۴۰- دویا تین رکعت بره هر کرمول ہے سلام پھیردینا؟ ا۲۱۳ - حضرت عبدالله بن عمر والنباسے روایت ہے

. ١٢١٢\_[صحيح] انظر الحديث السابق.



١٧١٣\_[إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب السهو في السجدتين، ح:١٠١٧ عن أبي كريب محمد بن **العلاء وغيره به .** 

٥- أبواب المامة الصلوات والسنة فيها حَدَّثَنَا أَبُوكُريْب، وَ أَحْمَدُ بْنُ سِنَانِ. قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ سَهَا فَسَلَمَ فِي الرَّحْعَتَيْنِ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ ذُولُلْيَتَ يُنَ اللهِ قَصَرَتْ وَمَا نَسِيتُ » قَالَ: «مَا قَصُرَتْ وَمَا نَسِيتُ » قَالَ: إذًا، فَصَلَيْتَ رَحُعَتَيْنِ. قَالَ: «أَكَمَا يَقُولُ فَصَلَيْتَ رَحُعَتَيْنِ بُنَ اللهِ أَقَصَرَتْ أَوْ نَسِيتَ ؟ فَصَلَيْتَ رَحُعَتَيْنِ بُنَ مَا نَسِيتُ » قَالَ: إذَّا، فَصَلَي فَصَلَي نَعْمْ. فَتَقَدَّمَ فَصَلَي رَحُعَتَيْنِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهُو. رَحُعَتَيْنِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَي السَّهُو.

فوائد ومسائل: ﴿ عَلَمْ ہے کم رکعتیں پڑھی جائیں تو جھوٹی ہوئی رکعتیں پڑھ کر بجدہ ہوکرنا چاہے۔ ﴿ امام کا نمازیوں سے اس بارے میں بات کرنا کرنماز پوری پڑھی گئی ہے یانہیں اورنمازیوں کا امام کو بتانا ' پہلی پڑھی ہوئی نماز کو کا لعدم نہیں کر دیتا کیونکہ یہ بات چیت جان بوجھ کرنماز کے اندرنہیں گاگئ اس لیے نماز شروع سے نہیں پڑھنی پڑے گی۔ ﴿ بحدہ مہوسلام کے بعد بھی درست ہے۔

پھر مہو کے دوسحدے کے۔

أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ أَبْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِخْدَى صَلاَتَي الْعَشِيِّ رَكْعَتَيْنِ . ثُمَّ سَلَّمَ . أَمُّ سَلَّمَ . فَمُ قَامَ إِلَى خَشَبَةِ كَانَتْ فِي الْمَسْجِدِ يَسْتَنِدُ أَمُّ النَّاسِ يَقُولُونَ : إِلَيْهَا . فَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ يَقُولُونَ : فَصَرَتِ الصَّلاَةُ . وَفِي الْقَوْمِ أَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ . فَهَابَاهُ أَنْ يَقُولاً لَهُ شَيْئاً وَفِي الْقَوْمِ أَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ . فَهَابَاهُ أَنْ يَقُولاً لَهُ شَيْئاً وَفِي الْقَوْمِ رَجُلُ طَوِيلُ الْبَدَيْنِ ، فَسَمَّى ذَا الْبَدَيْنِ . فَقَالَ :

۱۲۱۳-حفرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: اللہ کے رسول ٹاٹٹٹ نے ہمیں پیچیلے وقت کی ایک نماز (ظہریا عصر کی) دور کھتیں پڑھا کر سلام پھیر دیا۔ مجد میں ایک کلڑی تھی (عالبًا ستون ہوگا) نبی ٹاٹٹٹ اس سے فیک لگا کر تشریف رکھا کرتے تھے، پھر (سلام پھیر نے کے بعد) نبی ٹاٹٹٹ اٹھ کر اس کلڑی کی طرف چھیر نے کے بعد) نبی ٹاٹٹٹ اٹھ کر اس کلڑی کی طرف چھے۔ جن افراد کو (جانے کی) جلدی تھی وہ یہ کہتے ہوئے چل دیے : نماز کم ہو گئی ہے۔ حاضرین میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ٹاٹٹ بھی موجود تھے۔ وہ آپ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ٹاٹٹ بھی موجود تھے۔ وہ آپ

١٣١٤ أخرجه البخاري، الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، ح: ٨٨٤ من حديث ابن عون به، أخرجه سلم، المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له، ح: ٥٧٣ من حديث محمد بن سيرين به.



ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ..

يَارَسُولَ اللهِ أَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ: "لَمْ تَقْصُرُ وَلَمْ أَنْسَ "قَالَ: فَإِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ. فَقَالَ: "أَكَمَا يَقُولُ ذُوالْيَدَيْنِ؟" فَالُوا: نَعْمْ. قَالَ: فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْن. ثُمَّ

مَلَّمَ. ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. ثُمَّ سَلَّمَ.

نمازیم بهوادرنسیان سے متعلق احکام وسائل سے پچھوم کرنے سے ڈرے (کرنی بالی کی باتھ کام وسائل گررے) لوگوں بیس ایک لیے ہاتھوں والے صاحب بھی سے جو ذوالیدین کے نام سے معروف سے انھوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول اللہ تا پھی نے فر مایا:

می بی آپ سے بھول ہوگئی؟ رسول اللہ تا پھی نے فر مایا:

مرض کیا: آپ نے دوئی رکھیں پڑھی ہیں۔ نی تا پھی خوس کیا: آپ نے دوئی رکھیں پڑھی ہیں۔ نی تا پھی نے فر مایا:

نے فر مایا: ''کیا (ایسے ہی ہوا ہے) جس طرح ذوالیدین کے فر مایا: کی محالہ کے کہا: کی ہاں شہر رسول اللہ تا پھی کے اللہ کھی کھیا۔

نے اٹھ کر دور کھیں پڑھیں پڑھیں' بھرسلام بھیرا' بھر دو بحدے کے بھیرسلام بھیرا۔

فوائد ومسائل: ﴿ نَهَا ذِهِ بَعِيْمِ رَبِنَا ثُوَابِ كَا بِعَاعَت كَ بِعِدَا بِيْ عِلَّه سَاتُم سَكَة بِينِ الرَّحِيْمِ مِدِهِ فِي مِن وَمِرى عِلَّه بَيْضِهُ كَالرَادَه مِنْ تَا بَهِ مَهَا ذَى عِلَيهِ بِيشِورِ بِنَا ثُوَابِ كَا باعث ہے۔ ایسے خص کے لیے فرشتہ دعائیں کرتے ہیں۔ ویکھیے: (سنن ابن ما حد و حدیث: ۱۹۹۷) ﴿ کَسَی کَی بات کَ حَقِیْقَ کَر لِینَا اس پر عدم اعتاد کا اظہار نہیں ہوتا بلکہ یقین میں اضافے کے لیے ہوتا ہے۔ ﴿ اگر کو کَی فَحْص ا بَیٰ کَسی خاص جسانی سافت (مثلاً چھوٹا قد یا دیا جہم وغیرہ) کی وجہ ہے کسی خاص نام ہے مشہور ہوجائے تو اسے اس نام ہے ذکر کرنا جائز ہے جیسے رسول اللہ ناڈیڈ نے اس صحابی کو ذوالیدین (ہاتھوں والا) کہدکر یا دِوْر بایا کیونکہ اس کے ہاتھ لمبے تھے کین اس نام ہے پکارنے ہے تحقیر ظاہر ہوتی ہوتو بینام نہ لیس بلکہ بہتر نام ہے ذکر کریں۔ ﴿ سلام کے بعد سجدہ سہوکیا جائے تو اس کے بعد دوبارہ سلام بھیرنا جا ہے۔

المُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَّنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَّنِي ، وَأَخْمَدُ بْنُ الْمُنَّنِي ، وَأَخْمَدُ بْنُ الْمُنَّنِي ، وَأَخْمَدُ بْنُ الْمُنَّنَ عَلْمُ الْمُحَدَّرِيُّ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عَمْرَانَ أَبِي الْمُهَلِّبِ، عَنْ عَمْرَانَ أَبْرِ الْمُحَدِّنِ قَالَ: سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي فَى أَلَاثِ رَكْعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ. ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ

۱۲۱۵- حضرت عمران بن حصین فاتنزے روایت ہے،
انھوں نے فرمایا: رسول اللہ تاثیث نے عصر کی تین رکھتیں
پڑھہ کر سلام پھیردیا ، پھر اٹھ کر حجرے میں تشریف لے
گئے۔ ایک لیم ہاتھوں والے صاحب مضرت خرباق
فاتنگ نے (ہا ہر سے) آواز دی: اے اللہ کے رسول! کیا
نماز کم ہوگئی ہے؟ آپ غصے کی کیفیت میں چاور گھیٹتے

. 1410ـ أخرجه مسلم، المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له، ح: ٥٧٤ من حديث عبدالوهاب الثقفي أوفيره به. منازين سهواورنسيان مصتعلق احكام ومساكل

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ...

ہوئے باہر تشریف لائے اور (حاضرین سے معاملہ) دریافت کیا' آپ کواس کی خبر دی گئی تو نبی میشان جو رکعت (علطی سے) جھوڑ دی تھی وہ پڑھائی' پھر سلام بھیرا' پھردو تحدے کیے' پھر سلام پھیرا۔

الْحُجْرَة . فَقَامَ الْخِرْبَاقُ، رَجُلٌ بَسِيطُ الْيَدَيْنِ، فَنَادَى: يَارَسُولَ اللهِ أَفَصُرَتِ الصَّلاَةُ ؟ فَخَرَجَ مُغْضَباً يَجُرُ إِزَارَهُ. فَسَأَلَ، فَأَخْبِرَ. فَصَلَّى تِلْكَ الرَّكْعَةَ الَّذِي كَانَ تَرَكَ. ثُمُّ سَلَّمَ. ثُمُّ سَلَّمَ.

فوائدومسائل: ﴿ حدیث: ٢٠٥ میریان ہوا ہے کہ وہ نماز ظهری تی میج بخاری کی ایک روایت ہے بھی اس کی تاثید ہوتی ہے۔ (صحیح البخاری الأذان باب هل یا خذ الإمام۔ إذا شك، بقول الناس ؟ حدیث: ١٥٥) کا نمید ہوتی ہے۔ (صحیح البخاری الأذان باب هل یا خذ الإمام۔ إذا شك، بقول الناس؟ حدیث ١٥٥) کی فرور ہالا روایات میں فرکور ہے کہ رمول اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی اللہ

(المعجم ١٣٥) - **بَابُ** مَا جَاءَ فِي سَجُدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ (النحفة ١٧٤)

کرنے کا بیان
۱۳۱۲- حضرت ابو ہر رہ دھ تھ نے سے ابتا ہے۔

عظی نے فر مایا: ''شیطان نماز کے دوران میں کسی کے

پاس آتا ہے، پھراس کے اوراس کے دل کے درمیان

ماکل ہو جاتا ہے (وسوے ڈالتا ہے) حتی کہ نمازی کو

معلوم نہیں رہتا کہ اس نے زیادہ نماز پڑھی ہے یا کم۔

جب بیصورت چیش آئے تو (نمازی کو چا ہے کہ ) سلام

جب بیطورو تجدے کرلئ پھرسلام پھیردے۔''

باب:۱۳۵-سلام سے بہلے سجدہ سہو

٦٢١٦ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ: حَدَّثَنَا بُونُ وَكِيعٍ: حَدَّثَنَا بُنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ بُكِيرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي الزَّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ يَشِيْتُهُ قَالَ: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فِي صَلاَتِهِ، فَيَدْخُلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ حَتَّى لاَ فِي صَلاَتِهِ، فَيَدْخُلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ حَتَّى لاَ يَدْرِي زَادَ أَوْ نَقَصَ. فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ. ثُمَّ يُسَلِّمْ».

فوائدومسائل: ﴿ نَمَازَسِ ہے اہم عبادت اور بندے کا اللہ نے تعلق قائم کرنے والا عمل ہے اس لیے شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ بندے کو اس سے فائدہ شاخل نے دے۔ ﴿ خیالات کو نماز میں مرکوز کرنے کی کوشش کرنی جا ہے پھر بھی اگر قوجہ ندرہے توجب خیال آئے پھر نمازی طرف توجہ کرلے۔ ﴿ نماز کے دوران میں خیالات

۱۲۱۳\_[حسن] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب من قال يتم على أكثر ظنه، ح: ١٠٣٢ من حديث ابن إسحاق به، وانظر سنن أبي داود، ح: ١٠٣٢ وغيره.



ہ- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها مائل مسائل كى وجد سے بعض اوقات نماز كى ركعات ميں شك ہوجاتا ہے اس صورت ميں جب كى اور طرف متوجہ ہوجانے كى وجد سے بعض اوقات نمازكى ركعات ميں شك ہوجاتا ہے اس صورت ميں جب فيملہ كرنا مشكل ہوجائے تو تحدہ سہوكر لينا چاہيے۔ ۞ تجدہ سہو ہے متعلق بعض مسائل گزشته ابواب ميں ذكر كيے

حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ:
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ:
أَخْيرَنِي سَلَمَةً بْنُ صَفْوَانَ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ
إَنِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
قَالَ: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ بَيْنَ ابْنِ آدَمَ وَبَيْنَ
فَهْلِهِ. فَلاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى. فَإِذَا وَجَدَ ذٰلِكَ
فَهْلِهِ. فَلاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى. فَإِذَا وَجَدَ ذٰلِكَ

کے اندہ: ندکورہ بالاصورت میں سوچنا جا ہے کہ گنی رکھتیں ہوئی ہیں، جس طرف دل زیادہ مائل ہوا ہی کوچھے تعداد بجھ کرنماز پوری کرے اور آخر میں بجدۂ سہوکر کے کین زیادہ صحح بات سے ہے کہ کم تعداد کوچھے سمجھ کرنماز پوری کرے اور آخر میں بجدہ سہوکر کے سلام چھیر لے۔

(المعجم ١٣٦) - بَابُ مَاجَاءَ فِيمَنْ سَجَدَهُمَا بَعْدَ السَّلَام (التحفة ١٧٥)

171۸ - حَلَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ:
حَلَّثْنَا شُفْبَانُ بْنُ عُبَيْئَةً، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ سَجَدَ
سُجْدَتَيِ السَّهُو بَعْدَ السَّلاَمِ. وَذَكَرَ أَنَّ النَّيِيَّ
عَنْ عَلْمُ السَّلاَمِ. وَذَكَرَ أَنَّ النَّيِيَّ

١٢١٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،

باب:۱۳۱۱-سلام کے بعد سجدہ سہو

۱۲۱۸-حفرت علقمہ راف سے روایت ہے کہ حفرت عبداللہ بن مسعود رائلان نے سلام کے بعد سہو کے مجد ب کیے بچر بیان فر مایا کہ نبی ٹائلا نے بھی ای طرح کیا تھا۔

١٢١٩-حضرت ثوبان والفئاس روايت مي أنهول نے

١٢١٧\_[حسن] أخرجه أحمد: ٢/ ٤٨٣ من حديث فليح عن سلمة بن صفوان به نحو المعنى.

. ١٣١٨ـ [صحيح] أخرجه أحمد: ٣٧٦/١ عن سفيان به، ولفظ الحميدي في مسنده: "سفيان ثنا منصور" به، وله شواهدعند مسلم، ح: ٥٧٣، والبخاري، ح: ٤٠١ وغيرهما .

١٢١٩\_[حسن] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب من نسي أن يتشهد وهوجالس، ح: ١٠٣٨ عن عثمان بن أبي شيبة ١٨



۔۔۔۔۔۔۔ فمان میں مہواورنسیان سے متعلق احکام وسائل فرمایا: میں نے رسول الله ظافرہ سے سنا آپ نے فرمایا: "مربعول میں دو محدے ہیں ملام پھیرنے کے بعد"

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. قَالاً: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ سَالِم الْعَشْيِيّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ قَوْبَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَتُولُ: «فِي كُلِّ سَهْدٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ اللهِ

فوائد ومسائل: (0 ' بم بعول' کا مطلب بیہ کے غلطی خواہ کی کی ہو یازیادتی کی اس کا از الد مہو کے دو تجدول سے ہو جاتا ہے۔ ﴿ اللّ لِعَيْنِ ہُو فِي رکعت یار کعتیں پڑھ کر تجدہ مہو کے موجد میں ہوئی ہوئی رکعت یار کعتیں پڑھ کر تجدہ مہو کے موجد میں میں ہوئے ہیں ہیان ہوا۔ ﴿ سہو کے تجدے سلام ہے بعد جس کے جاسکتے ہیں اور سلام کے بعد بھی ۔ زیر مطالعہ صدیث کا مطلب بیٹیں کہ سلام سے بہلے تجدہ سہوٹیں ہوسکتا بلکہ مطلب بیہ کہ ہر سہو ہیں سلام کے بعد بھی تجدے کر تا درست ہے۔

(المعجم ١٣٧) - بَابُ مَا جَاءَ فِي البِنَاءِ عَلَى الصّلَاةِ (التحفة ١٧٦)

كَاسِبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى التَّبْعِيُّ، كَاسِبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى التَّبْعِيُّ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ تُوبَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَاللَّ خَرَجَ النَّبِيُ يَعِيدُ إِلَى الصَّلاَةِ وَكَبَّرَ. ثُمَّ الْطَلَقَ فَاغْتَسَلَ. وَكَانَ رَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً. فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا الْصَرَفَ قَالَ: إِنِّي خَرَجْتُ إِلَيْكُمْ جُبُاً. الْصَرَفَ قَالَ: إِنِّي خَرَجْتُ إِلَيْكُمْ جُبُاً.

باب: ۱۳۷-نماز پر بنا کرنے کا بیان

۱۲۲۰- حضرت ابو ہریرہ نٹائٹا سے روایت ہے انھوں
نے فرمایا: نبی نٹائٹ نماز کے لیے (گھر سے) تشریف
لاکے اوراللہ اکبر کہددیا۔ (تلبیر تحریمہ کہر کرماز شروع کر
دی) پھر صحابہ کو اشارہ کیا تو وہ (نماز کی حالت میں)
تشہرے رہے۔ آپ نے جا کر شسل فرمایا۔ (واپس آئے
تو) آپ کے سر سے پانی فیک رہا تھا۔ چنا نچہ آپ نے
نماز پڑھائی اور فارغ ہو کر فرمایا: ''میں جنابت کی حالت
میں نماز میں کھڑ اہو گیا۔''

🦊 وغيره به .



<sup>•</sup>١٣٢٠\_[حسن] وضعفه البوصيري \* عبدالله بن موسى التيمي "صدوق كثير الخطاء"(تقريب)، يعني أنه ضعيف من جهة حفظه، وللحديث شواهد عندالبخاري، ح: ٢٧٥، ومسلم، ح: ٦٠٥ وغيرهما.

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ودران نمازيس بوضو ، وجائ عمتعلق احكام ومسائل وألمّى نَسِيتُ حَتَّى قُمْتُ فِي الصَّلاَةِ».

فوا کد دمسائل: ﴿ امام کے مہو ہے متعقد یوں کی نماز خراب نہیں ہوتی۔ نبی اکرم طبیخ نے بھول کر جنابت کی حالت میں بحبیر تحریر بہدرست تھی اس لیے رسول اللہ طبیخ نے نصین نماز کی حالت میں کھڑے رح یہ بہر تحریر میں معتبہ یوں کی جمیر تحریر بہد کا مسئلہ تب کا مسئلہ تب کا مسئلہ تب کو اگر نبی اگر می ناتی ہے کہ اگر نبی اگر میں سیا شکال ہے کہ حالت جنابت میں کمی ہوئی تحمیر تحریر یہ کو درست ما نما پڑے گا اس کے نبی طبیخ نے تعمیر تحریر کے بیتر تحریر کی ہوئی اور اس صورت میں بنا کا مسئلہ تا بہت نبیں ہوتا۔ واللہ اعلم.

مَّدُ بْنُ يَعْنِي : حَدَّنَنَا الا المعالَمَ مَنْ الله عَلَيْ المُعَلِيْ الله عَلَيْ الْمُعَلِيْ المُعَلِي المُعَلِيْ الله عَلَيْ المُعَلِيْ الله عَلَيْ المُعَلِيْ المُعْلِي الله عَلَيْ المُعْلِي الله عَلَيْ المُعْلِيمُ المُعْلِيمُ

الْهَيْثُمُ بْنُ خَارِجَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلْمَنَا الْهَيْثُمُ بْنُ خَارِجَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْاسِ أَبِي مُلْيَكَةَ، عَنِابْنِ أَبِي مُلْيَكَةَ، عَنْ عَانِشَةَ. قَالَتْ: قَالَرَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ أَصَابُهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ، فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتُوصَالُ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ، فَلْيَنْ عَلَى صَلاَتِهِ، وَهُونِي ذٰلِكَ لاَ يَتَكَلَّمُ ".

(المعجم ١٣٨) - **بَابُ** مَا جَاءَ فِيمَنْ أَخْدَكَ فِي الصَّلَاقِ كَيْفَ يَنْصَرِفُ (التحفة ١٧٧)

ابْنِ زَيْدِ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ بْنِ عَبِيْدَةَ ابْنِ زَيْدِ عَبِيْدَةَ ابْنِ زَيْدِ عَلَيْ الْمُقَدِّمِيُّ، عَنْ مَلِيِّ الْمُقَدِّمِيُّ، عَنْ مَانِشَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ يَتَنَظِّر. قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَالَحَدُنَ، فَأَلَيْمُسِكْ عَلْى أَنْفِهِ، ثُمَّ فَالْحَدَنَ، فَلْمُهُسِكْ عَلْى أَنْفِهِ، ثُمَّ

باب:۱۳۸-جس کا نماز کے دوران میں دضو ٹوٹ جائے وہ نماز چھوڑ کرکس طرح جائے؟

۱۲۲۲- حضرت عائشہ ٹاٹٹا ہے روایت ہے نبی ٹاٹیٹا نے فرمایا: ''جب کوئی نماز پڑھر ہا ہواوراس کا وضوٹوٹ جائے تواسے چاہیے کہ اپنی ناک پکڑ کر (وضوکے لیے) چلاجائے۔''

١٣٢١ــ[إسناده ضعيف] وقال البوصيري: "لهذا إسناد ضعيف، لأنه من رواية إسماعيل عن الحجازيين وهي ضعيفة"، وفيه علة أخرى.

١٩٢٧ [صحيح] ۵ عمر بن علي المقدمي كان يدلس شديدًا (تقريب) وعنعن، وتابعه عمر بن قيس وهو متروك، وتابعها ابن جريج عند أبي داود، ح: ١١١٤، والفضل بن موطى عند الحاكم وغيره.



٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ......مريض كى ثماز ي تعلق احكام دمالًا لُيُنْصَر فْ» .

> حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّيْقُ ﷺ، نَحْوَهُ.

> (المعجم ١٣٩) - **بَابُ** مَا جَاءَ فِي صَلاَةِ الْمَرِيضِ (التحفة ١٧٨)

المُعَلَّمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ حُسَيْنِ وَكِيعٌ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلَّمِ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلَّمِ، عَنِ ابْنِ بُرِيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: كَانَ بِي النَّاصُورُ. فَسَأَلْتُ النَّيِّ عَنِ الصَّلَاقِ. فَقَالَ: "صَلِّ قَائِمًا. النَّيِّ عَنِ الصَّلَاقِ. فَقَالَ: "صَلِّ قَائِمًا. فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَقَاعِدًا. فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ،

باب:۱۳۹- پیارآ دمی کی نماز



٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها مساكل عنه والسنة فيها فعلى جَنْب».

فوائد وسائل: () إسلام دين فطرت بن اس من بندول كى فطرى كزوريون كا پورا خيال ركها كيا به
() بلاعذر بيش كرنماز برخ سنا مناسب نبين خواه فرض بو يانغل كيونكدارشاد نبوى ب: إصدلاة الرَّخل هَاعِدًا عَلَى نصف الصَّلَاة الصَّلَاق (صحيح مسلم صلاة المسافرين باب حواز النافلة قائما و قاعدا الله عنديد عن الصَّلاق (صحيح مسلم علائ المسافرين باب جواز النافلة قائما و قاعدا الله عنديد عن المن من بحب آسانى سے بیشناممكن الله من من بحر الله عنديد مرض كي صورت بيس بحب آسانى سے بیشناممكن في بوق بهاوكيل ليك كرنماز بر صنا جائز به ساجان به سي اس سے نمازكي الميت ظاہر بوتى به كدشد يدمرض كي حالت بيل بحر في نماز معاف نمين مرف اس كا دكام وسائل بيل نرى كردى كئى ب

1778 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَوِيدِ بْنُ بَيَانِ الْوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، عَنْ مُفْيَانَ، عَنْ مُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنْ وَالْلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى جَالِسًا عَلَى يَعِينِهِ، وَهُوَ وَجَعٌ.

(المعجم ١٤٠) - بَاكُ: فِي صَلَاةِ النَّافِلَةِ قَاعِدًا (التحفة ١٧٩)

الله المُحْوَسِ، عَنْ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّفَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّفَنَا أَبُو الأَحْوَسِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَتْ: وَالَّذِي عَنْ أَمْ سَلَمَةً قَالَتْ: وَالَّذِي نَفْسِهِ ﷺ مَا مَاتَ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ مَلاَتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ. وَكَانَ أَحَبُّ الأَعْمَالِ إلَيه الْعَمَلَ الصَّالِحَ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَلَانَ يَدُومُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَلَانَ يَدُومُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَلَانَ يَدُومُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَلَانَ كَانَ يَسِيراً.

۱۲۲۳- حفزت واکل بن جمر التلاسے روایت ہے،
انھوں نے فرمایا: میں نے نبی منتلا کو بیٹھ کرنماز پڑھتے
دیکھا آپ بیاری کی وجہ سے دائیں طرف جھک کر
بیٹھے ہوئے تھے۔

# باب: ۱۳۰- بیژه کرنقل نماز پژهنا

١٧٢٤ [إسناده ضعيف جدًا] انظر، ح: ٥٦ العلنه \* أبوحريز مجهول كما قال صاحب التقريب وغيره.



١٢٢٠ [إسناده صحيح] أخرجه النسائي:٣/ ٢٢٢، قيام الليل، باب صلاة القاعد في النافلة . . . الغ،
 ح:١٦٥٥ ١٦٥٥ من حديث أبي إسحاق عن أبي سلمة به، وصرح بالسماع.

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ماكر ماكل ماكر من بيش كرنمازير صن عملان المام وماكل

کلی فوائد ومسائل: ﴿ اَگُرنمازی نُفل نماز میں طویل قراءت کرنا چاہتا ہولیکن طویل قیام اس کے لیے مشقت کا باعث ہوتو پہر قراءت کھڑے ہوئی کرکرسکتا ہے جیسے کہ آگل حدیث میں آ رہا ہے۔ ﴿ نَیْلَ کَ کَامَ پُ بَابِندی ہے کمل کر مِنْ نِیس ہوجا تا اس لیے اگر کسی موقع پرآ دی آ رام کی ضرورت محسوں کر نے تو اس میں ناغہ کرسکتا ہے یا اس کی مقدار کم کرسکتا ہے۔ ﴿ بظاہر چھوٹی نیکی کومعمولی جھوکر نیکی اور کے درجات کا باعث بن سکتی ہیں۔

٦٢٢٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ مَثْرَةً وَهُوَ قَاعِدٌ. فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ إِنْسَانٌ أَرْبَعِينَ آيَةً.

۱۲۲۹ - حضرت عائشہ بیٹھا سے روایت ہے انھول نے فرمایا: نبی مٹائی بیٹھ کر قراءت کرتے تھے۔ جب رکوع کرنا چاہتے تواتے عرصے کے لیے کھڑے ہوجاتے جس میں کوئی انسان چالیس آیتوں کی تلاوت کرلے۔

﴿ فَوَا كَدُومُسَاكُلِ: ۞ نِي اَكُرَمُ مِ اللَّهُمْ كَي نَمَازَ تَجِدَ بَهِتَ طُويِلَ بُوتَى تَقَى اورآ بِاس مِين طويل قراءت كرتے تھے۔ ۞ كوڑے بوكرنماز پڑھتے وقت اگر يُھ قيام بيٹھ كے كرليا جائے توجائز ہے۔اس صورت مِين ركوما ورقومہ كھڑے موكر كيا جائے گائے۔ جوكر كيا جائے گالكين اگر پوراقيام بيٹھ كركيا جائے توركوما ورقومہ تھی بیٹھ كرادا كيا جائے گا۔

المُعْنَّمَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْمُثْمَانِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُعْزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيو، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَشْخُ يُصَلِّي فِي شَيْءٍ مِنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ إِلَّا قَائِمًا. حَتَّى شَيْءٍ مِنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ إِلَّا قَائِمًا. حَتَّى دَخَلَ فِي السِّنِّ. فَجَعَلَ يُصَلِّي جَالِسًا.

۱۲۲۷- حفرت عائشہ ہی ہے روایت ہے انھوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ٹائی کورات کی نماز بمیشہ کھڑے ہوکر پڑھتے دیکھاحی کہ آپ عمررسیدہ ہوگئے تب آپ بیٹے کرنماز پڑھنے گلے حتی کہ جب چالیس یا تمیں آ بیوں کے برابر قراءت رہ جاتی تو کھڑے ہوکر یہ قراءت کرتے اور مجدہ کرتے۔

١٣٢٦\_ أخرجه مسلم، صلاة المسافرين، باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا وفعل بعض الركعة . . . اللخ، ح : ٧٣١٪ عن ابن أبي شببة وغيره به .

١٩٢٧\_أخرجه البخاري، التقصير، باب: إذا صلى قاعدًا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي، ح: ١١١٨، ومسلم، صلاة المسافرين، الباب السابق، ح: ٧٣١ من حديث هشام به نحو المعنى، وقال البوصيري: " هذا إسناده صحيح، ورجاله ثقات".

بیته کرنماز پڑھنے ہے متعلق احکام ومسائل

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

حَتَّى إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ قِرَاءَتِهِ أَرْبَعُونَ آيَةً، أَوْ ثَلاَثُونَ آيَةً، قَامَ فَقَرَأَهَا وَسَجَدَ.

۱۲۲۸ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ
عَبْدِاللهِ بْنِ شَقِيقِ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ
عَائِشَةَ عَنْ صَلاَةٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِاللَّيْل،
فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي لَيْلاً طَوِيلاً قَائِمًا. وَلَيْلاً
طَوِيلاً قَاعِدًا. فَإِذَا قَرَأَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا.
وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا. وَكَعَ قَاعِدًا.

(المعجم ١٤١) - **بَابُ** صَلَاةِ الْقَاعِدِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ (التحفة ١٨٠)

الم ۱۲۲۹ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا قُطْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ النَّبِيَ عَلَى اللهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ النَّبِيَ عَلَى اللهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ النَّبِيَ عَلَى اللهِ بْنِ عَمْرِو اللهِ اللهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ النَّبِي عَلَى النَّعْفِ مِنْ النَّعْفِ مِنْ النَّعْفِ مِنْ أَسَلَاةُ الْجَالِسِ عَلَى النَّعْفِ مِنْ مَكَا النَّعْفِ مِنْ أَمْ الْمُعْفِ مِنْ أَمْ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلِ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلِ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمِنْ الْمُعْلِيلُ اللْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللْمُعْلِيلُ اللْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلَى اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِ

باب:۱۳۱- بیش کرنماز پڑھنے والے کا تواب کھڑے ہو کرنماز پڑھنے والے سے آ دھا ہوتا ہے

۱۲۲۹- حضرت عبداللہ بن عمرو دہ اللہ سے روایت ہے کہ وہ بیٹے کرنماز پڑھ رہے تھے کہ ان کے پاس سے نبی مُلِقَیْلُ گزرے اور فرمایا: ''بیٹے ہوئے کی نماز کھڑے ہوئے کی نمازے (ثواب میں) آ دھی ہوتی ہے۔''

🏄 فاكده: بياس صورت ميں ب جب بلا عذر بين كرنماز ردھى جائے جيے بعض لوگ فرض نمازوں كے بعد بغير كمى

١٣٢٨ أخرجه مسلم، صلاة المسافرين، باب جواز النافلة فاتمًا وقاعدًا وفعل بعض الركعة قائمًا وبعضها قاعدًا، ح: ٧٦٧ عن ابن أبي شيبة به.

. ١٣٢٩\_[صحيح] \* الأعمش وشيخه عنعنا، وللحديث شواهد صحيحة، انظر الحديث الآتي وغيره.



٥ - أبواب إقامة الصلوات والسنة هيها عالت مالت من شرول الشريقية كي تمازكا بيان عدر كي بيشر رونش يرمق في -

۱۲۳۰-حفرت انس بن ما لک دانیؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹانیٹا (گھر سے) باہرتشریف لائے تو کھے کہ لوگ بیٹے کرنماز پڑھتے نظر آئے تو آپ ٹائیٹا نے فرمایا:
''بیٹھے ہوئے کی نماز کھڑ ہے ہوئے کی نماز ہے آ دھی ہوئے ہے۔''

الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عَمْرَ: حَدَّثَنَا الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا عِلْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى خَرَجَ فَرَأَى أُنَاسًا يُصَلُّونَ لَعُودًا. فَقَالَ: "صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلاَةِ الْقَائِمِ".

اس۱۳۱- حضرت عمران بن حسین بن تنظیت روایت به انهوں نے رسول اللہ تاہیم سے سوال کیا کہ آ دی بیٹر کر نماز پڑھے تو کیا حکم ہے؟ نبی تنظیم نے فر مایا: ''جو خص کمر ابور جو خص بیٹھ کر نماز پڑھے' اس کے لیے کھڑے ہونے والے ہے آ دھا تو اب ہے اور جو خص لیٹ کر نماز پڑھے' اس کے لیے تو اب ہے اور جو خص لیٹ کر نماز پڑھے' اس کے لیے بیٹھے والے ہے آ دھا تو اب ہے۔''

الصَّوَّافُ: حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ هِلاَلِ الصَّوَّافُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ 276 مَعْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرِيْدَة، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرِيْدَة، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرِيْدَة، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَنْ الرَّجُلِ بُصَلِّي قَاعِدًا. قَالَ: "مَنْ صَلَّى قَاعِدًا صَلَّى قَاعِدًا فَهُو أَفْضَلُ. وَمَنْ صَلَّى فَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ». وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ».

فواكدومساكل: ﴿ بلاعذر بينهُ كريايت كرنماز يرض حق واب بين كى موجاتى ہے۔ ﴿ ليت كرنماز يرض كا تُواب بين كى موجاتى ہے۔ ﴿ ليت كرنماز يرض كا تُواب بين كرنماز يرض كا جاء الله كان كرنماز يرض كا الله على الله

١٢٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : ٢٣٢١ - حضرت عاكشه الله على المول

۱۲۳۰ [إسناده صحيح] أخرجه النسائي في الكبراى، وأحمد:٣/ ٢١٤، ٢٤٠ من حديث عبدالله بن جعفر المخرمي به، وقال البوصيري: ' هذا إسناد صحيح'.

١٩٣١ـ أخرجه البخاري، التقصير، باب صلاة القاعد، ح:١١١٥٠ من حديث حسين المعلم به .

١٢٣٧ أخرجه البخاري، الأذان، باب حد المريض أن يشهد الجماعة، ح: ١٦٤، ٧١٣، ٧١٣، ومسلم، ₩

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها .

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَ وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ. ح: وَحَدَّثْنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَن الأَعْمَش، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا مَوضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَقَال أَبُومُعَاوِيَةً: لَمَّا ثَقُلَ جَاءَ بِلاَلٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلاَةِ. فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بالنَّاسِ» قُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا بَكُر رَجُلٌ أَسِيفٌ. تَعْنِي رَقِيقٌ. وَمَثْنِي مَا يَقُومُ مُقَامَكَ يَبْكِي فَلاَ يَسْتَطِيعُ. فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ. فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكُر فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ". قَالَتْ: فَأَرْسَلْنَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَصَلِّي بِالنَّاسِ. فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً. فَخَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ. وَرجُلاَهُ تَخُطَّانِ فِي الأَرْضِ. فَلَمَّا أَحَسَّ بهِ أَبُو بَكْرِ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ. فَأُوْمَى إِلَيْهِ النَّبِيُّ تَلِيُّ أَنَّ مَكَانَكَ. قَالَ، فُجَاءَ حَتَّى أَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ. فَكَانَ أَبُو بَكْرِ يَأْتُمُّ بِالنَّبِيِّ ﷺِ. وَالنَّاسُ

**يَأْتُ**مُّونَ بِأَبِي بَكْرٍ .

حالت مرض میں رسول الله تاثیث کی تماز کا بیان نے فر مایا: جب رہ بل الله ظالم اس مرض میں مبتلا ہوئے جس میں آپ کی وغات ہوئی..... اور ابو معاویہ کی روایت میں بدالفاظ میں: جب می نافظ کی بماری شدید مُوكَّىٰ ..... نو ( ابك ون ) حضرت بلال بْنَاتِيْر سول الله مَنْقِيْمُ کونماز ( کا وقت ہو جانے ) کی اطلاع دینے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ ماللہ نے فرمایا:''ابوبکر ڈاٹٹؤ سے کہو' لوگوں کونماز بڑھا دیں۔''ہم (امہات المونین) نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ابو بکر رقیق القلب آ دی ہیں۔ جب آپ کی جگہ (نماز پڑھانے) کھڑے ہوں گے تو (رفت طاری ہو جانے کی وجہ ہے) رونے لگیں گے اور نماز نہیں پڑھا تکیں گے۔ آپ حضرت عمر (مُاثَمَّةُ) کو حکم دے دیں تو وہ نمازیڑھادیں گے تو آپ ٹاٹٹا نے فرمایا:''ایوبکر ہے کہولوگوں کونماز پڑھائیں'تم تو بوسف كى ساتھ والياں ہو۔'' ام المومنين ريھ بيان كرتى ہن: چنانچہ ہم نے حضرت ابوبکر رافظ کو بلا بھیجا' انھوں نے نمازيرهانا شروع كى تورسول الله عظام كوايني طبيعت میں کچھافا قدمحسوں ہوا۔ چنانچہ آپ دو آ دمیوں کا سہارا كرنماز كے ليے تشريف لے آئے أب كے قدموں (کے زمین پر جم کر نہ رکھے جاسکنے) کی وجہ سے زمین پر کیبربنتی جار ہی تھی۔ حضرت ابو بکر ڈاٹٹڑ کو جب رسول اللہ عَيْنَا كِي آمد كااحساس مواتووه بيجهي بلنے لگے۔ نبي مثلاً نے آخیں اشارہ کیا کہ اپنی چگہ تھبرے رہیں۔ نبی نافیج (آگے) تشریف لے آئے حتی کہ دونوں اصحاب نے



<sup>♦</sup> الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما، من يصلي بالناس. . . الخ، ح : ١٨ ٤ من حليث الأعمش به .

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ني تَلِيًّا كو حفرت البوير ثَالِثُ ك برابر بَهَا ديا - چنانچه (ينماز اس طرح اداکی گئی که) حضرت البویکر داللهٔ نی تللهٔ کی اقد اکرر ہے تقدادر (تمام) لوگ حفرت البویکر داللہ کی اقد اکرر ہے تھے۔

17٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ
عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي
مَرَضِهِ. فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ. فَوَجَدَرَسُولُ اللهِ
عَيْ خِفَّةً. فَخَرَجَ. وَإِذَا أَبُو بَكْرٍ يَؤُمُّ

 278 3

- ١٧٣٣ أخرجه البخاري، الأذان، باب من قام إلى جنب الإمام لعلة، ح: ٦٨٣، ومسلم، الصلاة، انظر الحديث السابق، ح: ١٨٨ عن حديث هشام به.

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَيْ كَمَا أَنْتَ. فَجَلَسَ ِ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِذَاءَ أَبِي بَكْرِ إِلَى جَنْبِهِ. نَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلاَةِ رَسُولِ اللهِ

النَّاسَ. فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكُر اسْتَأْخَرَ. فَأَشَارَ ﷺ. وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ .

حالتِ مرض میں رسول الله مُؤثِيمُ كي نماز كابيان نمازیرٔ هار ہے تھے۔ جب انھوں نے نبی ٹاٹیا کودیکھا تو بیچھے بٹنے لگے۔رسول اللہ ٹائٹا نے اشارہ فرمایا کہ اپنی جگهرہو۔ تب رسول الله ظافیٰ حضرت ابوبکر جائز کے پہلو میں ان کے برابر بیٹھ گئے تو حضرت ابو بکر ڈاٹٹؤرسول اللہ نَاتِيْنَ كَيْ نَمَازَكَ اقتَدَا كررے تصاور دوسر بےلوگ ابوبكر دلٹظ کی اقتدامیں نماز ادا کررہے تھے۔

🎎 فوا کدومسائل: 🛈 هفرت ابوبکر نظئانے نبی اکرم نظفا کی حیات مبارکہ میں ان آخری ایام میں سترہ نمازیں یڑھائیں۔ 🛈 اس حدیث میں ندکورہ واقعہ وفات ہے ایک یا دو دن پہلے؛ لینی ہفتہ یا اتوار کو پیش آیا۔ دیکھیے: (الرحيق المختوم مولانا صفى الرحمن مبارك بورى: ١٣٤)

> ١٢٣٤- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، مِنْ كِتَابِهِ فِي بَيْتِهِ، قَالَ سَلَمَةُ بْنُ نُبِيْطٍ: أَنْبَأَنَا عَنْ إْنُعُيْم بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ نُبَيْطِ بْنِ شَرِيطٍ، عَنْ ْسَالِمَ بْن عُبَيْدٍ قَالَ: أُغْمِيَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﴿ فَي مَرَضِهِ . ثُمَّ أَفَاقَ . فَقَالَ : «أَحَضَرَتِ ِ الصَّلاَةُ؟» قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «مُرُوا بلاَلاًّ ِ فَلْيُؤَذِّنْ . وَمُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» . ثُمَّ أَأُغُمِيَ عَلَيْهِ، فَأَفَاقَ. فَقَالَ: «أَحَضَرَتِ أَالصَّلَاةُ؟» قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «مُرُوا بِلاَلاَّ **ۚ فَلْيُؤَذِّ**نْ. وَمُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» ثُمَّ أُلْفُهِيَ عَلَيْهِ. فَأَفَاقَ، فَقَالَ: «أَحَضَرَتِ ﴾ الصَّلاَةُ؟؛ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «مُرُوا بلاَلاًّ أُ**نْأَيُؤَذّ**نْ. وَمُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ»

١٢٣٧- حضرت سالم بن عبيد الطفؤ سے روايت ہے انھوں نے فرمایا: رسول الله مُنْقِيْخ مِر بیاری کی حالت میں ہے ہوٹی طاری ہوگئ پھرافاقہ ہوا تو فرمایا:'' کیا نماز کا وقت موكيا بي "محابه على في كما: حي مال - ني عليمًا نے فر مایا:'' بلال ہے کہو کہ اذان دیں اور ابوبکر ہے کہؤ لوگوں كونمازيرُ هائيں \_'' بھررسولِ الله طَالِيَّةُ بر(ووبارہ) بے ہوشی طاری ہوگئی۔افاقہ ہوا تو فرمایا: '' کیا نماز کا وقت موكيا بي؟ "صحابه في المرائد على المان بي ماليرا نے فرمایا:''بلال ہے کہو کہا ذان دیں ادرابو بکر ہے کہؤ لوگوں کونماز پڑھائیں۔'' پھر نبی ٹاٹٹا پر (تبسری بار) یے ہوشی طاری ہوگئ۔افاقہ ہوا تو فرمایا:'' کیا نماز کا وقت مو گيا ہے؟" حماية كرام حافية نے كہا: جي بال رسول الله مَعْظِمْ نِے قرمایا: بلال سے کہو کہ اذان دیں اور ابوبكر ہے كہؤلوگوں كونماز بڑھا كيں۔حضرت عائشہ طائلہ



١٩٣٤\_ [إسناده صحيح] أخرجه الترمذي في الشمائل، ح:٣٩٧ عن نصر بن علي به، وقال البوصيري: ' لهذا إسادصحيح، ورجاله ثقات ، وصححه ابن خزيمة، ح: ١٦٢٤،١٥٤١.



ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ أَبِي رَجُلٌ أَسِيفٌ. فَإِذَا قَامَ ذُٰلِكَ الْمُقَامَ يَبْكِي، لاَ يَسْتَطِيعُ. فَلَوْ أَمَرُٰتَ غَيْرَهُ. ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ. فَأَفَاقَ، فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ. فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ. أَوْ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ» قَالَ، فَأُمِرَ بلاَلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَجَدَ حِفَّةً ، فَقَالَ: «انْظُرُوا آخَرُ، فَاتَّكَأَ عَلَيْهِمَا. فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْر، صَلاَتَهُ. ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قُبضَ.

فَقَالَ: "مُرُوا بلاَلاً فَلْيُؤَذِّنْ. وَمُرُوا أَبَا بَكْر فَأَذَّنَ. وَأُمِرَ أَبُو بَكْرِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ. ثُمَّ إِنَّ لِي مَنْ أَتَّكِيءُ عَلَيْهِ» فَجَاءَتْ بَريرَةُ وَرَجُلٌ ذَهَبَ لِيَنْكِصَ. فَأَوْماً إِلَيْهِ، أَنِ اثْبُتْ مَكَانَكَ. ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ. حَتَّى قَضْي أَبُو بَكْرٍ

280

نے عرض کیا: اہا جان نرم دل آ دمی ہیں، جب اس مقام پر کھڑے ہوں گے تو رو نے لگیں گے اور نماز نہیں پڑھا<sup>۔</sup> سکیں گے۔اگرآ پ کسی اورکو (نماز پڑھانے کا) تھم دیں (تو بہتر ہوگا)' پھررسول الله ناتھ کا پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔افاقہ ہوا تو فر مایا:'' بلال ہے کہو کہ اذان دیں اور ابوبكر ہے كہؤ لوگوں كونماز يڑھا كيں۔تم (عورتيں) تو یوسف کی ساتھ والیاں ہو۔' راوی فرماتے ہیں' چنانچہ حضرت بلال رہ اللہ اسے کہا گیا تو انھوں نے اذان دی اور حضرت ابوبكر جائثة ہے كہا كيا تو انھوں نے لوگوں كونماز یر هائی۔اس کے بعد (ایک دن) رسول الله تاثیر کا کو کھے افاقه محسوس ہوا تو فرمایا: "دسی کو بلاؤ جو مجھے سہارا دے۔'' چنانچے حضرت بریرہ وٹھا آگئیں ایک اورصاحب بھی حاضر ہو گئے۔نبی مُلَّیْظِ ان دونوں کےسہارے ہے (مىجدى طرف) چلے۔ جب حضرت ابوبكر رہ تُنْ كَي نظر رسول الله طَالِينَا يريري تو چيجيے بننے لگے۔ نبي مالانا نے اشارہ سے فر مایا کہ اپنی جگہ تھبرے رہیں' پھررسول الله مَالِيْلُ آ كرحضرت الوبكر النَّنَاك يبلو مِن بينه كَيْح تَي ک ابوبکر والٹ نے نماز مکمل کرلی۔اس کے بعد اللہ کے رسول مَا يَيْنِي كِي وفات ہوگئی۔

امام ابوعیدالله (ابن ماحه) اطف نے کہا: به حدیث

حالت مرض ميں رسول الله سُولَةُ كي نماز كابيان

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: هٰذَا حَدِيثٌ غَريبٌ. لَمْ يُحَدِّثُ بِهِ غَيْرُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ .

غریب ہے' نصر بن علی کے علاوہ کسی نے اسے روایت نہیں کیا۔

علا فوائد ومسائل: ﴿ رسول الله تَلِيُّهُ كَ نظر مِن نماز باجماعت كا ابميت اس قدرتهي كه بوش آتے ہي سب ہے سیلے نماز کے متعلق دریافت فرماتے تھے۔ ﴿ پدھفرت البوبكر وَاللَّا كَ نَصْلِت بِ كَهُمَّا مِحَابِهُ كُرام اللَّهُ كَ موجود كَّى میں نبی ٹافیلا نے صرف حضرت ابو بکر ڈاٹٹڑ کوامام مقرر فرمایا۔ ﴿ صحابہ کرام مُؤاٹیلُ نے ای واقعہ ہے استدلال کرتے

#### ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ما الله عليه المان الله عليه كالمازكايان

 وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ أَلْمَ وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَرْقَمِ بْنِ شُرَحُبِيلَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمُا مَرِضَ دَسُولُ اللهِ عَنْ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، كَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةً . فَقَالَ : "ادْعُوا لِي فَيهِ ، كَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةً . فَقَالَ : "ادْعُوا لِي فَيهِ ، كَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةً : يَا رَسُولَ اللهِ نَدْعُو لَكَ عَمْرَ ؟ قَالَ : "ادْعُوهُ » قَالَتْ حَفْصَةُ : يَا رَسُولَ اللهِ نَدْعُو لَكَ عُمْرَ ؟ قَالَ : "ادْعُوهُ » قَالَتْ حَفْصَةُ : فَالَ أَمُ الْفَضْلِ : يَارَسُولَ اللهِ نَدْعُو لَكَ عُمْرَ ؟ قَالَ : "ادْعُوهُ » فَالَتْ عَنْمُو لَكَ فَالَ : "ادْعُو لَكَ فَمْرَ ؟ قَالَ : "ادْعُو لَكَ فَمْرَ اللهِ نَدْعُو لَكَ فَمْرَ ؟ قَالَ : "ادْعُو لَكَ فَمْرَ اللهِ نَدْعُو لَكَ فَمْرَ ؟ قَالَ : "ادْعُو لَكَ فَمْرَ اللهِ نَدْعُو لَكَ فَمْرَ ؟ قَالَ : "ادْعُو لَكَ فَمْرَ ؟ قَالَ : "ادْعُو لَكَ فَمْرَ ؟ قَالَ : "ادْعُو لَكَ فَمُرَا اللهِ نَدْعُو لَكَ عُمْرَ ؟ قَالَ : "ادْعُو لَكَ فَمْرَ ؟ قَالَ : "ادْعُو لَكَ فَمْرَ اللهِ نَدْعُو لَكَ فَمُرَا اللهِ نَدْعُو لَكَ فَمُولُ اللهِ نَدْعُو لَكَ عُمْرَ ؟ قَالَ : "فَوْمَ لَكَ عَمْرَ ؟ قَالَ : "قَالَ : نَعَمْ . فَلَمَ الْمُولُ اللهِ نَدْعُو لَكَ عُمْرَ كَانَ فِي بَلْكَ مَا اللهِ نَدْعُولُ رَفَعَلَ اللهِ لَكَ عُمْرَ اللهِ لَكَانَ اللهِ يَعْمُونُ اللهِ يَعْمُونُ اللهِ لَعُولُ اللهِ يَعْمُونُ اللهِ يَعْمُونُ اللهِ يَعْمُونُ اللهِ لَهُ الْعُولُ اللهِ لَكَانَ اللهِ اللهِ لَكُولُولُ اللهِ لَعْمُولُ اللهُ يَعْلَى الْعُولُ اللهِ لَكُولُ اللهِ لَكُولُ اللهِ لَكُولُ اللهِ لَكُولُ اللهُ الْعُولُ اللهِ اللهِ لَكُولُهُ الْمُعْولُ اللهِ اللهِ لَكُولُ اللهُ اللهِ لَلْهُ الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِلَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِلَ اللهِ اللهِ اللهَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ

\* ۱۲۳۵\_[إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٣٥٧، ٣٥٦، ٣٥٧ عن وكيع به، وانظر، ح: ١٠٣٩، ٤٦١ لعلته، ورواه قيس \* إن الربيع، ح: ١١٥٨ عن عبدالله بن أبي السفر عن أرقم بن شرحبيل عن عبدالله بن عباس عن أبيه به نحوه، أخرجه \* الحمد: ٢٠٩/١ وغيره \* وقيس ضعيف كما تقدم، فالخبر لم يصح، وهو مخالف لحديث البخاري، ح: ٦٨٧ \* وغيره.



٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

عُمَرُ: قُومُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. ثُمَّ جَاءَ لِلاَّلْ يَؤْذِنَهُ بِالصَّلاَةِ. فَقَالَ: "مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» فَقَالَتْ عَائِشَهُ : يَارَسُولَ اللهِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَقَالَتْ عَائِشَهُ : يَارَسُولَ اللهِ يَنْجَي، وَالنَّاسُ يَبْحُونَ. فَلَوْ أَمُوتَ عُمَرَ بِسُلِّي بِالنَّاسِ. فَخَرَجَ أَبُوبَكُرٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ. فَخَرَجَ أَبُوبَكُرٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ. فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْ نَفْسِهِ بِلنَّاسِ. فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنْ نَفْسِهِ تَخُطَّانِ فِي الأَرْضِ. فَلَمَّا رَآهُ النَّاسُ سَبَّحُوا بَعْمَ اللَّهِ عَلَيْ مَكَانَكَ. فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَكَانِكَ اللهِ عَلَيْ فَعَلَى اللهِ عَلَيْ فَعَلَى اللهِ عَلَيْ مَكَانَكَ . فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَعَلَى اللّهِ عَلَيْ فَعَلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

حالت مرض ميں رسول الله تافق کی نماز کابيان كتى حضرت عمر الله الله عليها الله الله الله الله المالية ے اٹھ جاؤ۔ اس کے بعد حضرت بلال عافق رسول اللہ نَقِيْمُ كُونُمَازِكِي اطلاعُ دے حاضر ہوئے تو آب نظیم نے فرمایا: ''ابوبکر کو حکم دؤ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔'' حضرت عاكشه على في كها: الالله كرسول! ابوبكر رقیق القلب اور کم گوہیں جب وہ آپ کو (امامت کے لیے) موجود نہ یا ئیں گے تو رو پڑیں گئے (اس پر )لوگ بھی (آپ کو یاد کر کے قم زوہ ہو جائیں گے اور) رونے لگیں گے۔اگر آپ حضرت عمر ( ڈاٹٹز) کونماز پڑھانے کا تھم دیں (تو بہتر ہوگا)'آ خرابوبکر ڈٹٹٹا( گھرے) باہر تشریف لائے اور لوگوں کونماز پڑھائی۔ اس کے بعد (ایک دن) رسول الله طلط نے افاقہ محسوس کما تو دو مُردوں کے سہارے (معجد کی طرف)روانہ ہوئے آپ کے قدم مبارک (شدت ضعف کی وجہ سے ) زمین پر لکیر بناتے جارہے تھے۔ صحابہ ٹھائٹی نے جب رسول اللہ ظائل کو (مسجد میں تشریف لاتے) دیکھا تو سبحان اللہ کہہ کر الوبكر الله كومتنبه كيا- وه يحيد منت ككونوني الثيل ني انھیں اشارے سے فرمایا کہ اپنی جگہ تھبرے رہو چر رسول الله تظفا تشریف لائے اور ان کے دائیں طرف بیٹھ گئے۔ ابوبکر واللہ کھڑے رہے چنانچہ ابوبکر واللہ نبی تلفظ کی اقتدا کررہے تھے اور (دوسرے تمام) لوگ حضرت ابوبكر كى اقتدا كررہے تھے۔

حضرت عبداللہ بن عباس دیشنے فرمایا: رسول اللہ سنگانے فراءت وہاں سے شروع کی جہاں ابو بکر چالئ بنتیج تھے۔

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها رسول الشريط المركز الم

قَالَ: فَمَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ مَرضِهِ وَمِلْ اللهِ اللهِ

المجان المدوسائل: ﴿ يروايت حفرت على مثالاً كو لا كر يغير بعض كن دركي هيج اور بعض كن دوكي حسن بويكهي : (صحيح ابن ماجه ، حديث: ١٠١٧) ﴿ اس روايت ميس ذكركيا كيا بكرمول الله مثالاً عنه معن راب المعام ، ويأتم الناس بالمعام وم عديث: ١١٤) ﴿ اس معدي البحاري ، الأذان ، باب الرحل يأتم بالإمام ، ويأتم الناس بالمعام وم حديث: ١١٤) سن ابن ماجه كى دومرى روايات ميس دائمي بائمي كا ذكر كي بغير صرف ، پيلوم مي بيضين ، كاذكر ب- ﴿ اس معدي ساستدلال كيا هميا مي المعاقب في المعنى بائمي كا يواجب بيس كيونكدرمول الله مثلاثي في قراءت وبال سي شروع كى جبال حضرت الويكر وثالا في جهوزى هي كانتي فاتحد منهي بيري يدا مندلال هي نبيل بيري كيانكدرمول الله مثلاثي أنها الله مثلاثي المعرف منه الموكر وثالا المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف الله منها الله عنها منها منها الله عنها المعرف ا

(المعجم ١٤٣) - بَاكُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ خَلْفَ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِهِ (التحفة ١٨٢)

- ١٢٣٦ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَى: حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مُعْبَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ عَنْ خَمْزَةً بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ عَبْدُالرَّحْمُنِ بْنُ عَوْفِ رَكْعَةً. فَلَمَّا أَحَسَّ بِهِمْ عَبْدُالرَّحْمُنِ بْنُ عَوْفِ رَكْعَةً. فَلَمَّا أَحَسَّ عَبْدُالرَّحْمُنِ بْنُ عَوْفِ رَكْعَةً. فَلَمَّا أَحَسَّ

رسول الله س واقعه

باب:۱۳۳۳-رسول الله تلطیم کامتی کی اقتدا مین نماز اوا کرنے کابیان

1741 ـ أخرجه مسلم، الطهارة، باب المسح على الناصية والعمامة، بعدح: ٢٧٤ من حديث حميد الطويل به نحو المعنى، وله طريق آخر عنده، الصلاة، باب المسح على الخفين وغيره.

٥- أبواب اقامة الصلوات والسنة فيها المائل التقامة الصلوات والسنة فيها المائل التقامة الصلوات والسنة فيها المائل التبي الله التبي ال

## (المعجم ١٤٤) - بَابُ مَا جَاءَ فِي إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ (النحفة ١٨٣)

- ١٢٣٧ - حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّنَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ
عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
اشْتَكٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَلَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ
مِنْ أَصْحَابِهِ يَعُودُونَهُ. فَصَلَّى النَّبِيُ ﷺ جَالِسًا. فَصَلَّوا بِصَلاَتِهِ قِيَامًا. فَأَشَارَ بَحِلْسُوا. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ:
إلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ:
«إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ. فَإِذَا رَكَعَ

# باب:۱۴۴۴-امام اس لیے مقرر کیا گیاہے کہاس کی اقتدا کی جائے

۱۲۳۷- حضرت عائشہ بھٹا ہے روایت ہے انھوں
نے فرمایا: رسول اللہ عظیہ بیار ہوگئے۔ آپ کے صحابہ
میں سے چندافراد آپ کی عماوت کے لیے حاضر ہوئے۔
نی علیہ نے بیٹھ کرنماز پڑھی تو انھوں نے آپ کی اقتدا
میں کھڑے ہو کرنماز شروع کر دی۔ رسول اللہ علیہ نے انھیں اشارہ فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ نماز سے فارغ ہو کرفرمایا:
''امام اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی بیروی کی جائے اس لیے جب وہ رکوع کر وجب وہ سر

۱۲۳۷ أخرجه البخاري، الأذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، ح: ۸۲۸ ،۱۱۳، ۱۱۳، ۱۲۳۲، ۵٬۵۸، ۱۲۳۳، ۵٬۵۸، من حديث هشام، ومسلم، الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، ح: ٤١٢ عن أبي بكر بن أبي شيبة به.



.....امام كي اقتدائي متعلق احكام ومسائل ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ... فَارْكَعُوا. وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا. وَإِذَا صَلَّى الْهَائِ تُوتَم مرالهَاوُ جب وه بيشر كرنماز يرْحصوتم ( بھی) ہیٹھ کرنماز پڑھو۔'' جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُو سُا».

🚨 فوائد ومسائل: ① حالت بیاری میں گھر میں نماز بڑھنا جائز ہے۔ ۞ مریض کی بیار بری کرنی چاہیے۔ ﴿ رَكُوعٌ وَجُودُوغِيرُ وَمِينَ أَمَامِ سِيرًا عَلَيْ بِرُهِ عَالِمَا مِنْ مِينَ أَبِنِ ماجه ، حديث: ٩٦٣ تا ٩٩٣) ﴿ أَمَامُ مِينُ كُمُ أَمَازُ یزهائے تو مقازی بھی بیپٹھ کرنمازیزهیں اگر چہکوئی عذر نہ ہؤ اکثر علاءاس تھم کومنسوخ قرار دیتے ہیں کیونکہ رسول اللہ الله نا بي حيات مباركه كي خرى المام مين يماري كي وجه مين يمثر كمازير هائي اور صحابه كرام تلاق ني آب ك چیچے کھڑے ہو کرنمازا داکی ۔اوریمی بات سیجے ہے۔

١٢٣٨ - حضرت انس بن مالك الأثنة سے روایت ١٢٣٨ - حَلَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّار: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَـيْنَةً ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنُس بْنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ صُرعَ عَنْ فَرَسِ فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ. فَلَخَلْنَا نَعُودُهُ. وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ. فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا، إُوْصَلَّنْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا . فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ ، ِ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ. فَإِذَا كُبَّرَ أَفْكُبُرُوا. وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا. وَإِذَا قَالَ: أَيْسُوعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ ﴿ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا. وَإِذَا صَلَّى أَوُّاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ».

ے کہ نی نافا گوڑے سے گریڑے اور آپ کاجسم مارک دائیں طرف سے زخی ہوگیا۔ ہم لوگ می طافظ کی بیار برس کے لیے حاضر ہوئے۔(اس اثنا میں) نماز كاوقت ہو گيا۔ آپ نے ہميں بيٹھ كرنمازيرُ ھائى اور ہم نے آپ کے چھے پیٹھ کرنماز ادا کی۔نماز سے فارغ ہو ہے کہاس کی بیروی کی جائے۔ جب وہ [الله أُكبَرًا كِيرَةِ تَم [اَللَّهُ أَكْبَلُ كَهُوجب وه ركوع كري توتم ركوع -كرو جب وه [سَمِعَ اللَّهُ لِمَنُ حَمِدَهُ] كم توتم إِزَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ } كَهُوْجِبِ وه محده كري توتم بهي سجدہ کرؤجب وہ بیٹھ کرنمازیٹر ھائے توتم سب لوگ بیٹھ كرنماز پڙھو۔"

نوا کدومسائل: ([ جُحِشَ ] سے مراد ہاکا زخم ہے جس سے صرف جلد متاکز ہوتی ہے۔ ﴿اس سے یدلیل لی حَى بِكَ الم صرف [سَمِعَ اللّهُ لِمَنُ حَمِدَه] كِ اورمقترى صرف إربَّهَا وَلَكَ الْحَمُدُ .....] كبيل ليكن رسول الله تافيا سے امامت كى حالت ميں دونوں اذكار ير هنا ثابت بــــ (سنن ابن ماجه عديث: ٨٥٨١٤٥)



١٢٣٨ أخرجه البخاري، الأذان، باب يهوي بالتكبير حين يسجد، ح:٥٠٥، ومسلم، الصلاة، الباب السابق، أُبِح: ٤١١ من حديث سفيان به وهو في جزءه.

امام کی اقتدا سے متعلق احکام دمسائل

١٢٣٩ - حفرت الوهرره الله سے روایت ب رسول الله ظافي فرمايا: "اماماس كيمقرركيا كياب

كداس كى بيروى كى جائے جب وه [الله أُكْبَرُ ] كهاتو

تم [اَللَّهُ أَكْبَرُ] كَهُوْجِبِ وه ركوع كري توتم ركوع كروُ

جب وه [سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَةً ] كُمُ ثُمَّ [رُبُّنَّا

وَلَكَ الْحَمُدُ } كَهُوْ أَكُر وه كَفِرًا مِوكَر نماز يزِهِ توتم

کھڑے ہوکرنماز پڑھؤاگروہ بیٹھ کرنماز پڑھے توتم بھی

بيڅه کرنماز پرهو۔"

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

اس لے تقسیم اذ کاروالاموقف قوی محسوں نہیں ہوتا۔

١٢٣٩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِير ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا. وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا. وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا. وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا».

١٢٨٠-حضرت جابر دافظ سے روایت بے انھول نے فرمایا: الله کے رسول ماللہ بیار ہو گئے۔ہم نے آپ کے پیچیے نماز پڑھی جب کہ آپ بیٹھ کرنماز پڑھارہے تھاور حضرت ابوبكر واللهُ (بلندآ واز سے) تكبيرات كہتے تھے (لینی) لوگوں کو نبی ٹاٹیل کی تکبیر سناتے تھے۔ آپ نے ہاری طرف توجہ فر مائی تو ہمیں کھڑ ہے دیکھا'نی ملیلانے اشارہ فرمایا تو ہم بیٹھ گئے اور ہم نے بیٹھ کررسول اللہ الله كافتاك وسلام بهيرنے كے بعدآب الله نے فرمایا: ''تم تو فارسیوں اور رومیوں کا سا کام کرنے لگے تھے۔ وہ بادشاہوں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں جب كدوه (بادشاه) بيٹے ہوتے ہں،(اس ليے)اس طرح نه کیا کرو۔ایے اماموں کی اقتدا کرو۔جب امام

١٢٤٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح 286 ۗ ﴾ الْمِصْرِيُّ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنُ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْجَابِرِقَالَ: اشْتَكْى رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَأَبُوبَكُر يُكَبِّرُ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ. فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا. فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بصَلاَتِهِ قُعُودًا. فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: «إِنْ كِدْتُمْ أَنْ تَفْعَلُوا فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ. يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ. فَلاَ تَفْعَلُوا. ائْتَمُوا بِأَيْمَتِكُمْ. إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا . وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا» .



١٢٣٩\_ [صحيح] أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: ١/ ٢٢٧، ح: ٢٥٩٤ عن هشيم أنا عمر بن أبي سلمة به مختصرًا جدًا، أخرجه أحمد: ٢/ ٢٣٠، ٢١١، ٤٧٥ من حديث محمد بن عمرو الليثي عن أبي سلمة به نحو رواية ابن ماجه، وللحديث طرق كثيرة عند البخاري، ومسلم وغيرهما .

<sup>•</sup> ١٧٤\_ أخرجه مسلم، الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، ح: ٤١٣ عن محمد بن رمح وغيره به .

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

کھڑا ہوکرنماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہوکرنماز پڑھؤاگر وہ بیٹے کرنماز پڑھے تو تم بھی بیٹے کرنماز پڑھو۔''

(المعجم ١٤٥) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُنُوتِ بِابِ:١٣٥- ثماز فجر مين دعائ قوت كابيان مَا مَ كَادَ الْفَعُ (المعند ١٥٥)

فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ (التحفة ١٨٤)

1711 - حَدَّثُنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَحَفْصُ بْنُ
غِيَاثٍ، وَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَبِي مَالِكِ
الأَشْجَعِيِّ، سَعْدِبْنِ طَارِقِقَالَ، قُلْتُ لِأَبِي مَالِكِ
يَاأَبُتِ إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ
يَأْبُتِ إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ
وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ هُمُنَا
وَالْمُوفَةِ، نَحْوا مِنْ خَمْسِ سِنِينَ. فَكَانُوا
فَقَالُونَ فِي الْفَجْرِ؟ فَقَالَ: أَيْ بُنَقَ مُحْدَثٌ.

ا۱۲۳۳-ابوما لک سعد بن طارق اتجی برطش سے روایت بن انتھی برطش سے روایت بن اثنی مناش کے روایت بن اثنی مناش کے بیچے بھی نمازیں پڑھی ہیں اور حضرت ابو بکر حضرت علی منازیں پڑھی ہیں اور حضرت ابو بکر حضرت علی حضرت علی جائی کے بیچے بھی اور یہاں کوفہ میں حضرت علی جائی کے بیچے بھی تقریباً پانچ سال نمازیں بڑھی ہیں کیا بیر عشرات فجرکی نماز میں تنوت کیا کرتے ہے انھوں نے فرمایا: بیٹا ہیں برعت ہے۔

الله فوائد ومسائل: ﴿ فاص فاص موقعوں پر فجر کی نماز میں اور دوسری نمازوں میں بھی تنوت پڑھنا مسنون کے اے '' تنوت نازل'' کہتے ہیں۔ جن لوگوں نے قراء صحابہ کرام شائیہ کو بلاکر دھوکے ہے شہید کر دیا تھا' نی اکرم



<sup>1</sup>**٢٤١ [إسناده صحيح]** أخرجه الترمذي، الصلاة، باب ماجاء في ترك الفنوت، ح: ٤٠٢ من حديث يزيد به نعوه، وقال: "حسن صحيح".

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها وماكر

الله في ان كے خلاف مبيد بمر قوت نازله يرهى جيس كدهديث: ١٢٢٣ بين آ رہا ہے۔ (صحبح البحاري، الحهاد والسير' باب من ينكب أويطعن في سبيل الله' حديث:٢٨٠١) ﴿ حَضِرت طَارَقَ ثَاتُلُوْ فَي مُطَلَّقًا قنوت کو ہدعت نہیں کہا بلکہ فجر کی نماز میں قنوت ہمیشہ پڑھنے کو بدعت کہا'اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات ایک کام اصل میں سنت ہوتا ہے لیکن اے غلط طریقے سے انجام دینے یا اس کواس کی اصل حیثیت سے گھٹا بڑھادینے کی وجہ ہے وہ بدعت بن جاتا ہے' یعنی اس عمل کی وہ خاص کیفیت بدعت ہوتی ہے اگر چداص عمل بدعت ندہو۔

١٧٤٢ - حَدَّقَنَا حَاتِم بنُ [بَكْرِ] ١٢٥٢ - حضرت ام المونين امسلم والله عندوايت

الضَّبِّيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُعَلِّى ذُنْبُورٌ: ہے انھوں نے فرمایا: رسول اللہ اللَّهُ اَلَا مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ تَوْتِ رِحْ صَےْ مِعْ فرماديا كيا تقا۔ ابْن نَافِع، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: نُهِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ .

۱۲۴۰- حضرت انس بن ما لک ڈاٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نکھا فجر کی نماز میں قنوت فرماتے تھے۔ (قنوت میں) عرب کے ایک قبلے کے خلاف ا مک مینے تک بدد عا کرتے رہے تھے۔ پھراسے تزک کردیا۔

١٧٤٣ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَس بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلاَةِ الصُّبْح. يَدْعُو عَلْي حَيِّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَب، شَهْرًا أَ ثُمَّ تَرَكَ.

ﷺ فوائدومسائل: ۞ رسول الله ﷺ في بيتنوت نازله قبيله بُمُصْر كے خلاف يزهمي تھي۔وه لوگ اس وقت كا فرتھے اورمسلمانوں کے لیے بہت م شکلات کا باعث تھے۔ ﴿ تَرَكَ كَرِنْ كَا مطلب مدہے كداس قبیلے كے خلاف بدد عا کرنی بند کر دی کیونکہ جن کمز ورمسلمانوں کے حق میں دعا کی جاتی تھی انھیں نجات ل گئی۔ بعض نے اس جملے سے سہ سمجھا ہے کہ بعد میں بھی قنوت نازلہ نہیں پڑھی' بیر جھناغلط ہے۔اب بھی حسب ضرورت قنوت نازلہ پڑھی جاسکتی ہے۔

١٣٤٣\_ [إسناده موضوع] أخرجه الدارقطني:٣٨/٢ وغيره من طرق عن محمد بن يعلَى به، وقال الدارقطني: "محمد بن يعلَى وعنبسة وعبدالله بن نافع كلهم ضعفاء، ولا يصح لنافع سماع من أم سلمة " محنبسة قال أبوحاتم وابن معين فيه: "كان يضع الحديث"، في الأصل: حاتم بن نصر، والصواب ما أثبته.

١٢٤٣ــ أخرجه البخاري، المفازي، باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبثر معونة، وحديث عضل . . . الخ، ح: ٤٠٨٩ ، ومسلم، المساجد، باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة . . . الخ، ح : ٦٧٧ تحته من حديث هشام به .



#### ٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها .

1718 حَدَّثَنَا شَفْيَانُ بَنُ عُيَسْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بَنُ عُيَسْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَلَىٰ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: لَمَّا رَفُعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَأْسَهُ مِنْ صَلاَةِ الصَّبْحِ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ اللَّهُمَّ أَنْجِ مَكِمَةً . اللَّهُمَّ أَنْ مِضَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ اللَّهُمَّ أَنْهِ مِنْ مَنْدَهُ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ اللَّهُمُّ مَنْ رَبِينَ كَسِنِي يُوسُفَ».

ووران نمازیس سانپ اور چھوکو ماروینے کابیان
۱۳۲۲ - حضرت الوہریرہ ٹٹاٹٹا ہے روایت ہے
انھوں نے فرمایا: رسول اللہ ٹلٹٹا نے جب فجر کی نمازیس
(رکوع ہے) سراٹھایا تو فرمایا: ''اے اللہ! ولید بن ولید سلمہ بن ہشام' عیاش بن ربیعہ جائٹٹا اور مکہ ک
(دوسرے) کرورافر ادکو (مشرکوں ہے) نجات دے۔
اے اللہ! قبیلہ ممفر (کے کافروں) پرگرفت کوشدید ترکر
دے اوران پر یوسف علیما (کے نانے) کے سالوں جیسے
دے اوران پر یوسف علیما (کے نانے) کے سالوں جیسے
دیاوران پر یوسف علیما (کے نانے) کے سالوں جیسے
دیاوران پر یوسف علیما (کے نانے) کے سالوں جیسے
دیاوران پر یوسف علیما (کے نانے) کے سالوں جیسے

فواكدومسائل: وتنوت نازلد ترى ركعت مين ركوع ك بعد برهى جاتى ب- اس مين امام بلندا واز ب من المام بلندا واز ب مناسب وعاكين كرتا ب- وتنوت نازلد مين مظلوم مسلمانون كانام كران كون مين اوركافرون كانام كران كون من الأمرشىء كانام كرك النفسير ، باب: (ليس لك من الأمرشىء كان حديث: ١٥٥٠ و صحيح مسلم المساحد ، باب استحباب القنوت في جميع الصلوات .... ، حديث : ١٥٥٥

(المعجم ١٤٦) - بَابُ مَا جَاءَ فِي تَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْمَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ (التحفة ١٨٥)

- ١٢٤٥ حَدَّثُنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْهَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ قَالاً: حَدَّثُنَا سُفْيَانُ بْنُ عُمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، وَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ إِلَّا الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ : النَّبِي عَلَيْ الصَّلاَةِ : النَّبِي عَلَيْ الصَّلاَةِ : النَّبِي عَلَيْ الصَّلاَةِ : النَّبِي عَلَيْ الصَّلاَةِ : النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلاَةِ : النَّنْ اللَّهُ الْمَوْدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ : الْمُقَرِّبُ وَالْحَيَّةِ .

باب:۱۴۶۱-نماز کے دوران میں سانپ اور چھوکو ماروینے کا بیان ۱۲۳۵-حفرت ابو ہر پرہ ٹاٹٹا ہے روایت ہے کہ نبی ٹاٹٹا نے نماز کے دوران میں دوسیاہ جانوروں کینی چھو اورسانپ کوفل کرنے کاحکم دیا۔

الله المساجد، البخاري، الأدب، باب تسمية الوليد، ح: ٦٢٠٠، ومسلم، المساجد، الباب السابق، ح: ٦٧٥



أَمْن حديث سفيان به . - **١٧٤٥ [استاده صحيح]** أخرجه أما داود ، الصلاة ، باب العمل في الصلاة ، ج: ٩٢١ من حديث بحلي به ،

<sup>. 1</sup>**٢٤٥ـــ [إسناده صحيح]** أخرجه أبوداود، الصلاة، باب العمل في الصلاة، ح: ٩٢١ من حديث يحلي به، وصححه الترمذي، ح: ٣٩٠، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والذهبي.

دوران نمازيس سانب ادر بجهوكومارد يخ كابيان ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها.....

🚨 فوائدومسائل: 🛈 سانب اور بچیوکونماز کے دوران میں مارنے کااس لیے تھم دیا کہ پیخت موذی جانور ہیں۔اگر بھاگ گئے تو ممکن ہے دوبارہ قابونہ آئیں اور کسی کو تکلیف پہنچائیں اس لیے انھیں فوری طوریر مارنے کی ضرورت ہے۔ ﴿ اس طرح كے حالات من نمازى كا اپني جگہ چھوڑ كر چلنا اور مارنے كے ليے لكڑى وغيرہ لے كرآ نا ايك ضرورت ہے اس لیے اس ہے نماز نہیں ٹوٹے گئ نماز جہاں چھوڑی تھی وہیں ہے دوبارہ شروع کردے۔ ﴿اور بھی متعدد کام ایسے ہیں جن کا کرنا نماز کے دوران میں نبی اکرم نافی ہے یاصحابہ کرام جائی سے مروی ہے۔ان کامول کی دجہ ہے بھی نماز فاسدنہیں ہوگی مثل: اشارے ہے سلام کا جواب دینا بچے کواٹھا کرنماز پڑھنا آ گے ہے گزرنے والے کورو کناوغیرہ۔

> ١٢٤٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْن حَكِيم الأَوْدِيُّ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرِ قَالاَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتِ الدَّهَّانُ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْن 29﴾ الْمُسَيَّب، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَدَغَتِ النَّبِيِّ عَيْمُ عَفْرَتٌ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ. فَقَالَ: «لَعَنَ

نے فرمایا: نبی تلکی نماز برص رے تھے کہ ایک چھونے دُ تک مارد ما۔ نبی مُنافِظ نے فر مایا: ''اللہ بچھو پرلعنت کرے' بہتو نہ کسی نمازی کو چھوڑ تا ہے نہ غیرنمازی کؤ اسے ماردیا كرؤجل ميں ہو باحرم ميں \_'' اللهُ الْعَقْرَتَ. مَا تَدَعُ الْمُصَلِّقَ وَغَيْرَ الْمُصَلِّي. اقْتُلُوهَا فِي الْحِلِّ وَالْحَرَم».

١٢٣٧- حضرت عاكثه اللهاس روايت بأنهول

💥 فوائدومسائل: 🛈 حرم ہے مراد وہ علاقہ ہے جس میں شکار کرنا ورخت کا شااور گھاس ا کھاڑنا منع ہے۔اس کے علادہ باقی پوری زمین جل بے معنی جہاں یہ پابندیاں نہیں۔ ﴿ حرم کی حدود میں اگر چہ جانوروں کا شکار مع ہے تاہم موذی جانوروں کو وہاں بھی قتل کیا جاسکتا ہے۔ ﴿ بحثیت انسان مونے کے نبی اکرم ٹاٹیڈ پر بھی وہ تکالیف آتی تھیں ، جودوسر انسانوں پر آتی بین مثلاً: بیار مونا ' زخی ہونا' مجوک پیاس کی حاجت پیش آنا عملین مونا' خوش ہونا' مجول جانا وغیرہ۔ان تمام حالات میں رسول اللہ ﷺ کے اقوال وافعال ہمارے لیے اسوہ ہیں۔® برےاور مجرم آ دی کو اس کے جرم یا گناہ کی نسبت ہے لعنت کا لفظ بول وینا جائز ہے جیسے قرآن مجید میں جموٹ بولنے والے برادر حدیث میں انبیاء واولیاء کی قبروں کو بحدہ گا ہیں بنانے والے برُغیراللہ کیلئے جانور ذرج کرنے والے برُ والدین کولعنت کرنے والے بر بیوی سےخلاف وضع فطری فعل کاار تکاب کرنے والے بیاور متعدد دوسرے جرائم کے مرتکب برلعنت وارد

١٣٤٦\_ [حسن] أخرجه ابن عدي في الكامل، وقال: "لا أعرفه إلا من حديث الحكم عن قتادة"، وقال البوصيري: " هٰذا إسناد ضعيف لضعف الحكم بن عبدالملك لكن لم ينفرد به الحكم"، وقال السندي: " فقد رواه ابن خزيمة في صحيحه عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة به " .



٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها .... فيراورعمر ك بعدنماز كي ممانعت كابيان

ع\_ويكي : (سورة آل عمران ' آيت: ١١ ' وصحيح البخاري ' الصلاة ' باب: ٥٥ ' حديث: ٣٣٦١٣٥)

الم ١٧٤٧ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلَى: ١٣٥٥ جِنَابِ ابن الورافع بُلَقَ النِ والدساور حَدَّنَنَا الْهَنْمُ بْنُ جَمِيلِ: حَدَّنَنَا مَنْدَلُ ، عَنِ وه ان كه دادا سه ردايت كرت بين كه بي الله عَنْ النِّي النِ أَبِي رَافِع ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ الكَهُوم اردُ الاجب كه آپ نماز پُر هر ج تهد عَقْدَ مَقْرَبُا وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ .

(المعجم ١٤٧) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْمَصْرِ (التحفة ١٨٦)

174۸ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ. وَ أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدٍ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ خُبَيْدٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَاصِم، عَنْ خَبِيْدٍ بْنِ عَاصِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ نَهْى عَنْ صَلَاتَيْنِ: عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ صَلاَتَيْنِ: عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعُصْرِ حَتَّى تَعْرُبَ الشَّمْسُ.

باب: ۱۴۷۷- فجراور عصر کے بعد نماز کی ممانعت کا بیان

۱۲۲۸ - حفرت الو ہریرہ فاٹلائے روایت ہے کہ رسول اللہ علائل نے دونمازون لینی فجر کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک اور عصر کے بعد سورج کے غروب ہونے تک کے مردھنے سے مع فرمایا ہے۔''

فوائد ومسائل: ﴿ فَجِر اورعصر بِهِ مِراد فِيمِ كَ فَرْضَ نَماز اورعصر كَى فَرْضَ نَماز بِ البته جَوْضَ فِيمِ كَ نَماز باجماعت میں شامل ہو جبکہ پہلے فجر کی سنتیں نہ پڑھی ہوں تو وہ فرض نماز کے بعد چھوٹی ہوئی سنتیں پڑھ سکتا ہے۔ دیکھیے: (سنن ابن ماجہ 'حدیث : ۱۵۳ ۱۵۵۱) ﴿ اگر بھولے ہے کوئی نماز چھوٹ جائے اور وہ کمر وہ اوقات میں یاوآ ئے تو اس ای وقت پڑھا جاسکتا ہے۔ (سنن ابن ماجہ 'حدیث: ۱۹۲۲ ۲۹۵) ﴿ بعض علماء نے سبی اور غیر سبی نماز کا فرق کیا ہے کہ جس نماز کا سبب الن اوقات میں پیدا ہوا ہو وہ نماز میں اور قات میں بچھی پڑھی جاسمی ہے ہے شائز جھا نہ اللہ بھائی وقال ۔ کی دور کعتیں 'نماز جناز ہو غیرہ۔ دوسری نمازیں ان اوقات میں نہیں پڑھی جاسمیں گ

١٧٤٧ [إسناده ضعيف] وقال البوصيري: "هذا إسناد فيه مندل بن علي العنبري الكوفي، وهو ضعيف"، وشيخه محمد بن عبيدالله بن أبي رافع أيضًا "ضعيف" (تقريب)، وانظر، ح: ١٢٩٧.



١٧٤٨ أخرجه البخاري، مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، ح: ٥٨٤، ومسلم، البيع، باب إبطال ببع الملامة و المنابذة، ح: ١٥١١ من حديث أبي أسامة به.

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

١٢٢٩ - حضرت ابوسعيد خدري باللاسے روايت ب نی مُلِیلًا نے فرمایا: "عصر کے بعد کوئی نماز نہیں حق کہ سورج غروب ہو جائے اور فجر کے بعد کوئی نماز نہیں حتی كەسورج طلوع ہوجائے۔''

١٢٤٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْن عُمَيْرٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عِيَّا ِ قَالَ: «لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ".

• ۱۲۵ - حضرت عبدالله بن عباس نافخاے روایت ے انھوں نے بیان کیا: میرے پاس قابل اعتماد حضرات نے گواہی دی ان میں حضرت عمر ٹاٹٹو بھی تھے اور میرے نزدیک ان میں سب سے زیادہ قابل اعتاد حضرت عمر حالیُّ تھے کہ رسول اللّٰہ مُالیُّمُ نے فر مایا: '' فجر کے بعد کوئی نمازنہیں حتی کے سورج طلوع ہوجائے اورعصر کے بعد کوئی نمازنېيں حتى كەسورج غروب ہوجائے-''

١٢٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَنْ قَتَادَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ وَ ﴿ إِنَّ مُ الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي رَجَالٌ مَرْضِيُّونَ، فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب، وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكُ قَالَ: «لا صَلاَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ)».

🗯 فوا کدومسائل: 🛈 گواہی دینے کامطلب بدہے کہ انصوں نے حدیث بیان کرتے وقت بدالفاظ کے: میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ منافیظ نے یہ بات ارشاد فرمائی اوراس ہے تقصور محض تاکید ہے جس سے بینظا ہر کر نامقصود ہے کہ انھیں بیصدیث پوری طرح یاد ہے اور وہ اس پورے اعتاد سے بیان کررہے ہیں جس طرح گوائی بورے یقین اور اعتادی بنیاد بردی جاتی ہے۔ ﴿ حدیث قابل اعتاداور تُقدافراد کی روایت کی ہوئی قبول ہوتی ہے نا قابل اعتادافراد کی روایت کردہ صدیث قبول کرنا درست نہیں۔ صحابہ کرام نے جوحدیث بی اکرم عُلَیْم سے براہ راست نہیں ک ہوتی تھی وہ دوسرے صحابہ کرام بھائی سے من کرروایت کرتے اوراس برعمل کرتے سے بعنی قابل اعتاد افراد کی

١٩٤٥-أخرجه البخاري، الصوم، باب صوم يوم النحر، ح: ١٩٩٥ وغيره من حديث عبدالملك به مطولاً. • ١٧٥ ــ أخرجه البخاري، مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، ح: ٥٨١، ومسلم، صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، ح: ٨٢٦ من حديث قتادة به.



... نماز کے مکروہ اوقات کا بیان

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

روایت کردہ میچ سندوالی حدیث پڑمل کرناصحابہ وتا بعین کے ہاں بھی واجب تھا۔

(المعجم ١٤٨) - **بَابُ** مَا جَاءَ فِي السَّاعَاتِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ (التحفة ١٨٧)

مُعْلَنْنَا عُنْدَرُ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَلَيْ شَيْبَةً : عَنْ يَعْلَى بْنِ عَلَامً عُنْ يَعْلَى بْنِ عَلَامً عُنْ يَعْلَى بْنِ عَلَامٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْبَيْلُمَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةً قَالَ : الْبَنِ الْبَيْلُمَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةً قَالَ : الْبَنِ الْبَيْلُمَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةً قَالَ : الْبَنْ رَسُولَ اللهِ يَعْلَى فَقُلْتُ : هَلْ مِنْ سَاعَةِ أَكْبُ إِلَى اللهِ مِنْ أُخْرَى ؟ قَالَ : النَّعْمُ . أَعْرَفُ اللَّبُلِ الأُوسَطُ. فَصَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى بَعْمُ الْمُعُودُ عَلَى طَلِّهِ . فَمَا دَامَتْ كَانَّةً مَحْمُودُ عَلَى طَلْهِ . فَمَا دَامَتْ كَانَّةً مَتَى تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَي الشَّمْسُ فَإِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ لَيْ الشَّمْسُ فَإِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ اللَّهُ الْفَارِ . ثُمَّ انْتَهِ حَتَّى تَغُرُبُ الشَّيْطَانِ الشَّيْطَانِ الشَّيْطَانِ الشَّيْطَانِ . وَمُ الشَّيْطَانِ ».

باب:۱۴۸-نماز کے مکروہ اوقات کا بیان

فوا کد ومسائل: ﴿ عبادت اور دعا کی قبولیت کے لحاظ ہے بعض اوقات دوسرے اوقات سے افضل ہیں جیسے معلوں میں رمضان البارک اور راتوں میں شب قد راضل ہے۔ ﴿ رات کے اوقات میں رات کا آخری حصہ افعال ہے۔ اس روایت میں رات کے درمیانی حصے کا ذکر ہے لیکن دیگر محققین نے اس جملے کو دوسری سجح روایات کے مطابق ہونے کی وجہ سے مکر ایکن ضعیف اور باقی روایت کوشیح قرار دیا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: (صحیح سنن

. ۱۲۰ [اسناده ضعيف] أخرجه النسائي: ۱/ ۲۸۶، ۲۸۳، المواقبت، إباحة الصلاة إلى أن يصلي الصبح، و۵۵0 من حديث شعبة به عبدالرحمن بن البيلماني ضعيف كما في التقريب وغيره، ولأصل الحديث شواهد ويُحبّل انظر صحيح مسلم، صلاة المسافرين، باب إسلام عمرو بن عبسة، ح: ۸۲۲.

293

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ما أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

294

الْمُنْكَدِرِيُّ: حَدَّثَنَا الْبُنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنِ حَرْتَ مَعُوان بَن مَعْطَلُ الْمُنْكَدِرِيُّ: حَدَّثَنَا الْبُنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنِ حَرْتَ مَعُوان بَن مَعْطَلُ الْصَفَّوَانَ بَن مُعْلَ عَنْ مَسَلَم بِهِ جَهَاتُول بَاللَّهِ إِنِّي هُوَيُورَةَ قَالَ: سَأَلَ صَفُوانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ بِاللهِ جَهَا بُول بَى عَلْ الْمُعَطَّلِ بِاللهِ عَلَيْهُ مَول - فِي عَلَيْهُ وَأَنَا بِعِ صَابُول - فِي عَلَيْهُ وَأَنَا بِعِ الْعَلْم مُول - فِي عَلَيْهُ وَأَنَا بِعِ الْعَلْمُ مُول - فِي عَلَيْهُ وَأَنَا بِعِ الْعَلِم اللهِ إِنِّي اللهِ إِنَّةُ اللهُ عَنْ أَمْور اللهُ إِنَّا اللهُ إِنَّالُ اللهُ اللهُ اللهُ إِنَّا اللهُ ال

الامرا - حفرت ابوہریہ ٹائٹو سے روایت ہے کہ حفرت مفوان بن معطل ٹائٹو نے رسول اللہ ٹائٹو سے دا مسئلہ پوچھا تو کہا: اے اللہ کے رسول! میں آپ سے دا بات بوچھا تو کہا: اے اللہ کے رسول! میں آپ سے دا بات بوچھا ہوں جس سے آپ واقف ہیں اور میں اس انھوں نے کہا: کیارات اور دن کے اوقات میں سے کوکم الیا وقت بھی ہے جس میں نماز پڑھا مکروہ ہے؟ فرمایا دی ہوت میں کے فرمایا دی ہوت میں کے فرمایا دی ہوت کی نماز پڑھا مکروہ ہے؟ فرمایا کہ سورج فکل آئے کیونکہ دوشیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے بھر (نقل) نماز پڑھ کیونکہ (اس درمیان طلوع ہوتا ہے بھر (نقل) نماز پڑھ کیونکہ (اس

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

تَطْلُعُ بِقَرْنَيِ الشَّيْطَانِ. ثُمَّ صَلِّ فَالصَّلاَةُ مَخْضُورَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تَسْتَوِيَ الشَّمْسُ عَلَى رَأْسِكَ كَالرُّمْحِ. فَإِذَا كَانَتْ عَلَى رَأْسِكَ كَالرُّمْحِ. فَإِذَا كَانَتْ عَلَى رَأْسِكَ كَالرُّمْحِ فَدَعِ الصَّلاَةَ. فَإِنَّ تِلْكَ السَّاعَةَ شُشْجَرُ فِيهَا جَهَنَّمُ وَتُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُهَا. حَتَّى شُشْجَرُ فِيهَا جَهَنَّمُ وَتَفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُهَا. حَتَّى

تسجر ييها جهم ونفتح ييها ابوابها . حمى تُزِيغُ الشَّمْسُ عَنْ حَاجِبِكَ الأَيْمَنِ. فَإِذَا زَالَتْ فَالصَّلاَةُ مَحْضُورَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى

تُصَلِّيَ الْعَصْرَ. ثُمَّ دَعِ الصَّلاَةَ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ».

ہو)حتی کہ تو عصر کی نماز پڑھ لئے بھرنماز چھوڑے رکھ حتی کسورج غروب ہوجائے''

فوائد ومسائل: ﴿ تَين ادقات مِين نماز بِرُ هنا مَروه ہے۔ صبح کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہوجائے تک دو پہر کو جب سورج سر پر ہوتا ہے اورعصر کے بعد سورج کے فروب ہوجائے تک ﴿ سورج کے دائیں طرف وُهل آئے کا مطلب مغرب کی طرف جھک جانا ہے کیونکہ لایند منورہ سے کعبیشریف جنوب کی طرف ہے اس لیے مشرق نمازی سے بائیں طرف اور مغرب کی جہت دائیں طرف ہوتی ہے۔

الْبُأَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَنْبَأَنَا مِعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ
الْبُأَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ
الْمُلْمَ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ
الْمُلْنَا يِحِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «إِنَّ
الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَي الشَّيْطَانِ أَوْ قَالَ
الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَي الشَّيْطَانِ أَوْ قَالَ
الشَّمْانِ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ
فَالُكُمُ مَعَهَا قَرْنَا الشَّيْطَانِ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ

۱۲۵۳-حفرت ابوعبداللد (عبدالرحل بن عسیله)
صنایحی برات سے روایت ہے رسول الله تالیج نے فر مایا:
در سورج شیطان کے دوسینگوں کے در میان طلوع ہوتا
ہے۔''یا فر مایا:''اس کے ساتھ شیطان کے سینگ طلوع ہوتا
ہوتے ہیں' جب سورج بلند ہو جاتا ہے تو شیطان اس
سے الگ ہو جاتا ہے' جب وہ آ سان کے در میان میں
ہینتیا ہے تو شیطان اس سے ل جاتا ہے' جب وہ آ سان کے در میان میں

المحملة الصحيح] أخرجه النسائي: ١/ ٢٧٥، المواقيت، الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، ح: ٥٦٠ من عليث مالك عن زيد به إلا أنه قال: "عن عبدالله الصنابحي"، وهو الراجح، وأخرج الدارقطني في غرائب مالك من في الساعيل الصائغ، كلاهما عن مالك وزهير بن محمد عن في إسماعيل الصائغ، كلاهما عن مالك وزهير بن محمد عن في عطاء عن عبدالله الصنابحي سمعت رسول الله الله عن على الراجح، ولحديثه شواهد معنوية.



نماز کے مکروہ اوقات کا بیان

وقت میں) نماز میں (فرشتے) حاضر ہوتے ہیں اور وہ

قبول ہوتی ہے حتی کہ سورج تیرے سر پر نیزے کی طرح کھڑا ہوجائے۔ جب وہ نیزے کی طرح تیرے سریر ہو

تونمازترک کردے کیونکہ اس وقت جہنم د ہکائی جاتی ہے۔

اوراس کے دروازے کھولے جاتے ہیں حتی کہ سورج

تیری دائیں طرف ڈھل آئے جب وہ ڈھل جائے تو

اس وفت کی نماز میں (فرشتے) حاضر ہوتے ہیں اور وہ

قبول ہوتی ہے۔ (اس کے بعد منتیں نفل وغیرہ پڑھ سکتے

٥- أبواب اقامة الصلوات والسنة فيها جوه الله بوجاتا على المناز عَمُره واوقات كابيا قَالَ ذَالَتْ فَالَ زَالَتْ فَارَقَهَا . جوه وه الله بوجاتا على مجرجب مورج غروب بوء فإذَا ذَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا . فَإِذَا خَرَبَتْ كَرْبِ بوتا جوه شيطان الاستل جاتا عه من فارقَهَا . فَلاَ تُصَلُّوا هُذِهِ السَّاعَاتِ فروب بوجائ توالله بوجاتا ع-الاليان!

فارقهاً. فلا تصلوا هذهِ السّاعاتِ مسرّوب بوجاء والكبوجا؛ الثّلاَثَ».

> (المعجم ١٤٩) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ بِمَكَّةَ فِي كُلِّ وَقْتِ (التحفة ١٨٨)

> مُ ١٢٥٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ:
> حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ،
> عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَيْهِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْهِم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافِ لاَ تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهٰذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى. أَيَّةً سَاعَةٍ شَاءَمِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ».

باب:۱۴۹- کمهیں ہروفت نماز جائز ہے

۱۲۵۴-حفرت جبیر بن مطعم ذانشات روایت. رسول الله گافیم نے فرمایا: ''اے بی عبد مناف! ک شخص رات یا دن میں جس وقت بھی اس گھر کا طواز کرنااورنماز پڑھناچاہے تم اے منع ندکرنا۔''

1701\_[إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، المناسك، باب الطواف بعد العصر، ح: ١٨٩٤ من حديث سفيان وصححه الترمذي، ح:٨٦٨، والحاكم، والذهبي، وابن خزيمة، ح:٢٧٤٧، وابن حبان(موار، ح: ٢٢٢، ٢٢٧.



و- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها فواكر في كي كوئي وقت متر رئيس ندكى وقت طواف كرنامنع بـ فواكد ومسائل فواكد ومسائل في الدومسائل في الدومس في الدومسائل في الموافق في دوركومسائل في الموافق في الموافق في دوركومسائل في الموافق في الم

باب: ۱۵- جب لوگ نماز تا خیر سے ادا کریں تو کیا کرنا جاہیے

۱۲۵۵ - حضرت عبدالله بن مسعود والنون سروایت براس الله عقیق نے فرمایا: "شاید سمیس ایسے لوگ ملیں جونماز کو ہے وقت اداکرتے ہوں۔ اگرتم آتھیں پاؤ تو گھروں میں اس وقت نماز اداکر لیا کر وجوشسیں معلوم ہے (کہ رہیج وقت ہے) کھران کے ساتھ بھی نماز پڑھ لواورا نے فل سجھلو۔"

أ(المعجم ١٥٠) - **بَنابُ** مَا جَاءَ فِي[مَا] إِذَا أُ أُخَرُوا الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا (التحفة ١٨٩)

أَنْهَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ الصَّبَاحِ: أَنْهَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَرْدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ أَمْشُولُ اللهِ عَلَيْ: «لَعَلَّكُمْ سَتُدْرِكُونَ أَقْوَامًا أَمْسُلُونَ الصَّلاَةَ لِغَيْرِ وَقْتِهَا. فَإِنْ أَدْرَكُتُمُوهُمْ فَعْمُلُوا فِي بُنُوتِكُمْ لِلْوَقْتِ الَّذِي تَعْرِفُونَ. ثُمَّ فَعْمُلُوا فِي بُنُوتِكُمْ لِلْوَقْتِ الَّذِي تَعْرِفُونَ. ثُمَّ فَمُلُوا فِي بُنُوتِكُمْ لِلْوَقْتِ الَّذِي تَعْرِفُونَ. ثُمَّ فَمُلُوا فِي بُنُوتِكُمْ لِلْوَقْتِ الَّذِي تَعْرِفُونَ. ثُمَّ

فوائدومسائل: ((شایر تصین ایسے لوگ ملیں) اس کا مطلب یہ کہ متعقبل میں ایسے لوگ پائے جائیں گے جو بلاوجہ نماز تاخیر ہے بڑھا کہ اور عین ممکن ہے کہ اس وقت تم صحابہ بھی زندہ موجود ہو چنا نچر ایمانی ہوا کہ صحابہ علیج کی موجود گی میں بعض محکم انوں نے نماز تاخیر ہے بڑھنے کی عادت اعتمار کرلی۔ (اسلام میں اجتاعیت کی اتی ایمیت ہے کہ اگر حکام نماز ہے وقت بڑھاتے ہوں تب بھی نماز باجماعت کو قائم رکھنا چاہیے لیکن ائمہ اور حکام کو شخ میں اناور اس بڑ کل کرنے کی ترخیب دینا بہر حال ضروری ہے۔ (اقل وقت نماز کی بھی بہت اہمیت ہے اس لیے گھر میں اقل وقت نماز اداکر لینا چاہیے لیکن اگر محبود میں نماز کے اوقات کا تعین حکم انوں کی مداخلت کے بغیر مسلمانوں کے مشورے ہے ہوتا ہوتو بھر محبود میں اقل وقت نماز اداکر ناضروری ہے۔ ((اسے نقل مجھولا) سے بعض

﴿ ١٩٧٥\_ [صحيح] أخرجه النسائي: ٢/ ٧٥،٧٥، الإمامة، الصلاة مع أنمة الجور، ح: ٧٨٠ من حديث أبي بكر ﴿ وصححه ابن خزيمة، ح: ١٦٤٠، وانظر، ح: ٨٥٥ لعلته، وللحديث شواهد كثيرة عند مسلم، ح: ١٤٨ وغيره.



٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة طبها ما أبواب إقامة الصلوات والسنة طبها علاء في يستحل التحام وسائل علاء في يستحما بحد الله بماعت الآل وقت اداكى مونى نماز نفل به يستحم بات بيه به كما تماز علا من المار من نماز بين المار من نماز بين المار من نماز بين المار من المار من بما عت كرماته المار الم

- ١٢٥٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشَّيِّ اللهِ بْنِ الشَّيِّ اللهِ اللهُ الله

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا مُخَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ: عَنْ مَنْصُودٍ، عَنْ هِلاَكِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّىٰ، عَنْ أَبِي أَبْيِ ابْنِ امْرَأَةِ عُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ، يَعْنِي عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْجَةً قَالَ: "سَيَكُونُ أَمْرَاءُ تَشْعُلُهُمْ أَشْيَاءُ. يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ عَنْ أَمْرَاءُ تَشْعُلُهُمْ أَشْيَاءُ. يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ عَنْ أَمْرَاءُ تَشْعُدُ تَطَلَّاعًا عَنْ الْعَلاَةُ عَنْ الْعَلاَةُ عَنْ الْعَلَادَةَ بُونِ الصَّلاَةُ عَنْ أَمْرَاءُ تَسْعَدُ مَعُمْ تَطَلْعُ عَلَيْ الْعَلَادَةَ عَنْ الْعَلَادَةَ عَنْ الْعَلَادَةَ عَنْ الْعَلَادُ عَنْ الْعَلَادَةُ عَنْ الْعَلَادَةُ عَنْ عُمْدُهُ وَلَا الصَّلاقَ عَنْ الْعَلادَةُ عَنْ الْعَلَادَةُ عَنْ عُمْدُهُ وَلَا الصَّلاقَ عَنْ عُلْمُ اللَّهُ الْعَلَادَةُ عَلْمُ الْعَلَادُ عَنْ الْعَلَادَةُ عَلْمُ الْعَلَادُ عَلَيْكُونُ الصَّلَادُ عَنْ عُمُونَ الصَّلَادُ عَنْ الْعَلَادُ عَنْ الْعَلَادُ عَنْ الْعَلَادُ عَنْ الْعَلَادُ عَلَيْكُونَ الصَّلَادُ عَنْ الْعَلَامُ عَنْ الْعَلَادُ عَلَى الْعَلَادُ عَنْ الْعَلَادُ عَنْ الْعَلَامُ عَنْ الْعَلَى الْعَلَادُ عَلَى الْعَلَيْكُمْ الْعَلَادُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَادُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَا عَلَادُ عَلَادُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَادُ عَلَالَ عَلَالَ عَلَا عَلَا عَلَالَ عَلَالَ

وَقْتِهَا. فَاجْعَلُوا صَلاَتَكُمْ مَعَهُمْ تَطَوُّعًا». (المعجم ١٥١) - بَاكِمَا جَاءَفِي صَلَاةِ الْخَوْف (التحقة ١٩٠)

۲۵۱۱- حفرت ابو ذر ٹائٹوے روایت ہے بی تنگا، نے فرمایا: ''نماز وقت پراداکر' پھراگر تھے امام لوگوں کو نماز پڑھا تامل جائے تو ان کے ساتھ بھی نماز پڑھ لے اور (اول وقت اداکر کے) تو نے اپنی نماز تحفوظ کر لی ورنہ (دوبارہ پڑھنے ہے) وہ تیرے لیے فل بن گئے۔''

۱۲۵۷ - حضرت عباده بن صامت اللظ سے روایت بن طاقت کی اور ایت بول بن طاقت کی اور و بی میں ایسے حکمران ہوں گے جنسیں دوسری چیزیں نماز سے مشغول کردیں گے میں ان اور و بی گے میں ان کی اور و بی گے میں ان کے ساتھ بردھی ہوئی این نماز کوئل سمجھ لینا۔''

باب:۱۵۱-نمازخوف كابيان

**١٢٥٦\_ أخرجه مسلم، المساجد، باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها المختار . . . الخ، ح: ٦٤٨ من حديث** شعبة وغيره به .

١٢٥٧ [ إستاده صحيح] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت، ح: ٤٣٣ من حديث منصور به.

..... نمازخوف ہے متعلق احکام ومسائل ١٢٥٨ - حضرت عبدالله بنعم التشاس روايت ب رسول الله طلال نے نماز خوف کے بارے میں فرمایا: ''امام اینے ساتھ والی جماعت کونماز پڑھائے' وہ لوگ ایک سحده (ایک رکعت) ادا کریں۔ اور ان کا ایک (دوسرا) گروہ ان (نماز ادا کرنے والوں) کے اور دشمن کے درمیان ہو کھروہ لوگ (وشن کے مقابل) چلے جائمیں جضوں نے اپنے امیر کے ساتھ ایک سجدہ ادا کیا ہے (ایک رکعت پڑھی ہے)' وہ ان لوگوں کی جگہ لے لیں جنھوں نے نمازنہیں پڑھی اور جنھوں نے نمازنہیں یڑھی تھی وہ آ گے آ کراینے امیر کے ساتھ ایک سجدہ (ایک رکعت) ادا کر لیں' پھران کا امیرسلام پھیردے کیونکہ اس نے اپنی نماز (پوری) پڑھ لی ہے اور دونوں گروہوں کے افراد اینے اپنے طور پر ایک ایک سجدہ (رکعت) اداکر کیں اگر خوف اس سے بھی شدید ہوتو چلتے چلتے پاسواری پر (جس طرح ممکن ہونماز پڑھ لیں۔'')

راوی نے کہا: حدیث میں محدہ سے مرادر کعت ہے۔

٥-أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ١٢٥٨ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: الْبَأْنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ الْبَأْنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ انْفِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الْإِمَامُ يُصَلِّقٍ الْخَوْفِ: ﴿أَنْ يَكُونَ اللهِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الْإِمَامُ يُصَلِّقٍ الْخَوْفِ: ﴿أَنْ يَكُونَ اللهَجُدُونَ صَجْدَةً وَتَكُونُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَيْنَهُمْ وَيَتُنَ الْعَدُودِ . ثُمَّ يَنْصَرِفُ اللَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا اللَّينَ لَمْ يُصَلُّوا اللَّينَ لَمْ يُصَلُّوا . وَيَتَقَدَّمُ اللَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا . وَيَتَقَدَّمُ اللَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا اللَّينَ لَمْ يُصَلُّوا . وَيَتَقَدَّمُ اللَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا . وَيَتَقَدَّمُ اللَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا اللَّينَ لَمْ يُصَلُّوا . فَيَصَلُّوا . فَيَصَلُّوا مَعَ أَمِيرِهِمْ سَجْدَةً وَاحِدَةً . ثُمَّ اللَّينَ لَمْ يُصَلَّوا مَعَ أَمِيرِهِمْ سَجْدَةً وَاحِدَةً . ثُمَّ اللَّينَ لَمْ يُصَلَّونَ مَكَانَ وَيُصَلِّونَ مَكَانَ عُرْفُونُ اللَّينَ لَمْ يُصَلِّوا وَعِلْ وَقَدْ صَلَّى صَلاَتَهُ . فَيُعَلِّوا وَحِدُ مِنَ الطَّافِقَتِينِ بِصَلاَتِهِ مِنْدِهُ لِلْكَ عُرْفُ اللَّالَةِ مِنْ الْطَالِقِينَ لَمْ يَوْدُونَ اللَّالَةِ مِنْ الْعَلَقِيمِ فَيْ الْمَالَةِ فِي اللَّالِينَ الْمُ اللَّهُ الْمَالُونَ وَلَى اللَّالَّونَ الْمَالَّ مِنْ الْمَدَادِ الْمَالَةُ مِنْ الْمَالَّةُ مِنْ الْمَالَّةُ مِنْ الْمَالَةُ مِنْ الْمَالَةُ مِنْ الْمَالَةُ مِنْ الْمُؤْلِقُ الْمَالَقِيمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالَةُ مِنْ الْمَالَةُ الْمَالَةُ مِنْ الْمَالَةُ مِنْ الْمُعْلِقُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِقُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ مِنْ الْمَالَةُ مِنْ الْمَالَةُ الْمِيرِهِمُ الْمَالَةُ وَلَا الْمَالَةُ الْمُعْلِقُولُونَ الْمُعْلِقُ الْمِيمُ اللْمَالَةُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمَالَةُ اللْمَالَةُ اللْمُعْلِقُ اللْمَالَةُ اللْمَالِيلُونَ الْمُعْلِقُ الْمَالَةُ الْمُعْلِقُ الْمَلْمُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ

قَالَ: يَعْنِي بِالسَّجْدَةِ الرَّكْعَةَ.



١٢٥٨\_[إسناده صحيح] أخرجه ابن حبان (ابن بلبان)، الصلاة، باب صلاة الخوف، حديث: ٢٨٨٧.

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها \_\_\_\_\_ نمازخوف عملال المام مسأل

﴿ زیادہ بخت حالات میں جب اس قدر جماعت کا اہتمام بھی ممکن ند ہوتو لڑائی کے دوران میں چلتے پھرتے ہی اشارے سے نماز پڑھ لی جائے۔اگر قبلہ رو ہوناممکن نہ ہوتو بغیر قبلے کی طرف منہ کیے پڑھ لی جائے۔ ﴿ نماز خوف کے دوسر کے طریقے بھی مختلف احادیث میں وارد ہیں۔ جن میں پھے اگلی احادیث میں بیان کیے گئے ہیں۔

١٢٥٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ: ١٢٥٩-حضرت مهل بن ابوحثمه خاتف سے روایت ہے انھوں نے نمازخوف کے بارے میں فر مایا: امام قبلے کہ اُ حَدَّثَنَا يَحْمَى مْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ: حَدَّثَنِي طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے اور مجاہدین کی ایک آ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ، عَنِ الْقَاسِم جماعت اس کے ساتھ (اس کی اقتدامیں نماز ادا کرنے ابْن مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِح بْن خَوَّاتٍ، عَنْ کے لیے) کھڑی ہو جائے۔ دوسری جماعت دغمن کے سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي صَلاَةِ مقابل رہے ان لوگوں کے چیرے صف کی طرف ہوں الْخَوْفِ، قَالَ: يَقُومُ الإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ گے۔وہ انھیں ایک رکعت پڑھائے گا اور وہ اپنی جگہ ایک پا الْقِبْلَةِ. وَتَقُومُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ. وَطَائِفَةٌ رکوع اور دو محدےا دا کرلیں گئے پھروہ ان کی جگہ چلیا مِنْ قِبَلِ الْعَدُوِّ. وَوُجُوهُهُمْ إِلَى الصَّفِّ. جائیں گےاوروہ ( دوسری جماعت کےافراد ) آ جائیں اُ فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً. وَيَرْكَعُونَ لِأَنْفُسِهِمْ گے۔امام کےساتھ مل کرایک رکوع اور دوسجدے کریں وَيَسْجُدُونَ لِأَنْفُسِهِمْ سَجْدَتَيْن فِي گے(امام ایک رکعت پڑھائے گا۔)اس طرح امام کی دو مَكَانِهِمْ. ثُمَّ يَذْهَبُونَ إِلَى مُقَامٍ أُولَٰئِكَ. رکعتیں ہو جائیں گی اوران (مقتدیوں) کی ایک ایک ويَجِيءُ أُوْلَئِكَ. فَيَرْكَعُ بِهِمُ رَكْعَةً.

امام ابن ماجہ کے استاد محمد بن بشار کہتے ہیں: میں نے کی بن سعید قطان سے اس حدیث کے بارے ہیں اور کے ہوار حلی ا پوچھا تو انھوں نے مجھے یہی حدیث شعبہ سے عبدالرحمٰن کے داسطے سے قاسم سے بیان کی (جبکہ یہی حدیث جب انھوں نے بیکی بن سعید انصاری سے بیان کی تو انھوں

رکعت' پھر وہ ( دونوں گروہوں کے مقتدی) ایک ایک

رکوع اور دودومجدے (اینے اپنے ) کرلیں گئے۔''

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: فَسَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ الْقَطَّانَ عَنْ هٰذَا الْحَدِيثِ. فَحَدَّثَنِي عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ ابْن أَبِي جَثْمَةً عَن النَّبِيُّ بَيْنِ الْعَلْ حَدِيثِ

وَيَسْجُدُ بِهِمْ سَجْدَتَيْنٍ. فَهِيَ لَهُ ثِنْتَانِ

وَلَهُمْ وَاحِدَةً. ثُمَّ يَرْكَعُونَ رَكْعَةً

وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنٍ.

١٢٥٩\_ أخرجه البخاري، المغازي، باب غزوة ذات الرقاع، ح: ١٣١١ من حديث يحيى بن سعيد، ومسلم، صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف، ح: ٨٤٢ من حديث صالح به.



أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها .
 يَحْيَـى بُن سَعِيدٍ .

قَالَ: قَالَ لِي يَحْلَى: اكْتُبُهُ إِلَى جَنْبِهِ. وَلَسْتُ أَحْفَظُ الْحَدِيثَ، وَلْكِنْ مِثْلُ حَدِيثِ يَحْلَى.

عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّنَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدَ اللهِ أَنَّ النَّبِيْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِي مَنْ جَايِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِي مَلْ صَلَّى اللهِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَبْدِ وَسُولُ اللهِ عَبْهُ وَالصَّفُ الْمُؤفِّ . فَرَكَعَ وَالصَّفُ اللَّهُ اللهِ عَبْدَ وَالصَّفُ اللهِ عَبْهِ مَعْدَ أُولٰئِكَ بِأَنْفُسِهِمْ مَجْدَتَيْنِ . ثُمَّ تَأْخَر الصَّفُ الْمُقَدَّمُ . حَتَّى الْمَقَامَ الطَّفُ الْمُقَدَّمُ . وَتَخَلِّلُ أُولٰئِكَ بِأَنْفُسِهِمْ قَامُوا مُقَامَ الصَّفُ الْمُقَدَّمُ . وَتَخَلِّلُ أُولٰئِكَ حَتَّى قَامُوا مُقَامَ السَّفِ اللهِ عَلَيْ جَمِيعاً . ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أُولٰئِكَ حَتَّى مَتَجَدَ أُولٰئِكَ سَجَدَ أُولٰئِكَ مَعَ النَّبِيُ عَبِيمَ النَّبِيُ عَبْدِهُ اللهِ عَلَيْ وَتَعْلَمُ أُولُئِكَ مَعَ اللهِ عَلَيْ وَتَعْلَمُ اللهِ عَلَيْ فَعْ الْوَلِكَ سَجْدَ أُولٰئِكَ سَجْدَ اللهِ عَلَيْ فَعْ الْفُحَدِ اللهِ عَلَيْ فَعْ اللهِ عَلَى الْقِبْلُكَ سَجْدَ أُولُئِكَ سَجْدَ طَائِفَةً بِأَنْفُسِهِمْ النَّهِ عَلَى الْقِبْلَةَ . وَسَجَدَ طَائِفَةً بِأَنْفُولُوا لُكُولُ اللهِ عَلَى الْقِبْلَةَ . وَمَا تَلِى الْقِبْلَةَ . وَكَالُهُ مُعَلَى الْقِبْلَةَ . وَكَالُهُ مُقَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

نمازخوف مے متعلق ادکام و مسائل نے عبدالرحمٰن کا واسطہ ذکر نہیں کیا۔) اور بید حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس کو کرتے ہوئے کہا کہ اس کو انصاری کی حدیث یا ذہیں باتھ ہی کا نے کہا: کیکن وہ بیچی این سعید انصاری کی حدیث کی مشل ہی ہے۔

١٢٦٠- حضرت جابر بن عبدالله عظف سے روایت ہے کہ نبی مُلاثِیْن نے صحابہ کونماز خوف پڑھائی۔ آپ نے ان سب کے ساتھ رکوع کیا' پھر رسول اللہ ظافا نے سجدے کیے اور آپ کے قریب والی صف نے بھی سحدے کیے اور دوسری صف کے افراد کھڑے رہے۔ جب نی تلفظ (سحدول سے فارغ ہوکر) اٹھے تو ان لوگوں نے (جو کھڑ ہے رہے تھے)خود ہی دود و تحدے کر لیے پھر اگلی صف کے لوگ بیچھے حیلے گئے حتی کہ ان ( کچھلی صف والوں ) کی جگہ جا کھڑ ہے ہوئے۔ وہ لوگ ( کچھلی صف والے )ان لوگوں کے درمیان سے گز رکر پہلی صف والوں کی جگہ آ کھڑے ہوئے۔ نبی مُنْاقِعُ نے ان دونوں (صفوں والوں) کے ساتھ مل کررکوع کیا' پھر رسول الله سُلُقِيْنَ نے سجدے کیے اور اس صف والوں نے بھی جو (اب) آب ساتھ سے قریب تھی۔ جب انھوں نے (سجدوں سے فارغ ہوکر) سراٹھایا تو انھوں ( دوسری صف والوں) نے دوسجدے کر لیے ان سب نے رکوع نی ناتی کے ساتھ کیا تھا۔اورایک جماعت نے سحدے این اینے کیے اس وقت وشمن قبلے کی جانب تھا۔



١٣٦٠ أخرجه مسلم، صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف، ح: ٨٤٠ من حديث أبي الزبير به مطولاً نحو المعنى.

۔۔۔۔ نماز کسوف وخسوف ہے متعلق احکام دسمائل باب:۱۵۲-سورج گربن کی نماز

ه- أبواب إقامة الصلوات وانسنة فيها
 (المعجم ١٥٢) - بَتَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاقِ
 الْكُسُوفِ (التحفة ١٩١)

۱۲۱۱- حضرت ابومسعود جائفات روایت بئرسول الله طافخار نے فر مایا: ''مورج اور چاند کولوگوں میں سے کسی کے مرنے پر گر اس نہیں لگنا' جب تم یہ چیز دیکھوتو کھڑے ہوکرنماز پرھو۔'' 1771 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَالِمٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَقُومُوا فَصَلُّوا».

فوائد ومسائل: ﴿ سورج اور چائدالله كاظیم مخلوقات میں ہے ہیں جی کہ بعض مشرک اقوام ان کی ہو جا کرتی ہیں لیک نہ ہی اللہ کے عظم کے ساسنے ہے۔ اللہ تعالی جب چا ہان کا نور چھین لیتا ہے۔ اللہ کی عظمت کی اس نشانی کے ظہور پرمسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کے ساسنے اپنے بجر و انکسار کا اظہار کرنے کے لیے نماز پڑھیں۔ ﴿ قَالَى کَ طَبِی کَ اللہ کے ساسنے اپنے بجر و انکسار کا اظہار کرنے کے لیے نماز پڑھیں۔ ﴿ عَیْا مِت کی دن سورج اور چائد کی دوشی ختم ہوجائے گی۔ گربین ہمیں تیا مت کی یاد دالتا ہے جو بہت شدید دن ہمیں اور اس ہے اپنے گنا ہوں کی معانی مائیکی اس لیے اس موقع پرطویل نماز پڑھنا مسنون ہے۔ جس کا طریقہ دوسری احاد بہت میں تفصیل سے نہ کور ہے اللہ کی وفات ہو یا کوئی عظیم آ دی پیدا ہو۔ نبی اکرم ظاہرا نے اس کی تر دید کرتے ہوئے فرمایا: ''سورج اور چائداللہ کی وفات ہو یا کوئی عظیم آ دی پیدا ہو۔ نبی اکرم ظاہرا نے اس کی تر دید کرتے ہوئے فرمایا: ''سورج اور چائداللہ کی فات ہو یا کوئی عظیم آ دی پیدا ہو۔ نبی اکرم ظاہرا نہی صلی اللہ علیہ و سلم' یعوف اللہ عبادہ کو ڈرا تا ہے۔'' (صحیح البحاری' الکسوف' باب فول النبی صلی اللہ علیہ و سلم' یعوف اللہ عبادہ بالکسوف' حدیث : یا اللہ کی وجہ کے بہتے ہوگر کی ہوا کہ کی کوئی کی کوجہ کے بہتے ہوگر کوئی کا کوئی کا موت کی وجہ کرمین کی کوجہ کے بہتے ہوگر کوئین کا ہوا کوئی کھوئو نماز کی طرف کوئین کی کہ وہ کے بہتے ہوگر کوئین کا ہوا کوئی کا موت کی وجہ کرمین کی کوجہ کے بہتے ہوگر کوئین کا ہوا کہ کی کوئی کو جہ کہتے ہوگر کی کوئین کی کی کوئی کی کوئی کوئین کی کوئین کوئین کی کوئین کوئین کی کوئین کوئین کوئین کی کوئین کی کوئین کی کوئین کوئین کوئین کی کوئین کی کوئی کوئین کی کوئین کی کوئین کوئین کی کوئین کوئین کی کوئین کوئین کوئ

۱۲۶۲ - حضرت نعمان بن بشير الأثناسے روايت ہے '

١٢٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي،



١٣٦١ أخرجه البخاري، الكسوف، باب الصلاة في كسوف الشمس، ح: ٣٢٠٤،١٠٥٧،١٠٤١، ومسلم، الكسوف، باب ذكر النداء بصلاة الكسوف "الصلاة جامعة"، ح: ٩١١ من حديث إسماعيل به.

١٢٦٧\_ [إسناده ضعيف] أخرجه النسائي: ٣/ ١٤١، الكسوف، نوع آخر، ح: ١٤٨٦ من حديث عبدالواهاب، ◄

نماز کسوف و ضوف مے متعلق احکام و مسائل المعوں نے کہا: رسول اللہ طاقی کا کے زمانے میں سوری گربن ہوگیا، آپ گھرائے ہوئے کپڑا کھینچتے (گھر سے) باہر تشریف لائے حتی کہ مجد میں آ گئے آپ نماز پر حتے رہے حتی کہ سوری روٹن ہوگیا اس کے بعد فرمایا: "بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سوری اور چاند کو گربن برے لوگوں میں ہے کسی کی موت کی وجہ سے گلات ہے الیا ہر گرنبیں ہے۔ سوری اور چاند کو کسی کی موت یا زندگی کی ہر تبین ہے۔ سوری اور چاند کو کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گلات ہے الیا وجہ سے گربن نہیں لگا۔ (لیکن) اللہ تعالی جب تعلوق

میں ہے کسی چیز پر ججلی فرما تا ہے تو وہ عاجزی کا اظہار

ه-ابواب المحد الصلوات والسنة فيها وأَحْمَدُ بْنُ ثَابِتِ، وَ جَوِيلُ بْنُ الْحَسَنِ. وَأَحْمَدُ بْنُ ثَابِتِ، وَ جَوِيلُ بْنُ الْحَسَنِ فَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةً، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَشُولِ اللهِ وَاللهِ وَ اللهِ مَنْ الْمُسْجِدَ فَلَمْ يَزَلْ يُصَلِّي حَتَّى الْجَلَتْ. فَخَرَجَ فَزِعاً يَجُرُّ ثَوْبُهُ. الْجَلَتْ. فُمَّ قَالَ: "إِنَّ أَنَاساً يَزْعُمُونَ أَنَّ اللهِ عَلِيمٍ مِنَ الْعُظَمَاءِ . وَلَيْسَ كَذَٰلِكَ . إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ عَظِيمٍ مِنَ الْعُظَمَاءِ . وَلَيْسَ كَذَٰلِكَ . إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ اللهُ لِشَمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ اللهُ لِشَمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ وَلاَ لِحَدْتِ اللهُ لِشَيْءِ مِنْ فَاللهِ وَلَا لِحَدْتِهِ فَنْ اللهُ لِشَيْء مِنْ عَلْمَا وَاللهِ وَلَا لَكَ اللهُ لِشَيْء مِنْ اللهُ لِشَيْء مِنْ اللهُ لَسَمْنَ وَالْقَوْمَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ وَلاَ لَكَ اللهُ لِشَيْء مِنْ اللهُ لِسَمَّ اللهُ لِللهِ وَالْعَمْرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ اللهُ لِشَيْء مِنْ اللهُ لَلْمَالَهِ وَلَا لَيْهِ وَلَهُ اللهُ لللهِ وَلَا لَكَ اللهُ لَلْمَالَهُ وَلَا لَتَهُ اللهُ لَسُمْنَ وَلَا لَاهُ لِللْهِ وَلَا لَكَ اللهُ لَلْمَالَةِ وَلَا لَكَالَالُولَ اللهُ لَلْمَالَةِ وَلَا لَكُولُونَ أَنْ اللهَ لَلْمُ لَوْلَهُ وَلَا لَكُولُونَ أَلَا لَالْهُ لَلْمُالِقَ وَلَا لَنَالَالُهُ اللهُ لَلْمُ لَاللّهُ لَلْمَالِكَ اللهَ لَلْلِكَ اللهُ لَلْمُ لَلْمُ لَقَلَمُ اللهُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَالِهُ لِلْمُ لِلْمُ لَعْمَالِهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَالِهُ لَلْمُ لَلْمُ لَاللّهُ لِلْمُ لَاللّهُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَالِهُ لَلْمُ لَلْمُ لَالِهُ لِلْمُ لَالِهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلَ

303

فوا کدومسائل: ﴿ پدردایت سندا ضعیف به کیکن اس کا مجموعی مضمون سیح احادیث سے ابت ہے۔ ﴿ موقع کی مناسبت سے وعظ و نقیعت زیادہ مؤثر ہوتا ہے اس لیے اس شم کے موقعوں سے فاکدہ اٹھانا چا ہے جب عوام سننے کی طرف بہوں ۔ ﴿ جاہلیت کے تو امات کا وضاحت سے در کرنا چاہیے ۔ آج کل عوام نجوم کے نام نہا د' ملم'' کی طرف بہت راغب ہیں اور ستاروں اور برجوں کے اثرات پر یقین رکھتے ہیں ان تو ہمات کی مختی سے تردید کرنی حاسے۔

ڪرتي ہے۔''

السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ المَالَّ اللهُ ال

١٣٦٣\_أخرجه البخاري، الكسوف، باب خطبة الإمام في الكسوف ح:١٣١٢،١٠٤٦، ومسلم، الكسوف، باب صلاة الكسوف، ح: ٩٠١ من حديث يونس وغيره به .

نماز كسوف وخسوف مصمتعلق احكام اسائل کی ۔ صحابہ کرام ڈائٹ آپ کے پیچھے مفیں باندھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ نکٹا نے طویل قراءت فر مائی' بھراللہ اکبر کہہ کرطویل رکوع کیا' بھرسراٹھا کر <sub>ا</sub>سَبِعَ اللَّهُ لِمَنُ حَمِدَهُ وَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ ] فرمايا كرقيام فر ماما اورطویل قراءت کی جو پہلی قراءت ہے کم طویل تھی' پھرانٹدا کبر کہہ کرطویل رکوع کیا جو پہلے رکوع سے مخَصْرَتُهَا ۚ كِيرِفْرِمَا يَا: [سَمِعَ اللَّهُ لِمَنُ حَمِدَةً ۚ رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمُدُ } (اس كے بعد محدے كركے بدركعت للمل کی) کھرد وسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا۔اس طرح يورے جارركوع اور جارىحدے كيے۔ ني الله كے تماز سے فارغ ہونے سے پہلے سورج روشن ہو چکا تھا' پھر کھڑ ہے ہوکرخطید یا اس میں اللہ کی شایان شان حمد وثنا بیان فرمائی۔اس کے بعد فرمایا: "سورج اور جا نداللہ کی نشانیوں میں ہے دونشانیاں ہیں اٹھیں کسی کی موت یا زندگی کی وجہ ہے گر ہن نہیں لگتا۔ جب تم انھیں ( گر ہن اگاہوا) دیکھوتونماز کی طرف بھا گو۔''

كَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ. فَقَامَ فَكَنَّهَ ۚ فَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ. فَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قِرَاءَةً طَوِيلَةً. ثُمَّ كَبَّرَ. فَرَكَعَ رُكُوعاً طَويلاً. ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ». ثُمَّ قَامَ فَقَرَأً قِرَاءَةً طَويلَةً، هِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الأُولٰي. ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعاً طَويلاً، هُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ. ثُمَّ قَالَ: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى مِثْلَ ذَٰلِكَ. فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِ، وَانْجَلَتِ الشُّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرفَ. ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ. ثُمَّ قَالَ: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ. لاَ يَنْكَسِفَان لِمَوْتِ أَحَدِ وَلاَ لِحَيَاتِهِ. فَإِذَا رَأَيْتُمُو هُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاَةِ».

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

کے فواکد ومسائل: ﴿ اِس صدیث میں گربین کی نماز کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ سیح اور رائج موقف یہی ہے کہ ہر رکعت میں دورکوع کیے جائیں اور پہلے رکوع کے بعد دوبار وقراءت کی جائے۔ (نماز کسوف وضوف سے متعلق تغییل کے لیے دیکھیے: سنن ابوداود (اُورو) دارالسلام صدیث: ۱۹۵۵ (۱۹۹۵) ﴿ پہلے قیام سے اٹھتے ہوئے بھی [سَمِعَ اللهُ لِسَن حَمِدَهُ ] کہا جائے جس طرح عام نمازوں میں رکوع سے اٹھ کر کہا جاتا ہے۔ ﴿ بینماز سورج اور چاندودوں کے گربن کے موقع پراداکی جائے۔

۱۲۶۴- حضرت سمرہ بن جندب وہنٹئے سے روایت

١٢٦٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،

1778\_ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، صلاة الاستسقاء، باب من قال أربع ركعات، ح: ١١٨٤ من حديث الاسود به مطولاً، وصححه الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والذهبي، وابن حجر العسقلاني، ولم



ماز کسوف و خسوف منطق احکام و مسائل ہے انھوں نے فرمایا: رسول اللہ عظام نے ہمیں سورج گربمن کی نماز پڑھائی اورہمیں نبی عظام کی (قراءت کی) آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ (سری قراءت کی۔) ه-أبواب!قامة الصلوات والسنة فيها وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ ثَعْلَبَةً بْنِ عِبَادٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَال: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ فَي الْكُشُوفِ، فَلاَ نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا.

ن کدہ: گزشتہ حدیث میں طویل قراءت کا ذکر نے اور حدیث کے الفاظ سے بظاہر یکی معلوم ہوتا ہے کہ بیقراءت جہری تھی۔

١٦٦٥ - حفرت اساء بنت الو بكر طاقبات روايت الموتر طاقبات روايت كي أنهول نے فر مايا: رسول الله طاقباً نے سورج گر بن فر مايا، پر حفائی ۔ آپ گھڑے ہوئے اور طویل قيام فر مايا، پھر رکوع کيا تو بہت طویل رکوع کيا، پھر سرا شايا اور قيام کيا تو بہت طویل قيام کيا، پھر سرا شايا (اور قوم کيا)، پھر سجدہ کيا تو بہت طویل سوحدہ کيا، پھر سرا شايا (اور جلسہ کيا)، پھر سجدہ کيا تو بہت طویل سجدہ کيا، پھر سرا شايا اور جلسہ قيام کيا تو بہت طویل تو بہت طویل قيام کيا تو بہت طویل دوع کيا، پھر سرا شايا اور اور قوم کيا، پھر سرا شايا اور بہت قيام کيا تو بہت طویل قيام کيا تو بہت طویل قيام کيا تو بہت طویل دو قيام کيا تو بہت طویل قيام کيا تو بہت طویل داور قوم کيا، پھر سرا شايا ور اور قوم کيا، پھر سرا شايا ور اور قوم کيا، پھر سرا شايا تو بہت طویل داور قوم کيا، پھر سرا شايا تو بہت فارغ ہو نے تو درات کيا تو جو سے قریب ہوگئی تھی حتی کيا، گھر سرا شايا، قربايا: "دبنت جھے سے قریب ہوگئی تھی حتی کيا آگر بھی فرمایا: "دبنت جھے سے قریب ہوگئی تھی حتی کیا آگر بھی فرمایا: "دبنت جھے سے قریب ہوگئی تھی حتی کیا آگر بھی فرمایا: "دبنت جھے سے قریب ہوگئی تھی حتی کیا آگر بھی فرمایا: "دبنت جھے سے قریب ہوگئی تھی حتی کیا آگر بھی فرمایا: "دبنت جھے سے قریب ہوگئی تھی حتی کیا آگر بھی فرمایا: "دبنت جھے سے قریب ہوگئی تھی حتی کیا آگر بھی فرمایا: "دبنت جھے سے قریب ہوگئی تھی حتی کیا آگر بھی فرمایا: "دبنت جھے سے قریب ہوگئی تھی حتی کیا آگر بھی فرمایا: "دبنت جھے سے قریب ہوگئی تھی حتی کیا تو اس کیا تو سے تو اس کیا تو اس کیا

الْعَدَنِيُّ: حَدَّثَنَا نَافِحُ بِنُ عُمَرَالْجُمَحِيُّ، عَنِ الْعَدَنِيُّ: حَدَّثَنَا نَافِحُ بِنُ عُمَرَالْجُمَحِيُّ، عَنِ الْبِنِ أَيِي مَلَيْكَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَيِي بَكْرِ الْبِ وَلَيْ صَلاَةً الْنِ أَيِي مَلَكَثَ: صَلَّم رَسُولُ اللهِ وَلَيْ صَلاَةً الْكُسُوفِ. فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ. ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ اللهِيَامَ. ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ فَأَطَالَ النَّيُوعِ. فُمَّ رَفَعَ فَقَامَ فَأَطَالَ اللهِيَامَ. ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ فَأَطَالَ اللهِيَامَ. ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ فَأَطَالَ اللهُجُودَ. ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ فَأَطَالَ اللهُوعَ. ثُمَّ رَفَعَ سَجَدَ فَأَطَالَ اللهُجُودَ. ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ فَأَطَالَ اللهُجُودَ. ثُمَّ مَنْ مَعَ مَنْ مَا سَجَدَ فَأَطَالَ اللهُجُودَ. ثُمَّ الْفَرَقُونَ ، فُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ اللهُجُودَ. ثُمَّ الْفَرَقُ فَعَ ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ اللهُجُودَ. ثُمَّ الْفَصَرَفَ، فَقَالَ: "لَقَدْ دَنَتُ اللّهُ الْمَنْ الْجَنْةُ خَتَّى لَو اجْتَرَأَتُ عَلَيْهَا لَجِئْتُكُمْ الْجَنْةُ خَتَى لَو اجْتَرَأَتُ عَلَيْهَا لَجِئْتُكُمْ



الله أر لمضعفه حجةً.

<sup>﴿</sup> ١٢٦هـ أخرجه البخاري، الأذان، باب: بعد باب ما يقول بعد التكبير، ح: ٧٤٥ وح: ٢٣٦٤ من حديث نافع بن أهر به.

يقطَافِ مِنْ قِطَافِهَا . وَدَنَتْ مِنِّي النَّارُ حَتَّى قُلْتُ: أَيْ رَبِّ وَأَنَا فِيهِمْ».

قَالَ نَافِعٌ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: «وَرَأَيْتُ هٰذه؟ قَالُوا: حَسَنتُهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعاً. لاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلاَ هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خِشَاشِ الأَرْضِ ».

جہنم مجھ سے قریب ہوئی حتی کہ میں نے کہا: اے ربا ( کیا لوگوں پر عذاب آجائے گا) جبکہ میں ان کے درممان موجود ہوں؟"

حضرت نافع بن عمر رششہ نے فرمایا: میرا خیال ہے امْ أَةً تَخْدَشُهَا هِرَّةٌ لَهَا . فَقُلْتُ : مَا شَأْنُ الْعُول فِ (ابن الى ملكِ فرمديث بيان كرت بوك) به الفاظ بھی فرمائے تھے که رسول الله طافی نے فرمایا: "میں نے (جہم میں) ایک عورت دیکھی جے اس کی ایک بلی نیجے مار رہی تھی۔ میں نے کہا: اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو انھوں نے کہا:اس نے اس (بلی) کو بند کر دیا تھا حتی کہوہ بھوک ہے مرگئی' نہاس نے اسے (خود) کھانا دیا' نیا ہے چھوڑا کہ زمین کے کیڑے کوڑے کھالیتی۔''

🚨 فوا کدومسائل: ﴿ رسول الله ظَلْمُ كُونِينِ اشياء كامشابه ه كراديا جانا بھي دحي کي ايک صورت ہے۔ جنت اور جنم کی صورت دکھانی گئی تھی اصل جنت اور جنبم کومبحد میں حاضر نیس کیا گیا تھا در نہ سب لوگ د کھے لیتے۔ ﴿ امام بخاری وَطَيْ نے اس صدیت ہے استدلال کیا ہے کہ اگر نمازی کے سامنے آگ یا کوئی اورالی چیز موجود ہو جے مشرکین او جے میں کیکن نمازی کی نیت صرف اللہ کو تجدہ کرنے کی موتو نماز درست ہے۔ (صحیح البحاری الصلاة علی من صلى و قدامه تنور أونار أو شيء مما يعبد فأرادبه وجه الله تعالى ' حديث:٣٣١) ﴿ جَانُورُول يُرْظُمُ كُرْنا جہم کے عذاب کا باعث ہے۔ ﴿ پالتو جانوروں کوخوراک اوردیگر ضروریات مہیا کرناما لک برفرض ہے۔

باب:۱۵۳-نمازاستىقاء يەمتعلق احكام ومسائل

١٢٦٦ - حضرت اسحاق بن عبدالله بن كنانه رطك ہے روایت ہےانھوں نے کہا: مجھے (ایک شہر کے )امیر نے حضرت عبداللہ بن عباس ٹاٹٹا کی خدمت میں بھیجا کہ ان سے نماز استنقاء کا مسئلہ دریافت کروں۔حضرت ابن (المعجم ١٥٣) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاقٍ الاستشقاء (التحفة ١٩٢)

١٢٦٦- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَام بْن إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْن كِنَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَرْسَلَنِي

١٢٦٦ـ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، صلاة الاستسقاء، باب جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها، ح: ١١٦٥ من حديث هشام بن إسحاق به، وصححه الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان.

خطبة بيس ويانقابه

نمازاستنقاء سے متعلق ادکام ومسائل عباس بی تشخانے فرمایا: آنھیں جمھ سے خود پوچھ لینے میں کیا چنر مانع تھی؟ پھر فرمایا: رسول اللہ ٹالٹی عاجزی کے ساتھ سادہ لباس میں خشوع خضوع کے ساتھ آ ہستہ رفتار سے ،گوگڑ اتے ہوئے (عمید گاہ کی طرف) روانہ ہوئے پھر آپ نے دورکھت نماز اداکی جس طرح عید کے موقع پر پڑھی جاتی ہے۔ آپ ٹاٹیل نے تھا رہے اس خطے جیسا

ه-أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها
 أُمِيرٌ مِنَ الأُمْرَاءِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنِ
 الصَّلاَةِ فِي الاسْتِسْقَاءِ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
 مَا مَنَعَهُ أَنْ يَسْأَلَنِي؟ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ
 عَنْ مُتَوَاضِعاً مُتَبَدِّلًا مُتَخَشِّعًا مُتَرَسِّلاً
 مُتَضَرِّعًا. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصلِّى فِي
 الْعِيدِ. وَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هٰذِهِ.

307

۱۲۹۷ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ: پها مَحْرَت عباد بن تيم طَفْ نَ (ا پِ اخيا فَى حَدَّثَنَا مُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْدٍ پها مَحْرت عبدالله بن زيد بن عاصم طَفْق ب دوايت كَلَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ نَمِيمٍ يُحَدِّثُ أَبِي ، كَانُول نَ بِي اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: أَنْبَأَنَا شُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ

امام ابوبکر بن محمد بن حزم کے شاگر دیجی بن سعید نے بھی ان سے ندکورہ بالا روایت کی مثل بیان کیا۔

١٣٦٧ـ أخرجه البخاري، الاستسقاء، باب تحويل الرداء في الاستسقاء، ح:١٠١٢ وغيره، ومسلم، صلاة الاستسقاء، باب: كتاب صلاة الاستسقاء، ح: ٨٩٤ من حديث سفيان بن عبينة به.

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ماكر ماكر

ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

قَالَ سُفْيَانُ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو: أَجَعَلَ أَعْلاَهُ أَسْفَلَهُ، أَوِ الْيَعِينَ عَلَى الشَّمَالِ؟ قَالَ: لاَ. بَلِ الْيَعِينَ عَلَى الشَّمَالِ.

جناب مسعودی برطش نے فرمایا: میں نے ابویکر بن محمد بن عمر و برطش سے دریا دنت کیا: کیا نبی سکٹی نے خاور کا اوپر والاحصہ نیچے کیا تھا کا وایاں حصہ ہائیں طرف کیا تھا؟ انھوں نے فرمایا جمیس کمک دایاں حصہ ہائیں طرف کیا تھا۔

فوائد ومسائل: ① جاور بلنما زبانی وعا کے ساتھ ایک شم کی عملی وعاہے کہ اے اللہ! جس طرح ہم نے اپنے
کی وسائل: ① جاور بلنما زبانی وعا کے ساتھ ایک شم کی عملی وعاہے کہ اے اللہ! جس طرح ہم نے اپنے
کی وال کی حالت تبدیل کی ہے تو بھی اسی طرح ہماری حالت تبدیل کر کے قوط کے بجائے رحمت نازل فرما دے۔
﴿ جاور بلننے میں کئی چیزیں شامل ہیں۔ ﴿ ﴿) وایاں حصہ بائیں طرف اور بایاں حصہ وائیں طرف کرنا جس طرح اس
روایت میں ہے۔ ﴿) پاؤل کی طرف والا حصہ سرکی طرف اور سروالا پاؤل کی طرف کرنا جیسے کہ سنن ابو واود میں
مروی ہے۔ (سنن أبي داود الصلاة، صلاة الاستسقاء ، حدیث ۱۹۲۳) ﴿) ، چوطرف جم سے کی ہوئی ہوا اسے
باہر کرنا اور باہر والی طرف کوائدر کرنا۔ ﴿ استسقاء کی نماز کے بعد ہاتھوں کی پشت چیرے کی طرف کر کے دعا ما نگنا
مسنون ہے۔ (صحیح مسلم صلاة الاستسقاء ، باب رفع الیدین بالدعاء فی الاستسقاء ، حدیث ۱۹۹۱)

الْمُرَدُ الْأَرْهَرِ، وَالْمَحْسَدُ بْنُ الْأَرْهَرِ، وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ قَالاً: حَدَّثَنَا وَهْبُ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: صَمِعْتُ النَّعْمَانَ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجَ عَبْدِ اللَّهُ وَهُمْنٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيْ يَوْمًا يَسْتَسْقِي. فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ يَتِلِيُّ يَوْمًا يَسْتَسْقِي. فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ يَتِلِيُ الْمَارِقِ وَلاَ إِفَامَةٍ. ثُمَّ حَطَبْنَا وَدَعَا اللهَ وَحَوَّلَ وَجُهَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ. ثُمَّ

قَلَبَ ردَاءَهُ فَجَعَلَ الأَيْمَنَ عَلَى الأَيْسَر

۱۲۲۸ - حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ سے روایت ہے افھوں نے فرمایا: ایک دن رسول اللہ تاثیق بارش کی دعا کرنے کے آپ تاثیق بارش کی دعا اذان اورا قامت کہلوائے بغیرہمیں دو رکعتیں پڑھائیں کی محطید دیا اللہ سے دعا کی اور ہاتھ اٹھائے ہوئے قبلہ رخطید دیا اللہ سے دعا کی اور ہاتھ اٹھائے ہوئے قبلہ رخطید کی ارتبار ہی جو کے قبلہ رخطید کا میں حصاکی بائیس طرف اور ہائیس کو دائیس طرف کرلیا۔

١٣٦٨\_ [إسناده ضعيف] أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، ح: ١٤٢٧ من حديث وهب به، وقال: "في القلب من النعمان بن راشد، فإن في حديثه عن الزهري تخليط كثير"، وفيه علة أخرى تقدم، ح:٧٠٧، وقال البوصيري: "لهذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات".



ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها وساكل والسنة فيها والسنة فيها والسنة فيها والسنة فيها والسنة فيها والمساكل والأيشر عَلَى الأيْمُن .

(المعجم ١٥٤) - بَنَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ فِي الاسْتِسْقَاءِ (التحفة ١٩٣)

المُوكُرَيْب: حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْب: حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْب: حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْب: حَدَّثَنَا مُرُّهُ عَمْرو بْنِ أَبُي الْجَعْدِ، عَنْ شَرَحْيِيلَ مُرَّةً مُنِ السِّمْطِ أَنَّهُ قَالَ لِكَعْب: يَا كَعْبُ بْنَ مُرَّةً حَدَّثُنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَاحْدَرْ. قَالَ: جَاءَرَجُلٌ إِلَى النَّبِي عَلَيْهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَاحْدَرْ. قَالَ: السَّسْقِ الله . فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَدَيْهِ فَقَالَ: عَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مَرِيعًا طَبَقًا عَاجِلًا اللهُمُ اللهِ عَنْ مَارَّه. قَالَ: عَنْ مَارَّه. قَالَ، فَمَا عَاجِلًا جَعْمُوا حَتَّى أُحْيُوا. قَالَ، فَأَتَوْهُ فَشَكُوْا إِلَيْهِ جَعَمُوا حَتَّى أُحْيُوا. قَالَ، فَأَتَوْهُ فَشَكُوْا إِلَيْهِ اللهُوتُ مَنَازًا وَلَا عَلَيْنَا اللهُ عَنْ مَارَه اللهِ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ الله

# باب:۱۵۴-نماز استسقاء ميس دعاماً نكنا

١٢٦٩- حضرت شرحبيل بن سمط دانش سيدروايت ہے کہ انھوں نے حضرت کعب جائڈ سے کہا: کعب بن مرہ! ممیں رسول الله مُثَلِّيْمُ کی حدیث سنائے اور احتیاط سیجیے۔ حضرت كعب والله نے فرمایا: ایک آدمی نی تالیل کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہمارے لیے یانی کی دعا سیجے۔رسول الله طابع نے اسے باته الله وي اور فرمايا: [اللُّهُمَّ اسْقِنَا خَيْثًا مَريُّنًا مَرِيُعًا طَبَقًا عَاجِلًا غَيْرَ رَائِثٍ ' نَافِعًا غَيْرَ ضَالَّ "اےاللہ! ہم پر ہارش نازل فرما جوخوش گوار ہؤ (بر کات اوررزق میں)اضافہ کر دینے والی ہؤہر جگہ برہنے والی ہو (جل تقل ایک کر دے) جلدی نازل ہونے والی ہوٴ تاخير كرنے والى ندہو فائدے دينے والى ہو نقصان دہ نہ ہو۔' (اللہ تعالٰی نے دعا قبول فرمائی) ابھی نماز جمعہ ہے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ مارش آ گئی۔ (مارش مسلسل ہوتی رہی حتی کہ) لوگ حاضر خدمت ہوئے اور ہارش (کی کشت) کی شکایت کی انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! (حاربے تو) مكان گر گئے ہيں۔رسول الله مُنْگُلِمُ نِ فَرِمَامَا: وَاللَّهُمَّ حَوَ الَّيْنَا وَ لاَ عَلَيْنَامٌ "أَ اللَّهُ! حارے اردگرد (بارش برسا) ہم برنہ برسا۔ ' (فوراً)



1774 [حسن] أخرجه أحمد: ٤/ ٢٣٦، ٢٣٥ عن أبي معاوية به مطولاً، وصححه البوصيري \* الأعمش تابعه شعة عند أحمد وغيره، وقال أبوداود في سته، ح : ٣٩٦٧ "سالم لم يسمع من شرحبيل، مات شرحبيل بعِمفين"، فالسند ضعيف، وأصل الحديث صحيح له شواهد كثيرة.

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها بادل يهد كردائيل بأنين بكر في لك كيا-

فوائد وسائل: ﴿ حدیث روایت کرنا اور علاء سے حدیث سنانے کی درخواست کرنا مستحن ہے۔ ﴿ عالم کو حدیث بیان کرنے میں احتیاط ہے کام لینا علی ہے تا کہ فلطی سے رسول اللہ علی کا طرف کوئی ایک بات منسوب ندہو جائے جو آپ نے ندفر مائی ہو۔ اس کے نتیجے میں ممکن ہے ایک بات کو شرق محم مجھ لیا جائے جو حقیقت میں شرق محم منس سے بھی ۔ وجو آپ کے نیجے میں ممکن ہے ایک بات کو شرق محم مجھ لیا جائے جو حقیقت میں شرق محم اہتما کی مسئلہ سے متعلق ہو۔ ﴿ جب سی سے دعا کی درخواست کی جائے تو اسے چاہیے کہ دعا کردے انکار نہ کر سے اہتما کی مسئلہ سے متعلق ہو۔ ﴿ جب سی سے دعا کی درخواست کی جائے تو اسے چاہیے کہ دعا کردے انکار نہ کر سے البتہ یہ میکن ہے کہ کی افضل وقت میں دعا کرنے کی نیت سے وقع طور پر دعا کو مؤخر کردیا جائے جس طرح دھڑت لیتھ واللہ یہ ہوگا ہے اپنے دہ سے خواہ کی دعا کروں گا وہ بہت بخشے دالا انتہائی مہر بان ہے۔ '﴿ ﴿ فَهُ مُو الْفَفُورُ الرَّ حِیْمُ ﴾ (بو سف: ۹۸) استہاء برحے بیٹر بھی بارش کی دعا کر بارش ان جائے کہ بارش اور کے کہ دعا نہی بارش دعا کہ دعا نہی بارش دی دعا کر ایک دعا نہی بارش دی دعا کر ایک وقت میں بارش کا دور سے بے دیا ہو جانا رہ کی دعا نہی دعا تو است ہو سکتا ہے۔ ﴿ رسول اللہ سُلِیْ کی دعا کر والے وقت میں بارش کا خول رحمت ہو تا دیا ہو جانا رہ کی دور سے وقت میں بارش کا کہ دیا تی دیا ہو جانا رہ کی دور سے وقت میں بارش کا کہ دیا تی دیا ہو جانا رہ کی دور سے وقت میں بارش کا تو ہو ہو اس کی قولیت کی دیا دور میں ہو اور آپ سُلِیْ کی نوت کی دلیل دور میں ہو بارش ما تکنے کہ لیے حدیث میں خد کورد عا کا پڑھنا زیادہ پر کرت کا باعث ہو اور آپ کی دلیل دیا دور میں ہو اور آپ کی دور کا دور میں ہو دور کی کی دور کی دو

الله الأحوس: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ، أَبُو الأَحْوَسِ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ أَغْزَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ عَيْدٍ فَقُمْ مَا يَتَزَوَّدُ يَارَسُولَ اللهِ لَقَدْ جِئْتُكَ مِنْ عِنْدِ قَوْمٍ مَا يَتَزَوَّدُ لَهُمْ رَاعٍ، وَلاَ يَخْطِرُ لَهُمْ فَحُلٌ. فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللهَ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اسْقِنَا عَيْنًا مُغِيثًا مَرِينًا طَبَقًا مَرِيعًا غَدَقًا عَاجِلًا غَيْرَ رَائِثٍ" ثُمَّ نَزلَ. فَمَا يَأْتِيهِ أَحَدٌ مِنْ وَجُومِ مِنَ



٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها معلق الحكام ومسائل المؤجّوهِ إِلَّا قَالُوا: قَدْ أُحْسِينَا . كرنے والى ہؤیزے قطروں والى ہؤجلدى نازل ہونے والى ہؤیز الله والى نہوں ' پھر آپ باللهُ منبرے والى نہ ہوں' پھر آپ باللهُ منبرے

ینچے تشریف لے آئے (اس کے بعد) جس ست سے بھی کوئی (مسافر) آیا' اس نے یہی کہا: ہمارے ہال بارش ہوئی ہے۔

کنی فائدہ: ''ج واہاسفرخرج نہیں لیتا۔''اس کا مطلب ہے کہ چروا ہے ریوڑ لے کر آبادی سے دور نہیں جاتے کیونکہ کہیں گھاس نہیں رہی اس لیے جانو رگھر دل میں بھو کے مررہ جیں۔''کوئی سانڈ دم نہیں ہاتا'' اس کا مطلب ہے کہ جانو ربہت کر ورہو گئے ہیں جی کسانڈ بھی جوزیادہ طاقت ورہوتے ہیں'ان میں جوش اور چتی ہاتی نہیں رہی وہ بھی خاموش کھرے رہجے ہیں' وم تک نہیں ہلاتے۔اس روایت کو بعض حضرات نے سطح کہا ہے۔ (سنن ابن ماجھ ' بھی خاموش کھرے رہداد و بھار عواد)

بعی خاموش کھرے رہے ہیں' وم تک نہیں ہلاتے۔اس روایت کو بعض حضرات نے سطح کہا ہے۔ (سنن ابن ماجھ '

ا ١٢٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَيْهَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَرْكَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لَمَّ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْقِ اسْتَشْفَى حَتَّى رَأَيْتُ، أَوْ رُئِيَ لَنَا النَّبِيِّ عَيْقِ اسْتَشْفَى حَتَّى رَأَيْتُ، أَوْ رُئِيَ لَنَا النَّبِيِّ عَيْقِ اسْتَشْفَى حَتَّى رَأَيْتُ، أَوْ رُئِيَ لَنَا النَّانِيِّ عَيْقِ النَّانُ الْمُلْهُ.

فَالَ مُعْتَمِرٌ: أَرَاهُ فِي الاسْتِسْقَاءِ.

ا ۱۲۷-حضرت ابو ہریرہ وہ اللہ سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: نبی تالیہ نے بارش کی دعا کی (اور ہاتھ خوب اٹھائے) حتی کہ مجھے آپ تالیہ کی بغلوں کی سفیدی نظر آگئی۔

(حدیث کے راوی) حضرت معتمر دلنظ بیان کرتے ہیں:میراخیال ہے کہ نماز استیقاء کے موقع پرایسا ہوا۔

کے فوائد ومسائل: ۞ استیقاء کے موقع پرخوب خشوع خضوع سے طویل دعا کرنی چاہیے۔ ﴿ نماز استیقاء کے موقع پر دعا کرتے ہوئے عام حالات سے زیادہ ہاتھ بلند کرنے چاہییں ۔

١٢٧٢ - حَدَّثْنَا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ: ١٢٧٢ - حفرت عبدالله بن عمر الله عن مرات عند الله عند الله

1771\_ [إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ٢/ ٣٧٠ من حديث المعتمر به، وتابعه ابن أبي عدي عنده، صحيح، ورجاله ثقات " ه بركة المجاشعي أبوالوليد ثقة كما في التقريب وغيره.

١٣٧٧\_[حسن] أخرجه البخاري، الاستسقاء، باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، ح:١٠٠٩ تعليقًا ♦عمر تكلموا فيه، وأحاديثه في الصحيحين محفوظة، ولحديثه شاهد عند البخاري، ح:١٠٠٨ وغيره.



.. نماز استنقاء بيمتعلق احكام ومسائل ٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

> حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ، عَنْ عُمَرَ بْن حَمْزَةَ: حَدَّثَنَا سَالِمٌ، عَنْ أَبيهِ قَالَ: رُبُّمَا ذَكَرْتُ قَوْلَ الشَّاعِرِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ. فَمَا نَزَلَ حَتَّى جَيَّشَ كُلُّ مِيزَابٍ بِالْمَدِينَةِ.

فَأَذْكُرُ قَوْلَ الشَّاعِرِ:

وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بوَجْهِم ثِمَالُ الْيَتَامٰي، عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِل

وَهُوَ قَوْلُ أَبِي طَالِبٍ.

وہ سفید فام مخصیت (رسول اکرم مُلَاثِمٌ) جس کے چرب کے وسلے ہے مادل ہے ہارش مانگی جاتی ہے تیموں کا بېريان بيواۇل كامحافظ <u>.</u>

انھوں نے فر ماما: میں بعض اوقات رسول اللہ ٹاکٹیڑا کے

چرۂ اقدس کودیکھتا جب کہ آپ منبر پر (بارش کی دعا کے

ليے) تشریف فرما ہوتے اور آپ کے منبر پراترنے ہے

يہلے مدينے كا ہريناله بورے زورے بينے لگتا تو مجھے

به ابوطالب کا کلام ہے۔

شاعر كاية شعريادآ جاتا:

ميدان يس نظر بغير من الطريخير صرف منبر بردعا كرنا أرسول الله الله كالمتعدد مرتبركا عمل ب- البربار نی تاین کا دعا قبول ہوکر بارش کا نازل ہو جانا ایک مجوزاتی شان کا حامل دصف ہے خصوصاً دعا کے فوراً بعد بارش کا پورے زورے آ جانا مقام نبوت کی برکت ہے۔ ﴿ نبی اکرم مُؤَثِّمُ بِاطْنی خوبیوں اور کمالات کے ساتھ ساتھ طاہری حسن و ہمال سے بھی بدر چهُ امکل متصف تھے۔ ﴿ نِي تَلْقِيمٌ كَ وَاتِ كے وسلے سے دعا ما نگنا ابوطالب كاتمل ہے جو م تے دم تک ایمان کی دولت سے محروم رہا تھا۔ محابہ کرام ٹائٹہ جورسول اللہ ٹائٹہ کی تعلیمات کوخوب سجھتے تھے اور تو حید کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ حب رسول ٹاٹھا کے نقاضوں ہے بھی کما حقہ واقف تنے وہ بمیشہ رسول اللہ ٹاٹھا ے دعا کی درخواست کرتے تھے۔ نبی اکرم ٹالٹا کی ذات کو دسلہ بنانے کے بجائے آپ کی دعا کا دسلہ پکڑتے تھے۔ نی اکرم الله کی وفات کے بعد حفرت عمر طائف نے حضرت عباس واللہ اے اللہ استاد استان استاد مجم تھے سے اسين ني الله كا وسيد اعاكرت تفاتو جميل بارش درديا تعالب بم تحصت اسين ني الله كا يا كالم سے دعا كرتے بين اس ليے بميں يانى عطافرما\_ (صحيح البحاري الاستسقاء عاب سؤال الناس الإمام الاستسفاء إذا فحطوا عديت:١٠١٠)اس معلوم بوتا ب كدهرت عمر التلاف حضرت عباس التلاكي وعاكو وسله بنایا ہے ان کی ذات کونہیں ورندا گرذات کو وسله بنانا ہوتا تو خودرسول الله ٹائٹا ہمی ذات کو وسله بناتے جن ہے افضل کوئی ذات نہیں۔ ﴿ پیشعرابوطالب کے تصیدے کا ہے جواس نے نبی ٹاٹٹا کی تعریف میں کہاتھا۔ حافظ ابن تجر



٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها . . . . عيداورنمازعيدين معتلل احكام وساكل

نے فتح البارئ كاب الاستىقاء باب ٣٠ يس اس تعبير سے كے كچھ حصنقل كيے بيں اور سيرت ابن بشام يس بد بورا طويل تعبيده موجود ب - (السيرة النبوية لابن هشام ١٠١٠ ١٩٨٩ مطبوعه: دادا حياء التراث الربي)

(المعجم ١٥٥) - بَكَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ باب:١٥٥- ثمازعيدين كاحكام ومساكل الْعِيدَيْن (التحفة ١٩٤)

17٧٣ حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ:
أَبْنَانَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ صَلَّى قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ، فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ الخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ، فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النُسَاءَ. فَأَتَاهُنَّ فَزَكَرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ فَالْمَرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ فَالْمَرَهُنَّ وَالْمَعْمَلَةِ الْمُواَةُ تُلْقِي الْخُرْصَ هَكَذَا. فَجَعَلَتِ الْمَوْأَةُ تُلْقِي الْخُرْصَ فَالْخَرْصَ وَالْخَاتَمَ وَالشَّعْءَ.

۳۱۵۱- حضرت عبداللہ بن عباس بھٹا سے روایت

ہے انھوں نے فرمایا: یم رسول اللہ طبیع کے بار ب
یم گوائی دیتا ہول کہ آپ نے خطبے سے پہلے (عید کی)
نماز پڑھی کی خطبہ دیا۔ آپ نے محسوس کیا کہ میں
عورتوں کو (اپنی بات) نہیں ساسکا (کیونکہ وہ دورتھیں)
چنا نچہ آپ خوا تین کے پاس تشریف لے گئے اور انھیں
وعظ وقصیت کی اور انھیں صدقہ کرنے کا تھم دیا۔ حضرت
بلال ڈھٹونے آپ ہا تھاس طرح کیے ہوئے تین چنا نچہ
(ہر) عورت نے بائی انگوشی اور (الیمی ہی) چیز (جوکی

نے فوائدومسائل: ﴿ گوائ کامطلب بیہ ہے کہ انھیں بیسب پچھا تھی طرح یا دہواوروہ پورے وثوق سے بیان کر
رہ بیں جس طرح گواہ وہ کا بات کہتا ہے جو اسے خوب اچھی طرح یا دہواوراس میں اسے کوئی شک نہ ہو۔
﴿ عیدالفطراورعیدالافٹی میں پہلے نماز کیر خطبہ ہوتا ہے جب کہ جمعے میں اس کے برعکس ہے۔ ﴿ اگر کی مقام پر لا وُو
سیکر کا بندو بست نہ ہو سکے اور امام ضرورت محسوس کرے تو عورتوں کو الگ ہے وعظ ونصیحت کی جا سکتی ہے۔
﴿ عُورتیں اپنے ذاتی مال میں سے خاوند کی اجازت کے بغیر بھی صدقہ کر عمتی ہیں اور خاوند کے مال میں ہے اس کی
اجازت ہے صدقہ کر سیک نواہ اس نے صراحت سے اجازت دے رکھی ہویا زیادہ مگان یہ ہو کہ خاونداس صدقے
سے ناراض نہیں ہوگا' یہ بھی اجازت ہی ہے تھم میں ہے۔ ﴿ ''جلال جُنْتُونے اپنے ہاتھ اس طرح کے ہوئے ہیں۔
راوی نے اشارہ کر کے بتایا۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ حضرت بلال جُنْتُونے کہ اتھ میں کپڑ اتھا جوانھوں نے پھیلار کھا تھا
تا کہ اس میں نفذی یا دوسری چیزیں ڈالی جائیس۔ ﴿ مرحکی ضرورت کے تحت عورتوں کے اجتماع میں جا سکتا ہے'



١٣٧٣\_ أخرجه البخاري، العلم، باب عظة الإمام النساء وتعليمهن، ح: ٩٨ وح: ١٤٤٩ من حديث أيوب به، ومسلم، صلاة العيدين، باب: كتاب صلاة العيدين، ح: ٨٨٤ من حديث سفيان بن عيينة به.

عيداورنمازعيدين متعلق احكام ومسائل

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

بشرطیکہ کوئی غلط خبی پیدا ہونے کا یا نامناسب نتائج نکلنے کا خدشہ نہ ہو۔ ﴿ عور تیں عید کے موقع پر زیور پہن سکتی ہیں۔

عورتوں کا انگوشھیاں اور بالیاں پہننا جائز ہے۔

١٢٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ

الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ

ابْنِ مُجرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ

طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ

صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ.

۱۳۷۳ - حضرت عبدالله بن عباس عالله سے روایت ہے کہ نی نظافی نے عید کے دن بغیراذ ان اور بغیرا قامت کے (عید کی) نماز ادافر ہائی۔

کے فاکدہ: عید کی نماز بلا اذان وا قامت پڑھنا ضروری ہے۔ دوسری نماز دل پر قیاس کر کے اس کے لیے اذان و ا اقامت کا اہتمام کرنا جائز نبیس کیونکہ جو کا مرسول اللہ عظیم کے زمانے میس کرناممکن تھااوراس کے اسباب بھی موجود شخ پھررسول اللہ ناٹیل نے وہ کام نہیس کیا تو بعد کے زمانے میں وہ کام کرنا بدعت ہوگا اگر چہ بظاہروہ نیسی کا کام ہو۔

۱۲۷۰ حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبِ: حَدَّثَنَا

أَبُومُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ طَارِقِ بْن

وَصَ تَيْسُ بِنِ مُسَجِّمٍ. شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. قَالَ: أَخْرَجُ مَرْوَانُ الْمِنْبَرَ يَوْمَ الْعِيدِ. فَبَدَأَ بِالْخُطْبَةِ

قَبْلَ الصَّلاَةِ. فَقَامُ رَجُلٌ فَقَالَ:يَامَرُوانُ خَالَفْتَ السُّنَّةَ. أَخْرَجْتَ الْمِنْبَرَ يَوْمَ عِيدٍ

وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ بِهِ. وَبَدَأْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَلَمْ يَكُنْ يُبْدَأُ بِهَا. فَقَالَ

أَبُوسَعِيدٍ: أَمَّا لهٰذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ. سَمعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "مَنْ رَأَى

سمِعت رسول اللهِ ﷺ يقول. "عن راي

الا الله الله الله المالة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنطرة ال

١٢٧٤\_ أخرجه البخاري، العيدين، باب الخطبة بعد العيد، ح: ٩٦٢، ومسلم، انظر الحديث السابق من حديث ابن جريج به مطولاً ومختصرًا ببعض الاختلاف.

١٢٧٥ أخرجه مسلم، الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان . . . الغ، ح: ٤٩ عن أبي كريب وغيره به .



....عیداورنمازعیدین ہے متعلق احکام ومسائل نہ ہوتوا نی زبان ہے (منع کردے)اگر زبان ہے (منع بهسب ہے کمز ورایمان ہے۔"

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها مُنكرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرُهُ استهاب كان التحديد باتحد تديل كرد - الرطاق بِيَدِهِ. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. فَإِنْ لَمْ بَسْنَطِعْ بِلِسَانِهِ، فَبِقَلْبِهِ. وَذٰلِكَ أَصْعَفُ كرن كَى) طاقت ندموتوول سے (نفرت كرے) اور الإيمَانِ».

💥 فوائد ومسائل: ① عیدگاہ میں منبر لے جانا یا منبر بنالینا درست نہیں۔ ﴿ عیدی نماز خطبے سے بہلے ہوتی تھی۔ الوگوں کی کوتا ہی کی وجد ہے اگر ایک غلطی روائ یا جائے تو اس کوختم کرنے کے لیے خلاف سنت طریقة اختیار کرنا درست نہیں کیونکہ وہ ایک اور غلطی ہوگی عوام کاعبد کی نماز پڑھ کر خطبہ نے بغیر چلے جاناغلطی ہے۔اس پر توجہ دلانااور اس ہے روکنا ضروری ہے' تاہم اس کا علاج پینہیں کہ خطبہ عید کی نماز سے پہلے دے دیا جائے ۔ ﴿ حاكم کی غلطی پر عوام کو تنبیه کرنے کا حن حاصل بے بشرطیکہ کوئی بزی خرابی پیدا ہونے کا اندیشہ نہ ہو تا ہم علماء کو جاہیے کہ صحیح بات کا برحاد کریں تا کہ اس بڑھل کرنے کے لیے مناسب حالات پیدا ہوسکیں اورغلط کام چھوڑنے کے لیےعوام کی حوصلہ افزائی ہو۔ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال نیکی براس کی حوصلہ افزائی ہو۔ ﴿ حضرت ابوسعید ٹاٹٹانے فر مایا کہ اس محض نے اپنافرض ادا کیا ہے۔اس ہے اس کی تائیدادرحوصلہ افزائی مقصود ہے ۔ سامعین میں ہے بعض لوگوں نے اس مخض کی بات کونا مناسب تصور کیا ہوگا یا پہنجھا ہوگا کہ یہ بات توضیح ہے لیکن اس موقع پرنہیں کہنی چاہیے تھی۔حصرت ابوسعید ڈاٹٹڑنے اس غلط فہنی کا ازالہ کر دیا۔ ②غلطی کی اصلاح اور توت سے برائی کوختم کر دینا حکام کا فرض ہے یا جس مخص پراختیار حاصل ہواہے بز ورقوت روکا حِاسكاتے مثلاً: غلام ماتحت اولا داورشا گردوغيره ورندزبان بروكنا كانى بـــ ﴿ زبان مِنْع كرناعلاء كا فريضه ہے اورعوام کوبھی اپنے اپنے وائر ہ اختیار میں اس طریقے پرعمل کرنا چاہیے۔ ۞ اگر کو کی مختص ایمان کی کمزوری یا جرأت و ہمت نہ ہونے کی وجہ سے زبان سے بھی برائی کی شناعت واضح نہ کر سکے تو بھی دل میں گناہ سے نفرت ببرحال ضروری ہے۔ گناہ کوا جما سمجھنا' پیند کرنا یامنع کرنے والوں کوا جمانہ بھیناایک کحاظ سے گناہ میں شرکت ہے جو ایک مومن کے شایان شان نہیں۔

١٢٧٦ حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا أَنُو أُسَامَةً: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، ُعَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ع نُمُّ أَبُو بَكْر، ثُمَّ عُمَرُ، يُصَلُّونَ الْعِيدَ اللَّهِيدَ

۲ سا ۱۲۷- حضرت عبدالله بن عمر الانتهاسے روایت ہے انھوں نے فرمایا: نبی منافظم' ان کے بعد حضرت ابو بکر ر پانڈ ' پھران کے بعد حضرت عمر راٹٹؤ عید کی نماز خطبے سے بہلے ادا فرماتے تھے۔

١٢٧١\_ أخرجه البخاري، العيدين، باب الخطبة بعد العيد، ح: ٩٦٣، ومسلم، صلاة العيدين، كتاب صلاة إَّالْهِدِينِ، ح: ٨٨٨ من حديث أبي أسامة وغيره به .



عیداورنمازعیدین معلق احکام ومسائل

ه- أبواب!قامة الصلوات والسنــة فيها . قَبْلَ الْخُطْبَةِ .

باب:۱۵۹-نمازعیدین میں امام کتی تکبیرات (زوائد) کیے (المعجم ١٥٦) - **بَابُ** مَا جَاءَ فِي كَمْ يُكَبِّرُ الْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ (التحفة ١٩٥)

۱۳۷۷ - حضرت سعد مؤذن رسول تاکیل سے روایت ہے کہ رسول اللہ تاکیل عیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے سات تکبیریں اور دوسری رکعت میں قراءت سے پہلے ہائئ تکبیریں کہتے تھے۔

١٢٧٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ، مُوَ دَّنِ رَسُولِ اللهِﷺ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُكِبِّرُ فِي الْأُولَى سَبْعاً قَبْلَ الْقِرَاءَةِ. الْقِرَاءَةِ. وَفِي الآخِرَةِ خَمْساً قَبْلَ الْقِرَاءَةِ.

خکے فوا کد وسیائل: ﴿ عیدی نمازی بیخصوصیت ہے کہ اس میں دوسری نماز دن میں کہی جانے والی تکبیرات کے علاوہ مزید تخبیرات کے علاوہ مزید تخبیرات بھی کہی جاتی ہیں۔ انھیں ' تخبیر میں ' کہتے ہیں' کہتے ہیں' کہتے ہیں' بینی وہ تخبیر میں جو دوسری نماز دن سے زائد عیدی نماز میں کہی جاتی ہیں۔ ﴿ زَائدَ تَكْبِیرون کی تعداد میلی راحت میں سات اور وسری رکعت میں پانچ ہے۔ ﴿ یَجْبِیرات قِراءت ہے ہملے کہی جاتی ہیں۔ ﴿ تَحْبِیرَ تُحْرِیرَ مِیدان تَکْبِیرات مِیں شامل نہیں۔

(316)

۱۲۷۸ - حفرت عمر و بن شعیب این والد ( حفرت شعیب بن محمد رطف ) سے اور وہ اپنے واوا ( حضرت عبداللہ بن عمر و طاق ) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاق نے نماز عید میں سات اور پانچ تعمیر یں کہیں۔

كَبَّرَ فِي صَلاَةِ الْعِيدِ سَبْعاً وَخَمْساً . ١٢٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

١٢٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب، مُحَمَّدُ بْنُ

الْعَلاَءِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ

عَبْدِ اللهِ بْن عَبْدِ الرَّحْمٰن بْن يَعْلَى، عَنْ عَمْر و

ابْن شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلَةٍ

9/11- حفرت كثير بن عبدالله دلك اين والد حفرت عبدالله بن عرو بن عوف دلك ) ساوروه ان

١٢٧٧ـ[حسن] وضعفه البوصيري، وانظر، ح:١٠١١ لعلته، والحديث له شواهد، منها الحديث الآتي.

۱۲۷۸ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب التكبير في العيدين، ح:١١٥١ من حديث عبدالله بن عبدالرحمٰن به، وصححه أحمد، والبخاري، وابن المديني، والنووي، والعسقلاني وغيرهم.

١٣٧٩ [حسن] أخرجه الترمذي، الجمعة، باب ماجاء في التكبير في العيدين، ح: ٥٣٦ من حديث كثير به،
 وقال: "حسن"، وانظر، ح: ١٦٥ لعلته، وللحديث شواهد حــــة، انظر الحديث الآتي والسابق.

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

خَالِدِ بْنِ عَثْمَةً: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ سَبْعًا فِي الْأُولَى. وَخَمْسًا، فِي الآخِرَةِ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَمْحَلَى: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَمْعَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةً، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ. وَعُقَبْلُ، عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً أَنَّ أَبْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً أَنَّ أَمُولُ اللهِ ﷺ كَثَرَ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى أَمْنُعا وَخَمْساً. سِوْى تَكْبِيرَتَي الرُّكُوع.

ُّ (المعجم ۱۵۷) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ (التحفة ۱۹۲)

أَبْأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبْأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كُمُّقَدِبْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ اللهِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ كُانَ يَقْرُأُ فِي الْعِيدَيْنِ بِـ ﴿ سَيْجَ اسْمَ رَبِّكَ الْمَلَى ﴾، و ﴿ هَلَ النَّشِيمَ ﴾، و ﴿ هَلَ النَّشِيمَ ﴾،

الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: الْمُنَالُ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ

عیداور نمازعیدین سے متعلق احکام و مسائل کے دادا (حضرت عمر و بن عوف ٹائٹڈ) سے روایت کرتے بیس کے رسول اللہ ٹائٹیڈ انے دونوں عیدوں میں پہلی رکعت میں سات تکمیریں اور دوسری رکعت میں پانچ تکمیریں کہیں۔

۱۲۸۰- ام المونین حفرت عائشہ ریجا سے روایت بے که رسول الله تاقیا نے عید الفطر اور عیدالاقتی (کی نماز) میں سات اور پانچ تکبیرین کہیں جن میں رکوع کی تکبیریں شامل نہیں۔

## باب: ۱۵۷-نمازعیدین کی قراءت

۱۲۸۱-حفرت نعمان بن بشير طائبات روايت ب كه رسول الله تافيخ وونول عيدول ميل ﴿ سَبِّعِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ اور ﴿ هَلُ أَتْكَ حَدِيْكُ الْغَاشِيَةِ ﴾ يرُها كرتے تھے۔

۱۳۸۲ - حضرت عبیداللہ بن عبداللہ اللہ اللہ سے روایت بے انھوں نے فرمایا: حضرت عمر اللٹؤ عید کے دن باہر

﴿١٧٨\_[حسن] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب التكبير في العيدين، ح:١١٤٩ من حديث ابن لهيعة به، وأخرج ﴿ الله الله عن ابن وهب عن ابن لهيعة به، وصرح بالسماع عند غيره، وللحديث شواهد.

إِ ١٧٨١ أخرجه مسلم، الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، ح: ٨٧٨ من حديث إبراهيم بن محمد به.

﴾ ١٢٨٣ - أخرجه مسلم، صلاة العيدين، باب ما يقرأ في صلاة العيدين، ح: ٨٩١ من حديث ضمرة بن سعيد به .

317

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها عبد الله عبد الله عبد الله المن عبد الله الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله قال : خَرَجَ عُمَرُ يَوْمَ تَرْيف لائ أَنُون فَ مَعْت الوواقد ليثى وَلَيْن عَلَيْ الله عَلَى الله الله عَلَى الله ع

الْيَوْم؟ قَالَ: بِقَافْ وَاقْتَرَبَتْ. يَ قَاف (سورة ق اوراقتربت (سورة قر)

ﷺ فاکدہ: عمیدین کی نمازوں میں وونوں احادیث میں مذکور سورتیں پڑھنا درست ہے۔ دونوں میں ہے جس حدیث کے مطابق تلاوت کی جائے گئ سنت بیٹل ہوجائے گا۔

الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُمْرِو بْنِ مُوسَى بْنُ عُمْرِو بْنِ عَطَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَشْرَو بُنِ عَطَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَشْرُو بُنِ عَلَيْ النَّعْلَى ﴾ يَقُرأُ فِي الْعِيدَيْنِ بِـ ﴿ سَيْحِ الشَّمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ وَهُمَلُ أَنْكَ حَدِيثُ ٱلْغَيْمِيةِ ﴾ .

۱۲۸۳- حضرت عبدالله بن عباس والنباس روايت به كه ني فَيْفِرُ عبدين مِن هِسَبِّح السُمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ اور هِمَلُ أَثْكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَة ﴾ برُها كرتے تھے۔

باب:۱۵۸-عیدین کے خطبے کابیان

۱۲۸۳-حفرت ابو کابل اتمسی ناتشاہے روایت ہے، انھوں نے فرمایا: میں نے نبی تاثیا کو افغی پر خطبدارشاد فرماتے دیکھااورا کیصبثی نے اونٹی کی مہار پکڑر کھی تھی۔ (المعجم ١٥٨) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُطُبَةِ فِي الْمِيدَيْنِ (التحفة ١٩٧)

17٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ. قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا كَاهِلٍ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ. فَحَدَّثَنِي أَخِي عَنْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ عَنْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ عَنْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ عَنْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِي عَنْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِي عَنْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِي عَنْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ بِعِلَا يَخْطُبُ عَلَى نَاقَةٍ، وَحَبَشِيُّ آخِذٌ بِخِطَامِهَا.

١٢٨٣\_[حسن] انظر، ح: ٢٥١ لعلته، والحديث الصحيح برقم: ١٢٨١ شاهدله.

١٣٨٤\_ [إسناده حسن] أخرجه النسائي: ٣/ ١٨٥، صلاة العيدين، الخطبة على البعير، ح: ١٥٧٤ من حديث إسماعبل به، وأحمد: ٢٠٦/٤ عن وكيع به، وأخوه سعيد كما صرح به ابن الأثير في روايته (أسد الغابة، ترجمة أبي كاهل)، وكذا في تهذيب الكمال وغيره.

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها والسنة فيها والسنة فيها

فوائد ومسائل: ﴿ يدخطب جِمَة الوداع كَموقع پرارشاد فرمايا گيا۔ ﴿ عَبْقَ بِ مراد حضرت بلال وَلَيْوَ بِي -﴿ بزرگ خفست كے ليے جائز ہے كەكى سے معمولى خدمت ليے ليے۔ ﴿ اس سے معلوم بواكسوارى وغيره بر سوار موكر تقرير كى جاسكتى ہے۔ يہ جانوروں پڑ للم كے زمرے بين نبيں آتا اور بوقت ضرورت اونچا سلج بھى بنايا جاسكتا ہے تاكہ فطيب لوگوں كوباً سانى نظر آسكے۔

17۸٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمْمَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبْيْدِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَائِذٍ، هُوَ أَبُو كَاهِلٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَيْقِ يَخْطُبُ عَلْى نَاقَةٍ حَسْنَاء، وَحَبَشِيُّ آخِذً بِخِطَامِها.

۱۲۸۵- حضرت ابو کابل قیس بن عائد دلاؤاسے روایت ہے انھوں نے فرمایا: میں نے نبی تلایم کوایک خوبصورت اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ ویتے ہوئے سنا اور ایک عبشی نے اس کی مبارتھا مرکھی تھی۔

فوائد ومسائل: ﴿ سفر جَ كَ دوران مِين رسول الله عَلَيْمَ نَ جَس اوْفَى بِرسوارى كَ تَقَى اس كانام قصواء تقار (صحيح مسلم الحج ؛ باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم عديث: ١٢١٨) ﴿ جَن حضرات نَ آ بِكَ سوارى تكى شكل وصورت ياور كلى دو آب ئے فرمان كى كس طرح حفاظت كرتے ہوں گے؟

١٢٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْنَةً: ١٢٨٦ - حَضْرَتَ خَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ، عَنْ أَبِيهِ بَنْ شَرِيطٍ فَاللَّ اللَّهِيَ عَنْ أَبِيهِ بَنْ شَرِيطٍ فَاللَّ اللَّهِيَ عَلَيْهُ يَخْطُبُ كَيَا اور فرمايا: مِن عَلْى بَعِيرهِ.
 عَلْى بَعِيرهِ.

۱۲۸۲- حفرت سلمہ بن نبیط اینے والد (حضرت نبیط بن شرک انھوں نے ج بن شریط انگٹ ) سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے ج کیا اور فرمایا: میں نے نبی ٹائٹ کو اوٹنی پر (سوار ہوکر) خطب دیے دیکھا ہے۔

فلکده: نرکوره روایت کو ہمارے فاضل محقق نے ضعیف قرار دیا ہے اور مزید کھا ہے کہ اس صدیث کے بعض جھے کے فائد دور نہر بلا المدور میں بین تاہم دیگر محققین نے اسے محتج قرار دیا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: (السوسوعة المحدیثیة مسندالإمام أحمد بن حنیل: ۱۲۸۱) بابری مسندالإمام أحمد بن حنیل: ۱۲۸۱) بنابری روایت بین نرکور مسئلہ فی نفر درست ہے۔ والله أعلم.

1740\_[حسن] انظر الحديث السابق.

١٢٨٦\_ [ضعيف] أخرجه النساني: ٥/٣٥٣، مناسك الحج، الخطبة بعرفة قبل الصلاة، ح: ٣٠١٠ وح: ٢٠١١ من حديث سلمة به، أخرجه أبوداود، ح: ١٩١٦ بسند صحيح عن سلمة بن نبيط عن رجل من الحي عن أبيه نبيط به، والرجل مجهول، ولبعض الحديث شواهد عند أبي داود، ح: ١٩١٧ وغيره.



٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

١٢٨٧- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّار: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدِ الْمُؤَذِّنِ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْتُ يُكَبِّرُ بَيْنَ أَضْعَافِ

الْخُطْبَةِ. يُكْثِرُ التَّكْبِيرَ فِي خُطْبَةِ الْعِيدَيْنِ.

١٢٨٨- حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْب: حَدَّثَنَا أَيُو أُسَامَةً: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْس، عَنْ عِيَاض بْن عَبْدِ اللهِ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ. فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ إِنْ اللَّهُ مُنْيَقِفُ عَلَى رِجْلَيْهِ فَيَسْتَقْبِلُ النَّاسَ وَهُمْ حُلُوسٌ. فَيَقُولُ: «تَصَدَّقُوا. تَصَدَّقُوا» فَأَكْثَرُ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ، بِالْقُرْطِ وَالْخَاتَم وَالشَّيْءِ. فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ يُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ نَعْثًا يَذْكُرُهُ لَهُمْ. وَإِلَّا انْصَرَفَ.

۱۲۸۸ - حضرت ابوسعید خدری دفافذا سے روایت ہے گ انھوں نے فرمایا: رسول اللہ مٹھ عید کے دن باہراً (عیدگاہ میں)تشریف لے جاتے تھےلوگوں کودورکعت نمازیزهاتے' پھرسلام پھیرکراینے یاؤں پر کھڑے ہو حاتے۔لوگوں کی طرف چبرہ مبارک کر لیتے جب کہ لوگ بیٹھے رہتے۔ آپ فرماتے: ''صدقہ کرؤ صدقہ كروي' تو زياده ترعورتيں صدقه كرتيں' بالی' انگوشی اور اً ا (اس طرح کی) کوئی چز (صدقه میں پیش کرتیں)اگر

ہ ہے کوئی لشکر روانہ کرنے کی ضرورت محسوس فرماتے تو

یہ بات بھی لوگوں کو بتا دیتے ورنہ (خطبہ ختم کر کے)

عیداورنمازعیدین ہے تعلق احکام ومسائل

ے ۱۲۸ – حضرت سعد القرظ خانثیٔ ہے روایت ہے 🎚

انھوں نے فرمایا: نبی ٹاٹٹا خطبے کے دوران میں تکبیرات

کہا کرتے تھے۔عیدین کے قطبے میں کٹرت سے

تكبيرات كهتج تنجيه

واپس آ حاتے۔

فوائد ومسائل: ١٠ عيد كى نماز مجد كے بجائے كلے ميدان ميں اداكر في جائے۔رسول الله كالله في في في مجد نبوى جیسی افضل ترین مگرچھوڑ کرمیدان میں نمازعیدادا کی۔ ﴿ خطب عیدی نماز کے بعددینا جا ہے۔ ﴿ عید کا خطب منبر ر نہیں زمین پر کوڑے ہو کر ہی وینا جا ہیے۔ ﴿ خطبے میں حالات كے مطابق مناسب مسائل بيان كرنے جا جميں - عورت اپنی ذاتی چیز خاوند کی اجازت کے بغیر صدقہ کرسکتی ہے۔ ﴿ خطبہ اطمینان سے بیٹھ کرسنا چاہے تاہم کوئی ھنخص اٹھ جائے تو جائز ہے۔

١٢٨٩ - حضرت جابر والثلاً سے روایت ہے انھول

١٢٨٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيم:

١٢٨٧\_[إستاده ضعيف] وضعفه البوصيري، وانظر، ح: ١١٠١ لعلته.



١٢٨٨\_ أخرجه البخاري، الحيض، باب ترك الحائض الصوم، ح:٩٥٦،٣٠٤ من حديث عياض به مطولاً ومختصرًا، ومسلم، صلاة العيدين، باب: كتاب صلاة العيدين، ح: ٨٨٩ من حديث داود بن قيس به مطولاً .

١٢٨٩ ـ [إسناده ضعيف] وقال البوصيري: \* لهذا إسناد فيه إسماعيل بن مسلم (المكي) وقد أجمعوا على ضعفه: )

(اورخطبەدياپ)

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

حَدَّثُنَا أَبُو بَحْر: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِم: حَلَّثَنَا أَبُوالزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجً رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْلَحَى. فَخَطَبَ

قَائِمًا ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً ثُمَّ قَامَ.

🏙 فائدہ:بدروایت سخت ضعیف ہے۔ یہ کیفیت (درمیان میں بیٹھنا) صرف خطبہ مجمعہ میں ابت ہے۔

(المعجم ١٥٩) - بَابُ مَا جَاءَ فِي انْتِظَار الْخُطْبَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ (التحفة ١٩٨)

١٢٩٠ - حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، وَعَمْرُو بْنُ رَافِعِ الْبَجَلِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسْىً: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: خَضَرْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَصَلَّى بِنَا الْعِيدَ، ثُمَّ قَالَ: «قَدْ قَضَيْنَا الصَّلاَةَ. فَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ. وَمَنْ ُ أُحَتَّ أَنْ يَذْهَتَ فَلْيَذْهَبْ ».

یاب:۱۵۹-نمازعید کے بعد خطبے کے کیے بيثدرمنا

نے فرمایا: عبدالفطر یا عبدالاضحیٰ کے دن رسول الله مثالیم

باہر (میدان میں) تشریف لے گئے۔ آپ نے کھڑے

ہوکر خطبہ دیا' پھرتھوڑی دیر بیٹھ گئے' پھر کھڑے ہو گئے

عیداورنمازعیدین ہے متعلق احکام ومسائل

۱۲۹۰-حضرت عبدالله بن سائب والله سروايت عِ انھوں نے فرمایا: میں رسول الله علی كے بمراہ نماز عید میں شریک ہوا۔ آب ظائم نے ہمیں عید کی نماز رر هائی کھر فرمایا: ''ہم نے نماز رڑھ لی ہے۔ (اب) جو کھخص خطبہ سننے کے لیے بیٹھنا جاہے بیٹھ جائے اور جو فخص جانا جاہے۔''

عن ما كده: اس معلوم موا كدعيد كا خطبه سننا واجب نبيل تاجم افضل يك به كه خطبه من كرجا كي جس طرح محابه کرام ٹائٹ کیا کرتے تھے۔

> (المعجم ١٦٠) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا (التحفة ١٩٩)

١٢٩١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا

باب:۱۶۰-نمازعیدے پہلے یابعد میں نفل نماز

١٢٩١ - حضرت عبدالله بن عباس جانف سے روایت

🗽 وأبوبحر(البكراوي) ضعيف"، وفيه علة أخرى.

١٢٩٠\_[صحيح] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب الجلوس للخطبة، ح:١١٥٥ من حديث الفضل به، وصححه فين خزيمة، والحاكم، والذهبي، وأعلَّ بما لا يقدح.

[١٣٩١\_أخرجه البخاري، العيدين، باب الخطبة بعد العيد، ح: ٩٦٤، ومسلم، صلاة العيدين، باب ترك الصلاة، إلل العيد وبعدها في المصلى ، ح : ٨٨٤ ب من حديث شعبة به .

عیداورنمازعیدین ہے متعلق احکام ومسائل ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنِي ے كدرسول الله ظاف باہر (ميدان ميس) تشريف لے گئے اورلوگوں کونمازعید بردھائی۔اس سے پہلے یابعدیں عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْر، عَن ابْن کو کی(نفل)نمازادانہیں کی۔ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ فَصَلَّى بِهِمُ الْعِيدَ . لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا .

🌋 فائدہ: جس طرح فرض نماز ہے پہلے اور بعد میں نفل نمازیں ہیں جنھیں سنت مؤکدہ یاغیرمؤکدہ کہا جاتا ہے' نمازعید کے ساتھ اس قتم کی کوئی نمازمسنون نہیں اس موقع پرایسی کوئی نماز نہ پڑھناہی سنت ہے۔

> ١٢٩٢ - حَدَّثُنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَنْ جَدُهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ 322 ﴾ بَعْدَهَا فِي عِيدٍ.

۱۲۹۲-حضرت عمر دبن شعیب اینے والدی أوروه وَكِيعٌ: حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اليِّ دادا (حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص عاهم) ع الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ، عَنْ أَبِيهِ، ﴿ رَوَايِتَ بِإِنْ كُرْتِ مِينَ كُونِي تَافِيمُ فَ فمازعيد كموقّع پراس سے پہلے یابعد میں نماز (نفل)ادانہیں فرمائی۔

> ١٢٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيل، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عَمْرُو الرَّقِّيِّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْن عَقِيل، عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَارِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذِّرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَّ يُصَلِّى قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئاً. فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْن .

١٢٩٣-حضرت ابوسعيد خدري زافتُؤ سے روايت ب انھوں نے فرمایا: رسول اللہ ٹاٹی عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں بڑھتے تھے چرجب (نمازعید کی ادائیگی کے بعدگھر)واپس تشریف لاتے تو دورکعت نماز پڑھتے۔

🏄 فاكده: زكوره روايت كوجار عاصل محقق نے سنداضعیف قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین مثلاً: امام حاكم نے اسے صحیح قرار دیا ہے اور حافظ ابن جمرُ امام بوصیری شخ البانی 'شخ حسین اسداور الموسوعة الحدیثید کے منتقین نے اسے حسن قرار دیا ہے۔علاوہ ازیں حافظ این جمر اٹلٹنے نے اس مسئلہ پر فتح الباری میں سیر حاصل بحث کی ہے اور سنن این ماجہ کی

١٢٩٢\_[إسناده حسن] " لهذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات".

١٩٩٣\_[إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٣/ ٢٨، ٤٠ من حديث عبيدالله بن عمرو به، وقال البوصيري: "لهذا إسناد حسن " \* ابن عقيل ضعيف تقدم، ح: ٣٩٠.

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها عليها عيداورنمازعيدين معقل دكام ومسائل

خۇرەردايت كوسن قرارد بردنون قتم كى روايات مين اس طرح تطبيق دى ہے كەجن احاديث مين نفل وغيره نه يز هذكا ذكر ہائ سے مراديہ بركة بعيرگاه مين كوئى نوافل ادائيس كرتے تھے گھر آ كرادا كيے جانے والے نفلوں كاتعلق نماز عيد بين بلكه يمطلق نفل بين والله أعلم . تفسيل كے ليے ويكھيے : (فنح الباري: ١١٣ ١١٣/٢ ١١٣) والموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد بن حنبل : ٢٢١ ١٣٣٥ ٢٣٥ و سنن ابن ماحه للدكتور بشار عواد عدیث: ١٢٩٣)

باب:۱۲۱-عیدگاه کو پیدل جانا

۱۲۹۴- حفرت سعد القرظ پائٹنا ہے روایت ہے کہ نی ٹائٹا نماز عمد کے لیے پیدل تشریف لے جاتے تھے اور پیدل واپس آتے تھے۔

١٢٩٤ حَدَّفْنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ: حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدِ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ سَعْدٍ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِي عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِي عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِي مَاشِيًا، وَيَرْجِعُ مَاشِيًا.

(المعجم ١٦١) - **بَابُ** مَا جَاءَ فِي ِ الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا (التحفة ٢٠٠)

۱۲۹۵- حضرت عبدالله بن عمر خاتنجات روایت ہے۔ انھوں نے فر مایا: رسول الله علاقی نماز عید کے لیے پیدل تشریف لے جاتے تھے اور پیدل واپس آتے تھے۔ المَّابَانَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعُمَرِيُّ، أَلْبَانَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعُمَرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ. وَ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ إِلَى الْبِيدِ مَاشِيًا.

۱۲۹۷-حضرت علی نتانتئزے روایت ہے' انھوں نے فرمایا: نمازعید کے لیے چل کرجانا سنت ہے۔ 1۲۹٦ - حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيم: حَلَّثَنَا أَبُودَاوُدَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْمُدَارِثِ، عَنْ عَلِي قَالَ: إِنَّ مِنَ السَّنَّةِ أَنْ



١٣٩٤ [إسناده ضعيف] وضعفه البوصيري، انظو، ح:١٠١١ لعلته، وللحديث شواهد ضعيفة عند الترمذي،
 ح:٥٣٠ وغيره.

\_1**٣٩٥\_[إسناده ضعيف جدًا]** وقال البوصيري: "لهذا إسناد فيه عبدالرحمن بن عبدالله العمري، وهو ضعيف"، |**أول**وهو متروك كما في التقريب.

١٢٩٦\_[إسناده ضعيف] انظر، ح: ٩٥ لعلته، وفيه علة أخراي.

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها وماكر وماكر

١٢٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ الْخَطَّابِ: حَدَّثَنَا مِنْدُلٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِع، مِنْدُلٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَتُلُهُ كَانَ يَتُلُهُ كَانَ لَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يَتُلُهُ كَانَ يَتُلُهُ كَانَ يَتُلُهُ كَانَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ كَانَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ كَانَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

1792- حضرت الو رافع ٹاٹٹا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹا عید کی نماز کے لیے پیدل جاتے تھے۔

اورش البانی والت کا می تمام روایات کوا کش محققین نے ضعیف قرار دیا ہے جن میں ہمارے فاضل محقق دکتور بشار مواد اور شخص البانی اورش البانی والت کوا کش محضرے علی بواٹنو کی روایت (۱۳۹۱) کوامام تر ندی نے حسن قرار دیا ہے ہیں شخص البانی برائش اس کی بابت لکھتے ہیں شاہدام تر ندی نے حضرت علی شائنو کی روایت کو دیگر شواہد کی بنا پر حسن قرار دیا ہو جو ابن ماجہ کے ندکورہ باب کے تحت آئے ہیں شمز یو لکھتے ہیں کہ فدکورہ روایات الفرادی طور پر ضعیف ہیں لیکن مجموئی طور پر دیا ہو جو ابن دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ کی کوئی ندگوئی اصل ضرور ہے۔ اور پھراس مسئلہ کی تاکید میں ایک مرسل روایت بیش کی ہے کہ رسول اللہ نگا ہم جنازے میں شرکت اور عیدال شخی اور عیدالفطری نمازی اوا کیگی کے لیے بیدل تشریف بیش کی ہے کہ رسول اللہ نگا ہم جنازے میں شرکت اور عیدالفطری تین سنتیں ہیں: ''عیدگاہ کی طرف پیدل جانا عید نمازی اوا کیگی کے لیے جائے سے پہلے کوئی چیز کھانا اور عیدنماز کے لیے خسل کرنا۔' تفصیل کے لیے دیکھیے:

(ارواء الغلیل الاثلبانی: ۳۳ مرضرورت کے پیش نظر سواری پر سوار ہو کربھی جایا جاسکتا ہے۔ واللہ اعلم.

(المعجم ١٦٢) - بَ**ابُ** مَا جَاءَ فِي الْخُرُوجِ يَوْمَ الْمِيدِ مِنْ طَرِيقِ وَالرُّجُوعِ مِنْ غَيْرِهِ (التحفة ٢٠١)

١٢٩٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَعْدِ: عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَعْدِ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَ الْخَبَرَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَ عَيْثُ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَ

ہاب:۱۶۲-عید کے دن ایک رائے ہے عیدگاہ جاکر دوسرے رائے سے واپس آنا

۱۲۹۸-حفرت سعدالقرظ ٹاٹٹوے روایت ہے کہ نبی ٹاٹٹو جب عیدین کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو حفرت سعید بن ابوالعاص کے گھر کے پاس سے گزرتے ' پھرخیموں والوں کے پاس سے گزرتے' پھر

١٢٩٧\_[إسناده ضعيف] انظر، ح: ١٢٤٧ لعلته.



١٢٩٨\_[إسناده ضعيف] انظر، ح: ١١٠١ لعلته، وقال البوصيري: ' لهذا الإسناد ضعيف".

عیداورنمازعیدین ہے متعلق ادکام ومسائل (نماز کے بعد) دوسرے راستے سے بیعنی بنوزریق کے راستے سے والیس ہوتے کچر حضرت عمارین پاسر وہ ج

رائے سے وان ہونے پر طعرت مار بن یا سر بہج کے گھر کے پاس سے اور حضرت ابو ہریرہ فائلؤ کے گھر کے پاس سے گزر کر میدان میں وینچتے ۔ (اور وہال سے مجد نبوی اور امہات المونین کے گھرول کی طرف طِلتے۔)

۱۲۹۹- حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ روایت ہے کہ وہ عید کی نماز کے لیے ایک راستے سے جاتے اور دوسرے سے واپس آتے اور بیان کرتے کہ رسول اللہ عنگا بھی ای طرح کرتے تھے۔

• ۱۳۰۰ - حفرت ابورافع خاتلات روایت ہے کہ نی خاتل عبد کی نماز کے لیے پیدل تشریف لے جاتے تھے اور جس راستے ہے جاتے تھے اس کے علاوہ ووسرے راستے ہے واپس تشریف لاتے تھے۔

۱۳۰۱ - حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹاسے روایت ہے کہ نبی ٹاٹیل جب عید کی نماز کے لیے باہرتشریف لے جاتے تو

1799 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ:
جَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ،
عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْحِيدِ فِي طَرِيقٍ، وَيَرْجِعُ فِي أُخْرَى.
وَيُرْعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ.

- ١٣٠٠ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْخَطَّابِ: حَدَّثَنَا مِنْدُ مَنْ مَعْرِيزِ بْنُ الْخَطَّابِ: حَدَّثَنَا مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي رَافِع، مِنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَ يَعِيْقُ كَانَ يَأْتِي الْعِيدَ مَاشِياً، وَيَرْجِعُ فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي الْعَيْدِ الطَّرِيقِ الَّذِي الْتَلَافِيدِ.

َ ١٣٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ: جَلَّئُنَا أَبُو تُمَيْلَةَ، عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ

1994-[إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق، ح: ١١٥٦ في غن حديث عبدالله العمري به \* العمري عن نافع قوي، قواه أحمد وغيره، وسئل ابن معين عن العمري: ما حاله في كلف؟ فقال: صالح (تاريخ الدارمي: ٥٢٣ وغيره).

۱۳۰۰ [ضعیف] تقدم، ح: ۱۲۹۷.

١٣٠١ أخرجه البخاري، العيدين، باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد، ح: ٩٨٦ تعليقًا، والترمذي،
 ١٤٥ موصولاً، وقال: "حسن غريب"، وصححه ابن حبان، والحاكم، والذهبي، وله طريق آخر عند البخاري،
 وَرَجْعه عليه، والطريقان محفوظان.



٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها عن أبي هُرَيْرَةَ جَس رائة سي جائ الله كام ومائل سعيدِ بْنِ الْحَارِثِ الزُّرَفِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ جَس رائة سے جائے اس كسوادوسر الله عن أَنَّ النَّبِيُّ عَيْثِ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْجِيدِرَجَعَ فِي وَالْسِ آتَے تھے۔

غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي أَخَذَ فِيهِ . عَنْ الله عَنْ الله عَلَى مَتْب الله مِن يحكن الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله الله الله الله ال

تحبيرات براج نے سے الله كى زيادہ سے زيادہ مخلوق فجرو عجرو غيرة تيامت كدن مومن كى نيكيول كى گواى وير

باب:١٦٣-عيد كون دف بجانا

(المعجم ١٦٣) - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّقْلِيسِ يَوْمَ الْعِيدِ (التحفة ٢٠٢)

١٣٠٢ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ:
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ عَامِرٍ
قَالَ: شَهِدَ عِيَاضٌ الأَشْعَرِيُّ عِيدًا
إلاَّنْبَارِ، فَقَالَ: مَا لِي لاَ أَرَاكُمْ تُقلِّسُونَ
كَمَا كَانَ تُقلَّسُ عَنْدَ رَسُول الله ﷺ.

۱۳۰۲ - حضرت عامر رطط سے روایت ہے انھوں
نے فرمایا: حضرت عیاض اشعری والٹون نے ایک عیدانبار
میں منائی تو فرمایا: کیا بات ہے میں شھیں گاتے بجاتے
نہیں دیکھ رہاجس طرح رسول اللہ نافیڈ کی موجودگ ش

فوا کدومسائل: ﴿ انبارایک شهرگانام ہے۔ ﴿ تقلیس کے معنی بین خوثی کے موقع پراظہارِ سرت کے لیے قو می کھیل کو ذبیجوں کا قو می گیت گانا یا دف وغیرہ بجالینا۔ فدکورہ روایت سندا ضعیف ہے تاہم دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خوثی کے موقعوں پران چیز وں کا جواز نی تاہیا نے باتی رکھا ہے لیکن ایک چیز ہے گھر بلو سطح پر گھر بلو بچیوں کا محد دود دائر ہے بھر بلو سطح پر گھر بلو بچیوں کا محد دود دائر ہے بھر بنی قو می گیت گا کر خوثی کا اظہار کر تا اور ایک ہے باہر فن مغنیات کا عشقیہ تخر ب اخلاق کر ہز ن تمکین و ہوش اور غارت گرایمان شم کے گائے ساز وآ واز کے جادو کے ساتھ گانا یا پیشہ ورز فاحد شم کے عور توں کا عرباں یا نیم عرباں رقص و سرود کا مظاہرہ کرنا ان دونوں بیس زمین و اس کا فرق ہے ۔ اول الذکر کے جواز کا مطلب کا فی الذکر کے جواز کی دلیل نہیں بن سکتا ۔ ہوا فالم ہے وہ مختص جو احد یہ بین بیان کر دہ اول الذکر تم کے واقعات ہے دوسری شم کے نواحش و مشکرات کا جواز فابت کر کے نی تنظیم کو معنا نے بود گھرا کو منا نے کر کے نی تنظیم کو میں نے بودگیوں کا (نعوف باللہ) مؤید خارج کر انجا ہے اوان فواحش و مشکرات کو منا نے کہ لیے آگے اصاد یہ بھری ایس کے دور گیوں کا (نعوف باللہ) مؤید خارت کر ایس کرتا ہے مالانکہ آپ کا ایس کی میں کا دور کو منا نے کے لیے آگے کہ کور کور کی منا نے کے لیے آگے کی مناز کے لیے آگے

تھے نہ کہ ان کو برقر ارر کھنے یا ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے۔ هداهم الله تعالٰی علاوہ ازیں اوّل الذكر چيزیں

١٣٠٢\_ [إسناده ضعيف] أخرجه الطبراني في الكبير:٣٧١/١٧، ح:١٠١٧ من طريقين عن شريك، انظر. ح:١٤٩/ به، وشيخه المغيرة بن مقسم الضبي كان يدلس كما في التقريب وغيره وعنعن.

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها عيداورتمازعيدين عمتعلق احكام وسائل

بھی صرف مباح (جائز) ہی ہیں نہ کہ فرض وواجب یاسنت و مستحب اور بیسلمہ اصول ہے کہ کوئی مباح کا م حرام کا فرایعہ بن فرریعہ بن رہا ہوتو وہ مباح کا م بھی ناجائز قرار پاتا ہے اور حرام سے بیخے بچانے کے لیے مباح کام سے بھی لوگوں کو روک ویا جاتا ہے اس لیے جوعلاء شادی وغیرہ کے موقع پران جائز چیزوں سے بھی روکتے ہیں محکمت عملی کے اعتبار سے ان کا موقف اسلام کے زیادہ قریب ہے کیونکہ بات صرف دف تک بی ٹیس رہتی ڈھول ڈھمکوں سازوموسیقی اور بینڈیا جوں تک بلکہ مجروں او تھلم کھلا فواحش و مکرات کے ارتکاب تک بڑنج جاتی ہے۔ آغاذ کا اللہ بنہ .

۱۳۰۳ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْنِى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْنِى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْنِى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْنِى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنَ يَعْدِ وَالِيَ اللهِ عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ إَسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، كَانْهُول فَرْمِايا: رسول الله تَعْفِرُ كَعْمِد مبارك بين عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ قَالَ : مَا كَانَ جَوج كِه بوتا تقا وه سب بين في (ثم لوگول كوكرت) الله عَنْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله تَعْفِرُ كَلَ مَنُولُ الله تَعْفِرُ كَلُولُ اللهُ تَعْفِرُ كَانَ بَعَانا بوتا تقا (جَمِّ كَانُ يَقَلَّ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

أَنُّ فَالَ أَبُوالْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ الْقَطَّانُ: حَدَّثَنَا المَّمَا الْقَطَّانُ: حَدَّثَنَا المَمَا الْبَنُ دِيزِيلَ: حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ شيبان عر حَبَّلَثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ شيبان عر جَابِرا عَنْ عَلْمَ بْنُ نَصْرٍ: عن جابرا عَمْلُنُنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي عن شريك عن شريك إَسْحَاقَ، عَنْ عَامِر، نَحْوَهُ.

امام صاحب كشاكر والوالحس في يمي صديث الميل تين سندول ليتن بواسط ابن ديزيل عن آدم عن شيبان عن جابر عن عامر اور بواسط إسرائيل عن جابر اور بواسط ابراهيم بن نصر عن أبي نعيم عن شريك عن أبي إسحاق عن عامريان كي



١٩٠٢- [إسناده ضعيف] وطريق قيس صححه البوصيري \* أبوإسحاق عنعن، وتقدم، ح:٤٦، وانظر، عن ١٠٣٤- إسناده ضعيف، وعن البن ماجه، وأحمد: ٣/ ٤٢٢ وغيرهما، وهو ضعيف، وأحمد: ٣/ ٤٢٢ وغيرهما، وهو ضعيف، وأخمر، ح:٣٥٦.

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها مستمال المستمان عيداور فمازعيدين متعلق احكام وسأل

نے فرمایا: ''رہنے دو'یہ ہماری عید کا دن ہے۔''اس لیے عید کے دن گانے بجانے کی اجازت ہے کین مندرجہ ذیل امور کو مذظر رکھنا ضروری ہے: (ل) اس کی اجازت صرف خاص خاص موتعوں کے لیے ہے' مثلاً: عیدالفطرُ عیدالفعُیٰ ایم شریق رقع بی فرانی کے دن کا ورشادی کے موقع ہے۔ (ب) بچیوں کو صرف اجازت دی جائے ان کی حوصلہ افز انکی ندگی جائے شرید مرداور خوا تین اس میں شریک ہوں۔ (ج) جواشعار پڑھے جائیں ان میں حیا کے منانی 'بداخلاقی کا سبق دینے والی یا شرکیہ ہاتیں نہ ہوں۔ (8) وف کے سواکوئی دو سراساز نہ بجایا جائے۔ (ھد) وہ گانے بجائے کی پیشرور عورش نہ ہوں جیسے کہ سمجھ بخاری میں ہے: [وکیسکتا یہ مُحَیِّنیتَ سُنی] '' وہ گانے والیاں نہ تھیں۔' (صحیح البحاری' العیدین باب مین العیدین لا ھل الإسلام' حدیث: ۹۵۲)(د) اس موقع پر نو جوان بچوں اور بچیوں کا اختلاط نہ بوج ہوں جائے۔

(المعجم ١٦٤) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَرْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ (التحفة ٢٠٣)

١٣٠٤ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا عِسَى بْنُ يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ. قَالاَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَعْدُو إِلَى عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَعْدُو إِلَى عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَعْدُو إِلَى يَدْهُ مَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ. الْمُصَلَّى، نُصِبَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ. فَيُصَلِّى إِلَيْهَا. وَذٰلِكَ أَنَّ الْمُصَلَّى كَانَ يَنْ يَدَيْهِ. فَصُبَتْ بَيْنَ يَدِيْهِ. فَصُبَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ. فَصُبَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ. فَصُبَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ. فَصُبَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ. فَصُاءً، لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ يُسْتَتَرُهُ بِهِ.

باب:۱۶۴-عید کے دن برچھی لے جانا

۱۳۰۲- حضرت عبدالله بن عمر بالشها سروایت ہے کہ رسول الله مٹائیلم عید کے دن صبح کے وقت عیدگاہ تشریف لے جاتے آپ کے آگے آگے برچھی لے جائی جاتی۔ جب آپ عیدگاہ بہنچتہ تو آپ کے سامنے برچھی گاڑ دی جاتی 'آپ علیلم اس کی طرف منہ کر کے نمازادا کرتے اس کی وجہ بیٹی کرعیدگاہ ایک کھلا میدان تھی اس میں کوئی الی چیز بہیں تھی جیے میر ہایا جا سکے۔

فوائد ومسائل: ﴿ اعْمَدَرَهُ ] جِهو نے نیزے یا برجھی کو کہتے ہیں۔ ﴿ نماز میں امام کے سامنے سترہ ہونا چاہیے۔ مجد میں دیواری کافی ہے جبکہ میدان میں کوئی اور چیز رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ﴿ بزرگ شخصیت کے لیے اس کی ضرورت کی چیز اٹھا کر لے جانا اور اس طرح کی دوسری خدمت انجام و بنا احترام میں شال ہے۔ ﴿ نماز با جماعت میں امام کے لیے مترہ کافی ہے مقتد یول کے آگے مترہ و کھنے کی ضرورت نہیں۔



١٣٠٤ أخرجه البخاري، العيدين، باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد، ح: ٩٧٣ من حديث حديث الوليد به مختصرًا.

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها .

١٣٠٥ - حَدَّنَنَا سُونِدُ بُنُ سَعِيدِ: حَدَّنَنَا عَلِيْ بُنُ مُسْعِيدِ: حَدَّنَنَا عَلِيْ بُنُ مُسْعِيدٍ، عَنْ عَلِيْ بُنُ مُسْعِيدٍ، عَنْ عَلَى بُنُ مُسَمِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَبَّلِيُّ إِذَا صَلَّى يَوْمَ عِيدٍ أَوْ غَيْرَهُ ، نُصِبَتِ الْحَرْبَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ. فَيُصلِّي إِلَيْهَا، وَالنَّاسُ مِنْ خَلْفِهِ.

قَالَ نَافِعٌ: فَمِنْ ثُمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ.

۱۳۰۵ - حفرت عبداللہ بن عمر عائبات روایت ہے' انھوں نے فرمایا: نبی طائبا عید کے دن یا کسی اور دن جب نماز اوا فرماتے تو آپ کے سامنے برچھی گاڑ دی جاتی۔ آپ اس کی طرف منہ کر کے نماز اوا فرماتے اور لوگ آپ کے چیچے کھڑے ہوجاتے تھے۔

عیداورنمازعیدین ہے متعلق احکام ومسائل

امام نافع برطند نے فرمایا: اس وجہ سے خلفاء نے یہ طریقه اختیار کیا ہے۔

کے فوائدومسائل: ﴿ ستر وصرف عید کی نماز کے لیے خاص نہیں ووسری کوئی نماز بھی جب مسجد کے باہرادا کی جائے ' مثلاً: سفر میں ..... تواہام کے سامنے سترہ ہونا چاہیے۔ ﴿ مقتد بول کے لیے الگ سترے کی ضرورت نہیں ہاں جب مقتدی علیحد وسنتیں وغیرہ پڑھیں گے توان کے لیے الگ ستر وضروری ہے۔

الأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أُخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ

🐞 صَلَّى الْعِيدَ بِالْمُصَلَّى مُسْتَتِرًا بِحَرْبَةٍ.

(المعجم ١٦٥) - **بَابُ** مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النُّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ (التحفة ٢٠٤)

١٣٠٧ - حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

۱۳۰۷-حضرت انس بن ما لک شاشدے روایت ہے کدرسول اللہ نافیج نے عمیرگاہ میں عمید کی نماز برچھی کوسترہ بنا کراد وافر مائی۔

باب:۱۶۵-عیدین میںعورتوں کا عیدگاہ جانا

١٣٠٤-حفرت ام عطيه الأفاسي روايت سے انھول

۱۳۰۵ أخرجه البخاري، الصلاة، باب سترة الإمام سترة من خلفه، ح: ٤٩٤، ومسلم، الصلاة، باب سترة اللهملي والندب إلى الصلاة إلى سترة . . . الخ، ح: ٥٠١ من حديث عبيدالله بن عمر به .

\* ١٣٠٦\_[إستاده صحيح] أخرجه النسائي في الكبراي، ح: ١٧٧٠ من حديث ابن وهب به، وقال البوصيري: \* لهذا الإسادصحيح، ورجاله ثقات \* .

﴿١٣٠٧هـ أَخَرِجه مسلم، صلاة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيد إلى المصلي . . . الخ، ح: ٩٩٠ من حديث هشام به .



\_\_ عیداورنمازعیدین سے متعلق احکام ومسائل نے فر مایا: رسول الله مثالیظ نے جمعیں تھکم دیا کہ ہم عیدالفطر اورعیدالاضیٰ میںعورتوں کو لے کر جائیں ۔ ام عطیہ عاللہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے عرض کیا: بیفرمائے کہ اگر ہم میں سے کسی عورت کے باس حادر نہ ہو؟ (تو وہ کیا

كرے؟) آپ مُلْكُم نے فرمایا:"اسےاس كى بهن افي جا دراوڑ ھادے۔" حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَام بْنِ حَسَّانٍ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ.

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيمٌ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي يَوْم الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ . قَالَ، قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ : فَقُلْنَا :َ أَرَأَيْتَ إِحْدَاهُنَّ لا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ:

«فَلْتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَايِهَا».

🗯 فوائد ومسائل: 🛈 جس طرح فرض نمازوں میں اور جمعے میں عورتوں کامبحد میں آنا جائز ہے ای طرح عیدین میں بھی ان کی حاضری ضروری ہے۔ ﴿اس مِن ایک عَمْت توبیہ بِ كَدخطِيثِ مِن دين كے سأنل بيان كيے جاتے ہيں اور دین سیکھناعورتوں پر بھی فرض ہے دوسر ہے عیدمسلمانوں کی اجتاعی شان وشوکت کے اظہار کا دن ہے عورتوں اور بچوں کی شرکت سے بیہ تقصد زیادہ بہتر طریقے پر پورا ہوتا ہے تیسرے بیک عیداجنا کی خوثی کا موقع ہے جس میں مرد اور عورتیں مجی اہل ایمان شامل بین البذاعورتوں کواس خوشی میں شرکت سے محروم رکھنے کا کوئی جواز نبیس ۔ ®اگر کسی خاتون کواپیا عذر لاحق ہوجس کی وجہ ہے ووعید کے اجتاع میں شریک نہ ہوسکتی ہوتواس کا بیعذرا گردور ہوسکتا ہوتو ضرور کیا جائے اسے نمازعید بڑھنے اور خطب سننے سے محروم ندر کھا جائے۔ ﴿ اَلَّر کسی کے پاس جا ورنہ ہوتو دوسری خاتون اسے اپنی جا در میں شریک کرے۔ وعورتوں کا ایک جا در اوڑھ کر چلنا ایک شکل کام ہے لیکن اس کا تھم ویا گیا ہے اس سے عورتوں کے عید میں شریک ہونے کی انتہائی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ ﴿ يَعِمَى مِوسَلاً بِ كَدومرى خاتون کے پاس دو چادریں بول تو وہ ایک چادراس عورت کودے دے جس کے پاس چادرنیں مسجح ابن خزیمد کی روایت كالفاظ سيمفهوم ظامر موتا ب- (صحيح ابن عزيمة: ٣٦٢/٢ حديث: ١٣٦٤) ﴿ يردواس قدراجم بك چادرندہونے کوب پردہ ہاہر جانے کے لیے عذر تسلیم ہیں کیا گیاحتی کداگر دوسری عورتوں سے عاریما بھی چادرند <u>ملے تو دوعور تیں ایک جا دراوڑ ھ کرچلیں' بغیر جا در کے نہ جا کیں۔</u>

۱۳۰۸ - حضرت ام عطیه ناخا سے روایت ہے کہ ١٣٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَن ابْن سِيرينَ، عَنْ أُمُّ عَطِيَّةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ (نمازعيد كَ لِي) گُروں سے باہر (عيدگاه ميں) لے كر «أَخْرِجُوا الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ.

رسول الله مَثَاثِمُ نِهِ غَرِما مِا: نوجوانُ بِرده نشين بجيول كو بهي آ ؤ' آخیں جاہیے کہ وہ عید میں اورمسلمانوں کی دعامیں آ

١٣٠٨\_ أخرجه البخاري، العيدين، باب خروج النساء والحيض إلى المصلي، ح: ٩٧٤، ومسلم، انظر الحديث السابق من حديث أيوب به .

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها على المسلول على المسلول على المسلول المسلو

ويسه المن المُعيَّفُ مُصَلَّى النَّاسِ». والى ورتول يكن والى ورين ما موون ورما ما موون و مار برت

فوا کدومسائل: ﴿ جب پیمیاں جوان ہو جائیں تواضیں گھروں میں رہنا چاہے۔ ﴿ عیدی نماز میں ان پردہ فشین بیجیاں ہوان ہو جائیں ہوائیسی ہے جو سے کہ عالم کی ان میں ہوائیسی ہے بیجی کہ ان میں ہوائیسی ہوئیہ بیس ہوئیہ ہوئیہ بیس ہوئیہ ہوئیہ

١٣٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ:
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ
أَرْطَاةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يُخْرِجُ بَنَاتِهِ
وَنِسَاءَهُ فِي الْعِيدَيْنِ.

(المعجم ١٦٦) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا إِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدَانِ فِي يَوْم (التحفة ٢٠٥)

١٣١٠ - حَدَّفَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيً الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُوأُ حُمَدَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِسْرَائِيلُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ

۱۳۰۹ - حفرت عبدالله بن عباس طالخناسے روایت ہے کہ نبی طالخ عیدین میں اپنی صاحب زادیوں اورخوا تین کوگھرسے باہر (عیدگاہ میں ) لے جایا کرتے تھے۔

# باب:۱۲۷-ایک دن میں دوعیدوں کا جمع ہوجانا

۱۳۱۰-حفرت ایاس بن ابو رمله شامی رطاف سے روایت ہے انھول نے کہا: میں نے ایک دی کو حفرت زید بن او می دائلا سے سوال کرتے سنا: کیا آپ رسول الله



١٣٠٩ [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ١/ ٢٣١ عن حفص به، وقال البوصيري: \* لهذا إسناد ضعيف لتدليس حجاج بن أرطاة "(١١٢٩.٤٩٦).

۱۳۱۰ [إستاده حسن] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، ح: ١٠٧٠ من حديث إسرائيل به، وصححه ابن خزيمة، وابن المديني، والحاكم، والذهبي وغيرهم.

عیداورنمازعیدین ہے متعلق احکام ومسائل مَثَاثِيرًا كے ساتھ ايك دن ميں دوعيدوں (جمعہ اورعيد) میں حاضر ہوئے ہیں؟ انھوں کہا: ماں۔اس نے کہا: گھر رسول الله الله الله كياكرت تفي فرمايا: آب الله فعيد کی نماز اوا فرمائی کھر جمعے کی رخصت وے دی۔ پھر فرمایا:''جوکوئی (جمعے کی نماز) پڑھنا جائے پڑھ لے۔''

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها إِيَاس بْن أَبِي رَمْلَةَ الشَّامِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً سَأَلَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ: هَلْ شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عِيدَيْن فِي يَوْم؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: صَلَّى الْعِيدَ. ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ. ثُمَّ قَالَ: «مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّي فَلْيُصَلِّ».

ااسا-حضرت عبدالله بن عباس الطفها سے روایت ے اللہ کے رسول ماللہ نے فر مایا: ' دعمھارے اس دن میں دوعیدیں جمع ہوگئی ہیں تو جوشخص جا ہے اس کے لیے رید (نمازعید) جمعے بدلے کفایت کرے گی اور ہم إن شاءالله جمعه يزهيس ميك-" ١٣١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفِّي الْحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنِي مُغِيرَةُ الضَّبِّيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزيز بْن رُفَيْع، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ وَمُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ اجْتَمَعَ عَيدَانِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ اجْتَمَعَ عَيدَانِ فِي يَوْمِكُمُ هٰذَا. فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ. وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ إِنْ شَاءَ اللهُ».

امام ابن ماجد وطالف نے بقیہ کے دومرے شاگرد یزید بن عبدربہ سے محمد بن بچی کے واسطے سے حضرت ا پو ہر پر ہ کی سند ہے نبی مُلْافِیْز ہے ندکورہ روابیت کی مثل بیان کیا۔ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ الضَّبِّيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزيزِ بْن رُفَيْع، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ

🗯 فوائدومسائل: 🛈 ندکورہ روایت کو ہمارے فاضل محقق نے سندا ضعیف قرار دیاہے جبکہ مسئلہ فی نفسہ درست ہے جبیہا کہ گزشتہ حدیث میں نہ کور ہے اور وہ روایت بھی ہمارے فیخ کے نز دیک حسن ہے۔ ⊕ ایک دن میں دوعید س جمع ہونے كا مطلب بيرے كەعىدكا دن جمع كو واقع موكونكه جعدمسلمانوں كى مفت روز وعيد ب ادرعيدالفطريا عیدال مخی مالانه عید ہے۔ ﴿ جولوگ شهر کے باہر ڈیروں میں رہے ہیں اٹھیں عید کی نماز کے لیے شهر آنا جا ہے۔ ای

١٣١١\_[إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الصلاة، الباب السابق، ح: ١٠٧٣ عن محمد بن المصفى وغيره به، وصححه الحاكم، والذهبي، وقال البوصيري: "لهذا إسناد صحيح، ورجاله نقات" \* مغيرة نقدم قريبًا، ح: ١٣٠٢، وبقية، لم يصرح بالسماع المسلسل، والحديث السابق يغني عنه.



٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها \_\_\_\_\_\_عيداورنمازعيدين متعلق احكام ومسائل

طرح جمعے کی نماز بھی کی بہتی ہی میں اواکرنی چاہیے۔ ﴿ جمعے کے دن عید آجائے تو ان لوگوں سے جمعہ کی فرضیت ساقط ہوجاتی ہے۔ وہ اپنی قیام گا ہول پر ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ﴿ شہراور بُستی والول کوعید کے دن جمعے کی نماز میں حاضر ہونا چاہیے۔

١٣١٧ - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ: حَدَّثَنَا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عُلِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، ثُمَّ قَالَ: "مَنْ شَاءَ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَأْتِهَا. وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَخَلَّفُ فَلْيَأْتِهَا. وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَخَلَّفُ فَلْيَتَخَلَّفُ".

۱۳۱۲- حضرت عبدالله بن عمر والبناس روایت به کدانموں نے فر مایا: رسول الله طابع کے زمانے میں دو عیدیں (ایک دن میں) جمع ہو گئیں۔ آپ طابع نے اللہ نے لوگوں کو (عیدکی) نماز پڑھائی کچھر فر مایا: ''جو شخص جمعے کی نماز میں آنا چاہے آ جائے جو چیچے رہنا چاہے چیچے رہ حائے۔''

باب:۱۷۷- بارش کی وجہسے مسجد میں

عید کی نمازادا کرنے کا بیان

۱۳۱۳- حفرت ابوہریہ ہالٹا سے روایت ہے۔ انھوں نے فرمایا: رسول اللہ ٹالٹا کے زمانے میں (ایک

دفعہ)عید کے دن ہارش ہوگئی تو آپ نے مسجد میں نماز

(المعجم ١٦٧) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلاَةِ الْمِيدِ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ مَطَرٌ (التحفة ٢٠٦)

الدَّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدَّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى بْنِ أَبِي فَرُّوَةَ قَالَ: عِيسَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى بْنِ أَبِي فَرُّوَةَ قَالَ: مَمِعْتُ أَبَا يَحْيى عُبَيْدَ اللهِ التَّيْمِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: أَصَابَ النَّاسَ مَطَرٌ فِي يَوْم عِيدٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي يَوْم عِيدٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

ني يرر ريا . فَصَلَّى بِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ.

فصلی بِهِم فِي المسجدِ.

فصلی بِهِم فِي المسجِ بِ العنى مسلما ی طرح ب رحید کلیمیدان میں پڑھنا افضل ب تاہم اگر کوئی ایک مجودی ہوکہ یا ہر عید پڑھنا ناممن ہوتو مجدیں پڑھنا جائز ہے۔

(عید) پڑھائی۔

١٣١٧ــ [حسن] وقال البوصيري: ' لهذا إسناد ضعيف لضعف جبارة، (ح: ٧٤٠)، ومندل، (ح: ١٢٤٧)'، وللحديث شواهد، منها الحديث السابق: ١٣١٠.



١٣١٣ [إستاده ضعيف] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب يصلي بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر،
 ١٦٠ من حديث الوليدبه \* عيسى مجهول، وشيخه عبيدالله النيمي مستور.

....عیداورنمازعیدین ہے متعلق احکام دمسائل باب:۱۶۸-عید کے دن ہتھیار بہننے کابیان

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها (المعجم ١٦٨) - بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْس

السِّلَاحِ فِي يَومِ الْعِيدِ (التحفة ٢٠٧)

١٣١٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُالْقُدُّوس بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا نَائِلُ بْنُ نَجِيحٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْعِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهٰى أَنْ يُلْبَسَ السِّلاَحُ فِي بِلاَدِ الْإِسْلاَمِ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ.

۱۳۱۴-حضرت عبدالله بن عباس تأثنباسے روایت ے کہ نی نظام نے معلمانوں کے علاقے میں عیدین کے موقع برہ تھیار پہننے ہے منع فر مایا 'الا پیاکہ وہ دشمن کے مقابل ہوں۔

سن فوائد ومسائل: ﴿ مَدُوره روايت سنداْ ضعيف بِ عابم مسئله درست بي جيسے كھيجى بخارى ميں حضرت عبدالله بن عمر ﷺ کا قول مردی ہے جس سے عمید کے موقع پر ہتھیار بہننے کی شرعا ممانعت معلوم ہوتی ہے۔ (صحبح البخاري العيدين باب مايكره من حمل السلاح في العيد والحرم عديث:٩٩١) ٢ ممانعت من بير

حكمت ہے كەمىلمانوں كا اجماع مونے كى دجهت كى كوبلااراده جونقصان ينجى سكتا ہے اس سے بياؤر ہے۔

باب:١٦٩-عيد كي دن عسل كرنے كابيان (المعجم ١٦٩) - بَابُ مَا جَاءَ فِي

الاغْتِسَالِ فِي الْعِيدَيْنِ (النحفة ٢٠٨)

١٣١٥ - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّس: ۱۳۱۵ - حضرت عبدالله بن عباس والنجاسي روايت حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ تَمِيم، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ عیدالانی کے دن عسل کیا کرتے تھے۔ مِهْرَانَ، عَن ابْن عَبَّاس قَأَلَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ

يُطِيُّةً يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى .

١٣١٦- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ

ب أنحول نے فرمایا: رسول الله طَافِيْ عيدالفطر اور

١٣١٧-حضرت فاكه بن سعد دان سے روایت ب

١٣١٤\_[إسناده ضعيف جدًا] وقال البوصيري: " لهذا إسناد فيه نائل بن نجيح وإسماعيل بن زياد وهما ضعيفان" قلت: إسماعيل لهذا "متروك، كذبوه" كما في التقريب.

١٣١٥\_ [إسناده ضعيف جدًا] أخرجه البيهقي: ٣/ ٢٧٨ من حديث جبارة به من طريق ابن عدي، وذكر كلامًا، وقال البوصيري: "لهذا إسناد ضعيف لضعف جبارة" ﴿ وشيخه حجاج بن تميم ضعيف أيضًا كما في التقريب، والسند ضعفه الحافظ في الدراية.

١٣١٦\_ [إسناده موضوع] أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائد المسند: ٧٨/٤ عن نصر بن على به، وقال﴾



عیداور نمازعیدین ہے متعلق احکام و مسائل کہ رسول اللہ ٹائیڈ عیدالفطر کے دن قربانی کے دن اور عرف کے دن عسل کرتے تھے حضرت فاکہ ٹائٹؤ بھی ان ایام میں اپنے گھر والوں کوشس کرنے کا تھم دیا کرتے تھے۔

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدْدِ الوَّحْمُنِ بْنِ عَفْبَةً بْنِ الْفَاكِهِ الْوَسُولَ اللهِ الْمُن سَعْدِ، عَنْ جَدِّهِ الْفَاكِهِ ابْنِ سَعْدٍ، عَنْ جَدِّهِ الْفَاكِهِ ابْنِ سَعْدٍ، وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَيَوْمَ النَّعْدِ وَيَوْمَ النَّعْدِ وَيَوْمَ النَّعْدِ وَيَوْمَ الْفَطْرِ وَيَوْمَ النَّعْدِ وَيَوْمَ الْفَطْرِ وَيَوْمَ النَّعْدِ وَيَوْمَ الْمَاهُ بِالْغُسُلِ فِي عَرَفَهُ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهُ الل

باب: • ۷۱ – نما زعیدین کاوفت

(المعجم ۱۷۰) - بَابُّ: فِي وَقْتِ صَلَاقِ الْعِيدَيْن (النحفة ۲۰۹)

◄ البوصيري: \* لهذا إسناد ضعيف لضعف يوسف بن خالد، قال فيه ابن معين: كذاب خبيث زنديق \* قال السندي، قلت: "وكذبه غير واحد، وقال ابن حبان: كان يضع الحديث \* ﴿ وعبدالرحمٰن بن عقبة مجهول(تقريب).



ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ...

١٣١٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَابِ بْنُ الضَّحَّاكِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ: حَدَّثَنَا صَفُوانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّاسِ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْلَى، فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الإَمَامِ، وَقَالَ: إِنْ كُنَّا لَقَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هٰذِهِ، وَذَٰلِكَ حِينَ التَّمْسِيح.

۱۳۱۵-حفرت عبدالله بن اسر طالبناسے روایت ہے کہ وہ عبدالفطر یا عبدالافتیٰ کے دن لوگوں کے ساتھ (عید گاہ کی طرف) روانہ ہوئے۔ انھوں نے امام کے دیم کرنے کو ناپیند فرمایا۔ اور فرمایا: ہم تو اس وقت تک فارغ ہوجایا کرتے تھے۔اس وقت نفل نماز کی ادائیگی کا وقت ہوچاکا تھا۔

رات كى نماز بے متعلق احكام ومسائل

کلی و اکدومسائل: ﴿ اما م علمی کرے تو عالم آدی اس کی علمی واضح کرسکتاہے۔ ﴿ نقل نماز کی ادائیگ ہے مرادیہ بے کہ کرامیت کا وقت تی ہوجائے۔ یہاں اس ہے مرادیخی چاشت کی نماز کا وقت ہے جیسے کہ طبرانی کی روایت میں ہے: [وَ ذَلِكَ حِنْنَ يُسَبِّحُ الصَّحْی آ' یہ وہ وقت تھا جب ضی کے نقل پڑھے جاتے ہیں۔ ' ﴿ نَهُ کُورہ حدیث نماز عید جلد اداکر نے کی مشروعیت اور زیادہ تا خیر کرنے کی کرامیت پر دلالت کرتی ہے۔ نماز جلدی اداکر نے کی مشروعیت بر حضرت براء مٹائلا کی حدیث بھی دلالت کرتی ہے وہ میان کرتے ہیں کہ ہم عید کے ون سب کا موں سے پہلے نماز اداکر تے تھے۔ حافظ این ججر دلائل اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ عید کے دن نماز عید اور اس کے لیے روائل کی جائے۔ کہ نماز عید جلد اداکی جائے۔ روائل کی ایک کا بیت کھتے ہیں کہ رسول اللہ علی افسا و کی البت امام این تیم خلاف اس مسلم کی بابت کھتے ہیں کہ رسول اللہ علی افسا و کی البت امام این تیم خلاف اس مسلم کی بابت کھتے ہیں کہ رسول اللہ علی الم المور کے تھے۔ (زادالحالہ عاد ۱۲/۱)

(المعجم ۱۷۱) - **بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ** اللَّيْل رَكْعَتَيْن (التحفة ۲۱۰)

١٣١٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ: أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ عَبْدَةَ: أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ رَسِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْل مَثْنٰى مَثْنٰى.

باب:۱۷۱-رات کی نماز دور کعت ادا کرنا

۱۳۱۸ - حضرت عبدالله بن عمر الشخاسة روايت ب انصول نے فرمایا: رسول الله ظافخ رات کود ودورکعت نماز ادا کرتے تنے۔

١٣١٧ [صحيح] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب وقت الخروج إلى العيد، ح: ١٣٥ من طريق آخر صحيح، عن صفوان به، وصححه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.



۱۳۱۸ [مبحیح] تقدم، ح: ۱۱٤٤.

رات کی نماز ہے متعلق احکام ومسائل ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ...

🌋 فوا کدومسائل: 🛈 نماز تبجد کوصلاۃ اللیل (رات کی نماز) کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا وقت عشاء کے بعد شروع ہو کر صبح صادق طلوع ہونے برختم ہوتا ہے۔ ﴿ نماز تبجد بهت فضیلت کی حامل ہے۔ رسول الله مَالْيُوْمُ نے فرمایا: ' فرض نماز كے بعدسب سے افضل فماز رات كي فماز ہے۔ " (صحيح مسلم الصيام باب فضل صوم المحرم عديث: ١٦٢١) 🐨 نی اکرم تا 🖈 نماز تبجد عام طور بر دود ورکعت کر کے ادا کرتے تھے ایعنی ہر دورکعت کے بعد سلام چھیرتے تھے کین چار جار رکعت پڑھنا بھی سنت سے ثابت ہے۔حضرت عاکشہ پانٹانے فرمایا: نبی اکرم مُٹائٹا جار رکعتیں پڑھتے' آپ ان رکعتوں کی خوبصورتی اورطول کے بارے میں کچھ نہ یو چھیں ( کہ بیان نہیں ہوسکتا)' مچر جارر گعتیں پڑھتے' آپ ان کی خوبصورتی اورطول کے بارے میں کچھ نہ اوچھیں کھر تین رکعت (وتر) پڑھتے ۔'' (صحیح البحاری النهجد ' باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره٬ حديث:١١٣٧)

> ١٣١٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «صَّلاَّةُ اللَّيْلِ مَثْنَى

١٣٢٠ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْل: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ. وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَعَن ابْن أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَن ابْن عُمَرَ. وَعَنْ عَمْرو بْن دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُثِلَ النَّبِيُّ وَ اللَّهُ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ فَقَالَ: «يُصَلِّي مَثْنَى مَثْنَى. فَإِذَا خَافَ الصُّبْحَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ».

۱۳۱۹- حضرت عبدالله بن عمر والنب ي رسول الله "كَافَيْرُ نِه فِي مايا: "رات كي نماز دود وركعت ہے۔"

١٣٢٠-حضرت عبدالله بن عمر الثناس روايت ب کہ نبی نافیا ہے رات کی نماز (تہر) کے بارے میں سوال كيا كيا توآب في فرمايا: " (نمازي كو جاسي كه) دودورکعت پڑھتار ہے،جب صبح صادق ہوجانے کاخوف محسوس ہوتوایک وتریز ھےلے''

١٣١٩ أخرجه البخاري، الوتر، باب ماجاء في الوتر، ح: ٩٩٠، ومسلم، صلاة المسافرين، باب صلاة الليل إِعلَى مثلى، والوتر ركعة من آخر الليل، ح: ٧٤٩ من حديث مالك عن نافع وغيره به مطولاً، وله طرق عندهما .

١٣٢٠ أخرجه البخاري، التهجد، باب: كيف صلاة النبي ﷺ؛ وكم كان النبي ﷺ يصلي بالليل؟، ح:١١٣٧، أوح: ٩٩٠ من حديث عبدالله بن دينار، ومن حديث الزهري عن سالم عن أبيه به، وحديث طاوس أخرجه مسلم، إُصلاة المسافرين، باب صلاة الليل مثنًى مثنًى، والوتر ركعة من آخر الليل، ح: ٧٤٧الف،ومن حديث سفيان به، أُوحديث أبي سلمة أخرجه النساتي: ٣/ ٢٢٧، ح: ١٦٦٩.



٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها وسأل

فوائدومسائل: ﴿ تَجِدَى نَمَازَ آ تُوركعت سے م بھی ہو عمق ہے۔ ﴿ صَبِّح صادق ہوجانے سے پہلے ور پڑھ کر فارغ ہوجانا چاہیے۔ ﴿ وَرَ ایک رکعت بھی جائز ہے۔ ﴿ حضرت عبدالله بن عرف الله بن ور ووسلامول کے ساتھ اوا فرماتے تے بعنی دورکعت پڑھ کرسلام چھرتے ' پھرایک رکعت پڑھتے۔ (صحیح البحاری ' الو تر ' باب ماجاء فی الو تر ' حدیث : 199)

يزهته تقيه

دودوركعت بـ

اسا احضرت عبدالله بن عباس الثخاسية روايت

ے انھوں نے فرمایا: نبی طافع رات کو دو دورکعت نماز

باب:۲۲ – رات اوردن میں (نفل)نماز

دودورکعت کر کے ادا کرنے کا بیان

رسول الله ﷺ نے فر ماہا:''رات اور دن کی (نفل) نماز

۱۳۲۲-حضرت عبدالله بن عمر الشجاسية روايت ب

١٣٢١ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيع:
حَدَّثَنَا عَنَّامُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي تَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ النَّبِيُّ يَعْلَقُ يُصَلِّي عَبَّاسٍ فَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَعْلَقُ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ.

(المنجم آ٧٧) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى (التحفة ٢١١)

١٣٢٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا مُومَّدُ بْنُ بَشَادٍ، وَكِيعٌ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ، وَأَبُوبَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَفْرٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا الأَزْدِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ اللهِ عَلَيًّا الأَزْدِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ قَالَ: اللهِ عَمْرَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيُّةً أَنَّهُ قَالَ: اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ:

ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : " "صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى".

ا کدہ: نقل نماز دود در کھت کر کے اداکرنی چاہئے تاہم چار چار رکھت پڑھنا بھی درست ہے۔ علاقہ میں میں میں میں میں میں میں اور کا میں تاہم چار چار کھت پڑھنا بھی درست ہے۔

١٣٢٣ - حَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ١٣٢٣ - حفرت ام مِاني بنت ابوطالب والله على الم

۱۳۲۱\_[ضعیف] تقدم، ح: ۲۸۸.

١٣٣٣ [حسن] أخرجه أبوداود، التطوع، باب صلاة النهار، ح:١٢٩٥ من حديث شعبة به، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والبخاري، والبيهقي وغيرهم.

۱۳۲۳\_[إسناده حسن] أخرجه أبوداود، النطوع، باب صلاة الضلحى، ح: ۱۲۹۰ من حديث ابن وهب به، وصححه ابن خزيمة، ح: ۱۲۳۶.

338

رات کی نماز ہے متعلق احکام ومسائل روایت ہے رسول الله تائیل نے فتح کمد کے روز منی کی نماز آٹھ رکعت اوا کی اور ہر دورکعت پرسلام چھیرا۔

رُمْحِ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُريْب، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمِّ هَانِعِ بُنِ لَيْكَانَ، عَنْ أُمِّ هَانِعِ لَمْنِي مَوْلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

۱۳۲۴- حضرت ابوسعید دانت سے نبی است ہے۔ نبی علاق نے فرمایا: "بردورکعت میں سلام ہے۔ "

١٣٢٤ - حَلَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي شُفْيَلُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ يَثِيِّةٌ أَنَّهُ قَالَ: "فِي كُلُّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمَةٌ».

۱۳۲۵-حفرت مطلب بن الووداعه بالتلائية المدواية عدوايت عدوايت عدورات كي نماز وودوركعت من الرود ودوركعت من برودركعت كي نماز وودوركعت من برودركعت كي العداد برودركعت كاظهار على الله المجمع بنش دے بس نے الدیاس کی نماز ناقص ہے۔''

المحمد - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ:
حَدَّثَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ
أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ
الْعُمْيَاءِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ
الْمُطَّلِبِ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي وَدَاعَةَ - قَالَ:
الْمُطَّلِبِ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي وَدَاعَةَ - قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "صَلاّةُ اللَّيْلِ مَثْنَى فَالَى مَثْنَى. وَتَشَهَدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ. وَتَبَاءَسُ وَتَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي. وَتَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي. فَمَنْ لَمْ يَفْعُلْ ذَلِكَ فَهِي خِدَاجٌ.

١٣٢٤\_[إستاده ضعيف] وضعفه البوصيري، وانظر، ح: ٥٢٠ لحال أبي سفيان طريف بن شهاب السعدي.

١٣٢٥ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، التطوع، باب صلاة النهار، ح: ١٢٩٦ من حديث شعبة به، وأشار ابن خزيمة إلى ضعفه البخاري، وابن عبدالبر وغيرهما، وابن العمياء ضعفه الجمهور، وضعفه راجح.

\_\_\_\_\_\_ نمازتراوی ہے متعلق احکام ومسائل ه- أبواب إقامة الصلوات والسنـة فيها

فلكدة: فدكوره روايت ضعيف بالبذابعض علاء كاس مديث كوفرض نمازك بعداجمًا على دعاك ليدوليل بنانا ورمنت بين.

## (المعجم ١٧٣) - بَابُ مَا جَاءَ فِي قِيَام شَهْر رَمَضَانَ (التحفة ٢١٢)

١٣٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَّاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ».

340 ) فوا کدومسائل: ﴿ برطل كے ليے ظلوم نيت بہت ضروري بے روزے اور قيام كا ثواب بھى تب بى ل سكتا ہے جب بیمل محض الله کی رضا کے حصول کے لیے ہور ریا کاری کے طور پر نہ ہو۔ ﴿ مُرْشَتْهُ كَنا ہوں کی معافی سے عام طور یرصغیره گنا ہوں کی معانی مراد لی گئی ہے کیکن بعض اوقات کسی بڑی نیکی کی وجہ سے کبیره گناہ بھی معاف ہوسکتا ہے۔ روز ه اور قیام جس قد رخلوص نیت کا حامل اورسنت کے مطابق ہوگا اتناہی زیادہ گناہوں کی معانی کا باعث ہوگا۔

١٣٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْن أبى الشَّوَارب: حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ فِرْمالِ: بم فرمول الله تَالِيمُ كَامِعيت مِن رمفان عَلْقَمَةً، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ ابْن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجُرَشِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ بْن نُفَيْرِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَمَضَانَ. فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنْهُ. حَتَّى بَقِيَ سَبْعُ لَيَالٍ. فَقَامَ بِنَا

١٣٢٧- حفرت ابوذر والثناسي روايت سے انھول کے روزے رکھے۔آپ نے ان ایام میں قیام نہ فرمایا حتی که سات را تیس باقی ره تنئیں تو ساتو س رات آپ عَيْدًا نِهِ مِمين نماز (تراوتح) يرْ ها لَي حتى كه تقريباً تها لَي رات گزرگی پھراس ہے متصل چھٹی رات آئی تو آپ مُثِيرًا نے قیام ندفر مایا ' پھراس سے متصل یا نچویں رات

باب:۳۷- ماہ رمضان کے قیام ٔ

يعنى نمازتراوت كابيان

١٣٢١- حضرت الوهريره والنواس روايت ب

رسول الله عَلَيْمُ نِے قرماما: ''جس نے (اللہ کے وعدول

یر)ایمان رکھتے ہوئے' ثواب کی نیت سے رمضان کے روز ہے رکھے اور رمضان کا قیام کیا' اس کے وہ گناہ

معاف کردیے جائیں گے جو پہلے (سرزد) ہو چکے ہیں۔"

١٣٢٦\_[إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الصوم، باب ماجاء في فضل شهر رمضان، ح: ٦٨٣ من حديث محمد

١٣٢٧\_[إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، شهر رمضان، باب في قيام شهر رمضان، ح: ١٣٧٥ من حديث داود به، وصححه الترمذي، ح: ٨٠٦، وابن خزيمة، وابن حبان.



نمازتراوت كيية متعلق احكام ومسائل

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

لَيْلَةَ السَّابِعَةِ حَتَّى مَضْيِي نَحْوٌ مِنْ ثُلُثِ اللَّيْلِ. ثُمَّ كَانَتِ اللَّيْلَةُ السَّادِسَةُ الَّتِي تَلِيهَا. فَلَمْ يَقُمْهَا. حَتَّى كَانَتِ الْخَامِسَةُ الَّتِي تَلِيهَا ۚ، ثُمَّ قَامَ بِنَا حَتَّى مَضٰى نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ نَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هٰذِهِ. فَقَالَ: "إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الإمَام حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَإِنَّهُ يَعْدِلُ قِيَامَ لَيُلَةٍ» ثُمَّ كَانَتِ الرَّابِعَةُ الَّتِي تَلِيهَا، فَلَمْ يَقُمْهَا.

حَتَّى كَانَتِ الثَّالِئَةُ الَّتِي تَلِيهَا. قَالَ، فَجَمَعَ نِسَاءَهُ وَأَهْلَهُ وَاجْتَمَعَ النَّاسُ.

قَالَ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلاَحُ. قِيلَ: وَمَا الْفَلاَحُ؟ قَالَ:

السُّحُورُ. قَالَ، ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْتًا مِنْ بَقِيَّةِ الشَّهْرِ .

آئی توآب ناتی نے ہمیں نماز (تراویک) پڑھائی حتی کہ تقریباً آدهی رات گزرگئ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کاش آپ ہمیں اس رات کا باقی حصہ بھی عطا فرماتے۔ (بوری رات قیام فرماتے) تو آپ علا نے فرمایا:'' جوهخص امام کے ساتھ اس کے فارغ ہونے تک قیام کرتا ہے (اس کا) وہ (قیام) پوری رات کے (قیام کے ) برابر ہوتا ہے۔ " پھراس ہے متصل چوتھی رات آئی تورسول الله الله عن قيام ندفر مايا - پيراس عدمتصل تیسری رات آئی تو آپ تلکا نے اپنی خواتین کواور اہل خانہ کواکٹھا کیا' اور (بہت زیادہ) لوگ بھی جمع ہو ا عن الثالم في المار يرهائي حتى كرمس خطره محسوس ہوا کہ ہماری فلاح حیصوٹ جائے گی۔(ابوذر براٹنظ ے) يوجها كيا: فلاح كاكيا مطلب بي؟ فرمايا: سحرى كا کھانا کھرفرمایا: اس کے بعد مینے کی باقی راتول میں رسول الله تَالِيَّا نِهِ مِمسِ نماز (تراویح) نہیں پڑھائی۔

🚨 فوا کد دمسائل: ﴿ رمضان کے آخری عشرہ میں عبادت کا اہتمام معمول ہے زیادہ کرنا جاہیے۔ ﴿ نماز تراد تِح نفل نماز ہے'اس لیے نی کریم ٹائیڑا نے یورامہینے نہیں پڑھائی صرف چندراتیں پڑھائی۔ ﴿ نماز تراوح مِس قیام' رکوع اور بچودوغیرہ طویل ہونے سے زیادہ وقت تک نماز اداکی جاسکتی ہے اور کم تلاوت اور مختمر رکوع و بچود کے ساتھ کم وتت میں بھی فراغت حاصل کی جاسکتی ہے اس میں عام نمازیوں کے شوق اور ہمت کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ﴿ نَقْل نمازییں تلاوت کی کوئی خاص مقدارمقرر کرنا ضروری نہیں 'کسی ون طویل اور کسی ون مختصر قیام ہوسکتا ہے۔ ﴿ طویل نمازیز ھنے کا ارادہ ہوتو تلاوت زیادہ کر لی جائے یا تلاوت ترتیل کے ساتھ کی جائے' کعتیں زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں' کسی روایت میں رصراحت نہیں کہ نبی کریم ٹاٹیڈا نے ان راتوں میں رکعتوں کی تعداد میں اضافہ فرمایا تھا بلکہ حضرت عائشہ ﷺ کفرمان کےمطابق رسول اللہ ظافہ کی نماز رمضان میں بھی اور دوسر مے مبینوں میں بھی وتروں سميت كياره ركعت بي مولّ تهي . (صحيح البخاري؛ التهجد؛ باب قيام النبي صلى الله عليه و سلم بالليل في رمضان وغيره وحديث: ١١١٧) (أنمازتراوت يم عورتون اور بيون كوبي شريك بوناجايي- ١١٥٧) كا كلمانا

بھی اہمیت کا حامل ہے۔ بیمسلمانوں اور غیرمسلموں کے روزوں میں امتیاز بھی ہے اور باعث برکت بھی اس لیے

- قیام اللیل ہے متعلق احکام ومسائل <sup>-</sup> ٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها .

صحابہ کرام عائد انتخاب اسے 'فلاح'' یعنی'' کامیانی'' کا نام دیا ہے۔ ﴿ رسول الله نَافِیْمُ نے بورارمضان تر اور بمنیں يره هاني كيونك نبي كريم خافيمًا كوخطره محسوس مواكدا كرفرض موكّى توامت كواس يمكل كرنا مشكل موكا - رسول الله خافيّالي ك وفات کے بعد چونکہ مہنطرہ نہیں رہا'اس لیے صحابہ کرام اٹھائٹے نے پورام بینہ باجماعت تراویح کا اہتمام فرمایا۔ ویسے بھی رسول اللہ نافی نے قیام رمضان کی ترغیب دی تھی اس لیے اس بڑمل کرنا مسنون ہے'اہے بدعت میں ثار نہیں ، کیا جاسکتا۔

> ١٣٢٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسٰى، عَنْ نَصْر بْن عَلِيِّ الْجَهْضَمِيِّ. عَن النَّضْر بْن شَيْبَانَ، ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيم: حَدَّثَنَا أَبُودَاوُدَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِّيِّ الْجَهْضَمِيُّ، وَالْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ 342 ﴿ الْحُدَّانِيُّ ، كِلاَهُمَا عَنِ النَّصْرِ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ: لَقِيتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰن فَقُلْتُ: حَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِيكَ يَذْكُرُهُ فِي شَهْر رَمَضَانَ. قَالَ: نَعَمْ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: «شَهْرٌ كَتَبَ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ. فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَّاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ

۱۳۲۸-حضرت نضر بن شیبان المطنئه سے روایت ہے 🖰 انھوں نے کہا: میری ملاقات حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بطاشے سے ہوئی۔ میں نے کہا: مجھے کوئی حدیث سائے جوآب نے این والدسے ماو رمضان کے بارے میں سنی ہو۔انھوں نے کہا:احیھا۔ مجھے والدصاحب (حضرت عبدالرحمٰن بنءوف زہری طافیٰ) نے حدیث سَائِی که رسول الله تالی نے ماہ رمضان کا ذکر کیا توفر ماما: " بیابیامہینہ ہے جس کے روزے اللہ نے تم برفرض کے ہیں اور میں نےتمھارے لیے اس کی راتوں کے قام کا طریقنہ حاری کیاہے۔ جنانحہ جو مخض ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی نیت ہے اس کے روزے رکھے گا اور قیام کرے گا' وہ گناہوں ہے اس طرح نکل (کرپاک صاف ہو) جائے گا جس طرح اس دن (یاک صاف) تھاجب وہ اپنی مال کے ہاں پیدا ہوا تھا۔''

باب:٣٧-رات كاقيام (نمازتجد)

(المعجم ١٧٤) - بَابُ مَا جَاءَ فِي قِيَام اللَّيْل (التحفة ٢١٣)

كَيَوْم وَلَدَتْهُ أُمُّهُ».

١٣٢٨\_ [إسناده ضعيف] أخرجه النسائي: ١٥٨/٤، الصيام، ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير والنضر بن شيبان فيه، ح: ٢٢١٠\_٢٢١ عن نصر بن علي، وغيره به ٥ النضر بن شيبان لين الحديث(تقريب)، وقال ابن معين: 'ليس حديثه بشيء " .



#### ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ـ

١٣٢٩ - حَدَّنَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّنَنَا أَبُومُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى عَقْدَةً. فَإِذَا عَمْ إِلَى فَإِنَ اللهَ انْحَلَّتُ عُقْدَةً. فَإِذَا قَامَ إِلَى قَامَ فَتَوَضَّانً عُقْدَةً. فَإِذَا قَامَ إِلَى قَامَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

۱۳۲۹-حضرت ابوہریہ ڈٹٹٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نٹٹٹ نے فرمایا: 'شیطان رات کوانسان کے سرکے پچھلے جھے میں ری سے تین گر میں لگا تا ہے۔ اگر انسان جاگ کراللہ کا ذکر کر بے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے کھر جب اٹھ کر وضو کر لیتا ہے تو ایک (اور) گرہ کھل جاتی ہے کھر جب نماز پڑھنے کھڑا ہو جا تا ہے تو اس کی تمام کر میں کھل جاتی ہیں۔ چنانچہ وہ صبح کو جاتی چو بنداور خش باش ہوتی ہے۔ اگر انسان) یہ کام نہ کر بے تو صبح کو ست اور بوجمل طبیعت ہوتا ہے اس کے میں میں اور بوجمل طبیعت ہوتا ہے اس کے میں انسان کے میں انسان کے میں انسانی کے میں انسان کی میں کی انسان کی کام نہ کر بے تو صبح کوست اور بوجمل طبیعت ہوتا ہے اسے بھلائی میں کی ہوتی ہے۔ اگر

قام الليل يدمتعلق احكام ومسائل

\_1۳۷۹\_[صحيح] أخرجه أحمد: ٢/٣٥٣ عن أبي معاوية ثنا الأعمش به، وله شواهد عندالبخاري، التهجد، باب عقدالشيطان على قافية الرأس . . . الخ، ح: ١١٤٢، ومسلم، صلاة المسافرين، باب الحث على صلاة الليل وإن وقلت، ح: ٧٧٦ وغيرهما من حديث أبي هريرة به .



قیام اللیل ہے متعلق احکام ومسائل

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها .

۔ ۱۳۳۰ - حضرت عبداللہ بن مسعود وہ اللہ اس استعاد ہوائیت روایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول اللہ علیم کی موجودگی میں ایک شخص کا ذکر ہوا کہ وہ رات ہے صبح تک (ساری رات) سویا رہا' آپ علیم نے فرمایا: ''اس مخض کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کردیا تھا۔''

• ١٣٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَاثِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَةً حَتَّى أَصْبَحَ. قَالَ: «ذُلِكَ، الشَّيْطَانُ بَالَ فِي أُذُنْيَهِ».

اس کے کانوں میں چیٹوں کو جائے کے لیے کانوں پر یا کانوں کے قریب تھیکی دی جاتی ہے۔ شیطان جب کی کو رات کے قیام سے محروم کرنے کی نبیت سے سانا جا جتا ہے تو تھیکی دینے کے بجائے شیطانی طریقہ افتیار کرتا ہے کہ اس کے کانوں میں چیشاب کر دیتا ہے۔ ﴿ جس طرح جنات کے اجمام ہماری نظروں سے اوجھل ہیں ای طرح ان کی حرکات و مکنات بھی ہم محسون نہیں کرتے ۔ ان کا کھانا پینا بھی انسانوں سے خلف ہے ای طرح ان کے پیشاب کا بھی ہم میں احساس نہیں ہوتا لیکن جس طرح ان کا کھانا پینا بھی انسانوں سے خلف ہے ای طرح ان کے چیشاب کا بھی ہمیں اس کی خبر ہیچ نبی نے دی ہے۔ ﴿ تجدی کی نماز اگر چنفل ہے اور اس کا ترک گناہ نہیں ، تاہم اس کی برکات سے محروم کی شیطان کی خواہم کی ہوشش میں اس کی خواہم کی کوشش کرے۔ ہمیں ایس لیے انسان اس عظیم ممل سے محروم ہمیں اس لیے انسان اس کے انسان اس عظیم ممل سے محروم ہمیں اس لیے انسان اس کی کوشش کرے۔

344

۱۳۳۱- حضرت عبدالله بن عمرو الانتها روایت ب رسول الله نظفا نے فرمایا: ' فلال کی طرح نه جو جانا۔ وہ رات کو قیام کیا کرتا تھا' پھراس نے رات کا قیام (تہجد بڑھنا) ترک کرد ما۔''

١٣٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: أَنْبَأَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

ﷺ: «لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ».

کے فوائدومسائل: 🛈 نیک کے کام کامعول بن جائے تواسے قائم رکھنے کی کوشش کرنی جاہے۔ 🗣 اپنے کسی ساتھی

١٣٣٠ أخرجه البخاري، بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، ح: ٣٢٧٠، ومسلم، صلاة المسافرين، الباب السابق، ح: ٧٧٤ من حديث جرير به.

١٣٣١ أخرجه البخاري، النكاح، باب لزوجك عليك حق، ح: ١٩٩٥ من حديث الأوزاعي به مطولاً بغير لهذا اللفظ، وللحديث عنده طرق، ومسلم، الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به، أو فوت به حقًا . . . الخ، ح : ١١٥٩ من طرق عن يحيى به .

اسلا - حَدَّفَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدِ، وَالْعَبَّاصِ، وَالْعَبَّاسُ الْحَدَثَانِيُ الْمُحَدِّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، وَالْعَبَّاسُ ابْنُ جَعْفَرِ، وَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَالْعَبَّاسُ قَالُوا: حَدَّثَنَا شَنَيْدُ بْنُ دَاوُدَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِيهِ، يُوسُفُ بْنِ دَاوِدَ لِسُولُ اللهِ عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْنَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْنَ اللهِ عَنْ الْمُنْكَدِيرَ، عَنْ أَبْدَهُ النَّهُمَانَ: يَابُنَيَّ اللَّ نُكْثِرُ التَّوْمَ بِاللَّيْلِ. فَإِنَّ كَثْرَةَ النَّوْمِ بِاللَّيْلِ. فَإِنَّ كَثْرَةَ النَّوْمِ بِاللَّيْلِ تَثُولُكُ الرَّجُلُ فَقِيرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

الطَّلْحِيُّ: حَدَّثَنَا أَلِسَمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الطَّلْحِيُّ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُوسٰى أَبُو يَزِيدَ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ كَثُوْتُ صَلاَتُهُ اللَّيْل، حَسُنَ وَجُهُ اللَّهَ اللَّهَارِ».

١٣٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَعَبْدُ الْوَهَّاب، وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ

345

سسس احضرت جابر دانش سے روایت ہے رسول اللہ مُنَافِّجُ نے فر مایا: '' جو خض رات کو زیادہ نماز پڑھے اس کا چیرہ دن کوخویصورت ہوجا تا ہے۔''

۱۳۳۳ - حضرت عبدالله بن سلام ولالله عددایت به انصول نے فرمایا: جب رسول الله طافی مدینه شریف تشریف لائے تو لوگ فوراً آپ طافی کی خدمت میں

١٣٣٢\_[إسناده ضعيف] أخرجه الطبراني في المعجم الصغير: ١/ ١٣١ من حديث سنيد به، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات، وقال: "لا يصح"، وقال البوصيري: ' لهذا إسناد ضعيف لضعف يوسف بن محمد بن المنكدر، وسنيد بن داود".

١٣٣٧\_ [موضوع] أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات: ١٠٩/١٠٩ من حديث ثابت بن موسى به، وقال: "لا يصح"، وقال ابن حبان: "لهذا قول شريك قاله عقب حديث الأعمش، فأدرج ثابت قول شريك في الخبر، ثم سرق لهذا من شريك جماعة ضعفاء"، وقال ابن معين في ثابت: "كذاب"، وفيه علل أخرى.

١٣٣٤\_[صحيح] أخرجه الترمذي، صفة القيامة، باب حديث: أفشوا السلام . . . الخ، ح: ٣٤٨٥ عن محمد بن بشاربه، وقال: "صحيح" .

... قیام اللیل ہے متعلق احکام ومسائل حاضر ہو گئے (جمگھٹا ہوگیا)'لوگوں نے (خوثی سے ایک دوسر ے کو) کہا: اللہ کے رسول مالیکل تشریف لے آئے ہیں۔لوگوں کے ساتھ میں بھی آ پ کی زیارت کے لیے گیا'جب میں نے رسول اللہ مُلْقِیْم کے چیرہُ اقدس کوتوجہ ہے دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کا چبرہ 'کسی جھوٹے آ دمی کا چرونہیں۔ نبی تُلَقِیم نے سب سے پہلے جو کلام فرماياً وه بيرتفا: " لوگو! سلام كو عام كرو كهانا كهلا يا كرو رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم نماز پڑھا کرؤ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوجاؤ گے۔''

عَوْفِ بْن أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْن أَوْفٰى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَام قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ انْجَفَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ. وَقِيلَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَجِئْتُ فِي النَّاسِ لأَنْظُرَ إِلَيْهِ. فَلَمَّا اسْتَبَنْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابِ. فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ، أَنْ قَالَ: «يَاأَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلاَمَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ بِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلاَم».

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

ﷺ فوا کدومسائل: ﴿ حضرت عبدالله بن سلام والثلا اسلام لا نے سے پہلے یہودی سے لہذا ان علامات سے باخبر تھے جوسابقہ کتب میں نی اکرم ٹاٹھ کے لیے بیان کی تی تھیں ای بنیاد پر دہ قبول اسلام ہے مشرف ہوئے۔ ﴿ نیکی اور بدی کچے اور جھوٹ کا اثر انسان کے ظاہر بر بھی بڑتا ہے جس کی وجہ ہے مجھ دار آ دمی چیرے ہے بیجیان لیتا ہے کہ کون سات وی سیا ہے اور کون سا جھوٹا۔ ﴿ سلام عام کرنے کا مطلب بدے کہ مسلمان ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کہیں حتی کہ جس مسلمان سے براہ راست قرابت یا دوئتی کا تعلق نہ ہویا جومسلمان اجنبی ہواہے بھی سلام کہا جائے۔ کھانا کھلانے سے مراد غریب عتاج اورمتی افراد کی مادی امداد ہے جومسلمانوں کی باہمی ہدردی کی وجہ سے اسلامی معاشرے کی ایک اہم خوبی ہے۔اس کے علاوہ مہمان کی خدمت اوراس کے لیے عام کھانے ہے بہتر کھانا تیار کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ ﴿ نماز تبجد گنا ہوں کی معانی اور درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ ﴿ حقوق الله اور حقوق العباد کی ادائیگی ہے جنت ملتی ہے۔سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا مطلب گنا ہوں یا نیک اعمال کی کثرت کی وجہ سے جہنم کی منز اہر داشت کے بغیر جنت میں داخلہ ہے۔ایک روایت کےمطابق اس حدیث میں یہ جملہ تجھی ہے: آوَ صِلُوا الْأَرُ حَامَ } ''اورصلہ رحمی کرو'یعنی رشتہ داروں کے حقوق اداکرو'' (مسند أحمد:۵۱/۵) (المعجم ١٧٥) - **بَابُ** مَا جَاءَ فِيمَنْ أَيْقَظَ

باب:۵۷۱-رات کواینے گھر والوں کو( تبحد کے لیے) جگانا

١٣٣٥ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ

أَهْلَهُ مِنَ اللَّبْلِ (التحفة ٢١٤)

۱۳۳۵ - حفزت ابوسعيد اور حفزت ابو هريره خافشا



ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

اللّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الرّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا اللّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا مَنْ عَلِيٌ جَاكَ اورا فِي يَوْى كُوبِهِي جَمَّاكِ فَهُروه وونوں ووركعت ابْنِ الأَقْمَرِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَلِيٌ نَامِ اللهُ كابهت زياده وَكُركَ لَنَّ اللّهُ وَأَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "إِذَا والحروول اوربهت زياده وَكُركَ فوالى مُورتوں مِن وَأَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: "إِذَا والحروول اوربهت زياده وَكُركَ فوالى مُورتوں مِن السَّيِّةُ قَالَ: "إِذَا والحروول اوربهت زياده وَكُركَ فوالى مُورتوں مِن السَّيِّةُ قَالَ: "إِذَا والحروول اللهُ كَثِيرًا اللهُ كُلُولِ وَاللّهُ كَثِيرًا اللهُ كَالِهُ المُنْ اللهُ كَثِيرًا اللهُ كَثِيرًا اللهُ كَثِيرًا اللهُ كَثِيرًا اللهُ كَثِيرًا اللهُ كَالِهُ المُنْ اللهُ كَثِيرًا اللهُ كَثِيرًا اللهُ كَالِهُ كَاللهُ كَثِيرًا اللهُ كَثِيرًا اللهُ كَثِيرًا اللهُ كَثِيرًا اللهُ كَاللهُ اللهُ كَالِهُ كَالِهُ لَا لَهُ لَا لَهُ كَثِيرًا اللهُ كَالِيرًا اللهُ كَالِهُ اللهُ لَا لَهُ كَالِهُ كَالِهُ لَا لَهُ كَاللهُ لَهُ كَالِهُ لَهُ كُولِيرًا اللهُ لَا لَهُ لَهُ كَالِهُ لَا لِهُ كَالِهُ لَهُ كَالِهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ

فوا کدومسائل: ﴿ فَدَكُوره روایت كوجارے فاضل محقق نے سندا ضعیف قرار دیاہے جبکہ دیگر محققین نے مجھ قرار دیاہے ۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: (سنن ابن ماجه للد كتور بشار عواد عدیث:۱۳۳۵ و صحیح سنن أبی داود (مفصل) للالبانی عدیث ۱۳۲۵) ﴿ تَجِد مِیں دور کعت نماز پڑھ لینا بھی بہت زیادہ اُواب كا باعث ہے۔ زیادہ رکعتیں پڑھنے سے اور زیادہ اُواب ہوگا۔ ﴿ میاں بیوی كوچاہیے كہ نیكی كے كامول میں ایک دوسرے سے تعاون اور ایک دوسرے کے حصلہ افز الی كریں۔

البحد حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتِ أَلْمَحُدَرِيُّ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ أَلْبَعِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَجِيمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ أَلِي صَلَيْ وَمُعِلاً قَامَ مِنَ وَمُولِلًا فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتُهُ فَصَلَّتْ وَإِنْ أَبِي وَجْهِهَا الْمَاءَ. رَحِمَ اللهُ امْرَأَةٌ فَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا لَيْمَاءً وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا لَمْاءً وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا لَمْاءً وَالْتَعْظَتْ زَوْجَهَا لَمْاءً اللَّيْلِ فَصَلَّتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ فِي وَجْهِهِ الْمُاءَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ فِي وَجْهِهِ الْمُاءَا اللَّيْلِ فَصَلَّتْ فِي وَجْهِهِ الْمُاءَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ فِي وَجْهِهِ الْمُاءَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ فِي وَجْهِهِ الْمُاءَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ فِي وَجْهِهِ الْمُاءَا اللَّيْلِ فَصَلَّى فَالْمَاءَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَالْعَظَنَ وَالْعَلْمُ فَالْمُاءَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَجْهِهِ الْمُاءَا اللَّيْلِ فَصَلَّتْ فِي وَجْهِهِ الْمُاءَا اللَّيْلِ فَصَلَّى وَالْمَاءَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَالْمُهَا الْمُاءَ فَي وَجْهِهِ الْمُاءَا اللَّيْلِ فَصَلَّى وَجْهِهِ الْمُاءَا اللَّيْلِ فَصَلَّى فَالْمَاءَ اللَّهُ الْمُعَلِّى فَالْمُعَالَى فَالْمُاءَا اللَّيْلِ فَالْمُعْلَى وَالْمُعْهَا الْمُاءَا اللَّيْلِ فَالْمُعْمَا الْمُواعِلَهُ الْمُلْعَلِي فَالْمُعْلَى فَالْمُاءَ اللَّهُ الْمُاءَةُ الْمُعْلَقُ الْمُعْرَافُهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعَلَى فَالْمُاءَ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْتِهُا الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِ

۱۳۳۲- حضرت ابو بریره ناتی سے روایت ہے مرسول اللہ علی نے فرمایا: 'اللہ تعالیٰ اس مرد پر رحمت فرمائے جس نے رات کو جاگ کرنماز پڑھی اورا پی بیوی کو جگایا تواس نے بھی نماز پڑھی۔اگر عورت نے (جاگئے ہے) انکار کیا تو اس رمرد) نے اس کے چیرے پر پانی کے چیسنے مارے۔اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحمت فرمائے جس نے رات کو جاگ کے رخماز پڑھی اورا پے خاوند کو جگایا تو اس نے بھی نماز پڑھی۔اگر مرد نے (جاگئے ہے) انکار کیا تو اس (عورت) نے مرد کے چیرے پر پانی کے انکار کیا تو اس (عورت) نے مرد کے چیرے پر پانی کے انکار کیا تو اس (عورت) نے مرد کے چیرے پر پانی کے حصنے مارے۔''

♦ وصححه ابن حبان وغيره ۞ وفيه الأعمش، وعنعن، وتقدم، ح: ١٧٨.



١٣٣١\_ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، التطوع، باب قيام الليل، ح:١٣٠٨ من حديث يحيى القطان به، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والذهبي، والنووي.

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها وماكل

فوائد ومسائل: ﴿ میاں بیوی میں سے اگر ایک تبجد پڑھنے کا عادی ہوتو اسے چاہیے کہ دوسرے کو یہ عادت ڈالنے کی کوشش کرے۔ ﴿ اگر نیندعالب ہوتو پانی کے جینٹوں سے بیدار ہونا آسان ہوجائے گا، پھروضو کرے نماز اداکی جائے گی۔مطلب بیہ ہے کہ پوری کوشش کی جائے کہ خاوندیا بیوی میں سے کوئی بھی اس نیکی سے محروم ندر ہے۔ ﴿ نیکی میں تعاون اور تر غیب کا میکل اللہ کی رحمت کا باعث ہے۔

> (المعجم ١٧٦) - بَابٌ فِي حُسْنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآن (التحفة ٢١٥)

رَبِّ مِنْ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرٍ بْنِ ذَكُوانَ اللَّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مَشْيرٍ بْنِ ذَكُوانَ اللَّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مَسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: قَدِمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، وَقَدْ كُفَّ عَلَيْهِ. فَقَالَ: مَنْ أَنْت؟ عَلَيْهِ. فَقَالَ: مَنْ أَنْت؟ فَأَخْبَرْنُهُ. فَقَالَ: مَرْحَبًا بِابْنِ أَخِي. بَلَغَنِي فَأَخْبُرُنُهُ. فَقَالَ: مَرْحَبًا بِابْنِ أَخِي. بَلَغَنِي أَنْكَ حَسَنُ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ. سَمِعْتُ أَنْكَ حَسَنُ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَشَا يَقُولُ: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنِ. سَمِعْتُ بِحَزَنِ، فَإِذَا قَرْأَتُمُوهُ فَابْكُوا. فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا بِهِ. فَمَنْ لَمْ يَتَغَلَّ بِهِ، فَمَنْ لَمْ يَتَغَلَّ بِهِ، فَكَسْ لَمْ يَتَغَلَّ بِهِ،

باب:۲۷ا-خوبصورت آواز ہے قر آن مجید کی تلاوت کرنا

المسال المسلم المسلم

١٣٣٧ [إسناده ضعيف] أخرجه أبويعلى الموصلي في منده، ح: ١٨٩ من حديث الوليد به، وقال البوصيري: "فيه أبورافع واسمه إسماعيل بن رافع ضعيف متروك"، وفيه علة أخراي.



ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها وماكر

روایت سنداَ ضعیف ہے تفصیل کے لیے دیکھیے: (سنن ابن ساجه للدکتور بشارعواد عدیث: ۱۳۳۵) ﴿الله طابی نے ذکر کیا حدیث کآخری ہملے آو تَفَنَّوا بد فَسَنُ لَّم یَتَغَنَّ ، ....] کا ایک دوسرامفہوم ہمی ہے ہے عالمہ خطابی نے ذکر کیا ہے کہ "لَمُ یَتَغَنَّ ، بمعنی "لَم یَسْتَغُو" ہے لینی جوضی قرآن جید پڑھراس کاعلم حاصل کر کے طلب دنیا اور دیگر لائی علام بالصوص لفوت کے شعروض سے بے پروانہ ہوجائے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ (معالم السنن: ۱۳۸/۳) مقصد یہ ہے کہ قاری قرآن اور عالم دین کو چاہیے کہ اس شرف کے حاصل ہوجائے پرونیا کا مال ودولت جمع کرنے اولوس شاغل سے بالاتر رہے۔

اللَّمُشْفِيُّ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الْمُنْفِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَبْدًا الرَّحْمٰنِ الْبُوسَاءِ عَبْدًا الرَّحْمٰنِ وَفَيْ النَّبِيِّ وَالنَّهِ، قَالَتْ: أَبْطَأْتُ عَلٰى عَهْدِ فَوْجِ النَّبِيِّ وَقَلْتَ: أَبْطَأْتُ عَلٰى عَهْدِ فَلْمُ النَّهِ عَلْلَا الْبُعْشَاءِ. ثُمَّ جِئْتُ أَمْسُومُ مِثْلَ أَنْ اللَّهُ عَلْمَ الْمُسْمَعُ مِثْلَ أَنْ اللَّهُ مَعْ مِثْلَ أَنْ اللَّهُ مَعْ مِثْلَ أَمْسُمَ عَلْمُ اللَّهُ مَعْ مِثْلَ أَنْ اللَّهُ مَعْ مَثْلَ اللَّهُ مَعْ الْمُسْمَعَ لَكُ. ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ الْمُسْمَعُ مِثْلَ أَنْ اللَّهُ مَعْ الْمُسْمَعُ مِثْلَ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعْ الْمُسْمَعُ مِثْلَ أَنْ اللَّهُ اللْمُعُلِيْ اللْهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

فوا کدومسائل: ﴿ کوئی فخض علادت کرر ہا ہوتو خاموتی اور توجہ سے سننا چاہیے۔ ﴿ صحابہ کرام بھائی ہیں علادت سننے عظوق بہت علاوت سننے عظوق بہت کا موت سننے عظوت بہت کے ایک بڑے عالم یا سننے کا شوق بہت کا وقت اور تقریر بلندورجھن کو بھی کم درجہ فخص نے علاوت سننے میں تکلف نہیں کرنا چاہیے۔ ﴿ عورت اجنبی مردی علاوت اور تقریر میں کتا ہے۔ ﴿ عورت اجنبی مردی علاوت اور تقریر سنکتی ہے۔ ﴿ عورت اجنبی خصوصاً جب تعریف کو کی خوبی استاد کے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہے اس پر بھی اللہ کا شکر کرنا چاہیے اس کی موجود کی میں ندہو۔ ﴿ شَاگر دَی خوبی استاد کے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہے اس پر بھی اللہ کا شکر کرنا چاہیے اس

**١٣٣٨. [صحيح]** أخرجه أحمد:٦/ ١٦٥ عن ابن نمير قال ثنا حنظلة به، وقال البوصيري: "لهذا إسناد صحيح وجاله نقات".

349

وتلاوت قرآن مجيد سيمتعلق احكام ومسائل

١٣٣٩ - حفرت جابر والله الله

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

طرح اولا دکی نیکی خوبی اور کمال پروالدین کواللد کاشکر کرنا جا ہے۔

عَلَيْهُ نِهِ فَرِما يا: ' قر آن كى تلاوت ميں انچھي آواز والاوو ہے جسےتم تلاوت کرتے من کرید گمان کرو کہ وہ اللہ کا

خوف ر کھتا ہے۔''

١٣٣٩ - حَدَّثَنَا بشْرُ بْنُ مُعَاذِ الضَّريرُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ الْمَدَنِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّع، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَشُولُ اللهِ عِيْلِينَ : ﴿إِنَّ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ صَوْتًا بِالْقُرْآنِ الَّذِي إِذَا سَمِعْتُمُوهُ يَقْرَأُ، حَسِبْتُمُوهُ يَخْشَى

🗯 فواكدومسائل: 🛈 زكوره روايت كو بمارے فاضل محقق نے سندا صعیف قرار دیا ہے جبکہ شیخ البانی وشیئند نے اسے سيح قراردياب تفصيل ك ليريكهي : (التعليق الرغيب: ٢١٥/٢) وصفة الصلاة) جس طرح حسن صوت تلاوت کی زینت ہے ای طرح سے چربھی تلاوت کے حسن میں اضافہ کرتی ہے کہ بڑھنے والے کے انداز مے محسول ہوکہ وہ قرآن كااثر قبول كرر باباوراس كول مين الله كاخوف موجود ب- الميقصداس وقت عاصل بوسكتا به جب تلاوت كرنے والاقرآن كے معانى ومطالب بھى سجھتا ہوالہذا قرآن مجيد كاتر جمہ اورتفسير يحيضاوراس برعمل كرنے پر مجھی توجہ دینا ضروری ہے۔

۱۳۴۰ - حضرت فضاله بن عبيد جانشاے روايت ہے رسول الله مَرَّالِيَّا نِے فرمایا: ' الله تعالی اچھی آ واز والے 🎚 آ دمی کو بلند آ واز ہے قر آ ن پڑھتے ہوئے اس ہے بھی ا زبادہ توجہ ہے سنتا ہے جس قدر توجہ ہے گانے والی لونڈی كامالك الني لوندى كا كاناسنتا ب-"

١٣٤٠ - حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيدٍ الرَّمْلِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ غُبَيْدِ اللهِ، عَنْ مَيْسَرَةً، مَوْلَى فَضَالَةً، عَنْ فَضَالَةَ بْن عُبَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَلَّهُ أَشَدُّ أَذَنا إِلَى الرَّجُلِ الْحَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ

١٣٣٩\_[إسناده ضعيف] وقال البوصيري: " لهذا إسناد ضعيف لضعف إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، وعبدالله بن جعفر "، (ابن نجيح المدني)، وفيه علة أخرى، وانظر، ح:١٠٦٩.

. ١٣٤. [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٦/ ٢٠ . ٢٠ من حديث الوليد به، وصححه ابن حبان(موارد)، ح: ٢٥٩. والحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله: " بل هو منقطع " ١٤ الوليد لم يصرح بالسماع المسلسل، وتقدم، ح: ٢٥٥، وخالفه الجبل الوليد بن مزيد فرواه عن الأوزاعي عن إسماعيل عن فضالة به منقطعًا، وهو الصواب (والسند حسته البوصيري).



٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها والسنة فيها والمسائل المارة من المارة والمسائل المارة والمسائل المارة والمارة والم

فا کدہ: آرکورہ روایت کو ہمارے فاضل محقق اور دیگر محققین نے سندا ضعیف قرار دیا ہے جبکہ الموسوعة الحدیثیہ کے محققین نے سندا ضعیف ہے ' پہلے جصے ہے' لیخی الله تعالی اچھی اور خوبصورت آ واز والے محقق کی تلاوت توجہ سے سنتا ہے' حضرت الوہر برہ ڈٹٹلا سے مروی صدیمے' جو کہ محجج بخاری میں ہے' کفایت کرتی ہے لہذا آرکورہ روایت آخری جملا' جس قدر توجہ سے گانے والی .....' کے سوامیح ہے تفصیل کے لیے کا لیے دیکھیے : والمدوسوعة الحدیثیة مسئد الامام أحمد: ۳۵/۲۳۹)

۱۳۴۱- حضرت الوجريره والتؤسيد وابيت بأنهول في فرمايا: رسول الله طالية مسجد مين داخل موسئة تواكيب آدمى كى تلاوت كى آواز سنائى دى - فرمايا: "ميكون به عن عرض كى تى: عبدالله بن قيس التالية بين - فرمايا: "استوآل واؤد ميلة كاليك سازل گيا ہے -"

1٣٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلَى:
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: عَمْرِو، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: هَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَسْجِدَ فَسَمِعَ قِرَاءَةَ كَخُلُ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَسْجِدَ فَسَمِعَ قِرَاءَةَ رَجُعُلٍ فَقَالَ: «مَنْ هٰذَا؟» فَقِيلَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ فَيْسٍ. فَقَالَ: «لَقَدْ أُوتِيَ هٰذَا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ فَيْسٍ. فَقَالَ: «لَقَدْ أُوتِيَ هٰذَا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ كَارُدَ».

نوا کد و مساکل: ۞ حضرت عبدالله بن قیس بیتلا جو حضرت ابوموی اشعری کے نام سے معروف بیں خوش آواز تقے رسول الله کاللہ نے ان کی تلاوت کی تحسین فرما گی۔ ۞ اچھی آواز اللہ کی ایک فعت ہے۔ اس سے ٹیکی کے کاموں میں فاکدہ اٹھانا قابل تعریف ہے۔ ۞ ساز سے مرادخوش کن آواز ہے۔

۱۳۴۲- حضرت براء بن عازب مثاثث سے روایت ہے' رسول اللہ تُلَقِّم نے قرمایا:'' قر آن کواپنی آ واز وں کےساتھ مزین کرو'' ١٣٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يُخْمِى بْنُ سَعِيدٍ، وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. قَالاً: خَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ الْيَامِيَّ، فَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ الْيَامِيَّ، فَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ الْيَامِيَّ، فَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْسَجَةَ،

**١٣٤١\_ [إسناده حسن]** أخرجه البغوي في شرح السنة: ٤٨٨/٤، ح:١٣١٩ من حديث محمد بن يحلي به، وقال: 'لهذا حديث صحيح" أخرجه أحمد: ٢/ ٤٥٠ عن يزيد به، وقال البوصيري: 'لهذا إسناد صحيح، ورجاله قات'، وللحديث شواهد كثيرة عند البخاري، ومسلم، والنسائي وغيرهم.

١٣٤٣ [إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الوثر، باب كيف يستحب الترتيل في القراءة، ح: ١٤٦٨ من حديث طلحة به، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان.



تلاوت قرآن مجيد سيمتعلق احكام ومساكل

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ [بْنَ عَازِب] يُحَدِّثُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «زَيِّنُوا الْقُرْآنَ

بأصوَاتِكُمْ».

🌋 فوائد ومسائل: ① قرآن مجد کواچھی آواز کے ساتھ تلاوت کرنا چاہیے۔ ۞ قرآن کی اجھے طریقے سے تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ حروف کو تیج مخارج ہے ادا کیا جائے اعراب اور مدوغیرہ کی غلطی سے اجتناب کیا جائے' معنی اور مفہوم کو چین نظر رکھ کر متناسب زیر و بم سے تلاوت کی جائے۔موسیقی کے اصولوں کو قرآن برا اگو کرنے کی کوشش کرنا درست نہیں' نہ آواز کے ساتھ قر آن کومزین کرنے کامطلب ہی ہیہے کہ تلاوت قر آن میں ساز دموسیقی کے اصول استعال کے حاکیں۔

> (المعجم ١٧٧) - كِابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ مِنَ اللَّيْلِ (التحفة ٢١٦)

باب: ۱۷۷- جوخص نیند کی وجہ سے رات کومعمول کی تلاوت بااذ کارنه کرسکے وہ کیا کرے؟

۱۳۴۳-حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹڑے روایت ہے' رسول اللَّد عَلَيْتُمْ نِے فر ماما '' جوشخص اپنا وظیفہ ( تلاوت ما اذ کار کامقررہ معمول) ماو ظفے کا کیچھ حصہ نیند کی وجہ ہے نہ پڑھ سکا' پھراس نے وہ (حچھوٹا ہوا حصہ ) فجر اورظہر کے درمیان (کسی وقت) پڑھ لیا' اس کے لیے اتنا ہی ثواب لکھا جائے گا' گویاس نے وہ رات کو پڑھا۔''

١٣٤٣ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرو بْن السَّرْح الْمِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب: أَنْبَأَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، وَ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ أُخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الظُّهْرِ ، كُتِبَلَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ» .

🗯 فوائد ومسائل: ﴿ مَمَارْتَجِد مِين قَرْ آن مجيد كي كوئي خاص مقدار تلاوت كرنے كامعمول بنالينا درست بـ 👁 تلاوت اور ذکراذ کار کے لیے کوئی وقت مکردہ نہیں۔ ﴿ رات کے نوافل اور تلاوت کا ٹواب زیادہ ہے لیکن نماکورہ صورت میں دن کے وقت بھی پورا تواب ملے گا " کو یا عذر شرع عندالله معتبر ہے اور اس کی وجہ سے ہوجانے والی کوتا ہی

١٣٤٣\_أخرجه مسلم، صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل، ومن نام عنه أو مرض، ح:٧٤٧عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح وغيره به ـ



وتلاوت قرآن مجيد سيمتعلق احكام ومسائل

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها . كالعدم مصور بوكي \_

۱۳۳۳-حفرت ابودرداء التلائية بروايت بن بي التلائية فرايا: (جوفض اپنية بستر پر (سونے کے ليے)
آتا ہاوراس کی نيت ہوتی ہے کہ وہ رات کو اٹھ کر
نماز پڑھے گا بھراس برضیح تک نيند غالب آجاتی ہے اس کے ليے اس کی نيت کے مطابق (پورا ثواب) لکھا جائے گا دراس کی نينداس کے رب کی طرف ہے اس پر صدقہ ہوگی۔'

الْحَمَّالُ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْمُعْفِيُّ، الْحَمَّالُ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْمُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي لَبَابَةً، عَنْ شُوئِدِ بْنِ غَفَلَةً، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لَبَابَةً، عَنْ سُوئِدِ بْنِ غَفَلَةً، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ يَبْلُغُ بِهِ عَنْ سُوئِدِ بْنِ غَفَلَةً، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ يَبْلُغُ بِهِ اللَّهْ مُونَ يُشِي الدَّرْدَاءِ يَبْلُغُ بِهِ اللَّهْ مَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

353

خف اکد و مسائل: ﴿ نیت دل کے اراد ہے کا نام ہے مین سوتے وقت پورا پختہ ارادہ ہونا چاہیے کہ آج رات کو جا گنا ضرور ہے تا کہ تجدادا کی جائے ۔ بیبیں کہ دل میں عزم تو نہ ہؤ صرف زبان سے بیا ظہار کر کے سمجھے کہ نینڈ بھی پوری کر لیں گے اور ثواب بھی ل جائے گا۔ اس قتم کا ارادہ حقیق نیت ہے ہی نہیں کلپذا اس پر نہ کورہ ثو ابنیں ملے گا۔ ﴿ خلوص نیت کی بیر کت ہے کیمل نہ ہو سکنے پر بھی اُٹو اب ل جاتا ہے بشر طیکہ جان بو جھر کرستی اور کوتا ہی نہ کی جائے۔

(المعجم ۱۷۸) - بَالِّ: فِي كَمْ يُسْتَحَبُّ بُخْتَمُ الْقُرْآنُ (النحفة ۲۱۷)

١٣٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن

باب:۱۷۸- کتئے عرصے میں قر آن ختم کرنامتحب ہے

۱۳۴۵ - حفرت اوس بن حذیفه و الله عد روایت بن اندوں نے دوایت بے انھوں نے فرمایا: ہم لوگ قبیله الله یا

1821 [صحيح موقوف] أخرجه النسائي: ٢٥٨/٣، قيام الليل، باب من أتى فراشه وهو ينوي القيام فنام، ح: ١٧٨٨، وابن خزيمة، ح: ١١٧٧ وغيرهما من حديث حسين الجعفي به، وصححه الحاكم، والذهبي على شرطهما: ١١٧٨، وخالفه الثقة معاوية بن عمرو فرواه عن زائلة به موقوفًا، البيهقي: ١٥/٣ وغيره \* الأعمش تقدم، ح: ١١٨، وحبيب تقدم أيضًا، ح: ٣٨٧ وهما مدلسان وعنعنا، ورواه جرير عن الأعمش عن حبيب عن عبدة عن زر بن حيث عن أبي الدرداء به موقوفًا، وأخرج ابن خزيمة في صحيحه: ٢/ ١٩٧، ح: ١١٧٥ بإسناد صحيح عن عبدة عن زر أو سويد عن أبي فدر أو أبي الدرداء، وأكبر ظنه فيهما الأخير به موقوفًا، وهو صحيحه.

١٣٤٥ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، شهر رمضان، باب تحزيب القرآن، ح: ١٣٩٣ من حديث أبي خالد به \*
 عثمان بن عبدالله مستور، لم يوثقه غير ابن حبان.

تلاوت قرآن مجيدے متعلق احكام وسائل

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ـ

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْلَى الطَّائِفِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ شَالَ بُوكِرَ رَسُولَ اللهُ تَلْقُمْ كَلَ فَهُ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَوْسِ، عَنْ جَدِّهِ أَوْسِ بْنِ الْحُولَ فَوْلِ فَرْكُ كَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ فِي تَلَّلُوْكُ إِلَّهُ الْمِالِيا وررسول اللهُ عَلَى اللهُ غِيرةِ الكِمَّارِ مَعْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ غِيرةِ الكِمَارِ مَعْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

لَمُدَالُ عَلَيْهِمْ وَيُدَالُونَ عَلَيْنَا». فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ أَبْطَأَ عَنِ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يَأْتِينَا فِيهِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدْ أَبْطَأْتَ عَلَيْنَا

اللَّيْلَةَ. قَالَ: "إِنَّهُ طَرَأً عَلَيَّ حِزْبِي مِنَ الْقُرْآنِ فَكَرِهُتُ أَنْ أَخْرُجَ حَتَّى أُتِمَّهُ".

شامل ہو کررسول اللہ مُلْقِيمَ کی خدمت میں حاضر ہوئے ﴿ انھوں نے قریش کے حلیفوں کونو حضرت مغیرہ بن شعبہ 🖁 ٹھٹنے کے ہاں تھبرایا اور رسول اللہ نگاٹی نے بنو ما لک کوانی ﷺ ایک عمارت میں تھہرایا۔ (حضرت اوس فریاتے ہیں) نجا نالل ہررات عشاء کے بعد ہمارے پاس تشریف لاتے 🎚 اور قدموں پر کھڑے ہو کر ہم سے بات چیت فرماتے (وعظ ونصیحت کرتے جوبعض اوقات طویل ہو جاتی) حق کہ آپ بھی ایک یاؤں پر بوجھ دے کر کھڑے ہوتے ا تبھی دوسرے پر۔رسول اللہ ٹاٹیٹی ہمیں اکثر وہ باتیں سناتے جوآپ کواپن قوم قریش کی طرف سے نکلیفیں کچکی تھیں اور فر ماتے:'' (ہم اور وہ) برابرنہیں تھے۔ہم لوگ تو کمز وراور د بے ہوتے تھے (وہ غالب اور زور آ ور تھے) پھر جب ہم مدینے آ گئے تو ہمارے اوران کے درمیان لڑائی کا توازن کم وبیش ہونے لگا، تبھی ہم ان پر غالب آتے بھی وہ ہمیں نقصان پہنچا جاتے۔'' ایک رات ایپا ہوا کہ آپ ملائظ جس وقت ہمارے باس تشریف لاما کرتے تھے اس کی نسبت تاخیر سے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! آج رات آپ کو ہمارے ہاں تشریف لانے میں دیر ہوگئی۔ فرمایا: ''میری (روز مرو ک) قرآن کی منزل پوری نہیں ہو سکی تھی مجھے یہ بات اچھی نہ گئی کہاہے بورا کیے بغیرتمھارے یاس آؤں۔'' حضرت اوس ولافؤنے بیان فرمایا: میں نے رسول اللہ تلاوت کے لیے ) قرآن مجید کے حصے کس طرح مقرر كرتے بن؟ تو انھوں نے فرمایا: (ببلا حصر) تين

قَالَ أَوْسٌ: فَسَأَلْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، كَيْفَ تُحَرِّبُونَ الْقُرْآنَ؟ قَالُوا: ثَلاَثٌ وَخَمْسٌ وَسَبْعٌ وَتِسْعٌ وَإِحْدى عَشْرَةَ وَثَلاَثَ عَشْرَةَ وَحِرْبُ الْمُفَطَّلِ.



#### ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

حدوق کا (بقرہ آل عمران اورنساء) (دوسراحصہ) پانچ سورتوں کا (بائدہ سے براءۃ تک) (تیسراحصہ) پانچ سورتوں کا (بائدہ سے خل تک) (چوتھاحصہ) نوسورتوں کا (بی اسرائیل سے فرقان تک) (پانچوال حصہ) گیارہ سورتوں کا (شعراء سے ایس تک) (چھٹا حصہ) تیرہ سورتوں کا (صافات سے حجرات تک) اور (ساتواں حصہ) مفصل کا (ق سے آخرتک۔)

1٣٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَكِيمٍ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، حَكِيمٍ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: جَمَعْتُ الْقُرْآنَ فَقَرَأْتُهُ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ. قَالَ: ﴿فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ: ﴿إِنِّي أَخْشَى أَنْ يَطُولَ عَلَيْكَ الرَّمَانُ، وَأَنْ تَمَلَّ. فَاقْرَأُهُ فِي شَهْرٍ ٥. عَلَيْكَ الرَّمَانُ، وَأَنْ تَمَلَّ. فَاقْرَأُهُ فِي شَهْرٍ ٥. فَلْكَ: دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوتِي وَشَبَابِي. فَالَ: ﴿فَاقْرَأُهُ فِي اللهِ عَشَرَةٍ ﴾ قُلْتُ: دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوتِي وَشَبَابِي. فَالَ: ﴿فَاقْرَأُهُ فِي مَشَرَةٍ ﴾ قُلْتُ: دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوتِي وَشَبَابِي. فَالَ: ﴿فَاقْرَأُهُ فِي مَشْرَةٍ ﴾ فَلْتُ: دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوتِي وَشَبَابِي. فَالَ: ﴿فَاقْرَأُهُ فِي وَسُبَابِي. فَالْ: ﴿فَاقْرَأُهُ فِي وَشَبَابِي. فَالْ: ﴿فَاقْرَأُهُ فِي وَسُبَابِي. فَالْ: ﴿فَاقْرَأُهُ فِي وَشَبَابِي. فَالْ: ﴿فَاقْرَأُهُ فِي اللهِ وَسُهُمْ مِنْ فُوتِي وَشَبَابِي. فَالْ: ﴿فَاقْرَأُهُ فِي اللهِ عَنْ فَوْتِي وَشَبَابِي. فَالْ: ﴿فَاقْرَأُهُ فِي اللهِ وَلَهُ مِنْ فُوتِي وَشَبَابِي وَاللَّهُ عَمْنِ وَاللَّهُ وَلَهُ مِنْ فُوتِي وَسُهُمْ وَلَهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ عَنْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّالْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالْ اللَّهُ وَلَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ ا

اسلام است عبدالله بن عمرو الثانات روایت به انسوں نے فرمایا: میں نے قرآن مجید حفظ کرلیا ، پھر منظ کرلیا ، پھر منظ کرلیا ، پھر منظ کرلیا ، پھر منظ کرلیا ، پھر کاوت کی تورسول الله علی ان فرمایا: مجھے خطرہ ہے کہ طویل وقت گزرنے برتم (پورے) قرآن کی طاوت کیا کرو۔''میں نے کہا: مجھے نے فرانایا:' پھروی دی فائدہ اٹھا لینے دیں۔ آپ ظافر ان کی طاقت اور جوانی نے فائدہ اٹھا نے فرانایا:' پھروی دن میں (پورا) قرآن پڑھلیا کرو۔'' میں نے کہا: مجھے اپنی طاقت اور جوانی نے فائدہ اٹھانے دیں۔ قرانایا کرو۔'' میں نے کہا: مجھے اپنی طاقت اور جوانی سے دیں۔ قران پڑھلیا کرو۔'' میں نے کہا: مجھے اپنی طاقت اور جوانی سے دیں۔ کرو۔'' میں نے کہا: مجھے اپنی طاقت اور جوانی سے دیں۔ کرو۔'' میں نے کہا: مجھے اپنی طاقت اور جوانی سے درخواست قبل کرد۔'' میں نے کہا: مجھے اپنی طاقت اور جوانی سے درخواست قبل کرنے سے انکار فرمادیا۔

کے فواکد ومسائل: ﴿ خاکورہ روایت کو ہارے فاضل محق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے لیکن مزید لکھتے ہیں کہ بید روایت دیگر شواہد کی بناپرحسن درجے کی ہے۔ عالباً ای وجہ سے شخ البانی بڑھنے نے اسے سیح قرار دیا ہے نیز و کتور بشار



<sup>1</sup>٣٤٩\_[إسناده ضعيف] أخرجه النسائي في الكبراي، ح: ٨٠٦٤، وأحمد: ٢ / ١٩٩، ١٩٩، من حديث أبن جريج به، وصرح بالسماع عند الأخير، وصححه ابن حبان، وللحديث شواهد فهو بها حسن \* يحيى بن حكيم لم يوثقه غير ابن حبان فيما أعلم فهو مستور.

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها وماكر

عواداس حدیث کی ہاہت لکھتے ہیں کہاس روایت کی سندتو ضعیف ہے' البشرمتن صحیح ہے' للبذا ندکورہ روایت قابل عمل اور قامل ججت ہے یصحابہ کرام بڑائٹی نیکیوں میں بہت رغبت رکھتے تھے اس لیے زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے صحابہ کرام ڈنائیج کواس قدر زیادہ محنت کرنے کی اجازت مل جاتی تو بعد کے لوگ بھی اس کے مطابق عمل کرنا حاہیے اورند كرسكتے \_ ﴿ جمم ير برداشت \_ نياده بوجه دالنادرست نبيل \_ ﴿ صوفياء ميں جوبعض ايسے اعمال رائح مو كتے ہیں جن میں جسم پرانتہائی مشقت کا بوجھ ڈالا جاتا ہے سنت کے خلاف ہیں۔ ﴿ نَیک عمل کے معمول کو قائم رکھنے کی کوشش متحن بے تاہم اس پراس صدتک پابندی کرنا درست نہیں کفل اور فرض میں عملاً فرق ہی ندرہے۔ ﴿ نماز تہدیں بڑھنے کے لیے اپنی سہولت کے مطابق علاوت کی مناسب مقدار مقرر کر لینا درست ہے مثلاً: ایک یارہ ' تین یارے یاایک منزل وغیرہ۔

> ١٣٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ؛ حَٰ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ خَلَّادٍ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْن عَمْرِو أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَمْ

يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثِ».

۱۳۹۷ - حضرت عبدالله بن عمر و نافتات روایت ب الله كے رسول مُلْقِيمُ نے فر مايا: ' جس نے تين دن ہے كم مت میں قرآن مجید یورا پڑھااس نے قرآن کو تمجھا ہی شهد*ین*،

سات دن اوربعض روایات میں یانچ ونوں کا ذکر بھی ماتا ہے ٔ حافظ ابن حجر بطشہٰ اس کی بابت لکھتے ہیں کہان روایات

میں کوئی تضافہیں ہے بلکہ رسول اللہ ٹاٹھ نے حضرت عبداللہ بن عمر و کو مختلف اوقات میں تاکید کے طوریر بیارشادات فر مائے نیز امام نو وی اططهٔ اس کی بابت یوں رقسطراز میں که رسول الله تَاثَمُرُ کے ختم قر آن کی بابت دنوں کی تعیین میں مختلف فرامین میں تواس سے مراد رہیہ ہے کہ آپ نے مختلف اشخاص کے احوال کے پیش نظر پیفرامین ارشاد فرمائے بینی آپ نے ایک سحابی کو تمن ون فرمائے اور ایک کوسات ون اور ایک کو یا کی ون البذا تمن دن سے کم مرت میں قرآن مجيد فتم نہيں كرنا جاہے \_تفصيل كے ليے ويكھيے: (فتح الباري:٩٤/٩) والموسوعة الحديثية مسند الإمام

💥 🏼 فوائد ومسائل: 🛈 نہ کورہ روایت میں قر آن مجید تھ کرنے کی مدت تمین دن بیان ہوئی ہے اور گزشتہ روایت میں

١٣٤٧\_[إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، شهر رمضان، باب تحزيب القرآن، ح: ١٣٩٤ من حديث قتادة به، وصححه الترمذي.

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها وسأكل ورتجديم تعلق ديراحكام وسأكل

أحمد: ۵۳٬۵۲/۱۱) الاوت قرآن مجيد كاصل مقصداس كافهم اوراس يرغور وفكر بـ اس ليقرآن مجيد كاترجمه سکیمنا ضروری ہے' مزیدکی اجھے عالم کی تغییر کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے' تا ہم سلف صالحین کی فکرے ہٹ کرتغییر کرنے والول کی تصنیفات سے اجتناب ضروری ہے۔

۱۳۳۸-حضرت عائشہ والخاہے روایت ہے انھول ١٣٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نے فرمایا: "میرےعلم میں نہیں کہ اللہ کے نبی تلکھ نے صبح تك يوراقر آن مجيد يره ها بور" أَبِي عَرُوبَةً: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفٰي، عَنْ [سَعْدِ] بْنِ هِشَام، عَنْ عَائِشَةَ

فَالَتْ: لَا أَعْلَمُ نَبِيَّ اللهِ عَلِيْ قُرَأَ الْقُرْآنَ كُلُّهُ

حَتَّى الصَّبَاحِ.

🎎 فائدہ: ایک یا دورات میں قرآن مجید یورا کرنے سے اجتناب کرناچاہیے ُ حفاظ میں شبینے کا جوطریقہ رائج ہے 'یہ بھی ترک کردیے کے قابل ہے البتہ تین راتوں میں قرآن ختم کیا جائے تو پھراس کا جواز ہوسکتا ہے۔والله اعلم.

(المعجم ١٧٩) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ باب: ١٤٩- تبجد من الوت كماكل فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ (التحفة ٢١٨)

> ١٣٤٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَالاً: حَدَّثْنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ يَحْيَى ابْن جَعْدَةً، عَنْ أُمِّ هَانِي بِنْتِ أَبِي طَالِبِ قَالَتْ: كُنْتُ أَسْمَعُ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْل

۱۳۴۹-حضرت ام مانی بنت ابوطالب و الله سے روایت بے انھوں نے فرمایا: مجھے رات کو نبی طافع کی تلاوت کی آ واز سنائی دیتی تھی جب کہ میں اپنے گھر کی حييت ير ہوتی تھی۔

١٣٤٨\_[صحيح] أخرجه النسائي: ٣/ ٢١٨، قيام الليل، الاختلاف على عائشة في إحياء الليل، ح: ١٦٤٢ وغيره من حديث سعيد به، ولفظه: "لا أعلم رسول الله ﷺ قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى الصباح ولا صام شهرًا كاملاً قط غير رمضان" ﴿ سعيد صرح بالسماع كما في سنن النسائي، ح: ٢٣٥٠، وقتادة عنعن، ولحديثه شواهد

١٣٤٩\_ [حسن] أخرجه النسائي: ٢/ ١٧٨ ، ١٧٩ ، ١٧٩ ، الافتتاح، باب رفع الصوت بالقرآن، ح: ١٠١٤ من حديث . وكم به \* أبوالعلاء هو هلال بن خباب، صدوق تغير بآخره (تقريب وغيره)، وقال البوصيري: " لهذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات " ، ولهذا يدل على أن سماع مسعر منه قبل تغيره عند البوصيري .



٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها والسنة وا

فوا کد ومسائل: ﴿ نِي اکرم مَنْ اللهُمْ تَبِيدِ مِن جَرِي قراءت فرماتے تئے تا جم سری قراءت بھی جائز ہے جیسے کہ حدیث: ۱۳۵۴ میں آر ہاہے۔ ﴿ نَوْ اللهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمِن علاوت اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

• ١٣٥ - حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ خَلَفِ أَبُو بِشْرٍ:
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ قُدَامَةً بْنِ
عَبْدِ اللهِ، عَنْ جَسْرَةً بِنْتِ دَجَاجَةً قَالَتْ:
سَمِعْتُ أَبًا ذَرِّ يَقُولُ: قَامَ النَّبِيُ يَشِجُ بِآيَةٍ
حَتَّى أَصْبَحَ يُرَدِّدُهَا. وَالآيَةُ: ﴿ إِن تُعَذِّبُمُ مَا لَنَبُي مَا لَكُمْ عَبَادُكُ وَإِن تَعْفِر لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنَ الْمَزِيرُ المُمْ فَإِنَّكَ أَنَ الْمَزْيِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنَ الْمَزِيرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنَ الْمَزْيِرُ الْمُهُمْ فَإِنَّكَ أَنَ الْمَزِيرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنَ الْمَزْيِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنَ الْمَرْبِدُ

۱۳۵۰-حضرت الوور والتلظ سے روایت بے انھول نے فرمایا: نبی علیلاً نے صبح تک ایک ہی آیت باربار فرصتے ہوئے والی ایک ہی آیت باربار فرصتے ہوئے ویا مرایا۔ آیت سربے: ﴿ إِنْ تُعَدِّبُهُمُ وَاللّٰهُمُ عَبِدُكُ وَ إِنْ تَعْفِرُلُهُمُ فَإِلَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْلُ الْحَرِيْلُ الْحَرَيْدُ وَ وَيرِكُمُ اللّٰهِ اللّهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّ



فوا کدومسائل: ﴿ اَرْکی خُفس کوزیادہ قرآن جمیدیادنہ ہوتو جتنا کچھ یادہ وات کو بار بار پڑھ کر طویل قیام اور کثیر قراءت کا تواب حاصل کرسکتا ہے۔ ﴿ بی آیت حضرت عیسیٰ علیا کہ متعلق ہے کہ جب قیامت میں ان سے ان کی امت کی گراہی کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیا ہیہ جواب عرض کریں گے جواس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں اللہ کی عظمت وجال کا اعتراف بھی ہا اورا پی عاجزی اطاعت اور امید رحمت کا اظہار بھی اور ایک لطیف بیرائے میں امت کے لیے متعلق کو درخواست بھی۔ ﴿ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ایک لطیف بیرائے میں امت کے لیے متعلق کو درخواست بھی۔ ﴿ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علط عقائد بیدا ہوئے وہ ان سے برخبر بیں کیونکہ نبی عالم الغیب نبیس ہوتے۔ ﴿ وَ رَوْلَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّ

<sup>•</sup> ١٣٥٠ [إسناده حسن] أخرجه النسائي : ٢/ ١٧٧ ، الافتتاح، ترديد الآية، ح : ١٠١١ من حديث يحيى القطان به، أخرجه أحمد: ٥/ ١٤٩ عن فليت العامري عن جسرة به(انظر أطراف المسند: ٦/ ٢١٤)، وقال البوصيري : "لهذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات"، وصححه الحاكم: ١/ ٢٤١، والذهبي.

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها \_ يَام الليل اورتبد على على ويمراكل وساكل

علاوه مجده اورتشبد بھی وعاکے لیے مناسب موقع بئاس لیے اپنی ضرورت کی کوئی وعا ان اوقات میں مانگی جاستی بے (صحیح البخاری الأذان باب ما یتخیر من الدعاء بعد التشهد و لیس بواجب حدیث ۴۳۵: وصحیح مسلم الصلاة باب النهی عن قراءة القرآن فی الركوع والسجود حدیث ۴۷۹)

المُعاوِيةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بَنِ الْمُعَاوِيةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بَنِ عُبُدُدَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْدِدِ بَنِ الأَحْنَفِ، عَنْ صَلَّةً بَنِ الأَحْنَفِ، عَنْ صِلَةً بَنِ الأَحْنَفِ، عَنْ صِلَةً بَنِ رُفَرَ، عَنْ حُدَيْفَةً أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ صَلَّى. فَكَانَ إِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ سَأَلَ. وَ إِذَا صَرَّ بِآيَةٍ عِنهَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَرْدِيهُ اللهِ سَبَّعَ.

۱۳۵۱ - حفرت حذیفہ دائٹو سے روایت ہے کہ نی عَلَیْما نے نماز پڑھی۔ آپ جب کی رحمت کی آ یت پر چنچتے تو (اللہ کی رحمت کا) سوال فرماتے اور جب کسی عذاب کی آ یت پر چیچتے تو (اللہ کے عذاب سے) پناہ مانگنے اور جب کسی الیکی آ یت پر چیچتے جس میں اللہ کی نقذیس اور پاکیزگی کاؤکر ہوتا تو اللہ کی تیجے بیان فرماتے۔

359

کے فواکد ومسائل: ﴿ قراءت قرآن انتہائی غور وفکرے کرنی چاہیے خواہ نماز کے دوران میں ہو بالس کے علاوہ ﴿ لاوت قرآن کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ رحمت کی آیات پر دعااور آیات عذاب پر تعوذ کیا جائے اور سیجی ممکن ہے جب اس کا ترجہ اور منہوم آتا ہو۔ ہمارے ہاں مساجد میں امام کی قراءت کے دوران میں منعقد کی بلند آوازے ان آیات کا جواب ویتے ہیں جو کہ کی طرح بھی جائز نہیں ہے 'لہذا اس سے اجتناب کرنا چاہے۔ ﴿ اللّٰه کی تبعی کا طریقہ ہے کہ' مبحان اللہ'' کہا جائے 'لیتی اللہ پاک ہے۔ عذاب کی آیت پر آئل لُھے آجر رُنی مِنَ النَّارِ آ' آے اللہ اللہ علی مناسب دعا پڑھی جائے ہے۔ ﴿

١٣٥٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِم، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلٰى،
عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلٰى،
عَنْ أَبِي لَيْلٰى. قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ
النَّبِي ﷺ وَهُوَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْل تَطَوُّعًا.

۱۳۵۲-حضرت ابولیل بال انصاری والفند روایت به انهو نیم بالی بال انصاری والفند مروایت به انهو نیم نازیز هی و اتفاق می از پر هی و اتفاوت کے دوران میں ) نی تالیا ایک آیت پر پہنچ جس میں عذاب کا ذکر تھا تو آیت نیم کی نیم الله مِن عذاب کا ذکر تھا تو آیت نے فرایا: [اً عُودُ دُ بالله مِن

۱۳۵۱\_[صحیح] تقدم، ح: ۸۹۷.

١٣٥٧\_ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب الدعاء في الصلاة، ح: ٨٨١ من حديث محمد بن أبي
 (الله به، وانظر، ح: ٨٥٤ لعلته.

### ٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

فَمَرَّ بَآيَةِ عَذَابٍ، فَقَالَ: «أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ . وَوَيْلٌ لأَهْلِ النَّارِ » .

١٣٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِم، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ، عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِي ﷺ

فَقَالَ: كَانَ نَمُدُّ صَوْتَهُ مَدًّا.

علا أمده مطلب بيب كه جوالفاظ ميني كرياه عائلة جن أنسي ميني كراما كرك يزهة تن مثلا جب كسي حرف کے ساتھ الف ملا ہوا ہو یا پیش کے بعد ساکن واؤ آ رہا ہو یا زبر کے بعد ساکن یا آ رہی ہوتو ان حروف کونسبتاً طویل کرکے بڑھا جائے گا صرف زبر زیراور پیش والے حرف کھینچ کر پڑھنا درست نہیں جب کہان کے بعدالف ' واواورياء ساكن موجود شهؤ مثلًا: ﴿إِنَّا أَعُطَيْنَاكَ الْكُونَ رَكُ مِينِ إِنَّا بِيا أَعُطَيْنَ يرْ هنا غلط بأك طرح ﴿ فَصَلَّ لِرَبِّكَ ﴾ كوفَصَلِّى لِرَبِّكَا يرُحنادرستَ بيس.

> ١٣٥٤ - حَدَّثُنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ بُرْدِ بْن سِنَانِ، عَنْ عُبَادَةَ بْن نُسَىِّ، عَنْ غُضَيْفِ ابْنِ الْحَارِثِ قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ أَوْ يُخَافِتُ بِهِ؟ قَالَتْ: رُبَّمَا جَهَرَ وَرُبَّمَا خَافَتَ. قُلْتُ: اللهُ أَكْبَرُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي هٰذَا الأَمْرِ سَعَةً.

(المعجم ١٨٠) - **بَابُ** مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ (التحفة ٢١٩)

١٣٥٧-حضرت غضيف بن حارث اللؤس روايت ہے انھوں نے کہا: میں ام المومنین حضرت عا کشہر ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اورعض کیا: کیا رسول الله مُلَقِيمًا (نمازیس) بلندآ واز ہے قراءت کرتے تھے یا خاموثی ہے؟ انھوں نے فریاما: مجھی جبر سے تلاوت کرتے تھے مجھی خاموثی ہے۔ میں نے کہا: "الله اکبر!شكر بالله كا جس نے اس معاملہ میں گنجائش (اور آ سانی) رکھی۔

.....قیام اللیل اور تبجد ہے متعلق دیگرا دکام ومسائل

١٢٥٣-حضرت قباره الطف سے روایت بے انھوں

نے کہا: میں نے حضرت انس بن مالک واٹٹا ہے نبی سُلْقُلْم

کی تلاوت کے مارے میں سوال کیا تو انھوں نے فرمایا:

النَّار ووَيُلٌ لِّأَهُل النَّال "سيس جنم سے الله كي ناه

ما نگتا ہوں اور جہنمیوں کے لیے ہلاکت ہے۔''

ني مَثَاثِيلُ ٱ واز كوطويل كرتے تھے۔

باب: ١٨٠ - جب آدي رات كوقيام كے ليے جاگےتو دعا مائگنا (مسنون ہے)

١٣٥٣\_[صحيح] أخرجه البخاري، فضائل القرآن، باب مد القراءة، ح: ٥٠٤٥ من حديث جرير به.

١٣٥٤\_ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب الجنب يؤخر الغسل، ح: ٢٢٦ من حديث إسماعيل ابن علية وغيره به .



#### ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ـ

١٣٥٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّار: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَـيْنَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُس، عَن ابْن عَبَّاس فَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا تَهَجَّدَ مِنَ ﴿ اللَّيْلِ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ. أَنْتَ نُورُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ. وَلَكَ ِّالْحَمْدُ. أَنْتَ قَيَّامُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْض ُوۡمَنۡ فِيهِنَّ. وَلَكَ الْحَمْدُ. أَنْتَ مَالِكُ أَلْمُسْمُوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ. وَلَكَ الْحَمْدُ. أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ حَقٌّ، أَوْلِقَاؤُكَ حَتٌّ، وَقَوْلُكَ حَتٌّ، وَالْجَنَّةُ حَتٌّ، أَوْالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ أَيْحَقُّ، وَمُحَمَّدٌ حَقُّ. اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وُبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ. ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ. وَمَا اللهُ وَمَا أَعْلَنْتُ. أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الله عَيْرُكَ. لاَ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ. وَلاَ إِلٰهَ غَيْرُكَ. **﴾ إِلَّا** حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِكَ».

قیام اللیل اور تبجد ہے متعلق دیگرا دکام وسائل تضرت عیداللہ بن عماس دہشنا ہے روایت

١٣٥٥ - حفزت عيدالله بن عماس ويشخاب روايت ہے کدرسول اللہ ظافا جب رات کونمازے کے بیدار موت تو فرمات: [اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمَدُ الَّفَ أُورُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنُ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمُدُ.... فَاغْفِرُلِي مَا قَلَّمُتُ وَمَا أَخَّرُتُ وَمَا أَسُرَرُتُ وَمَا أَعُلَنتُ ' أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤِّدِّرُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ ' وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ وَلَاحُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا ا بكَ الله الله الرابي لي تعريف مو آسانون کا' زمین کا اور جوکوئی ان کے درمیان ہیں' ان کا نور ہے' اورتیرے ہی لیے تعریف ہے کہ تو آسانوں کؤز مین کواور جوكوئى ان كے درميان بين ان كوقائم ركھنے والا بــاور تیرے ہی لیے تعریف ہے کہ تو آ سانوں کا' زمین کا اور جو کوئی ان کے درمیان میں ہیں ان کا مالک ہے اور تیرے ہی لیے تعریف ہے تو ہی حق ہے تیرا وعدہ حق ہے تیری ملاقات حق ہے تیرا فرمان حق ہے جنت حق ہے جہم حق بے قیامت حق ہے (تمام) انبیاء حق ہیں اور حفرت محمر تلقيم حق بين الاالله المن تيرامطيع فرمان مول جھ پرایمان لایا ہوں میرااعتاد تھی پرہے میں تیری ہی طرف رجوع کرنے والا ہوں (مخالفین حق ہے)' تیری ہی ہدد ہے بحث وتکرار کرتا ہوں' بخبی کواینا فیصل بنا تاہوں تو میرے سب گناہ معاف فرمادے جومیں نے يمل كي بعديس كي جهي كركيادر جوعلان كي وى آ گے بڑھانے والا ہے اور تو ہی چیھے ہٹانے والا ہے صرف تو ہی معبود ہے تیرے سواکوئی (برحق) معبود نہیں ا



1**٣٠١-أ**خرجه البخاري، التهجد، باب التهجد بالليل، ح: ١١٢٠ وغيره، ومسلم، صلاة المسافرين، باب صلاة النمى難ودهانه بالليل، ح: ٧٦٩ من حديث سفيان به، وله طرق أخرى.

## ٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

اور تیری توفیق کے بغیر نہ بچاؤ ہے نہ طاقت۔'' امام ابن ماجہ رشش نے ابو بکر خلا دالبا بلی کی سند سے بھی بیروایت ذکر کی ہے کہ رسول اللہ ٹاٹیلم جب رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ..... پھر نہ کورہ بالا روایت کے ہم معنی بیان کیا۔

قیام اللیل اور تبجد ہے متعلق دیگرا حکام ومسائل

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا سُلْيَمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ الْأَحْوَلُ، خَالُ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، سَمِعَ طَاوُساً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا قَامَ مِنَ الْلِلْ لِلتَّهَجُّدِ. فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

ﷺ فوائد ومسائل: ⊙نماز تبجد کے لیے جاگیں تو پہلے بہ دعا پڑھیں بجروضو دغیرہ کر کے نماز شروع کریں۔ ⊙اللہ آسانوں اورز مین کا نور ہے اس کا مطلب سے کریہ سب انوارای کے دیے ہوئے اور پیدا کیے ہوئے میں اللہ کی ذات کی مجلی برداشت کرنااس دنیا میں تو بہاڑ کے لیے بھی ممکن نہیں البنتہ جنت میں مومنوں کواللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا جميع كريح ا ماويث عن ابت ب (صحيح مسلم الإيمان باب معرفة طريق الرؤية حديث: ١٨٢) ("تو حق ہے'اس میں اللہ کے وجود کا اقرار بھی ہے اور یہ اظہار بھی کہ اس کے تمام احکام درست میں خواہ ہمیں ان کی تھمت کاعلم ہویا نہ ہو۔ ﴿ اللّٰہ کے وعدول ہے مرادوہ امور جیں جن کے بارے میں اللّٰہ نے فرمایا ہے کہ فلال کام کا بيثواب باورفلال كام كے نتيج ميں دنيايا آخرت ميں بيسزا في كى دوالله كى ملاقات مراديب كموت کے بعد جی اٹھنا بیتنی ہے جس کے بعداین زندگ کے اٹمال کا صاب دینا ہوگا اور بیرمطلب بھی ہے کہ جنت میں الله تعالیٰ کی زیارت ہوگی۔ ﴿ الله کے فرمان کے فق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ الله تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے ہے ہمیں ماضی کے جوواقعات بتائے ہن وہ یقیناای طرح پیش آئے تھے جس طرح بیان کیے گئے ہیں۔ای میں كا ئات ى تخليق كے مسائل بھى آجاتے ہيں اور انبيائے كرام كااپنى اقوام كونليغ كرنا ايذاؤں برصركرنا ، قوم ميں سے ا تکار کرنے والوں پر عذاب آنا وغیر و بھی شامل جیں۔اس میں وواہدی اور دائی قوا نین بھی شامل جیں جوانمیا کے کرام ك ذريع ي مين بتائ ك ين مثل : ﴿ مَنْ يَعْمَلُ سُوءً ا يُتُحرِّبهِ ﴾ (النسآء: ١٣٣) " بوقت براكام كركاً اتاس كى مزال جائك "اورامًا نَقَصَتُ صَدَقَةٌ مِّن مَّالِ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبُدًا بِعَفُو إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَ اضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ إِرصحيح مسلم البر والصلة و الأدب باب استحباب العفو و التواضع حدیث: ۲۵۸۸) ' صدقه کرنے ہے بال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے ہے اللہ بندے کی عزت ہی میں اضافہ فرما تا ہے اور جو کوئی بھی اللہ کی رضائے لیے تو اضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور بلندی عطافر ماتا ہے۔' ﴿ جنت اور جہم كے حق بونے كامطلب بيہ كدوه حقيقت ميں موجود جين أن كاذكر تشبيد اور استعاره كے طور يرنبيل كيا كيا ان کی نعتوں اور عذاب کی جو تفصیل قرآن مجید اور تھیجا احادیث میں وار دیئے وہ شک دشیہ ہے بالاتر ہے۔ ⊗'' قیامت



٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها وسأل

حق ہے ' بیخی اس کے لیے اللہ نے جووقت مقرر کیا ہے اس وقت یقیناً آئے گی اوراس کی جوتنصیلات قرآن وحدیث میں فرکور بین وہ سب بیٹی ہیں۔ ﴿ تمام انبیائ کرام بیٹی اور بالخصوص حضرت محمد طاقی آئے میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بیتمام حضرات اپنے اپنے وقت پر اللہ کی طرف ہے مبعوث ہوئے وہ سپے تھے اور کروار کی تمام خویوں کے حال اور برقیم کی علی اور اخلاقی کرور یول سے پاک شفے انھوں نے اللہ کے احکام اپنی اپنی امت تک پہنچانے بیل کوئی کو تابی نہیں کی اور اخلاقی کرور یول سے پاک شفے انھوں نے اللہ کے احکام اپنی اپنی امت تک پہنچانے بیل عقیدہ بیان ہواہ جو برمسلمان کورکھنا چاہے اور اس کے بعد ایک مخلف موسی کا اللہ کے ساتھ تعلق اور اس کے مخلف عقیدہ بیان ہوا ہے جو برمسلمان کورکھنا چاہے اور اس کے بعد ایک مخلف موسی کا اللہ کے ساتھ تعلق اور اس کے مخلف کہا آئر اللہ کے اس میں میچے عقید سے کا اقرار اللہ کے سبح کی اخری وضا حت اللہ تعالی ہے مخلف کی وضا ور اپنے بجر کا اظہار ہے۔ رات کے تمری حضل حت اللہ تعالی میں جب بندہ اللہ کے سامنے عود بیت کا اس انداز سے اظہار کرتا ہے تو یقدیا اسے اللہ کی رضا اور قربے عظیم ورجات حاصل ہوتے ہیں۔ وہ اللہ الند فیق . قرب عظیم ورجات حاصل ہوتے ہیں۔ وہ اللہ الند فیق . قرب عظیم ورجات حاصل ہوتے ہیں۔ وہ اللہ الند فیق . قرب عظیم ورجات حاصل ہوتے ہیں۔ وہ اللہ الند فیق . قرب عظیم ورجات حاصل ہوتے ہیں۔ وہ اللہ الند فیق . قرب عظیم ورجات حاصل ہوتے ہیں۔ وہ اللہ الند فیق .

١٣٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ
صَالِح: حَدَّثَنِي أَزْهَرُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَاصِم بَانِي خُمَيْدِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: مَاذَا كَانَ النَّبِي يَشِيُّ يَفْتَتِحُ بِهِ قِيَامَ اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: لَقَدْ مَنَالُتَنِي عَنْ شَيْءِ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ قَبْلَكَ. فَكَانَ يُكَبِّرُ عَشْرًا. وَيَحْمَدُ عَشْرًا. وَيُسَبِّحُ

ِإِغْفِرُ لِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي» وَيَتَعَوَّذُ

أَ مِنْ ضِيقِ الْمُقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

۱۳۵۲- حفرت عاصم بن جمید و الله سروایت بن انهوں نے کہا: میں نے حفرت عاکشہ عاصم بن جمید و الله عاصم الله انهوں نے کہا: میں نے حفرت عاکشہ عاصوال کیا:

کرتے ہے؟ انھوں نے کہا: تم نے مجھ سے وہ بات پوچھی ہے جو تم سے پہلے کی نے بیس پوچھی آپ دس بار [اللّه أُكْبَر] وس بار [الکّحمدُ لِلّهِ] دس بار [سبحان الله] اور دس بار آستَعُفِرُ الله کہتے ہے۔ پھر فرماتے:

[اللّه مُم اغْفِرُ لُی وَاهٰدِنی وَارْدُفَنی وَ عَافِنی ]

دانے الله ایجے بخش وے جھے ہوایت و ن مجھے رزق عنایت فرما اور جھے آرام وراحت سے بہرہ ورفرما۔ "اور میں اللہ کیا ہے جا ہے دن (میدان حشریس) کھڑے ہوئے کہ کہ کہا تھے۔

ن فائدہ: [ضِیْقِ الْمُقَامِ] سے پناہ کا مطلب سے ہے کہ اے اللہ! جب قیامت کے دن تیرے سامنے پیٹی ہو کر زندگی کے اعمال کا صاب دینا ہے اس وقت مشکل نہ ہے 'آسانی ہے صاب کتاب سے فراغت ہوجائے۔



<sup>.</sup> [ [سناده حسن] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء، ح: ٧٦٦ من حديث زيد به .

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها --- المواب إقامة الصلوات والسنة فيها -- المحكّن بنُ عُمَرَ: حَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْيَمَامِيُّ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي صَلَّمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ: عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ: عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ: كَانَ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَل

عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنْ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ».

قیام اللیل اور تبجد ہے متعلق دیگرا حکام ومسائل ١٣٥٧ - حضرت ابوسلمه بن عبدالرحمٰن الله ي روایت ہے انھول نے کہا: میں نے حضرت عاکشہ ﷺ عصوال كيا: ني طَافِعُ جب رات كواشت تصوّوا ين نماز مس طرح شروع کرتے تھے؟ انھوں نے فرمایا: آپ كُتِّ شِّح: ٱللُّهُمُّ رَبُّ جِبُرَئِيْلَ وَ مِيْكَائِيْلَ وَ إِسْرَافِيُلَ 'فَاطِرَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْض ' عَالِمَ الْغَيْب وَالشُّهَادَةِ ۚ أَنْتَ تَحُكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيُمَا كَانُوُ فِيُهِ يَخْتَلِفُونَ. اِهْدِنِيَ لِمَا اخْتُلِفَ فِيُهِ مِنَ الْحَقِّ بإذَنِكَ انَّكَ لَتَهُدِي إلى صِرَاطٍ مُّستَقِبُم] ''اےاللہ!اے جرئیل میکائیل ادراسرافیل کے مالک! اے آ سانوں اور زمین کے خالق! اے پوشیدہ اور ظاہر (سب چنز وں) کاعلم رکھنے والے! اپنے بندوں میں تو ہی فیصلہ کرے گا جس جس چیز میں وہ اختلاف کرتے تھے۔حق کے جن مسائل میں اختلاف کیا گیا ہے ان میں مجھائے علم سے ہدایت نصیب فرما ' بے شک تو ہی سیدهی راه کی طرف مدایت دیتا ہے۔''

(امام ابن ماجه برطف کے استاد) عبدالرحمٰن بن عمر برطف نے کہا: (اس دعامیں) جبرئیل کالفظ ہمزہ کے ساتھ بادکر و کیونکہ نبی نظیفا ہے اس طرح مردی ہے۔ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عُمَرَ: احْفَطُوهُ – جِبْـرَئِيلُ –مَهْمُوزَةً. فَإِنَّهُ كَذَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

١٣٥٧\_أخرجه مسلم، صلاة المسافرين، باب صلاة النبي ﷺ ودعائه بالليل، ح: ٧٧٠ من حديث عمر بن يونس به.

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ما المسلك ويمالل اورتجد عم تعلق ويمراحكام ومسائل

ے بازئیں آتے۔ان کا فیصلہ قیامت ہی کو ہوگا' جب انھیں سزا ملے گی اور ٹیک لوگ اللہ کے انعامات سے بہرہ ور

ہوں گے۔ ﴿ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے' اس لیے اللہ سے ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ﴿ جبرِ ئیل کا لفظ کُی
طرح پڑھا جا سکتا ہے جِئرِیْل' جَئرِیُلل' جَئرَ ئیل جِئر ائیل لیکن اس دعا میں جِئر ئیل ہمزہ کے ساتھ
ہے۔ ﴿ محدثین کرام حدیث کے الفاظ پر بھی توجہ دیتے تھے اور ہرلفظ اس طرح روایت کرنے کی کوشش کرتے تھے
جس طرح استاد سے سنا ہو عال تکدروایت بالمعنی جا تزہے محدثین کے اس طرز عمل سے ان کی دیانت اور صداقت
فاہم ہوتی ہے اور یہ کدان کی روایت کردہ احادیث قابل عمل اور قابل اعتاد ہیں بشرطیکہ صحت حدیث کے معیار پر

(المعجم ۱۸۱) - **بَابُ** مَا جَاءَ فِي كَمْ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ (التحفة ۲۲۰)

٦٣٥٨ - حَلَّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا شَبَابَهُ ، عَنِ أَبْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزِّهْرِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ ح : الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُ : حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ . وَهٰذَا الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ . وَهٰذَا النَّهُ عِنِ كُلُّ عَلِيثُ أَنِي بَكْرٍ . قَالَتْ : كَانَ النَّيْ يَعْلِيْ الْفَهْرِ ، إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً . يُسَلِّمُ فِي كُلُّ الْفَهْرِ ، إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً . يُسَلِّمُ فِي كُلُّ الْفَهْرِ ، إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً . يُسَلِّمُ فِي كُلُّ الْفَهْرِ ، إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً . يُسَلِّمُ فِي كُلُّ الْفَهْرِ ، إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً . يُسَلِّمُ فِي كُلُّ الْفَهْرِ ، إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً . يُسَلِّمُ فِي كُلُّ الْفَهْرِ ، إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً . يُسَلِّمُ فِي كُلُّ الْفَهْرِ ، إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً . يُسَلِّمُ فِي كُلُّ مَحْشِينَ آيَةً ، مُسَلِّمُ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ . فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ اللَّمْ وَنَ مَنْ فَرَكُعَ اللَّهُ عَنْ مَوْدَى مَنْ وَلَا مَنَ عَلْ السَّكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ اللَّهُ وَلَا مَنْ فَرَكُمَ وَمُ مَنْ فَعَنَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ . وَلِلْمَ الْمَالُ الْمُؤَلِّ عَنْ مَا مَلْ مَنْ مَا الشَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ عَنْ مَا مَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا الْمُؤْمِنَ عَلَى الْمُؤَلِّ عَنْ مَا اللَّهُ الْمُؤْمَنِينَ خَفِيفَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ خَلِيلَا الْمُؤْمِنُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْتَلِ الْمُعْتَلِي الْمُؤْمِنَا الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُومُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِلُ مُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِلُ مِ

باب:۱۸۱-رات کوکتنی رکعت پڑھیں

۱۳۵۸ - حضرت عائشہ بھٹا سے روایت ہے انھوں
نے فر مایا: بی تلکی نمازعشاء سے فارغ ہونے کے بعد
سے صبح صادق تک گیارہ رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ ہردو
رکعت پرسلام پھیرتے اور ایک رکعت وتر پڑھتے اور ان
رکعتوں میں (اننالمبا) مجدہ کرتے تھے کہ آپ تلکی کے
سراٹھانے سے پہلے کوئی تھی بچاس آبیس پڑھ سکتا تھا۔
پھر جب مؤذن نماز فجر کی پہلی اذان دے کر خاموش ہوتا
تو آپ تلکی اٹھ کر ہکی کی دورکعتیں پڑھ لیتے تھے۔

365

180٨\_ [صحيح] أخرجه أبوداود، التطوع، باب في صلاة الليل، ح: ١٣٣٦ عن عبدالرحمٰن بن إبراهيم وغيره به، أخرجه مسلم، صلاة المسافرين، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ﷺ في الليل . . . الخ، ح: ٧٣٦ من حديث الزهري به الزهري صرح بالسماع عندابن حبان وغيره، وقال البوصيري: " لهذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات".

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها من المال الماليل اورتجد عظال ديراكام وماكل 🗯 فوائد ومسائل: 🛈 نماز تبجد کا وقت نماز عشاء بے فراغت کے بعد شروع ہوتا ہے اور منج صادق کے طلوع ہونے یرختم ہوجاتا ہے۔ ﴿ نماز تبجد میں رسول اللہ ظافیہ کامعمولُ وترسمیت گیارہ رکعت پڑھنے کا تھا۔ ﴿ نماز تبجد میں ہر دورکعت برسلام پھیرنا بھی درست ہے اور جار جار راحت ایک سلام سے برا ھنا بھی درست ہے۔ ﴿ تَجِد کَ نَمَاز کَ بعدایک وزیر هنا بھی جائز ہے اور تین یا یائج رکعت بر هنا بھی ورست ہے۔ ﴿ نماز تبجد میں جب قیام طویل کیا عائے تواسی نسبت ہےرکوع اور بحدہ بھی طویل کرنا جا ہے۔ ﴿ فَجْرَى نَمَازَكَا وَتَتَصَبَّحُ صَادِقَ سے شروع ہوتا ہے جب کہ اس وقت تبجدا وروتر کا وقت ختم ہوجا تا ہے۔ ﴿ لَي سَنتول مِيل قراءت مختصر ہوتی ہے۔

١٣٥٩-حضرت عا نَشه جَيْثُا ہے روایت ہے اُنھول نے فرمایا: نی مانٹی رات کوتیرہ رکعت نمازادا کرتے تھے۔

١٣٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَام بْنِ غُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَّ ثَعَشْرَةَ رَكْعَةً.

قائدہ: فرکرہ دوایت گیارہ درکعت والی حدیث کے خالف نہیں بلکہ ان کے درمیان علائے حدیث یول تغیق دیتے ہیں: عشاء کی سنت یا فجر کی سنت کی دورکعت ملاکر تیرہ درکعت کہا جا سکتا ہے۔ دیکھیے: (سنن ابن ماجه حدیث: ١٣٦١) تيره ركعت كي ايك اورصورت آكة راي بيد ويكيي : (حديث:١٣٧٢)

١٣٦٠ - حَدَّفَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ: ١٣٦٠ - حفرت عائشه الله عن روايت م كه في

حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَلْمَا الْعَالِمُ اللَّهِ الْعَلَمُ اللَّهِ الْعَقِيمِ المُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ

عِيْدُ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْل تِسْعَ رَكَعَاتٍ.

💥 فائدہ: اس میں آٹھ رکعت تبجد اور ایک رکعت دتر شال ہے۔ یہ جھی ممکن ہے کہ چھ رکعت تبجد بڑھ کر تین رکعت وترکی نمازادا کی ہو۔

١٣٦١ - حضرت عامر بن شراحيل شعمي والله ي ١٣٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْن

١٣٥٩\_ أخرجه مسلم، صلاة المسافرين، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ﷺ في الليل . . . الخ، ح: ٧٣٧ عن أبي بكر بن أبي شيبة به .

١٣٦٠\_[صحيح] أخرجه الترمذي، الصلاة، باب منه، ح:٤٤٣ عن هناديه، وقال: "صحيح"، وله شواهد عند مسلم، صلاة المسافرين، باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا . . . الخ، ح: ٧٣٠ وغيره.

١٣٦١\_[صحيح] \* عبيد بن ميمون مستور (تقريب)، وأبوإسحاق عنعن، وتقدم، ح : ٤٦، وله شواهد كثيرة جدًا.



ه-أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ـ

مَيْمُونِ، أَبُو عُبَيْدِ [المَدَنِيُّ]: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةً، عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةً، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَّاسٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَّالٍ . عُمْرَ، عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِاللَّيْلِ. فَقَالاً: ثَلاَثَ عَشْرَةً رَكْعَةً. مِنْهَا ثَمَانَ . وَرَكْعَتَشِنِ بَعْدَ الْفَجْرِ.

المَّنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعِ بْنِ ثَابِتِ الزُّبَيْرِيُ : حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعِ بْنِ ثَابِتِ الزُّبَيْرِيُ : حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسِ بْنِ الرُّبَيْرِيُ : عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ. قَالَ : فَلُمْتُنَ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ وَهُمَا دُونَ طُويلَتَيْنِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّيْنِ قَبْلُهُمَا . ثُمَّ رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ أُونَرَ . فَتِلْكَ اللَّيْنِ قَبْلُهُمَا . ثُمَّ رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ أُونَرَ . فَتِلْكَ اللَّيْنِ قَبْلُهُمَا . ثُمَّ رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ أُونَرَ . فَتِلْكَ اللَّهُ اللهِ عَلْمَ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

قیام اللیل اور تجدے معلق دیگرا دکام ومسائل روایت ہے انھوں نے کہا: میں نے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن کی رات کی نماز کے متعلق سوال کیا تو انھوں نے فرمایا:

(نبی عَالَمَا کَمَا کَمَا نُمُ عَیْمَ وَ رَکعت ہوتی تھی۔ ان میں آ ٹھ رکعت سول ہونے تھی۔ ان میں آ ٹھ تھے۔ رکعتیں (بطور نوافل) ہوتی تھیں اور آ پ تین وتر پڑھتے تھے۔ وی بعد پڑھتے تھے۔

۱۳۹۲- حضرت زید بن خالد جهنی دانیوسے روایت به افتوں نے (دل میں) کہا آج رات میں نے (دل میں) کہا آج رات میں فرور رسول اللہ طاقی کم نماز (تہجد) ویکھوں گائ چنا نچیہ میں آپ کی چوکھٹ یا خیبے (کے نیچلے جھے) پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ رسول اللہ طاقی (رات کو) اٹھے آپ نے لیٹ گیا۔ رسول اللہ طاقی پوھیں 'چو دو رکعتیں پوھیں جو رہت ہی طویل تھیں 'چر دو رکعتیں پوھیں جوان سے کہلے والی رکھتوں سے کہلے والی رکھتوں سے کم طویل تھیں' پھر دو رکعتیں پوھیں جوان سے کہلے والی سے بھی کم طویل تھیں' پھر دو رکعتیں پوھیں جوان سے بھی کم طویل تھیں' پھر دو رکعتیں پوھیں' پھر وتر پوھا۔ رکھتوں سے بھی کم طویل تھیں' پھر دو رکعتیں پوھیں' پھر وتر پوھا۔ سے بھی کم طویل تھیں' پھر دو رکعتیں پوھیں' پھر وتر پوھا۔ سے بھی کم طویل تھیں' پھر دو رکعتیں پرھیں' پھر وتر پوھا۔ سے بھی کم طویل تھیں' پھر دو رکعتیں پرھیں' پھر وتر پوھا۔

ن کدہ: گزشترروایت میں فجر کی سنتول سمیت تیرہ رکھتیں مذکور ہیں جب کداس صدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کے سنتوں کے علاوہ بھی گیارہ کے بھائے تیرہ رکھتیں پڑھناورست ہے۔

١٣٦٢ أخرجه مسلم، صلاة المسافرين، باب صلاة النبي ﷺ ودعائه بالليل، ح: ٧٦٥ من حديث مالك به.

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها -

الْبَاهِلِيُ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيلَى: حَدَّثَنَا مَعْنُ مُخْرَمَةً بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرْيْب، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ نَامَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ نَامَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ نَامَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَوْجِ فَالْسُبِيِّ عَنِي وَهِي خَالَتُهُ. قَالَ، فَاضَطَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَرْضِ الْوسَادَةَ. طُولِهَا. فَنَامَ النَّيْقُ عَلَى عَرْضِ الْوسَادَة فِي طُولِهَا. فَنَامَ النَّيِيُ عَلَى حَرْضِ الْوسَادَة النَّيْقُ عَلَى اللهِ عَنْ وَجُهِهِ بِيَدِهِ. ثُمَّ قَلِهُ الْعَبْسَ الْعَشْرَ آيَاتِ مِنْ الْمُعَلِّ مَنْ وَجُهِهِ بِيَدِهِ. ثُمُّ قَرَأُ الْعَشْرَ آيَاتٍ مِنْ مَعْلًى اللهِ شَنْ وَجُهِهِ بِيَدِهِ. ثُمُ قَرَأً الْعَشْرَ آيَاتٍ مِنْ مَعْدُ وَجُهِهِ بِيَدِهِ. ثُمُ قَرَأً الْعَشْرَ آيَاتٍ مِنْ مَعْدَهُ وَلَوْءَهُ مِنْ وَجُهِهِ بِيَدِهِ. ثُمُ قَرَأً الْعَشْرَ آيَاتٍ مِنْ مَعْدَهُ وَلَوْءَهُ وَلَا عِمْرَانَ. ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنْ مَا عَلَى مُنَا مُنْ وَجُهِهِ بِيدِهِ. ثُمُ قَرَأً الْعَشْرَ وَعُهُم فِي مُونَ وَالْمُ عِمْرَانَ. ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنْ وَعُهُم فَامَ إِلَى شَنْ وَعُهُم وَالَهُ مِنْهَا، فَأَحْسَنَ وُصُوءَهُ. فُمَ

قَامَ يُصَلِّي.
قَالَ عَبُدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلُ مَا صَنَعَ. ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ. فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى وَضَعَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي. وَأَخَذَ أُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ الصَّلَى رَكْعَيْنِ. ثُمَّ مَرَكَعَتَيْنِ. ثُمَّ الصَّلَى رَكْعَيْنِ. ثُمَّ مَرْعَانِي الصَّلَاقِ. وَصَلَّى رَكْعَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. ثُمَّ مَرَكَعَيْنِ. ثُمَّ مَرْعَانِي الصَّلَاقِ.

حضرت عبداللہ بن عباس ٹھنے نے فرمایا: میں بھی اٹھ
کھڑا ہوا۔ میں نے اسی طرح کیا (آیات پڑھیں اور
وضوکیا) جس طرح نبی ٹلٹ نے کیا تھا' پھر میں جاکر
آپ کے (بائیں) پہلو میں کھڑا ہوگیا۔ (اور نبی ٹلٹ کی اقتدا میں نماز شروع کر دی) رسول اللہ ٹلٹ ناٹٹ نے اپنا
دایاں ہاتھ میرے سر پر رکھا (اور مجھے اپنے پچھے سے
اپنے دائیں پہلو میں کر لیا) اور میرا دایاں کان پکڑ کر
مروز نے گئے۔ نبی ٹلٹ نے نہ دورکھیں پڑھیں پڑھیں کے مروو

١٣٦٣ أخرجه البخاري، الوضوء، باب قواءة القرآن بعد الحدث وغيره، ح: ١٨٣، ومسلم، صلاة المسافرين، الباب السابق، ح: ١٨٣ بمن حديث مالك به.

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ركعتيس پڑهين ، پھر دو ركعتيں پڑهين ، پھر دوركعتيں پڑهين ، پھر دوركعتيں پڑهين ، پھر پڑهين ، پھر دوركعتيں پڑهين ، پھر دوركعتيں پڑهين ، پھر دوركعتيں پڑهين ، پھر وتر پڑھا۔ پھر ليٺ گئے حتى كم مؤذن آگيا۔ آپ نے بلكى ى دوركعتيں پڑھين ، پھرنماز پڑھنے كے ليے گھر ے (معجد ميں) تشريف لے گئے۔

> (المعجم ١٨٢) - **بَابُ** مَا جَاءَ فِي أَيِّ بِابِ سَاعَاتِ اللَّيْلِ أَفْضَلُ (التحفة ٢٢١)

> > 1874 - حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ. قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُعْبَةُ، عَنْ يَغِلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ يَغِدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْبَيْلُمَانِيِّ، طَلْقٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْبَيْلُمَانِيِّ

369

باب:۱۸۲-رات کی کونی گھڑی زیادہ فضیلت والی ہے؟

۱۳۹۴ - حضرت عمرو بن عبسہ مثانی سے روایت ہے افعوں نے کہا: میں رسول اللہ علیا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ کے ساتھ کون کون اسلام لایا ہے؟ فرمایا: ''آزاداورغلام۔'' میں نے کہا: کیا کوئی گھڑی و وسری گھڑی کی نسبت اللہ

١٣٦٤\_[صحيح] تقدم، ح: ١٢٥١ .

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها تعن عَمْ وَاللهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ تعن عَرْده قرب كا باعث ج؟ فرمايا: "إلى رات كا عَلْق فَانُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَسْلَمَ ورمياني حسد"

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَيَشِخْ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَسُلَمَ مَعَكَ؟ قَالَ: «حُرِّ وَعَبْدٌ» قُلْتُ: هَلْ مِنْ سَاعَةٍ أَقْرَبُ إِلَى اللهِ مِنْ أُخْرَى؟ قَالَ: «نَعَمْ. جَوْفُ اللَّيْلِ الأَوْسَطُ».

فوائد وسائل: () بیرواقعد پہلے حدیث: ۱۲۵۱ کے تحت گزر چکا ہے اس کے بعض فوائد وہاں ذکر کے گئے ہیں۔

(\* حضرت عمرو بن عبد ٹائٹ بہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تھے اس وقت رسول اللہ ٹائٹ کھی کہ کرمہ میں آشریف فرما تھے ایمی بجرت نہیں کی تھی۔ واقعد کی تفصیل کے لیے ملاحظ فرما کمی: (صحیح مسلم صلاة المسافرین باب اسلام عمرو بن عبسه ﷺ حدیث: ۸۳۲) (آزاد اور غلام سے مراد حضرت ابو کراور حضرت بال ٹائٹ این سین میں میں میں میں میں میں میں کہ تھے۔

آسلام عمرو بن عبسه ﷺ حدیث تھے ان میں نمایاں حضرات بیتھے۔

تھوڑے سے افراد جواسلام لائے تھے ان میں نمایاں حضرات بیتھے۔

١٣٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ،
وَيُحْيى آخِرَهُ.

۱۳۷۵- حفرت عائشہ بھائے روایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول اللہ علاقا رات کے شروع حصہ میں سوتے تھے اور آخری حصے میں عبادت کرتے تھے۔

غَلَمُ فَا كَدُه: رسول الله ظَافِيُّا فَ رات كُوتَجِد يِرْ مِنْ اور آ رام كرنے كے سلسط مِن كَلُ انداز سے عمل فر مايا ہے جن مِن سے ايك صورت يہ بھی ہے۔

۱۳۹۲- حفرت الوجريره الاللات دوايت بخ رسول الله تلكل نے فرمایا: "الله تعالی مررات جب رات كا آخرى تيسرا حصه باتى موتا بتو (آسانِ دنيا پر) نزول فرما تا به اور كهتا ب كون به جو مجھ سے مائكے تو ١٣٦٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُنْمَانَ الْعُنْمَانِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً. وَ أَبِي عَبْدِ اللهِ



١٣٦٥\_أخرجه البخاري، التهجد، باب من نام أول الليل وأحيا آخره، ح:١١٤٦، ومسلم، صلاة المسافرين، باب صلاة الله المسافرين، باب صلاة الليل . . . المخ، ح: ٧٣٩ من حديث أبي إسحاق به .

١٣٦٦ ـ أخرجه البخاري، التهجد، باب الدعا والصلاة من آخر الليل، ح: ١١٤٥، ومسلم، صلاة المسافرين، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه، ح: ٧٥٨ من حديث مالك عن الزهري به.

قیام اللیل اور تجدے تعلق دیگرا حکام وسائل میں اے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا تجول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اے بخش دوں؟ (اللہ تعالیٰ ای طرح فرما تا رہتا ہے) حتی کہ ضبح صادق طلوع ہوجاتی ہے۔''ای لیے سلف رات کے پہلے ھے کے بجائے آخری ھے میں نماز پڑھنازیادہ لیندکرتے تھے۔

٥-أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها الأغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى، حِينَ يَبْقَى قَالَ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ كُلَّ لَيْلَةٍ، فَيَقُولُ: مَنْ يَسْأَلْنِي فَأَعْظِيهُ ؟ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْفَغُورِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْفَعُورَ لَهُ؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ» فَلِلْلِكَ كَانُوا يَسْتَحِبُونَ صَلاَةً أَخِرِ اللَّيْلِ عَلَى أَوَّلِهِ.

فوائد ومسائل: ﴿ اس حدیث بین رات کے آخری حصے بین نماز اور دعا کی فضیلت کا بیان ہے۔ ﴿ اللّٰهُ کَ رَحْتُ اللّٰهُ عَلَيْ مَعْدِ بَدُول کوا بِیْ ذات ہے مائٹنے کو کتا ہے۔ ﴿ اللّٰهُ تعالَیٰ کا پہلے آسان پرتشریف لانا اس طرح اللّٰہ کی صفت ہے۔ ہس طرح اس کا عرش پرتشریف فر ماہونا اور کلام کرنا۔ ان صفات پر ایمان لانا چاہیے انکار یا تاویل کرنا چائز نہیں البتہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو کتلوق کی صفات جیسی نہیں جھنا چاہیے۔ ہمیں بیماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نزول فرما تاہے جیمیں بیماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نزول فرما تاہے جیمیاں کی شان کے لائق ہے۔

۱۳۹۷- حفرت رفاعه (بن عرابه) جهنی تاتی سوایت به رسول الله تاتیم نے فرمایا: "الله تعالی مہلت دیا ہے جس کے درجانی ہائی الله تعالی مہلت دیا ہے تی کہ جب آ دھی یا دو تہائی رات گر زجاتی ہے تو فرما تا ہے جس کے درجانی ہے تو بائک ہے تو بائک ہے تو بائک ہے تو بائک ہے تا تبول کا ہورے گا' میں اس کی دعا قبول کر دو بھی ہے تبحث طلب کرے گا' میں اے بخش دول گا۔ جو بھی ہے تبحث طلب کرے گا' میں اے بخش دول گا۔ جو بھی کے بین دول گا۔ "در بین کے بین سامن جاری رہتی ہے کہ تی کہ منبی صادق طلوع ہو بھی آ ہے۔"

🌋 فواكدومساكل: ①مهلت ديخ كاصطلب يدب كه بندول كوسونے اور آرام كرنے كاوقت ديتا ہے۔ بندول

١٣٦٧\_ [صحيح] أخرجه أحمد: ١٦/٤ بإسناد صحيح عن يعلي به، وصرح بالسماع عند الآجري في الشريعة وغيره، وللحديث شواهد عند مسلم، ح:٧٥٨ وغيره.



٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها يام البيل اورتجد عمعل ويراحكام وسائل

ے چوہیں گھنے عبادت ہیں مشغول رہنے کا مطالبہ نہیں کرتایا یہ مطلب ہے کہ حدیث میں نہ کورنداایک خاص وقت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ﴿ آ دُص رات یا تہائی رات باتی ہوتو اٹھ کر تبجد پڑ ھنااور دعا کرنا ابتدائی رات میں تبجد پڑھنے اور دعا کرنے ہے افضل ہے البتہ جس محفی کو یہ خطرہ ہو کہ دہ افضل وقت میں بیدار نہیں ہو سکے گا وہ عشاء کے بعد ہی تبجد وغیرہ ادا کرسکتا ہے تا کہ تو اب ہے بالکل محروم ندرہ جائے۔ ﴿ بندوں کوا پی امیداور خوف کا مرکز صرف اللہ کی ذات کو بنانا جا ہے کوئکہ جوراحت یا تکلیف محلوق کے ہاتھ سے پہنچتی ہے وہ بھی اللہ کی رحمت اور حکمت کی بنیاد برای ہے کے دیکھ ہے۔ ﴿ وَ اِسْ کُونِ کُلُونَ کَ ہاتھ سے پہنچتی ہے وہ بھی اللہ کی رحمت اور حکمت کی بنیاد برای کے حکم سے پہنچتی ہے۔ ﴿ وَ اَسْ کُونِ کُلُونَ کُلُونِ کُلُونَ کُلُونُ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونُ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونُ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونُ کُلُونُ

(المعجم ۱۸۳) - بَاكِ مَا جَاءَ فِيمَا يُرْجَى أَنْ يَكْفِيَ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ (التحفة ۲۲۲)

1٣٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَ أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالاً: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْجَةً: "الآيتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ، كَفَتَاهُ».

قَالَ حَفْصٌ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ عَبْدُالرَّ حُمْنِ: فَلَقِيتُ أَبَا مَسْعُودٍ وَهُوَ يَطُوفُ فَحَدَّثَنِي بِهِ.

باب:۱۸۳-تبجدرہ جائے تو کون ہے مل سے اس کی تلافی کی امید کی جاسکتی ہے

رادی حدیث حفص اپنی حدیث میں بیان کرتے میں کہ عبدالرحمٰن بن بزیر برائنہ نے فرمایا: (بعد میں) میری ملاقات حضرت ابومسعود ڈاٹٹز سے ہوئی جب کہوہ (کعبشریف کا)طواف کررہے تھے تو انھوں نے (خود) بہدیث جھے سائی۔

فائدہ: کانی ہونے کا بیمطلب بچ کہ جس کو تبجد کا وقت ندملاً وہ کم از کم بیدو آیتیں ہی علاوت کر لے تواسے اللہ کی وہ رحمت حاصل ہو جائے گی جو تبجد پڑھنے والے کو حاصل ہو تی ہے یا بیمطلب ہے کہ پریشانیوں اور آفات سے بچاؤ کے لیے کانی ہوں گی۔ بچاؤ کے لیے کانی ہوں گی۔

١٣٦٨\_ أخرجه البخاري، المغازي، ح:٥٠٤، ٤٠٠٨، ومسلم، صلاة المسافرين، باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة . . . الخ، ح :٨٠٨ من حديث الأعمش به .

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنــة فيها ـ

1٣٦٩ - حَدَّثَنَا عُثْمُانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ الآيَتَيْنِ مِنْ
آخِر سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ، كَفَتَاهُ».

(المعجم ١٨٤) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُصَلِّي إِذَا نَعَسَ (النحفة ٢٢٣)

١٣٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ
مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَا نَا لُعُثْمَا نِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللُعْزِيزِ
ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ : ﴿إِذَا
نَعْسَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَرْفُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ
النَّوْمُ. فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي إِذَا صَلَّى وَهُو نَاعِسُ،
لَعَلَّهُ يَذْهُ مُ فَيُسْتَغْفِرُ، فَيَسُتُ نَفْسَهُ ».

قیام الیل اور تجدے تعلق دیگر احکام دسائل ۱۳۹۹ - حفرت ابو مسعود والٹن سے روایت ہے، رسول الله علیہ ان فرمایا: ' جو خص سور دکھر می آخری دو آیتیں رات کو پڑھے گا وہ اس کے لیے کافی ہوں گ۔''

# باب:۱۸۳-جبنمازی کواونگھآنے لگے تو کیا کرے

\* ۱۳۵- حضرت عائشہ التا سے روایت ہے کہ نی طالح ان نے فرمایا: 'جبتم میں سے کی کو اوگھ آئے تواسے چاہیے کہ نوب کے کہ نوب کہ اگر وہ اوگھ کی حالت میں نماز پڑھے گا تو کیا معلوم وہ (اللہ سے) بخش ما تکنے لگے تو (نیند کے غلیج کی وجہ سے پہتہ نہ طلے اور ) ایخ آب کو برا بھلا کہد ہے۔'

خف نوا کدومسائل: ﴿ نَهَا زَفَرَضَ ہُو یا نَقَلُ اُس کی اوا نَیگی کے وقت انسان کو ہوش وحواس میں ہونا چا ہے تا کہ اللہ تعالیٰ

گ تعریف اور وعا کے الفاظ بھے کر پڑھے اور اس طرح اس کے دل اور روح کو پورا فاکدہ حاصل ہو۔ ﴿ نَهَا رَجْجِدِ کَا

وقت بہت وسیح ہے اُس لیے ضروری نہیں کہ انسان اسے آپ کو مجبور کر کے ساری رات یا رات کے فاص جھے شن جا گئے کی کوشش کر ہے۔ ﴿ فینیو سی کہ اُس اِن اُس کے اوقت نماز پڑھنا مناسب نہیں بلکہ پہلے نیند پوری کر لے یا کوئی اور دوسرا طریقہ افتقار کر لے جس سے نیند نتم ہوکر دل اور دوائل ہو جائے مثل اور خوائے مثل اُن وضوکر کے یا اٹھ کر چہل قدی کر لے۔ ﴿ وَقُولُ مِنْ اِن مِنْ اِللّٰ کاعادی نہیں اُسے جا ہے کہ تھوڑے عمل سے شروع کرے مثل نے پہلے پہل وی پندرہ منٹ نماز اور ﴿ وَقُولُ مِنْ اِنْ اللّٰ کَاعادی نہیں اُسے جا ہے کہ تھوڑے عمل سے شروع کرے مثل نے پہلے پہل وی پندرہ منٹ نماز اور

١٣٦٩...[صحيح] انظر الحديث السابق.

373

١٣٧٠ [صحيح] أخرجه مسلم، صلاة المسافرين، باب أمر من نعس في صلاته . . . الخ، ح : ٧٨٦ عن أبي بكر ابن أبي شيبة وغيره به، أخرجه البخاري، الوضوء، باب الوضوء من النوم . . . الخ، ح : ٢١٢، ومسلم أيضًا وغيرهما من حديث مالك عن هشام به .

. قيام الليل اورتبجد ہے متعلق ديگرا حکام ومسائل ٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ..

اذ کار میں گزارے کھرآ ہت آ ہت اضافہ کرے آ دھا گھنٹ کھرایک تھنٹے تک لے جائے۔

١٣٧١- حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى اللَّيْتِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْن صُهَيْب، عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَخَلَ الْمَسْجِدَ فَرَأَى حَبْلاً مَمْدُودًا بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ. فَقَالَ: «مَا هٰذَا الْحَيْلُ؟» قَالُوا: لِزَيْنَبَ. تُصَلِّي فِيهِ. فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ بهِ. فَقَالَ «حُلُّوهُ. حُلُّوهُ.

لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ. فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ».

ا ۱۳۷۱ - حضرت انس بن ما لک دانشئے سے روایت ہے كەرسول الله تاليخ مسجد ميں تشريف لائے تو آپ كودو ستونوں کے درمیان (ایک ستون سے دوسرےستون تك) ايك رى بندهى موڭى نظرآئى \_ فرمايا: ''ميەرىكىسى ہے؟" صحابہ نے عرض کیا: زینب نظفا کی ہے وہ اس مقام برنماز برها کرتی میں جب تھک جاتی ہیں تو (غفلت دُور کرنے کے لیے)اس کے ساتھ لٹک حاتی ہیں۔ نی ﷺ نے فرمایا:''اسے کھول دو'اسے کھول دو۔انسان کو ( زہنی اور جسمانی ) نشاط (اور آ مادگی ) کی حالت میں نماز

يرهن جايد جب تفك جائ توبيه وائد"

🇯 فوا کد ومسائل: 🛈 صحابیات میں متعددخوا تین کا نام زینب تھا۔ ان میں سے دوخوا تین امہات الموشین ہیں۔ اس حدیث میں کس زینب جھ کا ذکر ہے اس کے متعلق حافظ ابن حجر رفیشے نے فتح الباری میں تفصیل ہے کلام کیا ہے۔ان کار جمان اس طرف معلوم ہوتا ہے کہ بیرخاتون ام المومنین حضرت زینب بنت بحش علیہ ہیں۔والله أعلم. (فتح الباري: ٢٤/٣ عديث: ١١٥٠) ﴿ عبادت اورؤكر كي مقداراس صدتك مقرركر في جاسي كدانسان بهت زياده مشقت محسوس نہ کرے۔ ﴿ مشقت محسوس کرنے کی صورت میں اپنے طور پر مقر رُنفُلی عبادت میں کمی کرنا جا تز ہے۔

كَاسِب: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ تَعْلَى فِرمالا:"م من عَوَيَ عَض جبرات وقيام أَبِي بَكْرِ بْن يَحْيَى بْن النَّصْر، عَنْ أَبِيهِ، كرئ يُحراس كي زبان يرقرآن مشكل موجائ اور عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ، فَلَمْ يَدْر مَا يَقُولُ، اضْطَجَعَ».

١٣٧٧ - حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْن ١٣٧٢ - حفرت الوبريره الله على التاب روايت ب في اسے پیتانہ طلے کہ وہ کیا کہدر ہائے و (اسے جاہے کہ) وه ليٺ جائے''

١٣٧١ أخرجه البخاري، التهجد، باب ما يكره من التشديد في العبادة، ح: ١١٥٠، ومسلم، صلاة المسافرين، باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره . . . الخ، ح: ٧٨٤ من حديث عبدالوارث به .

١٣٧٢\_[صحيح] \* أبوبكر مستور، ولحديثه شواهد عند مسلم، صلاة المسافرين، باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن . . . الخ، ح: ٧٨٧ وغيره.

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها وسأك

کے فائدہ: قرآن مشکل ہونے کا مطلب میہ کداؤگھ کی وجہت قرآن پڑھنا مشکل ہوجائے اور نیند کی وجہ سے اپنے کہ ہوئے الفاظ بھی بچھیں ندآ رہے ہول تو نماز اور تلاوت ختم کر کے سونے کے لیے لیٹ جانا چاہیے۔

(المعجم ١٨٥) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ بِابِ ١٨٥-مغرب اورعشاء كَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (التحفة ٢٢٤) ورميان (نقل) ثماز

المحمد عَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ: حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ الْوَلِيدِ [المَدَنِيُ]، عَنْ مَالِشَةَ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَالِشَةَ فَالَّتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمَنْ صَلَّى، يَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْمِشَاءِ، عِشْرِينَ رَكْعَةً، بَيْنَ اللهُ لَهُ يَيْنًا فِي الْجَنَّةِ".

١٣٧٤ - حَدَّفَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ. وَأَبُوعُمَرَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ. قَالاَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ ابْنُ الْحُبَابِ: حَدَّنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي خَثْعَمِ الْبَمَامِيُّ، عَنْ يَحْبَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ إلى سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الْمَغْرِب، لَمْ يَتَكَلَّمْ بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ، عُلِلَتْ لَهُ إِعْلَادَةً الْنَتَىٰ عَشْرَةً سَنَةً».

الاس الاستا- حضرت عائشہ بھا سے روایت ہے رسول اللہ تالی نے فر مایا:'' جو خص مغرب اور عشاء کے در میان بیس رکھت نماز پڑھے اس کے لیے اللہ تعالی جنت میں ایک گھر تقیر کر دیتا ہے۔''

۱۳۷۳ - حضرت ابو ہریرہ زائٹو سے روایت ہے رسول اللہ نائٹا نے فرمایا: 'جس نے مغرب کے بعد چھ رکعت نماز پڑھی اوران کے درمیان کوئی بری بات نہ کھی تواس کوبارہ سال کی عبادت کے برابر ثواب ہوگا۔''

فائدہ: بعض لوگ اس نماز کوا قابین کے نام ہے لکارتے ہیں می بات بیہ کرمطاۃ الاوا بین نماز چاشت (منی) کا دوسرانام ہے جسے کدار شاونوی ہے: [صَلاة اللَّوَّ ابِينَ حِبْنَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ] (صحبح مسلم صلاة

۱۳۷۳ [إسناده موضوع] وقال البوصيري: "لهذا إسناد ضعيف، يعقوب بن الوليد، قال فيه الإمام أحمد: من الكذابين الكبار، وكان يضع الحديث، وقال الحاكم: يروي عن هشام بن عروة المناكير، قلت: واتفقوا على ضعفه "انتهى، وكذبه ابن معين وغيره، وله شاهد ضعيف جدًا عند ابن عدي: ٥/١٧٩٨ ، فيه عمرو بن جرير البجلى، كذبه أبوحاتم.

١٣٧٤\_[ضعيف جلًا] تقدم، ح: ١١٦٧.



٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها وماكل وماكل

المسافرين 'باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال 'حديث: ٢٨٨)' الله كي طرف رجوع كرنے والول كي نماز اس وقت ہوتی ہے جب اونٹ كے بچول كے پاؤل (ريت كي گرى سے) جلنے لكيس '' فدكورہ دونوں روايتيں ضعيف جين اس ليے دونوں نا قابل جمت جيں نماز جاشت كي وضاحت آ گے آ رہى ہے۔

> (المعجم ١٨٦) - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ (التحفة ٢٢٥)

١٣٧٥ - حَدَّفَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُوالأَحْوَصِ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عَمْرِو قَالَ: خَرَجَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَى عُمْرَ. فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَيْهِ، قَالَ لَهُمْ: مِمْنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ. لَهُمْ: مِمَّنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ.

وَ قَالَ: فَبِإِذْنِ جِئْتُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ، فَسَالُوهُ عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ. فَقَالَ عُمَمُ: سَأَلُوهُ عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ. فَقَالَ عُمْمُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «أَمًّا

صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ فَنُورٌ . فَنَوِّرُوا بُيُو تَكُمُ».

باب:١٨٦-نفل نمازگھر میں ادا کرنا

۱۳۷۵ - حضرت عاصم بن عمر و رفظ سے روایت ہے کہ عراق سے چندا فر او حضرت عمر واللہ سے ملنے کے لیے دولان سے ای خدمت اور واللہ کا جب وہ حضرت عمر واللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انھوں (حضرت عمر) نے کہا: آپ لوگ اجازت کے اوگ اجازت کے کر کے جیں؟ انھوں نے کہا: جی بال والی اجازت کے کر دھنرت عمر واللہ سے کہا: جی بال ۔ انھوں نے کہا: جی باللہ نے سول اللہ دوسرت عمر واللہ نے معلق سوال کیا تھا تو آپ باللہ نے نے دول اللہ فرایا: میں کے متعلق سوال کیا تھا تو آپ باللہ نے فرایا: میں کے متعلق سوال کیا تھا تو آپ باللہ نے فرایا: ''آ دی کا گھر میں فماز پڑھنا نور (کا باعث) ہے فرایا: ''آ دی کا گھر میں فماز پڑھنا نور (کا باعث) ہے فرایا: ''آ دی کا گھر میں فماز پڑھنا نور (کا باعث) ہے فرایا: ''آ دی کا گھر میں فماز پڑھنا نور (کا باعث) ہے فرایا: ''آ دی کا گھر میں فماز پڑھنا نور (کا باعث) ہے فرایا: ''آ دی کا گھر میں فماز پڑھنا نور (کا باعث) ہے فرایا: ''آ دی کا گھر میں فماز پڑھنا نور (کا باعث) ہے فرایا: ''آ دی کا گھر میں فماز پڑھنا نور (کا باعث) ہے فرایا: ''آ دی کا گھر میں فماز پڑھنا نور کا باعث کے ایک کیا کہا کہ کیا کہ کو کہا کے کہا کہا کہا کے کہا کو کھر کیا کہا کہ کیا کہ کو کہا کہ کیا کہ کو کھر کیا گھر کی کا گھر کی کو کھر کیا کہ کو کھر کیا کہ کو کھر کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کی

امام ابن ماجہ نے اپنے استاد محمد بن البی حسین کی سند سے بیروایت بیان کی تو عاصم بن عمرواور عمر بن خطاب مٹافذ کے درمیان عمیر کا واسطہ بیان کیا۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِم بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عُمَرٍ مُولَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب، عَنْ عُمَرَ عُمْر

١٣٧٥ [إسناده ضعيف] وقال البوصيري: 'لهذا إسناد ضعيف' \* عاصم بن عمرو وثقه ابن حبان، وأبوحاتم، وضعفه البخاري، والعقيلي، و' أرسل عن عمر' كما في التهذيب وغيره، والسند الثاني معلول \* أبوإسحاق عنعن وعمير مستور.

نوافل سيمتعلق احكام ومسائل

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

ابْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. نَحْوَهُ.

صَلاَتِهِ خَيْرًا».

١٣٧٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار، وَمُحَمَّدُبْنُ يَحْلِي. قَالاً : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ ابْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ مِنْهَا نَصِيبًا. فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ

٢ ١٣٤ - حفرت ابوسعيد خدري الأفؤي روايت ب نبی ٹاپٹی نے فر مایا ''جب کو کی صحف ایلی نمازیوری کرلے تواسے جاہے کہ اس کا ایک حصہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز کی وجہ سے اس کے گھر میں بھلائی عطافر مائے گا۔''

🚨 فوائد ومسائل: 🛈 مردوں کے لیے فرض نماز میچہ میں ادا کرنا ضروری ہے۔ 🛈 نفل نماز گھر میں پڑ ھنا افضل ہے۔فرض نماز وں کی سنتیں بھی نوافل میں شامل ہیں۔ ﴿ نقل نماز محید میں ادا کرنا بھی جائز ہے۔ ﴿ گھر میں نقل نماز ادا کرنا گھر میں خیرو برکت کا باعث ہے۔ ﴿ عورتمی محبد میں نماز ادا کر سکتی میں 'تاہم ان کا گھر میں نماز بڑھنا افضل ہے۔اگروہ جماعت کا ثواب حاصل کرنا چاہیں تو گھر کی عورتیں ل کر باجماعت نماز ادا کر علق ہیں۔

١٣٧٧ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْرُمَ، ١٣٧٧ - حفرت عبدالله بن عمر الشائل عدوايت بيه

وَعَبْدُالرَّحْمْنِ بْنُ عُمَرَ. قَالاَ: حَدَّثَنَا رَولَاللَّهُ يَّتَمَا فِهُمَايِا: ''اَبِيْ گُرُول كَقَرِي مَينالو'' يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ ُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ تَتَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا».

🌋 فوائدومسائل: ۞ ذكرالجي دل كي زندگي ہے۔ ذكر نه كرنے والا مردے كي مانند ہے۔ نماز ذكر كا بهتر بن طريقة . ہے۔ ﴿ قبرستان میں نماز پڑھنامنع ہے۔ ﴿ گھروں کوقبریں بنانے کامطلب پیہے کہ جس طرح قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی'ای طرح گھر دل میں نماز پڑھنے سے پر ہیز نہ کرو کہ فرض نماز وں کے علاوہ تمام نفلی نمازیں بھی مسجد

١٣٧١\_أخرجه مسلم، صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد . . . الخ، 🥞 ع: ٧٧٨ من حديث الأعمش به، وصححه البغوي، والبوصيري.

١٣٧٧- أخرجه البخاري، الصلاة، باب كراهية الصلاة في المقابر، ح: ٤٣٢، ومسلم، صلاة المسافرين، الباب المابق، ح: ٧٧٧ من حديث يحيى القطان به. ۔ نماز خنی (حاشت) ہے متعلق احکام ومسائل

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ...

ہی میں ادا کرنے لگو بلکہ فٹل نمازیں گھر میں بھی پڑھا کرو۔

١٣٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ:
 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ
 ابْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ

حَرَّامٍ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمَّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَيُّمَا أَفْضَلُ؟

الصَّلاَةُ فِي بَيْتِي أَوِ الصَّلاَةُ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: «أَلاَ تَرْى إِلٰى بَيْتِي؟ مَا أَقْرَبَهُ مِنَ

الْمَسْجِدِ فَلاَنْ أُصَلِّي فِي بَيْتِي اللَّهُ الرَّبِّ إِلَّي مِنْ الْمَسْجِدِ فَلاَنْ أُصَلِّي فِي بَيْتِي أَحَبُّ إِلَى مِنْ

المسجدِ قار ن اصلي في بيبي احب إلي سِن أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ. إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلاَةً

. 378 عَمُوبَةً».

۱۳۷۸ - حضرت عبدالله بن سعد والنيز سے روایت به انھوں نے فر مایا: میں نے رسول الله طاقیا سے سوال کیا: کون ی چیز افضل ہے؟ گھر میں نماز پڑھنا یا مجد میں نماز پڑھنا؟ رسول الله طاقیا نے فر مایا: ''کیاتم میرا گھر نہیں دکھور ہے کہ وہ مسجد ہے کتنا قریب ہے؟ مجھے مجد میں نماز پڑھنا زیادہ پہند میں نماز پڑھنا زیادہ پہند ہے سوائے اس کے کہ فرض نماز ہو۔''

فوائدومسائل: ﴿ رسول الله عَلَيْهُ كُفُلُ مُنَازَهُم مِيس بِرْ هنال بند ہونے كى دجہ بينيس كەمجدىيں آنے جانے ميں مشقت ہوتی تھی جیسے كەمجد دور ہونے كى صورت ميں ہو كتى ہے بلكہ اصل دجہ بيقى كە گھر ميں نفل نماز اداكر ناافضل ہے۔ ﴿ عالم آدى جب سوال كرنے والے كوا پناعمل بيان كردے تو يہ جى مسئلہ بتانے كى ايك صورت ہے اس كا فائدہ ہے تھى ہے كہ اس سے سائل كوزيادہ اطبينان حاصل ہوجا تا ہے۔

باب: ١٨٥- نماز خي كابيان

(المعجم ۱۸۷) - بَاكُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الضَّحْي (التحفة ۲۲٦)

١٣٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

حَدَّثَنَاسُفْيَانُهُنُ عُيَـيْنَةً ، عَنْيَزِيدَبُنِأَبِيزِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: سَأَلْتُ فِي

زَمَنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَالنَّاسُ مُتَوَافِرُونَ، أَوْ مُتَوَافُونَ، عَنْ صَلاَةِ الضُّحٰى فَلَمْ أَجِدْ

9/19/- حفرت عبدالله بن حارث رش سے روایت بن انھوں نے کہا: حفرت عثان بن عفان باتٹا کے زمانے میں جو کہا: حضرت عثان بن عفان باتٹا کے زمانے میں جب حالیہ کرام ڈوکٹی کیر تعداد میں موجود سے میں نے نماز خلی کے متعلق دریافت کیا تو مجھے حضرت ام ہائی بیٹا کے کے حوا کوئی محفص ایسا نہ ملا جو مجھے بتائے کہ

١٣٧٨ [صحيح] أخرجه أحمد: ٤/ ٣٤٢ عن ابن مهدي به مطولاً، وصححه ابن خزيمة، ح: ١٢٠٢، وقال البوصيري: " لهذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات".

١٣٧٩\_[صحيح] تقدم، ح: ٢١٤ من حديث الزهري عن عبدالله به.

فوا کدومسائل: © صحیمسلم میں حضرت زیدین ارقم کاٹٹو سے اس نمازی مشروعیت کے بارے میں نبی اکرم ٹاٹٹرا کا ارشاد مردی ہے جو صدیث: ۲۳ سے ایک ایک و میں ذکر ہوا۔ ﴿ اکثر صحابہ کرام بڑائٹے کو اس نماز کاعلم شاید اس لیے نہیں ہوسکا کہ نبی ٹاٹٹر بینماز بمیشرنہیں پڑھتے تھے اور جب پڑھتے تو گھر میں پڑھتے تھے۔

1۳۸٠ حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمْشِر، وَأَبُوكُرَيْب. قَالاً: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكُيْدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُكْثِرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَشَيْ يَشُولُ: "مَنْ صَلَّى الضَّلْحَى ثِنْتَيْ عَمْرَةً رَكُعةً، بَنَى اللهُ لَهُ قَصْرًا مِنْ ذَهَب عَمْرةً رَكُعةً، بَنَى اللهُ لَهُ قَصْرًا مِنْ ذَهَب

في الْجَنَّةِ » .

• ۱۳۸۰ - حفزت انس بن ما لک ڈاٹٹئا سے روایت ہے' انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ٹاٹٹٹا کوفر ماتے سا:'' جو ھخص ضحٰیٰ کی بارہ رکعتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا ایک محل تغییر کرے گا''

١٣٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

خَدَّنَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ أَضَ

الرَّشُكِ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ قَالَتْ: كِ

مَالَتُ عَائِشَةَ: أَكَانَ النَّبِيُ ﷺ يُصَلِّي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ عَلَي اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

۱۳۸۱ - حفرت معاذه عدویه بین سے روایت بے افعوں نے کہا: میں نے حضرت عائشہ پھٹا سے سوال کیا: کیا نبی ٹاٹیڈا مخی (چاشت) کی نماز پڑھتے تھے؟ انھوں نے فرمایا: ہال چار رکعت پڑھتے تھے اور اس سے زیادہ بھی پڑھ لیتے تھے جس قدر اللہ تعالی چاہتا۔

# 🌋 فوا کدومساکل: 🛈 اس معلوم جوا که حضرت ام بانی ﷺ کے علاوہ حضرت عائشہ ﷺ نے بھی نی اکرم ﷺ کو



٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ...... ما زاسخاره على المام وساكل

صخی (چاشت) کی نماز پڑھتے ویکھا ہے۔ اور مسئلہ تو ایک صحابی کی روایت ہے بھی ثابت ہوجا تا ہے۔ ﴿ صحٰی کی نماز آٹھ رکعت ہے۔ (صحیح مسلم' صلاة آٹھ رکعت ہے۔ (صحیح مسلم' صلاة المسافرین' باب استحباب صلاة الضحیٰ .....' حدیث:۲۰۱۵ من کھ کمدے موقع پر نبی اکرم تا کھ آٹھ رکعتیں پڑھی تھیں۔ حدیث: ۲۰۵ میں ای واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔

1۳۸۲ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ النَّهَّاسِ بْنِ قَهْم، عَنْ
شَدَّادٍ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَافَظَ عَلٰى شُفْعَةِ الضَّلْحَى، غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ».
كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ».

۱۳۸۲- حضرت ابو ہریرہ بھٹٹٹ سے روایت ہے، رسول اللہ تکھٹٹ نے فر مایا: ''جو مخض نماز ضحیٰ کا دوگانہ پابندی سے اوا کرےگا' اس کے گناہ معاف ہو جا کیں گے خواہ سمندر کی جھاگ کی طرح (بہت زیادہ) ہوں۔''

## (المعجم ۱۸۸) - **بَابُ** مَا جَاءَ فِي صَلَاقِ **الاسْتِخَ**ارَةِ (التحفة ۲۲۷)

السُّلَمِيُّ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَخْلَدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِي قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلَّمُنَا اللهُورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ. يَقُولُ: ﴿إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ الْقُرِيضَةِ، ثُمَّ لْيَقُلْ: اللهُمْ إِلاَّمْرِ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ لْيَقُلْ: فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ لْيَقُلْ: اللهُمْ إِلاَّهُمْ إِلَيْهُمْ إِلَيْهُمْ إِلَيْهُمْ إِلَيْهُمْ إِلَيْهُمْ إِلْهُمْ إِلَيْهُمْ إِلَيْهُمْ إِلَيْهُمْ إِلَى الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْل

# باب:۱۸۸-نمازاستخاره کابیان

١٣٨**٢ ــ [إسناده ضعيف]** أخرجه الترمذي، الوتر، باب ماجاء في صلاة الضحى، ح: ٤٧٦ من حديث النهاس به، وقال: " ولا نعرفه إلا من حديثه" \* والنهاس هذا ضعيف كما في التقريب وغيره.

١٣٨٣\_أخرجه البخاري، التهجد، باب ماجاء في التطوع مثنّي مثنّي، ح: ١٦٦١ وغيره من حديث عبدالرحمُن به.



فمازاستخاره سيمتعلق احكام ومسائل فَاقَدُرُهُ لِي وَ يَشِّرُهُ لِي وَ بَارِكُ لِي فِيْهِ وَ إِنْ كُنتَ تَعُلَمُ هذَالُأَمُنَ (جس طرح يبل كها قا اى طرح يهال كے) [و إن كان شرًّا لِّي فِي دِيْنِي وَ مَعَاشِيُ وَ عَاقِبَةِ أَمُرِيُ (ياكِمِ) شَرَّالِّي فِي عَاجِل أَمْرِيُ وَآجِلِهِ ۚ فَاصُرِفُهُ عَنِّي وَاصُرِفُنِي عَنْهُ ۚ وَاقْدُرُلِيَ الْنَحْيُرَ حَيْثُمَا كَانَ ثُم رَضِّني بِهِ] " اك الله! میں تیرے علم کے واسطے سے تجھ سے بھلائی طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کے داسطے سے (حصول خیر کی) طاقت مانگیا ہوں اور تھھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں۔ بے شک تو (ہر چزیر) قدرت رکھتا ہاور میں (سمی چیز پر) قدرت نہیں رکھا او غیب) جانتا ہے میں نہیں جانتا۔تو (تمام) پوشیدہ امور سے باخبر ے۔اے اللہ! اگر تیرے علم میں بیکام میرے لیے میری دنیا میری معاش اورانجام کارمیں بہتر ہے ....(یا فرمایا) میرے نوری معاملات میں اور بعد کے معاملات میں بہتر ہے.....تواہے میرے لیے مقدر کر دے اسے میرے لیے آسان فرما دے اور میرے لیے اس میں برکت عطافر مااوراگر تیرے علم میں بیکام میرے لیے برا بے (یعنی) پہلے جملے والے الفاظ (ووبارہ) کیے (کہ میری دنیا میں میری معاش میں اور میرے انجام کار میں ..... بامیر بےفوری معاملات میں اور بعد کے معاملات میں) تواس کام کو مجھ سے دور ہٹادے اور مجھے اس سے (بہتر کام کی طرف) پھیردے اور میرے لیے خیر مقدر کر دے جہال کہیں بھی ہو پھر مجھےاس پرراضی (اورمطمئن)

فَإِنَّكَ تَقُدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ. وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ. وَأَنْتَ تَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ. وَأَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ الْغُيُوبِ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ الْحَلَمُ الْأَمْرِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، أَوْ أَخْرًا لِي فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي فَيْهُ. وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ، فَيُوبُ وَالْمُولِي وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ، فَيُوبُ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ، فَيُوبُ وَالْمُولِي وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ، فَيُوبُ وَأَوْلُي وَإِنْ كَانَ فَيْهُ وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، فَاللَّهُ وَإِنْ كَانَ الْحَرَّةِ الأُولِي وَإِنْ كَانَ فَيْهُ وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، فَالْمُرَّا لِي، فَاصْرِفْهُ عَنِي وَاصْرِفْنِي عِنْهُ. وَالْمُولِي وَإِنْ كَانَ فَيْمُ رَضِيْنِي بِهِ".

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

381

نماز حاجت ہے متعلق احکام ومسائل ٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

💥 فوائدومسائل: ٠٠ "استخارے" كامطلب الله ع فيراور بهترى كى درخواست بـ جبكى كام كااراده موقو الله تعالى سے بيدعاكر لينا بهتر ب كداگراس كا انجام مير ليے بهتر ب قويد غيريت سے كمل موور ندجو كچھ مير ب ليے بہتر ہؤوہ حاصل ہوجائے۔ استخارے كامسنون طريقد يمي بے كددوركعت نماز براھ كردعاكى جائے۔اك کے علاوہ جو مختلف تتم کے استخار ہے مشہور ہیں' ووسب غیرمسنون ہیں۔ ®استخارے کے بعد خواب آ ناشر طنہیں بلکہ كام كانتظام كرنا جا بيا أكر بهتر بوكا تو فيريت علمل بوجائ كاورندكونى ركاوث آجائ تو مجد لينا جاب كداس كا اس انداز سے عمل ہونامیر سے حق میں بہتر نہیں۔ای طرح اگر استخارے کے بعداس کام پردل مطسئن ہوجائے تو دہ كام كرايا جائ ورنه چهور ويا جائي . ﴿ وعا من "هذَا الْأَمْرَ" كى جكه مطلوب كام كانام لينا جائي مثلًا: هذَا النُكاحَ (يدتكاح) هذَا السَّفَرُ (يسِر) هذِهِ التَّحَارَة (يرتجارت) وغيره ياهذَا الْأَمْر" كَتِ وقت ول من ال کام کا تصور کرایا جائے۔ ﴿ " مجھاس سے چھردے" کا مطلب سے سے کہ میں وہ کام نہ کروں اورول میں بھی سے خیال ندرہے کہ کاش یوں کر لیتا تو بہتر ہوتا۔

ماب:١٨٩-نماز حاجت كابيان

(المعجم ١٨٩) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاقِ

الْحَاحَة (النحفة ٢٢٨)

١٣٨٤ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم الْعَبَّادَانِيُّ، عَنْ فَائِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْلَهٰى الأَسْلَمِيُّ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى اللهِ، أَوْ إلى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ، فَلْيَتَوَضَّأُ وَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ لْيَقُلْ: لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ. سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ، وَالسَّلاَمَةَ

۱۳۸۴-حضرت عبدالله بن ابواوفی اسلمی جانظ سے روایت ہے اُنھوں نے کہا: رسول اللہ مُؤَثِمُ ہمارے یا س تشريف لائے اور فرمايا: "جس كوالله سے يا مخلوق ميں ہے کسی سے کوئی حاجت در پیش ہؤاسے جا ہے کہ وضور ك ووركعتيس يره ع كركم: [لا إله إلا الله الحليم الُكْرِيمُ ..... قَضَيْنَهَالِي ] "الله كسواكولَى معبودتيل جوحلم والا اوركرم والاب\_ پاك بالله جوعرش عظيم كا ما لک ہے تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو جہانوں کو بالنے والا ہے۔اے اللہ! میں تجھ سے وہ چیزیں (اعمال وخصال) مانگتا ہوں جو تیری رحمت کا سبب ہیں اور تیری بخشش کا ماعث بننے والے (اعمال) اور ہرنیکی میں حصہ

١٣٨٤\_ [إسناده ضعيف جنًا] أخرجه الترمذي، الوتر، باب ماجاء في صلاة الحاجة، ح: ٤٧٩ من حديث فالد به، وقال: "هٰذَا حديث غريب وفي إسناده مقال"، وانظر، ح: ١٦١ لعلته.



ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها .

مِنْ كُلِّ إِثْمٍ. أَشَالُكَ أَلَّا تَدَعَ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتُهُ. وَلاَ حَاجَةً هِيَ فَنْبًا إِلَّا فَوَجْتُهُ، وَلاَ حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا فَضَيْتُهَا لِي. ثُمَّ يَشَأَلُ اللهَ مِنْ أَمُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ مَا شَاءً. فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ».

1۳۸٥ - حَلَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ
سَيَّارٍ: حَدَّتَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ ،
عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْمَدَنِيِّ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ
خُرَيْمَةً بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ
رَجُلاَ ضَرِيرَ الْبَصِرِ أَتَى النَّبِيَّ عَلَيُّ فَقَالَ: ادْعُ
رَجُلاَ ضَرِيرَ الْبَصِرِ أَتَى النَّبِيَّ عَلَيُّ فَقَالَ: ادْعُ
لَكَ وَهُو خَيْرٌ . وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ » فَقَالَ: الْمُعُونِ فَقَالَ: الْمُعُونِ فَقَالَ: الْمُعُونِ فَقَالَ: الْمُعَافِينِ . وَيَدْعُو بِهِلْذَا اللَّعَاءِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَكُ بِمُحَمَّدِ وَيَدْعُو بِهِلْذَا اللَّعَاءِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَكُ بِمُحَمَّدِ اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ تَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ تَوَجَّهُ بِكَ اللَّهُمَّ بِكَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ عِلْكَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ عَلَى اللَّهُمَ اللَّهُمَ عَلَى اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُونِ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَالِى اللَّهُ الْمُلْكَ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمِنْ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْتِلُونِ الْمُعَلِّي الْمُعَلِي الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعُلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعُلِي الْمُعَ

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

نماز حاجت ئے تعلق احکام وسائل اور ہرگناہ سے سلامتی کا سوال کرتا ہوں۔ میں تجھ سے میہ درخواست کرتا ہوں۔ میں تجھ سے میہ غرختم کیے بغیر اور کوئی حاجت جو تیری رضا کے مطابق ہؤ پوری کیے بغیر نہ چھوڑ '' پھراللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی جو حاجت جا ہے ہا تگ لے۔اس کی قسمت میں وہ چیز ہوجائے گی۔''

۱۳۸۵ - حضرت عثان بن حنیف الله است روایت که که این الله این الله این الله که که این الله که که الله این الله که که الله ایم شفاو ب این الله این این الله ای

ابواسحاق نے کہا: بیرحد میں مصیح ہے۔

١٩٨٥ [إسناده صحيح] أخرجه الترمذي، الدعوات، باب ١٩١٦، ح: ٣٥٧٨ من حديث عثمان بن عمر به، وقال: 'حسن صحيح غريب"، وزاد الحاكم: ١٩٩٣٣٥١ في الأخير: "وشفعني فيه"، وصححه هو، والذهبي وغيرهما مرةً على شرطهما، ومرةً قالا: "صحيح" ولا أشير إلى لهذا الاختلاف للاختصار إلا نادرًا لأن لهما أوهامًا في بعض الأحيان، ولهذا الشرح المختصر لا يتحمل الردود، فليتنه.

383

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها وأبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

🎎 فوائد ومسائل: 🛈 شفاالله كے ہاتھ میں ہے سى بندے كے ہاتھ مين نہيں اس ليے شفاكى ورخواست الله بى ہے کرنی جا ہے۔ ﴿ سَى نَيك بزرگ فخص سے اے حق میں دعا كرانا جائز ہے۔ ﴿ بَيَارَى اورمصيبت برمبركرنا در حات کی بلندی کا باعث ہے کیکن اس سے نجات کی دعا کرنا بھی تو کل اور رضا کے منافی نہیں۔ ﴿ ضرورت يورک ہونے کی نیت ہے دورکعت نفل نمازیز هنااور پھر مناسب دعا کرنااس ہے دعا کی قبولیت کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ عالی نے بی اکرم ﷺ ہے شفا کی ورخواست نہیں کی بلکہ شفا کے لیے دعا کرنے کی ورخواست کی اورخود بھی دعا ک ۔ گویا نبی طَقِیْم کی دعااس مخص کی دعا کی قبولیت کے لیے تھی'اس لیےا۔ ''شفاعت'' کہا گیا۔ ۞ بعض لوگوں نے اس صدیث سےرواجی وسلم ابت کرنے کی کوشش کی ہے ، حالانکداس میں نبی اکرم تافیم کی ذات کووسلے نہیں بنایا عيا بلكدرسول الله تلكل كي دعاكووسيله بنايا كيا باور كارية في أكرم تلك كي حيات مباركه مين تفا وفات كي بعد قير شریف بین آپ کو تا طب نہیں کیا گیا۔ ﴿ رسول الله ظَيْمُ کو وفات کے بعد مخاطب کرنا قرآن مجید کے اس فرمان كِ مِي ظلف بِ: ﴿ وَ لاَ تَحْهُرُوا لَهُ بِالْقُول كَحَهُر بَعُضِكُمُ لِبَعْض ﴾ (الححرات: ٢)" (مول الله تُلْلًا كو بلندآ واز سے نہ باؤجس طرح تم ایک دوسرے کو بلندآ واز سے پکار لیتے ہو۔ '' بلکداس کا ادب بتاتے ہوئے فرمایا: ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنُ وَّرَآءِ الْحُحُرْتِ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۞ وَلَوُ أَنَّهُمُ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًاللهُمْ ﴾ (الححرات: ٥٠٠) ' جولوگ تجرول كي باهرت آپ كوآ وازي ديت بين وه اكثر بعقل ہوتے ہیں۔اگروہ لوگ صرکریں حتی کہ آپ خودان کے پاس باہرتشریف کے آکمیں توبدان کے لیے بہتر ہے۔'اس آیت کا نقاضا یہ ہے کہ چجرہ مبارک میں فن ہونے کے بعد نبی نظیماً کوند پکارا جائے حتی کہ تیامت کو وہ خود ى بابرتشريف لے آئيں۔

باب:١٩٠-نمازشبيح كابيان

۱۳۸٦ - حَدَّثَنَامُوسَى بْنُ عَبْدِالرَّحْمْنِ، أَبُو عِيسَى الْمَسْرُوقِيُّ: حَدَّنَنَا زَيْدُ بْنُ فَحَمَّوَا الْمُسْرُوقِيُّ: حَدَّنَنَا زَيْدُ بْنُ فَحَرَّانَا وَلَيْدُ بْنُ فَكِيدَةً: حَدَّثَنِي " فِي الْحُبَابِ: حَدَّثَنِي " فِي اللهُ بَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

(المعجم ۱۹۰) - **بَابُ** مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ التَّسْبِيحِ (التحفة ۲۲۹)

رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْعَبَّاسِ: «ُيَا عَمِّ أَلاَ

۱۳۸۱- حضرت ابورافع والنظ صدوات بالهول في النظ ت روايت بالهول في النظ في النظ

384

١٣٨٦\_ [حسن] أخرجه الترمذي، الوتر، باب ماجاء في صلاة التسبيح، ح: ٤٨٧ من حديث زيد العكلي به، وقال: "غريب"، وانظر، ح: ٢٥١ لعلته، وللحديث شواهد، منها الحديث الأتي.

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها.

أَحْدُكَ، أَلاَ أَنْفَعُكَ، أَلاَ أَصلُكَ» قَالَ: بَلْي. يَارَسُولَ اللهِ قَالَ: "فَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتِ. تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةِ. فَإِذَا انْقَضَتِ الْقِرَاءَةُ فَقُلْ: سُنْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ : ثُمَّ ارْكَعْ فَقُلْهَا عَشْرًا. ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا. ثُمَّ اسْجُدْ فَقُلْهَا عَشْرًا. ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا. ثُمَّ اسْجُدْ فَقُلْهَا عَشْرًا. ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا قَبْلَ أَنْ تَقُومَ. فَتِلْكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ. وَهِيَ ثَلاَ ثُمِائَةٍ فِي أَرْبَع رَكَعَاتٍ. فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكَ مِثْلَ رَمْلِ عَالِج، غَفَرَهَا اللهُ لَكَ» قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ وَمَنَّ لَمْ يَسْتَطِعْ يَقُولُهَا فِي يَوْم؟ قَالَ: "قُلْهَا فِي جُمُعَةٍ. فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِع فَقُلْهَا فِي شَهْرٍ » حَتَّى قَالَ: «فَقُلْهَا

في سَنَةِ».

نماز تبيج ہے متعلق احکام ومسائل سورهٔ فاتحه ادر کوئی دوسری سورت پڑھیں۔ جب قراءت کمل ہو جائے تو رکوع کرنے سے پہلے بندرہ باریوں كَبِين: إَسُبُحَانَ اللَّهِ وَالْحَمَدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَهُ } "الله ماك ہے اور تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے ' چررکوع کریں تو (رکوع کی حالت میں رکوع کی تبیجات برصفے کے بعد) پر بیج دس بار برصیں پھررکوع ہے سراٹھا ئیں تو ( قومے کے اذ کار کے بعد ) دس بار بیہ کہیں' پھر بحدہ کریں تو (سجدے کی تسبیحات کے بعد) دس ماریبی پڑھیں' پھرسراٹھا کمیں تو ( علیے کی وعایڈھ کر ) وں بار یہ پڑھیں' پھرسجدہ کریں تو (سجدے کی تسبیجات کے بعد) دس باریبی برهیں کھر (سجدے سے) سر اٹھائیں تو کھڑے ہونے سے پہلے (جلسة استراحت میں) دس باریمی پڑھیں۔ بیدایک رکعت میں پھھتر تبيحات بين اور جار ركعتول مين تنن سوتبيحات بين-اگر آپ کے گناہ صحرائے عالج کی ریت (کے ذرول) کے برابر بھی ہوں گےتو (اس نماز کی وجہ سے )اللہ تعالیٰ وہ سب بخش دے گا۔'' حضرت عباس ڈلٹٹانے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! جوروزانہ پینماز نہ پڑھ سکے تو (كياكرے؟)آب نفرمايا: "فقي من ايك باريره لیں۔اگرآ پ سے پیجی نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک بار يڑھ ليں۔'' حتى كه نبي تنظم نے فرمايا:''ورنه سال ميں ايك بارتويژه ليس-''

فوائد ومسائل: ﴿ الله تعالى كي وسيع اورب كرال رحت كاليك مظهرية بهي ب كداس في بعض آسان اور بظاهر معمولي اعمال كا ثواب بهت زياده رحديا ب لهذا اس فتم كے اعمال پر توجد رئيميس الله كي رحت زياده سے زياده



٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها وأبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

حاصل کرنی چاہیے۔ ﴿ اگر کوئی تیکی کثرت سے نہ ہو سکے تو کبھی بھار جب ہو سکے اسے انجام دینا چاہے۔ بیسوئ کرچھوڑ نہیں دین چاہیے کہ ہم سے اس پر پابندی کے ساتھ کل نہیں ہوسکا۔ ﴿ اللّٰہ کی تنبیع وتقدیس اور حمد و تعریف کے کلمات اللّٰہ اللّٰہ و اللّٰہ کی کبھار اللّٰہ الل

ابْنِ الْحَكَمِ النَّيْسَابُورِيُّ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ بِشْرِ الْحَكْمُ النَّيْسَابُورِيُّ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَلِب: "يَا عَبَّاسُ يَعْفِي لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِب: "يَا عَبَّاسُ يَعْفِيكَ، أَلاَ أَمْنَحُكَ، أَلاَ وَعَمْدَهُ، وَخَطَأَهُ وَعَمْدَهُ، وَخَطَأَهُ وَعَمْدَهُ، وَصَغِيرَهُ وَعَلِيقَهُ، وَحَطَأَهُ وَعَمْدَهُ، وَصَغِيرَهُ وَعَلَيْكِمَةُ وَحَدِيثَهُ، وَحَطَأَهُ وَعَمْدَهُ، وَصَغِيرَهُ وَعَلْمَيْكُمْ وَحَدِيثَهُ، وَحَطَأَهُ وَعَمْدَهُ، وَصَغِيرَهُ وَعَلْمَيْكُمْ وَحَدِيثَهُ، وَحَطَأَهُ وَعَمْدَهُ، وَصَغِيرَهُ وَعَلِيزِيمَهُ وَحَدِيثَهُ، وَحَطَأَهُ وَعَمْدَهُ، وَصَغِيرَهُ وَعَلْمَيْكُمْ أَرْبُعَ رَكَعَاتٍ. تَقُرَأُ فِي خِصَالٍ، قَلْ تُعَلِيقٍ وَعَلْمَيْكُمُ أَرْبُعَ رَكَعَاتٍ. تَقُرَأُ فِي

كُلِّ رَكْعَهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ. فَإِذَا

فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ قُلْتَ وَأَنْتَ

۱۳۸۵ - حضرت ابن عباس الله المطلب سے روایت بئ وروای الله طَلَقَمْ نے حضرت عباس بن عبدالمطلب سے فرمایا: ''اے عباس! اے پچاجان! کیا میں آپ کو علیہ نہ دول آپ کو تخد نہ دول آپ کو تخد نہ دول آپ کو تخد نہ دول آپ کے لیے دی خو بیال (در قسم کے گنا ہوں کا کفارہ بن جانے والاعمل) نہ بیان کردن؟ جب آپ وہ کام کریں تو کیے ہوئے اور نظمی سے کیے ہوئے وہ کام کریں تو کی اور کھات ادار کی ہر کھت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ جار کوئی اور سورت بھی پڑھیں۔ جب آپ کہنی رکھت میں مراحت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کراء سے فارغ ہوں تو کھڑے کہیں: آپ کہنی دکھت میں الله وَ الْحَدُمُدُ لِلّٰهِ وَ لَا إِلَٰهَ وَ اللّٰهُ وَ الْمُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰه

قَائِمٌ. شُبْحَانَ اللهِ والْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ. خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً. ثُمَّ تَرْكَعُ

١٣٨٧\_[إستاده حسن] أخرجه أبوداود، التطوع، باب صلاة التسبيع، ح:١٣٩٧ عن عبدالرحمٰن به، وصححه أبوبكر الأجري، وأبوالحسن المقدسي، وأبوداود، وحسنه ابن حجر وغيره.



شب براءت مے متعلق ادکام وسائل بیں۔ اور اللہ کے سواکو کی معبود برق نہیں۔ اور اللہ سب سے بڑا ہے۔' پدرہ باریت بیج بڑھیں' پھر رکوع کریں اور رکوع میں دی باریکی تبیع کہیں' پھر رکوع ہے۔ سراٹھا کر دی باریکی تبیع کہیں' پھر سب دی باریکی تبیع دی باریکی بیٹ میں دی باریکی بیٹ میں دی باریکی بیٹ میں اٹھا کریکی تبیع دی بار کہیں' پھر سجدہ کریں اور دی باریکی پڑھیں ای طرح ہر رکھت میں انکی بار شبیع ہوگا۔ چاروں رکھات میں ای طرح بر رکھت میں ای طرح بر رہونا ہے۔ بارضرور بید بڑھیں۔ اگر آپ میں طاقت ہوتو ہر روز ایک بارضرور بید بڑھیں۔ اگر آپ کی فدرت نہ ہوتو مینے میں ایک بار بڑھیں اور اگر بیھی ممکن نہ ہوتو ساری عمر میں ایک بار بڑھیں اور اگر بیھی ممکن نہ ہوتو ساری عمر میں ایک بار بڑھیں۔'

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها فَقُولُ، وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا. ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعَ فَتَقُولُهَا عَشْرًا. ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدًا فَقُولُهَا عَشْرًا. ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا. ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا. ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا. ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا. فَمُ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا. فَلَمْ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا. فَلْ لِكَ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ فِي فَتَعُولُهَا عَشْرًا. فَلْ لِكَ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلُ رَكْعَةٍ . وَيَعَاتٍ. إِنِ كُلُ رَكْعَاتٍ. إِنِ مَنْ السُّطُعْ فَفِي كُلُ جُمْعَةٍ مَرَّةً فَاقُعْلُ. الشَّعُولُ فَقِي كُلُ جُمْعَةٍ مَرَّةً. فَإِنْ لَمْ فَقُعْلُ فَقِي كُلُ جُمْعَةٍ مَرَّةً. فَإِنْ لَمْ فَقُعْلُ فَقِي كُلُ جُمُعَةٍ مَرَّةً. فَإِنْ لَمْ فَقَعْلُ فَقِي كُلُ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَعْلُ فَقِي كُلُ جُمُعَةً مَرَّةً . فَإِنْ لَمْ فَقُعْلُ فَقِي كُلُ جُمُعَةً مَرَّةً . فَإِنْ لَمْ فَعُلُ فَقِي كُلُ جُمُعَةً مَرَّةً . فَقِي فَعُلُ فَقِي كُلُ مُعْرَالًا مَتَعْلُ فَقِي عَلَى اللَّهُ مُرَالًا مُعَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُرَالًا مَعْلُ فَقِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُرَالًا مَنْ السُّكُومِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ فَقِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْمُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلِلْ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْ

باب:۱۹۱-نصف شعبان کی رات (شب براءت) کابیان

(المعجم ١٩١) - بَابُ مَاجَاءَ فِي لَيْلَةِ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ (التحفة ٢٣٠)

الْخَلَّالُ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلَّالُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَنْبَأْنَا ابْنُ أَلِي سَبْرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ، عَنْ أَلِيهِ، عَنْ شَعْبَانَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ

\* ١٣٨٨ [ إستاده موضوع] أخرجه المزي في تهذيب الكمال: (٣٣/ ١٠٧ ترجمة ابن أبي سبرة) من حديث الحسن المنافئ من عليه المرق في عليه ، وقال البوصيري: "إستاده ضعيف لضعف ابن أبي سبرة واسمه أبوبكر بن عبدالله بن محمد أبي سبرة، قال أبي احمد بن حبل وابن معين يضع الحديث" ، وضعفه ابن رجب في لطائف المعارف الإبراهيم بن محمد لا يعرف، ولهله ابن أبي يحيى (متروك) ، راجع التهذيب وغيره .



٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها والسنة وا

کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کدا سے رزق دوں؟ کیا کوئی (کسی بیاری یا مصیبت میں) مبتلا ہے کہ میں ا ہے عافیت عطافر مادول؟''

قَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا. فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الثَّنْيَا. فَيَقُولُ: أَلاَ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَكُ أَلاَ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَكُ أَلاَ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَكُ أَلاَ مُسْتَغْفِرٍ لَي فَأَغَافِيَهُ أَلاَ كَذَا أَلاَ مُسْتَلَى فَأَعَافِيَهُ أَلاَ كَذَا أَلاَ مُسْتَلَى فَأَعَافِيهُ أَلاَ كَذَا أَلاَ مُشْتَلِي فَأَعَافِيهُ أَلاَ مُسْتَغَرِهِ.

فاكدہ: بيدوايت تخت ضعيف ہى تہيں بلكہ موضوع (من گھڑت) ہے اس ليے پندرہ شعبان كے روز ہے كى كوئى اصل نہيں۔ اى طرح اس رات ميں خاص طور پر اللہ تعالى كآسان ونيا پرنزول كامسئلہ ہے جيسا كه اس روايت ميں اورا گلى روايت ميں ہے وہ جمي سيح تهيں البتہ سيح روايات ہے بيٹا بت ہے كہ اللہ تارك وتعالى ہر رات كو پہلے آسان پر نزول فرما تا ہے۔ اس نزول كى كيفيت كيا ہے؟ اسے ہم جان سكتے ہيں نہ بيان كر سكتے ہيں تا ہم اس صفت نزول پر ايان ركھنا ضرورى ہے۔

١٣٨٩ - حَلَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخُزَاعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخُزَاعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمُلِكِ أَبُوبَكُرِ. قَالاً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَنْبَأَنَا

حَجَّاجٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَقَدْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَالَتْ: فَقَدْتُ النَّبِيَ ﷺ فَالَدُ فَوَاتَ لَيْلَةٍ. فَخَرَجْتُ أَطْلُبُهُ. فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيع، رَافِعٌ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ. فَقَالَ:

﴿ يَاعَائِشَةُ أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟ ﴾ قَالَتْ ، قَدْ قُلْتُ: وَمَا مِي ذٰلِكَ.

وَلَٰكِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ لِسَائِكَ. وَلَٰكِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ لِسَائِكَ. فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ

صَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ

١٣٨٩ [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الصوم، باب ماجاء في ليلة النصف من شعبان، ح: ٧٣٩ من حديث يزيد به، وقال: "سمعت محمدًا (البخاري) يضعف لهذا الحديث، وقال: يحلى لم يسمع من عروة، والحجاج بن أرطة لم يسمع من يحيى بن أبي كثير"، وانظر أيضًا، ح: ١١٢٩،٤٩٦٠.



۔ شب براءت ہے متعلق احکام ومسائل ٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها عَدَدِ شَعَرِ غَنَم كَلْبِ٩ .

> ١٣٩٠ - حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيدِ بْن رَاشِدِ الرَّمْلِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ أَيْمَنَ، عَن الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَرْزَب، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ. فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ. إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِن».

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا أَبُوالأَمْنُوَدِ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةً، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سُلَيْم، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُوسٰى عَنِ النَّبِيِّ عِيَّكِيٌّ ، نَحْوَهُ .

ا مام ابن ماجہ وطن نے اینے استاد محمد بن اسحاق کی سند سے بیرروایت بیان کی تو انھول نے شحاک بن عبدالرحمٰن اور ابومولی اشعری رہاٹؤ کے درمیان ضحاک کے باپ کا واسطہ بیان کیا۔

•١٣٩-حفرت ابومویٰ اشعری النین نے رسول اللہ

الله سے روایت بیان کی که آب الله فرمایا:

''اللّٰد تعالیٰ نصف شعبان کی رات (اینے بندوں پر )نظر فرماتا ہے بھرمشرک اور (مسلمان بھائی سے ) میثنی رکھنے

والے کے سواساری مخلوق کی مغفرت فرمادیتاہے۔''

🌋 فوائدومسائل: ۞ شب براءت (شعبان کی بندر ہویں رات) کے فضائل میں بنتی روایات آتی ہیں وہ سب کی سب اکثر علاء کے نزدیک ضعیف ہیں حتی کہ یہ (۱۳۹۰) روایت بھی اس لیے ان علاء کے نزدیک اس رات کی کوئی خاص فضیلت نابت نہیں ہے۔ شخ البانی بڑھ کے نزد یک بھی اکثر روایات ضعیف ہیں کیکن صرف بدروایت (۱۳۹۰) ان كيزد يك حن بي اس ليے ان كيموقف كي رُو سے اس حديث ميں شب براءت كي فضيات كابيان ہے۔ اس رات الله تعالى ب مغفرت كي دعا كرنا مناسب بيئ آتش بازي اورمخصوص كھانے تيار كرنا يا اس فتم كي دوسري رسمیں سب خود ساختہ ہیں ان سے پر ہیز ضروری ہے۔افضل اوقات کے فضائل و برکات سے صرف تو حید دالے کو حد ملتا ہے شرک اکبرکا مرتکب ان سے محروم رہتا ہے۔ ﴿ مسلمان بھائی سے ناحق وشنی رکھنا الله کی رحت سے

١٣٩٠\_[إسناده ضعيف] أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، ح: ٥١٠ من حديث أبي الأسود به على تصحيف فيه، وقال البوصيري: "إسناده ضعيف لضعف عبدالله بن لهيعة وتدليس الوليد بن مريم" ته والضحاك بن أيمن مجهول(تقريب)، وفيه علة أخرى، والزبير بن سليم، وعبدالرحمٰن بن عرزب مجهولان(تقريب)، وللحديث طرق عن معاذ، وأبي ثعلبة، وعبدالله بن عمرو، وأبي هويرة، وأبي بكر، وعوف بن مالك، وعائشة، ولا يصح منها شيء.

شكر كے طور برنماز يرجينے يا يجده كرنے كابيان

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

محروي كاباعث ہے۔

(المعجم ١٩٢) - بَنَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ وَالسَّجُدَةِ عِنْدَ الشُّكْرِ (التحفة ٢٣١)

١٣٩١ - حَدَّثَنَا أَبُوبِشْرِ بَكُرُ بْنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ: حَدَّثَتْنِي شَعْثَاءُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْنَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى، يَوْمَ بُشِّرَ بِرَأْسِ أَبِي جَهْلِ رَكْعَتَيْنِ.

١٣٩٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحِ الْمِصْرِيُّ: أَنْبَأَنَا أَبِي: أَنْبَأَنَا ابْنُ لَهِيعَةً، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ 390ﷺ) عَمْرِو بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدَةَ السَّهْمِيُّ، عَنْ أَنَسٍ بُنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بُشِّرَ بِحَاجَةٍ، فَخُرُّ سَاجِدًا.

باب:۱۹۲-شکر کے طور پرنماز پڑھنے یا سحدہ کرنے کا بیان

١٣٩١ - حضرت عبدالله بن ابوا وقی طاللا سے روایت ہے کہ جس ون رسول الله عظام کو ابوجہل کا سر کائے جانے کی خوشخری دی گئ آپ نے دور کعتیں پڑھیں۔

١٣٩٢ - حفرت الس بن ما لك على سے روايت ہے کہ نبی تلفظ کوایک کام ہوجانے کی خوش خبری دی گئاتو آپ جدے میں گریڑے۔

علا فاكده: كى بھى خوشى كے موقع برالله كاشكراداكر نے كے ليے ايك بجده كرنامنون ب-بيجده كانى طويل بھى ہو -205

١٣٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي: ١٣٩٣- حضرت كعب بن مالك وافز عروايت حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تو وہ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ تجدے میں گریڑے۔ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا تَابَ اللهُ عَلَيْهِ

١٣٩١\_[إسناده ضعيف] أخرجه الحافظ المزي في تهذيبه : (٣٥/ ٢٠٦ ترجمة شعثاء) من حديث سلمة به ٥ شعثاء لا تعرف (نقريب).

١٣٩٢\_[حسن] انظر، ح: ٣٣٠ لعلته.

خَرَّ سَاجِدًا .

١٣٩٣\_ أخرجه البخاري، المغازي، باب حديث كعب بن مالك وقول الله تعالى: " وعلى الثلاثة الذين خلقوا " ح: ٤٤١٨ من حديث الزهري به مطولاً.



ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها .....

......... نمازے گناہ معاف ہوجانے کابیان

فا کدہ: حضرت کعب بن مالک حضرت مرارہ بن رہے اور حضرت بلال بن امیہ عالات غزوہ تبوک ہے حض ستی کی بنا پر کسی محقول عذر کے بغیر پیچےرہ گئے تھے جس پر اللہ کے حکم ہے تمام سلمانوں نے ان میتوں حضرات سے پچاس دن تک بائیکاٹ کردیا۔ آئی طویل مدت تک بید حضرات پر بیٹان رہے اور تو بکرتے رہے آئر پچاس دن بعد تو بہ تبول ہوئی تو اللہ کے نبی طائع نے اس دن کو ان کی زندگی کا اضل ترین دن قرار دیا۔ (صحیح البحاری المعازی باب حدیث کعب بن مالك حدیث: ۲۲۸۸) قرآن مجید میں سورہ تو بہ آیت: ۱۱۸ میں ای واقع کی طرف اشارہ ہے۔

۱۳۹۴-حضرت ابو بکرہ ڈھٹٹا ہے روایت ہے کہ نبی ٹھٹے کو جب کوئی خوشی والا معاملہ پیٹس آتا تو آپ الڈتعالی کاشکرادا کرنے کے لیے تجدور پیز ہوجاتے۔ 1۳۹٤ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهُوَاعِيُّ، وَ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُ. فَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، عَنْ بَكَارِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ عَيْ كَانَ إِذَا أَلْهُ أَمْرٌ يَسُوهُ أَوْ يُسَرُّ بِهِ، خَرَّ سَاجِدًا، مُكُرًا لِلْهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

(المعجم ١٩٣) - بَنَابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ الصَّلَاةَ كَفَّارَةٌ (التحفة ٢٣٢)

1٣٩٥ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً،
وَ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ. قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ:
حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَ شُفْيَانُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّقَفِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبِيعَةً الْوَالِبِيِّ، عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِيِّ، الْوَالِبِيِّ، عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِيِّ، عَنْ أَسِي طَالِبٍ قَالَ: كُنْتُ إِذَا



۱۳۹۵-حضرت علی ناتین سے دوایت ہے انھوں نے فرمایا: میں جب رسول اللہ ناتی ہے کوئی صدیث سنتا تھا تو اللہ تعالی کے محصاس سے جوفا کدہ دینا ہوتا دے دینا اور جب جھے کوئی اور آ دی نبی ناتی کی صدیث سناتا تو میں اس سے متم کھاتا تو میں اس پراعتبار کر ایک اور حضرت ابو بکر واٹنا نے جھے حدیث سنائی اور لیتا۔ اور حضرت ابو بکر واٹنا نے جھے حدیث سنائی اور

١٣٩٤ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الجهاد، باب في سجود الشكر، ح: ٢٧٧٤ من حديث أبي عاصم به،
 وقال الترمذي: "حسن غريب"، ح: ١٥٧٨، وقال البوصيري: "موقوف" لكنه صحيح الإسناد ورجاله ثقات.



**١٣٩٥\_[إستاده حسن]** أخرجه أبوداود، الوتر، باب في الاستغفار، ح: ١٥٢١ من حديث عثمان بن المغيرة به، وحسنه الترمذي، ح: ٢٠٦، وابن عدي وغيرهما، وصححه ابن حبان.

..... نمازے گناہ معاف ہوجانے کابیان

أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

ابوبکر خاتشئ نے کی فر مایا۔انھوں نے فر مایا کہ رسول اللہ طقیم نے فر مایا:''جوبھی شخص کوئی گناہ کر لیتا ہے' پھراچھی طرح وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھتا ہے اور اللہ سے بخشش مانگنا ہے تو اللہ اسے ضرور بخش ویتا ہے۔''

سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدِيثًا، يَنْفَعْنِي اللهِ عِللهُ عِلْمُهُ، اللهُ بِمَا شَاءَ مِنْهُ. وَإِذَا حَدَّنَنِي عَنْهُ غَيْرُهُ، اسْتَحْلَفْتُهُ. وَإِنَّ اسْتَحْلَفْتُهُ. وَإِنَّ أَبَابَكُر حَدَّثَنِي وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يُدُنِبُ ذَنْبًا، فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ. ثُمَّ يُصَلِّي وَيَسْتَغْفِرُ رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ مِسْعَرٌ: ثُمَّ يُصَلِّي وَيَسْتَغْفِرُ رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ مِسْعَرٌ: ثُمَّ يُصَلِّي وَيَسْتَغْفِرُ اللهُ لَهُ، إلا غَفَرَ اللهُ لَهُ».

فوائدومسائل: ﴿ حديث نبوى قبول كرنے ميں احتياط اور سي غلط ميں اتنياز كامل صحاب كرام ثلاثي سي شروع بوا 
ہـ ﴿ حضرت على شائلا الله ليفت منہيں ليت سے كرانھيں صحاب كى روایت پر يقين نہيں تھا بلداس كا مقصد مير تھا كہ 
دوسر اوگ حدیث كی اميت كوموں كريں اور وہى حدیث بيان كريں جوانھيں خوب اجھى طرح ياد ہواس كے علاوہ 
بيرفائد و بھى بيش نظر تھا كہ اگر وہ حدیث كى كوشائيں تو پور ساعتاد سے شائد و بھى تجون و جرانسليم كر ليت ہے۔ ﴿ حضرت على شائلا 
كو حضرت ابويكر شائلا كى صداقت براتا بھين تھا كہ ان كى سائى ہوئى حدیث بے جون و جرانسليم كر ليت ہے۔ ﴿ وضو 
اور نماز گنا ہوں كى معانى كا ذريعہ بيں۔ ﴿ نماز كے باوجودول ميں نادم ہوتے ہوئے اللہ سے مغفرت كى دعاكرنا 
ضرورى ہے البتہ بعض چھوٹے گناہ صرف وضو سے يا صرف نماز سے بھى معانى ہوجاتے ہیں۔

۱۳۹۱- حفرت عاصم بن سفیان ثقفی رشش سے
روایت ہے کہ سلمانوں نے ذات سلاسل کی جنگ کی
لیکن بیدلوگ (عاصم اوران کے کچھ ساتھی) جنگ میں
شریک ندہو سکے (بعد میں پہنچ چنانچہ) وہ لوگ ( کچھ
عرصہ) محاذ پر مورچہ زن رہے (لیکن دوبارہ جنگ کی
نوبت نہ آئی تو)' پھر وہ حضرت معاویہ مٹائلؤ کے ہاس

صرورق بالبية س پيموت لناهمرو ولموت يامرد ١٣٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّيْثِرِ، عَنْ شُفْيَانَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَظُنْهُ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ شُفْيَانَ الثَّقَفِيُّ أَنَّهُمْ غَزَوْا غَزْوَةَ السَّلاَسِلِ، فَفَاتَهُمُ الْغَزْوُ. فَرَابَطُوا. ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى مُعَاوِيةَ وَعِنْدُهُ أَبُو أَيُوبَ وَعُفْبَةً بْنُ عَامِرٍ. فَفَالَ

١٣٩٦\_[حسن] أخرجه النسائي: ١/ ٩١،٩٠، الطهارة، باب ثواب من توضأ كما أمر، ح: ١٤٤ من حديث اللبث ا به، ولم يشك فيه، وكذا رواه الجماعة عن الليث به بدون شك، وصححه ابن حبان (موارد)، ح: ١٦٦، وأشار المنذري إلى أنه حسن، وله طريق آخر عند البخاري في التاريخ الكبير: ٧/ ٤٢، ولأصل الحديث شواهد ٥ سفيان اهو ابن عبدالرحمٰن بن عاصم الثقفي.



والی آگے۔ اس وقت معاویہ ڈاٹھ کی مجلس میں حضرت
ابوایوب اور حفرت عقبہ بن عامر ٹاٹھ بھی موجود تھے۔
عاصم بڑالشہ نے کہا: ابوایوب! ہم تو اس سال جہاد سے
محروم رہ گئے۔ ہمیں بتایا گیا کہ جو محض چار معجدوں میں
نماز پڑھ اس کا گناہ بخش دیا جاتا ہے۔ حضرت
عل بتا تا ہول میں نے رسول اللہ ٹاٹھ ہے۔ نا آپ فرما
ارنماز اس طرح پڑھے جس طرح تھم دیا گیا ہے تو اس
کرشتہ مل معاف ہوجا کیں گے۔ ''عقبہ! کیا ہے تو اس
کرشتہ مل معاف ہوجا کیں گے۔ ''عقبہ! کیا ہے تو اس
کرشتہ مل معاف ہوجا کیں گے۔ ''عقبہ! کیا ہے تو اس

عَاصِمْ: يَا أَبَا أَيُوبَ فَاتَنَا الْغَزْوُ الْعَامَ. وَقَدْ أَخْرِنَا أَنَّهُ مَنْ صَلَّى فِي الْمَسَاجِدِ الأَرْبَعَةِ، أَخْبِرْنَا أَنَّهُ مَنْ صَلَّى فِي الْمَسَاجِدِ الأَرْبَعَةِ، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ. فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي أَدُلُكَ عَلَى أَيْسَرَ مِنْ ذَٰلِكَ. إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَيْسَرَ مِنْ ذَٰلِكَ. إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَّشُولُ: «مَنْ نَوَضَلًى كَمَا أُمِرَ، وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ، وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ، وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ، عَمْلٍ» أَكَذَٰلِكَ يَا عُفْرَةُ عَلَى الْذَنْ يَا نَعَمْلُ الْمَدَانُ وَمَا الْمَدَانُ فَيَا اللّهُ عَمْلٍ اللّهَ عَمْلٍ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْلٍ اللّهُ عَمْلٍ اللّهُ عَمْلٍ اللّهُ عَمْلُهُ أَكْذَٰلِكَ يَا عَمْلُ اللّهُ عَمْلٍ اللّهُ عَمْلُ اللّهُ عَمْلُ اللّهُ عَمْلُ اللّهُ عَمْلُ اللّهُ عَمْلُ اللّهُ عَمْلُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَمْلُ اللّهُ عَمْلُ اللّهُ عَلَيْكُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ عَمْلٍ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَمْلُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

فوائد ومسائل: ﴿ ایک غزوہ وَ اَت سلاسُ ۸ھ شن فَتْح کہ ہے پہلے ہوا تھا۔ یہ اور جنگ ہے جو وَ اَت سلاسُ کَ نام ہے مشہور ہے۔ یہ حفرت معاویہ وَنَالُوٰ کَ زمانہ مِن واقع ہوئی۔ ﴿ ' سلاسُ ' کا مطلب ریت کے کیلوں کا سلطہ ہے۔ یہ دونوں جنگیں صحرائی علاقے میں واقع ہونے کی وجہ ہے وَ اَت سلاسُ کَ نام ہے معروف ہوئیں۔ ﴿ حفرت عاصم طرف کا جنگ میں شریک نہ ہونا گناہ نہیں تھا کیونکہ ہر جہاد ش چھ جا ہشر یک ہوتے ہیں ' چھ جنگا کی حالات کے لیے یاکسی اور جنگ میں شریک ہونے کے لیے یادوسر نے رائض انجام و بینے کے لیے یتجھے رہتے ہیں۔ اس جنگ میں شریک ہونے کے میں اور جنگ میں آیا ہوگا کہ وہ ارادہ رکھنے کو اور جو ویش کیا ہو جو ویشریک نہ ہو کے ایک گوتا ہی کی وجہ سے چیش آیا ہوگا کہ وہ ارادہ رکھنے کہ باوجو ویشریک نہ ہو سے ہوں گئا ہے گئا ہے گئا ہ شارکیا۔ ﴿ چارسا جد ہے مراوسچہ حرام' محید نبوی کی اور غزا ہے کہ کہ خوالی وضو کی اور غزا ہے گئا ہوگا کہ وہ اور خوا وی خوالی وضو کی اور غزا ہوگا ہے کہ جوئے وضو کرنا اور نماز پر ہونا اور نماز ہیں قوجہ اور خوشوع وخضوع کا اور غزا تا ہے گئا دین کہترین انداز سے فیصل کے مطابق وضو اور ایکن کہترین انداز سے فیصل کے گئا ہے گئا ہوئے۔ ﴿ سنت کے مطابق وضو اور ایکن کا اور نماز ان رائل ہے کہ اس سے مطابق وضو کہ ہیں۔

١٣٩٧- حضرت عثمان والنفؤ سے روایت ہے انھوں

١٣٩٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ:



**١٣٩٧ـــ [إسناده صحيح]** أخرجه أحمد: ١/ ٧٢،٧١ عن يعقوب به، وقال البوصيري: \* لهذا إسناد صحيح، ورجاله لقات".

.. نمازے گناہ معاف ہوجانے کابیان

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ٹائٹی ہے سنا ہے آپ نے فرمایا: "مجملا بتاؤ! اگر کسی کے گھر کے سامنے (صاف پائی کا) ایک دریا بہتا ہو وہ اس میں روزانہ پائچ بار عشل کر ہے تواس (ے جمم) پر کتنی میل باقی رہ جائے گی؟" حاضرین نے کہا: بالکل نہیں رہے گی۔ نبی ٹائٹی نے فرمایا: "نماز گنا ہول کو ای طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح یانی ہے بیک طرح یانی ہے بیک طرح یانی ہے بیک طرح یانی ہے بیک

حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ: حَدَّنَنِي ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ حَدَّثَنِي ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ أَنَّ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَانَ ابْنَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُ أَبَانَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ بِفِنَاءِ أَحَدِكُمْ نَهُرٌ يَجْرِي يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمِ نِهْرَيْهِ؟» خَمْسَ مَرَّاتٍ، مَا كَانَ يَبْفِى مِنْ دَرَنِهِ؟» خَمْسَ مَرَّاتٍ، مَا كَانَ يَبْفِى مِنْ دَرَنِهِ؟» قَالَ: «[فَإِنَّ] الصَّلاَةَ قَلْلَا اللَّرَنَهِ؟ لَلْهَا اللَّرَنَهُ الْمَاءُ الدَّرَنَهُ الْمَاءُ الدَّرَنَهُ .. قَالَ: «[فَإِنَّ] الصَّلاَةَ لَدُهِبُ النَّانُوبَ كَمَا يُذْهِبُ الْمَاءُ الدَّرَنَهُ ..

392 ﷺ فوائد ومسائل: ﴿ مسنون وضواور نمازے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ ﴿ شرعی مسئلہ مثالیں دے کر بیان اللہ علی مسائل کی بھی بھی کی کیفیت ہے۔ کر بیان اللہ علی مسائل کی بھی بھی کی کیفیت ہے۔

المجهد - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعِ:
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ سُلَيْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ التَّيْمِيِّ، عَنْ التَّيْمِيِّ، عَنْ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَيْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودِ أَنَّ رَجُلاً أَصَابَ مِنِ الْمُرَأَةِ، يَعْنِي مَا دُونَ الْفَاحِشَةِ. فَلاَ أَدْرِي مَا فَذَكَرَ ذَٰلِكَ لَهُ دُونَ النِّنَا. فَأَتَى النَّبِيَّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللهِ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَالْمَلِيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

۱۳۹۸-حضرت عبدالله بن مسعود تلافئ اے روایت اسے کہ ایک آ دمی نے کسی عورت سے زنا ہے کم تر ناجا کر حرکت کی۔ یہ و معلوم نہیں کہ اس نے کس حد تک غلطی کی تاہم زنائیس کیا ' مجروہ نجی تلافی کی خدمت بیس حاضر ہوااور یہ بات عرض کی۔ تب اللہ تعالی نے یہ آ یت نازل کر رہی: ﴿وَ وَ أَفِهَا مِنَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

١٣٩٨ أخرجه البخاري، مواقبت الصلاة، باب الصلاة كفارة، ح:٥٢٦، ٤٦٨٧، ومسلم، التوبة، باب قوله تعالى: "إن الحسنات يذهبن السيئات"، ح:٢٧٦٣ من حديث سليمان به.

بنجگان فرضت اور محافظت کابیان کے لیے۔'' صحافی نے کہا: اے اللہ کے رسول ! کیا ہے (رعایت) صرف میرے لیے ہے؟ آپ تُلَفِّا نے فرمایا: ''جوجی اس بِمُل کرے'اس کے لیے ہے۔'' ه-أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها -.
 الله ألي هٰذِه؟ قَالَ: «لِمَنْ أَخَذَ بِهَا».

﴿ وَاللَّهُ وَمِسَائِلَ : ﴿ مرد كاكس عورت كوادر عورت كاكس مرد كوگناه آلود نظر ہے ديكينا ، چھونا اور بوس و كنار وغيره كرنا پيسب شاہ كے كام بيں اور حديث ميں أخصي بحق '' زنا'' قرار ديا گيا ہے' تاہم پير بدفعل ہے كم تر در ہے كئاه بين اس ليے جب كو تحض السي حركت كا ارتكاب كرك دل بيں نادم ہو، تو بگر ہے اور وضو كرك نماز بڑھ ليتواس كا گناه معاف ہوجائے گا' البتہ ناجا تز جنسي عمل كے ارتكاب برحد كا نفاذ ضرورى ہے' حدلگ جانے ہے وہ بھی معاف ہوجائے ہے' اگر نفس امارہ اور شيطان كے غلبے غلطى ہوجائے تو نور أ ہوجا تا ہے۔ ﴿ وَن کَ مَنارُ مِن فَحر مِن كَ درميان ظهر كى اور اور عمر كی جن كے درميان ظهر كی اور آجاتی ہے اور رات كی نماز میں مغرب اور عشاء بین کین نماز ہوگانہ كی اور گنگی گنا ہوں كی معافى كا باعث ہے۔

باب:۱۹۴- پارنچ نمازوں کی فرضیت اورمحافظت کابیان (المعجم ١٩٤) - بَتَابُ مَا جَاءَ فِي فَرْضِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا (التحفة ٢٣٣)

الموالله تؤلیخ نے فرمایا: "الله تعالی نے سرواریت ہے اسول الله تؤلیخ نے فرمایا: "الله تعالی نے سری امت پر پیاس میں سیتھم لے کروالی آیا جی کہ موکی طیع نے فرمایا: آپ کے رب نے اس بینچا موکی طیع نے فرمایا: آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا: اس نے جھ پر بچاس نمازیں فرض کی ہیں۔ انھوں نے فرمایا: اپنے رب کے پاس والیس جائے کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ میں دوبارہ اپنے رب کی طرف گیا تو اس نے نصف نمازیں محاف فرما دیں۔ طرف گیا تو اس نے نصف نمازیں محاف فرما دیں۔ میں بھرموی طیع کے پاس آیا اور آھیں بتایا۔ انھوں نے میں کی مرموی طیع کے پاس آیا اور آھیں بتایا۔ انھوں نے میں کی مرموی طیع کے پاس آیا اور آھیں بتایا۔ انھوں نے

۱۳۹۹ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى الْمِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلاَةً. فَرَجَعْتُ بِلْلِكَ. حَتَّى آتِيَ عَلَى مُوسَى فَقَالَ مُوسَى نَلْكَ. حَتَّى آتِيَ عَلَى مُوسَى فَقَالَ مُوسَى : مَاذَا افْتَرَضَ رَبُّكَ مُوسِينَ عَلَى أُمْتِكَ؟ قُلْتُ: فَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ عَلَى أَمِّتِكَ جَمْسِينَ عَلَى أُمِّتِكَ؟ قُلْتُ: فَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ عَلَى رَبُّكَ. فَإِنَّ عَلَى رَبُّكَ. فَإِنَّ وَلَيْ رَبِّكَ. فَإِنَّ أَمْتِكَ لَا تُطِيتُ ذَلِكَ. فَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ أَمْدَكَ لَا تُطِيتُ ذَلِكَ. فَإِنَّ يَلْكَ. فَإِنَّ رَبِّي .



١٣٩٩ أخرجه البخاري، الصلاة، كيف فرضت الصلاة في الإسراء، ح:٣٣٤٢،١٦٣٦،٣٤٩، ومسلم،
 الإيمان، باب الإسراء برسول الله ﷺ إلى السلموات وفرض الصلوات، ح:١٦٣ من حديث يونس به.

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ......

فَوَضَعَ عَنِي شَطْرَهَا. فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ. فَرَاجَعْتُ رَبِّي. فَقَالَ هِيَ خَمْسُ وَهِي خَمْسُونَ. لاَ يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَذَيَّ. فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى. فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ. فَقُلْتُ: قَدِ اسْتَحْيَيْتُ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ. فَقُلْتُ: قَدِ اسْتَحْيَيْتُ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ. فَقُلْتُ: قَدِ اسْتَحْيَيْتُ مَدْ رَبِّكَ.

جنگاند نمازی فرضیت اور محافظت کا بیان فرمایا: اپنے رب کے پاس واپس جائے کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ میں پھرا ہے دب کی طرف گیا تو اس نے فرمایا: یہ (اداکر نے میں) پانچ میں اور یہی ( تو اب میں) پچاس ہیں۔ میرا فرمان تبدیل نہیں ہوتا۔ میں پھر موی طبطا کے پاس آیا۔ انھوں نے فرمایا: اپنے رب کے پاس واپس جائے میں نے کہا: فرمایا: اپنے رب کے پاس واپس جائے میں نے کہا:

البعداري الصلاة باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء مديث (صحيح البعداري) الصلاة بي ويكي : (صحيح البعداري) الصلاة بي الصلاة بي المسراء حديث (٣٩٩) ﴿ حفرت موكَ الميها في جوفر ما البعداري الصلاة بي المسراء مديث المراسك على المست زياده نمازي إلى طاقت نيين ركهي الس كا وجديه به كرافي بي نما الراسك التم كا تجربه بوا تفاكد بن اسرائيل الله حليه وسلم المن الله عليه وسلم إلى السنوات و فرض الصلوات وسيح مسلم الإيمان بها الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السنوات و فرض الصلوات وسيح مسلم الإيمان نمازون كا تعم تبديل كرك پارخي كروينا الله تعالى كخصوص رحمت به اور مسلمانون برالله كا احسان عظيم بهاس احسان كا شمر صرف العراق المراسك المنافرة بي بي كون نمازي بابندى ساور بورت والمباكا ظاركه كربروقت اداك جائيس وتا الله كا وجديه به كوزوات كا فاون بهاسك المراسك المواق بي بي نمازون كو بي تل الراد المراسك المواق بي بي كا ثواب كم از كم والمراسك الله علوم كرا الانعام الله على المراسك الله على المراسك الله كاله بي بي بي بي الله الله كالله بي بي بي بي كوروات كا والمراسك الله كالم الله كالم الله كالم الله كالم الله كالم أخرى بادرسول الله كالم أخرى بي المراسك كي ورخواست كرفي المراسك كي بي بي كونك بالكي كربيات كالله المراسك كي والله كالم الله كالم الم كالله المراسك كي والم كالله كالم كالله كالم كالله كالم كالله كالم كالله كالم كالله كالله كالم كالله كالم كالله كالله كالله كالله كالم كالله كالله

١٤٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ خَلَّادٍ
 الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ،
 عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُصْم أَبِي عُلْوَانَ، عَنِ ابْنِ

۱۴۰۰ - حضرت عبداللہ بن عباس فیافٹ سے روایت ہے انھوں نے نر مایا:تمھارے ہی ٹاٹیڈا کو پیاس نماز ول کانتھم دیا گیا تھا تو انھوں نے تمھارے رب سے تخفیف

١٤٠٠ [صحيح] أخرجه أحمد: ١٩٥٨، والمزي في تهذيب الكمال:(١٥٧/٥٠، ترجمة عبدالله بن عصم) من حديث أبي الوليد هشام بن عبدالملك به ه شريك تقدم، ح:١٤٩، وعنعن، وشيخه مختلف فيه، ولحديثهما شواهد معنوية، انظر الحديث السابق.



٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها معالم المالية المال

عَبَّاسٍ قَالَ: أُمِرَ نَبِيُّكُمْ ﷺ بِخَمْسِينَ كُراك بِالْحَكُروالين.

صَلاَةً. فَتَازَلَ رَبَّكُمْ أَنْ يَجْعَلَهَا خَمْسَ

صَلَوَاتٍ.

ابُنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ
ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ
سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْ مُعَنَّ مَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ
ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنِ الْمُخْدَجِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ
الصَّامِتِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ
يَقُولُ: اخْمُسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللهُ عَلَى
يَقُولُ: اخْمَسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللهُ عَلَى
عَبَادِهِ. فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يَنْتَقِصْ مِنْهُنَّ اللهُ عَلَى
مُنْنًا، اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ. فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ لَهُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَهْدًا أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ. وَمَنْ
بَوْمَ الْقِيَامَةِ عَهْدًا أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ. وَمَنْ
بَوْمَ الْقِيَامَةِ عَهْدًا أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ. وَمَنْ
بِحَقِّهِنَّ، لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ. إِنْ شَاءَ
بِحَقِّهِنَّ، لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ. إِنْ شَاءَ

عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ».

فوائد ومسائل: ﴿ صرف پانچ نمازی فرض ہیں۔ باتی سبنقل ہیں لیکن بعض نمازوں کی تاکیدزیادہ ہے بعض کی کم 'تاہم ان کی اوائی میں بھی کوتای کرنا جائز نہیں کیونکہ فرضوں کی کی نوافل ہے پوری ہوگی۔ ﴿ کی کرنے ہے مراد بعض نمازی رک کر دیتا پی نماز کی اوائی کی کہ ودوان میں خشوع وضوع وغیرہ کا خیال ندر کھنا ہے۔ ﴿ دین کے فرائنس کو کما حقا ہمیت ندوینا اللہ کی رضا ہے محروی کا باعث ہے۔ ﴿ نماز سُجِح طریقے اور پابندی ہے اواکر نے والا یقینا جنت میں جائے گا گرچ بعض گنا ہوں کی وجہ سے کچھ وقت کے لیے جہنم میں بھی بھیج دیا جائے گا۔ ﴿ نماز کو المرت اللہ میں اللہ اللہ کی حروی کا باعث بن سکتا ہے اس لیے ترک نماز کو کفر قرار دیا گیا ہے کہ جس طرح کا فرجنت میں جاسکا 'ای طرح بنازیھی عذاب کا سے تھے ہوگا۔

١٤٠١\_[حسن] أخرجه أبوداود، الوتر، باب قيمن لم يوتر، ح: ١٤٢٠ من حديث محمد بن يحيى بن حبان به، وصححه ابن حبان، وابن عبدالبر، والنووي، والمنذري، وله شواهد.

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ..... وجُرًا مُنْمَاز كَ فَرَضِت اور وَافْظت كابيان

۲ ۱۳۰۲ - حضرت انس بن ما لک ٹاٹٹؤ سے روایت ہے كەنھوں نے فرمایا: ہم معجد میں بیٹھے تھے كداس ا ثنامیں ایک آ دمی اونث برسوار ہو کر مسجد میں داخل ہوا۔ اس نے مسيد مين اونث بشمايا أس كا كهننا باندها كجركها: آب لوگوں میں محمد (مُنْ فِیْغِ) کون ہیں؟ رسول اللہ مُنْ فِیْغِ صحابہ کی مجلس میں فیک لگائے تشریف فرما تھے۔انھوں نے کہا يسفيدفام جوئيك لكاكرتشريف فرمايس -اس آدمى نے كها: عبدالمطلب كي عفي إنى تلفظ في مايا: " (بات كرو) جواب و برابول "اس آدي نے كما: اب محمر! میں آپ ہے کچھور یافت کروں گا اور سوال میں بخق ہوگئ آپ دل میں (ناراضی) محسوس نہ سیجھے گا۔ آپ نے فرمایا: ' جوجا ہو یو جھلو۔' آ دی نے کہا: آپ کوآپ کےرب کی اور آپ سے پہلے لوگوں کےرب کی قتم دے کریو چھتا ہوں کیا آپ کواللہ نے سب لوگوں کی طرف بهجا ہے؟ رسول الله تَلْقِيْمُ نے فرمایا: "الله گواه ہے ہاں ( یمی بات ہے۔'') اس نے کہا: میں آپ کواللہ کی قتم وے کر ہوچھتا ہوں کیا اللہ نے آپ کورات دن میں یا نجی نمازیں بڑھنے کا تھم دیا ہے؟ رسول اللہ مُنْفِق نے فرمایا: "الله گواه ہے ہاں (ایبابی ہے۔") اس نے کہا: میں آپ کواللہ کی قتم دے کر یو چھتا ہوں کیا آپ کواللہ نے سال میں اس مبینے (رمضان) کے روزے رکھنے کا تحكم ديا ہے؟ رسول الله مَنْ فَيْلُ نِے قرمایا: "الله كواہ ہے ا ہاں۔'اس نے کہا: میں آپ کواللہ کی قشم دے کر یو چھتا ١٤٠٢- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادِ الْمِصْرِيُّ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي نَمِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: ۗ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي الْمَسْجِدِ، دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَل فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ. ثُمَّ عَقَلَهُ. ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: أَيُّكُمْ مُحَمَّدُ؟ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مُتَّكِئُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ. قَالَ فَقَالُوا: هٰذَا الرَّجُلُ الأَبْيَضُ الْمُتَّكِيءُ. فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا ابْنَ وَ عَبْدِالْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «قَدْ أَجَبُتُكَ» فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي سَائِلُكَ وَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ. فَلاَ تَجِدَنَّ عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ. فَقَالَ: "سَلْ مَا بَدَا لَكَ " قَالَ لَهُ الرَّجُلُ: نَشَدْتُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ. آللَّهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاس كُلِّهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ» قَالَ: فَأَنْشُدُكَ بِاللهِ، آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿اللَّهُمَّ نَعَمْ ﴿ قَالَ: فَأَنْشُدُكَ بِاللهِ، آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ نَصُومَ لهٰذَا الشُّهُرَ مِنَ السَّنَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ» قَالَ: فَأَنْشُدُكَ بِاللهِ، اللَّهُ



٤٠٢ ـ أخرجه البخاري، العلم، باب القراءة والعرض على المحدث، ح: ٦٣ من حديث الليث به.

بی الله نے آپ کو تھم دیا ہے کہ آپ ہمارے دول کہ کیا الله نے آپ کو تھم دیا ہے کہ آپ ہمارے دولت مندول سے بیصل قد زکا؟) لے کر ہمارے فریول میں تقسیم فرمائیں؟ رسول الله تائیل نے فرمایا: ''الله گواه ہے بال' اس محف نے کہا: میں آپ کی لائی ہوئی ہوئی (شریعت) پرایمان لے آیا ہوں اور میں اپنے پیچھے اپنی قوم کے افراد کی طرف سے پیغام رسال بن کر آیا ہوں۔ میں بوصعد بن بحر (قبیلہ) کا ایک فرد ضام بن تعلیم ہوں۔

و-أبواب!قامة الصلوات والسنة فيها
 أَمْرَكَ أَنْ تَأْخُذَ لهٰذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا
 فَتَقْسِمَهَا عَلَى فُقَرَائِنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ
 ﴿ اللَّهُمَّ نَعَمْ ﴿ فَقَالَ الرَّجُلُ: آمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ. وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي. وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ أَخُو بَنِي سَعْدِ
 ابْنِ بَكْرٍ.

المُسَيَّب: إِنَّ أَبَا فَتَادَةً بْنَ رِبْعِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ بْنِ عَنْمَانَ بْنِ مِعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا شَبَارَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ أَنْ أَبْرَنِي دُوَيْدُ بْنُ نَافِع، اللهُ عَنِ السُّلَيْكِ: أَخْبَرَنِي دُوَيْدُ بْنُ نَافِع، عَنِ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ

۱۲۰۱۳ - حضرت ابوقادہ بن ربی وائٹو سے روایت بارسول اللہ علیج نے فرمایا: ''اللہ عزوجل نے فرمایا: ''اللہ عزوجل نے فرمایا: میں نے آپ کی امت پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور میں نے آپ کی اجو شخص آنھیں میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ جو شخص آنھیں وقت پر پابندی سے ادا کرے گا ہیں اسے جنت ہیں واض کروں گا اور جس نے آٹھیں پابندی سے ادا نہ کیا'



. ١٤٠٣ ــ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب المحافظة على الصلوات، ح: ٣٠٠ من حديث بقية به ه وضبارة مستور، ولم أجد تصريح سماع الزهري فيه، وأشار البوصيري إلى ضعفه، وللحديث شاهدان ضعيفان عند أحمد: ٤/ ٢٤٤، ح: ١٨٣١٢، والدارمي، ح: ١٣٢٩.

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ:
افْتَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ.
وَعَهِدْتُ عِنْدِي عَهْداً أَنَّهُ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ
لِوَقْتِهِنَّ أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّة. وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ، فَلاَ عَهْدَلَهُ عِنْدِي».

(المعجم ١٩٥) - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ النَّبِيِّ النَّخِةُ ٢٣٤)

14.4 حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ [المَدَنِيُّ]، أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ. وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلْمَ اللهَ عَلْمَ اللهَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْسَعِيدِبْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَهُ.

سمجد حرام اورمجه نبوی مین نماز کی نشیلت سرحت مدید کی کست نبید ''

اس کے حق میں میرا کوئی وعدہ نہیں۔''

## باب:۱۹۵-متجد حرام اور متجد نبوی میں نماز کی فضیلت

۲۰۰۳ - حضرت الو ہر رہ اٹاٹٹا سے روایت ہے کہ رسول اللہ تالیٹا نے فر مایا: ''میری اس مجد میں ایک نماز' مجدحرام کے سوا' کسی بھی مجد میں پڑھی جانے والی ہزار نمازوں سے افضل ہے۔''

امام ابن ماجہ رضی نے اپنے استاد ہشام بن محاریے انھوں نے زہری ہے انھوں نے زہری ہے انھوں نے ابو ہریرہ فاتھ انھوں نے ابو ہریرہ فاتھ کے واسطے ہے کی طاقع کے واسطے ہے کی طاقع کے سے ای طرح روایت بیان کی۔

١٤٠٤ ـ أخرجه البخاري، فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، ح: ١١٩٠، ومسلم، الحج، باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة، ح: ١٣٩٤ من حديث مالك به: أخرجه أيضًا من حديث سفيان به.



٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ..... مجرترام اورمجرنوى من تمازى فسيات

البة مجد قباء کی فضیلت بھی دیگرا حادیث سے ثابت ہے اس لیے یہ چوقی محدہ جس کی 'مدینے میں ہوتے ہوئے' زیارت کے لیے جانامتحب ہے۔ ﴿ معجد نبوى ميں ایک نماز كا ثواب ایك بزار نماز كے برابر ہے اس ليے جب مدینه شریف جانے کاموقع ملے توزیادہ سے زیادہ نمازیں مجدنبوی میں باجماعت ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے'اس میں چالیس نمازیں پوری کرنے کی شرطنہیں۔ ﴿ بعض روایات میں معجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب پیاس ہزار نماز وں کے برابرآیا ہے ٔ مثلاً :سنن ابن ماجہ حدیث:۱۳۱۳ کیکن پیرحدیث ضعیف ہے۔

۵ ۱۳۰۵ - حضرت عبدالله بن عمر طافخاسے روایت ہے' حَدَّثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، ﴿ فِي تَلْفِي لِفَا مِهِدِ مِن الكِ مَاز مجد حرام کے سوا' دوسری مسجدوں میں پڑھی جانے والی ہزار نمازوں سے افضل ہے۔''

١٤٠٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ: عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «صَّلاَّةٌ فِي مَسْجِدِي هٰذَا، أَفْضَلُ

مِنْ أَنْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ.

إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ».

🏄 فاكده: "ميري اس محد" عراد مجد نبوي كاصرف وه حصنين جوني اكرم تليم الكيم كاندگي مين مجد مين شال تقا بلداس میں ہونے والے بعد کے تمام اضافے بھی شامل ہیں کیونکدان اضافوں کی حیثیت الگ محدی نہیں اس لیے مبحد نبوی کے برانے یائے جس جھے میں بھی نماز اوا کی جائے 'پیژواب حاصل ہوجائے گا'البتہ اگلی صفوں کی افضلیت جس طرح دوسری مساجد میں ہے وہاں بھی ہے۔

۲ ۱۳۰۱ - حضرت جابر عاشیٔ سے روایت ہے رسول اللہ الله نافظ نے فرمایا: "میری مسجد میں نما زمسجد حرام کے سواکسی بھی مبحد کی ہزارنماز وں سے افضل ہےاورمبحد حرام میں ایک نماز پڑھناکسی دوسری مسجد کی ایک لاکھ نمازوں ہے الضل ہے۔''

١٤٠٦ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَسَدِ: حَدَّثَنَا زَكَريًّا بْنُ عَدِيٍّ: أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيم، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ. إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. وَصَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ



٠٠١- أخرجه مسلم من حديث ابن نمير وغيره به، انظر الحديث السابق.

١٤٠٦ [إستاده صحيح] أخرجه أحمد:٣/٣٤٣/٣ من حديث عبيدالله بن عمرو الرقي به، وصححه البوصيري، وابن عبدالهادي في التنقيح وغيرهما .

بيت المقدس كي معجد مين نماز كابيان ٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها فِيمًا سِوَاهُ».

کے دار مجد نبوی کی ایک نماز ہزار نمازوں کے برابرنیس بلکہ ہزار نمازوں سے بہتر ہے ای طرح مجدحرام کی ا یک نماز ایک لا کھنماز وں کے برابزہیں بلکہ ان ہے بھی افضل ہے تا ہم خشوع وخضوع 'آ داب دار کان کے لحاظ اور توجدوانا ہت وغیرہ کی کمی بیشی کی بنا پراس ثواب میں بھی کمی بیشی ہوسکتی ہے۔

> (المعجم ١٩٦) - بَلَّكُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ (التحفة ٢٣٥)

١٤٠٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقِّيُّ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا ثَوْرُ ابْنُ يَزِيدَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ، عَنْ أَخِيهِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سَوْدَةً، عَنْ مَيْمُونَةَ، مَوْلاَةِ 40 ﴾ ﴿ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفْتِنَا فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ. قَالَ: «أَرْضُ الْمَحْشَرِ وَالْمَنْشَرِ . اثْتُوهُ فَصَلُّوا فِيهِ . فَإِنَّ صَلاَةً فِيهِ كَأَلْفِ صَلاَةٍ فِي غَيْرِهِ» قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَتَحَمَّلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ : «فَتُهْدِي لَهُ زَيْتًا يُسْرَجُ فِيهِ . فَمَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ فَهُو كَمَنْ أَتَاهُ» .

باب:١٩٦-بيت المقدس كي متجديس نماز كابيان

٧٠٠١ - نبي مَا يُعْلِمُ كِي آ زاوكرده خاتون حضرت ميموند بنت سعد والثنائي روايت بأنهول نے فرمایا: میں نے عرض کیا:اللہ کے رسول!ہمیں بیت المقدس کے بارے میں مسئلہ بنا دیجیے۔رسول اللہ مُلَّقِیْظِ نے فر مایا:'' وہ حشرنشر کی سرزمین ہے۔وہاں جا کرنماز پڑھا کرو کیونکہاس جگہ میں ایک نماز پڑھناکسی اور جگہ ہزار نمازیں پڑھنے کی طرح ہے۔'' میں نے عرض کیا: پیفر مایئے کہ اگر مجھے سفر كرك وہاں جانے كى طاقت نہ ہو (تو كيا كروں؟) فر مایا: "اس مجد کے لیے تیل بھیج دوجس ہے اس میں چراغ جلائے جائیں۔جس نے سیکام کیا'وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے وہمخض جو (زیارت کے لیے )وہاں گیا۔''

۱۳۰۸-حضرت عبدالله بن عمروداللهاسيروايت ب

١٤٠٨- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْجَهْم

٧٠ £ ١ ــ [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٣/ ٤٦٣ من حديث عيسى بن يونس به، وصححه البوصيري، وضعفه عبدالحق، وابن القطان، وقال الذهبي: "لهذا حديث منكو جدًا" ﴿ زياد وأخوه ثقتان، راجع التهذيب وغيره، وللحديث طريق مبتور عند أبي داود، ح: ٤٥٧ وغيره ، ثور عنعن، وعثمان لم يصرح بالسماع عن ميمونة .

٨٠٤ ١ ــ [صحيح] أخرجه ابن خزيمة في صحيحه : ٢/ ٢٨٨ ، ح : ١٣٣٤ عن عبيدالله بن الجهم به \* أبوب لم ينفرد به، تابعه الأوزاعي عند الحاكم: ١/ ٣٠، ٣١ به، وأخرج أحمد، والحاكم: ٢/ ٣٤ وغيرهما من حديث ربيعة بن يزيد حدثني عبدالله بن فيروز الديلمي به، وصححه ابن حبان (الإحسان)، ح: ١٦٣٣، والحاكم، والذهبي، وللحديث طريق آخر صحيح عند النسائي: ٢/ ٣٤، ح: ٦٩٤.



نی طبی نامی نی فرمایا: ''جب حضرت سلیمان بن داود میش بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انصول نے اللہ سے تین چیزیں مانگیں: ایبا فیصلہ جو اللہ کے فیصلے کے مطابق ہواور الیمی بادشاہت جو ان کے بعد کسی کے شایاں نہ ہواور جو محض بھی اس مجد میں صرف نماز کی

--- بت المقدر كامتحد مين نماز كابيان

مطابق ہواور ایس باوشاہت جو ان کے بعد کی کے شایاں نہ ہواور ایس باوشاہت جو ان کے بعد کی کے شایاں نہ ہواور جو شخص بھی اس معجد میں صرف نماز کی نہیت ہے آئے وہ گناہوں سے اس طرح پاک تفاجب جائے جس طرح اس دن (گناہوں سے پاک) تفاجب اسے اس کی مال نے جنم دیا تھا۔'' نبی مُلَّا اِنْ اُنْ نُور مایا:''دو چیے امید ہے کہ تیسری بھی ال

ہی گئی ہے۔''

الأَنْمَاطِيُّ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ [السَّبْبَانِيِّ] يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو: حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اللَّيْلَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللهِ بْنُ اللَّيْلَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «لَمَّا فَرَغَ سُلَيْمَانُ اللهَ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «لَمَّا فَرَغَ سُلَيْمَانُ اللهَ فَلَا يَضَادِفُ حُكْمَهُ، وَمُلْكَا اللهَ لَكَنْ بَنِي لِأَحْدِ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَلَّا يَأْتِي هٰذَا للْمَسْجِدَ أَحَدُ، لا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلاَةَ فِيهِ، إِلَّا المَصْلاَةَ فِيهِ، إِلَّا للمَسْجِدَ أَحَدُ، لا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلاَةَ فِيهِ، إِلَّا للنَّيْ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيْوْمَ وَلَدَنْهُ أُمُّهُ فَقَالَ النَّي عُلَيْهُما. وَأَرْجُو أَنْ النَّي عَلَيْهُمَا. وَأَرْجُو أَنْ

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

يَكُونَ قَدْ أُعْطِيَ الثَّالِثَةَ».

کے فوائد و مسائل: ﴿ اللہ کے فیطے کے مطابِق کا مطلب یہ ہے کہ تھیں میج فیطے کرنے کی تو فیق ملے اور ان سے اجتہادی غلطی نہ ہو۔ ﴿ بیلی دو در خواستوں کی قبولیت قرآن عمی نہ کور ہے۔ ارشاد ہے: ﴿ قَالَ رَبِّ اغْفِرُلُی فَصَلَ الْخِطَابِ ﴾ (صَنابِ ' ہم نے اسے محمت دی اور بات کا فیصلہ کرتا۔ ' نیز ارشاد ہے: ﴿ قَالَ رَبِّ اغْفِرُلُی وَ هَبُ لِی مُلُکًا لاَّ یَنُہ بَغِی لِاَّحدِ مِن بَعُدِی إِنَّكَ أَنْتَ اللَّو هَابُ ۞ فَسَحَّرُنَا لَهُ الرَّیْحَ تَحْدِی بِأَمْرِهِ وَهَبُ لِی مُلُکًا لاَّ یَنُہ بَغِی لِاَّحدِ مِن بَعُدِی إِنَّكَ أَنْتَ اللَّو هَابُ ۞ فَسَحَّرُنَا لَهُ الرَّیْحَ تَحْدِی بِأَمْرِهِ وَهَبُ لِی مُلُکًا لاَّ یَنُہ بَغِی لِاَ مَیْدِی اِنْکَ آئِنَ اللَّو هَابُ ۞ فَسَحَّرُنَا لَهُ الرَّیْحَ تَحْدِی بِأَمْرِهِ وَهَا مَعْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَابُ ۞ فَسَحَّرُنَا لَهُ الرَّیْحَ تَحْدِی بِأَمْرِهِ وَمَعْ اللَّهُ اللَّكُ اللَّهُ اللَّهُ

۹ ۱۳۰۹ - حضرت ابو ہریہ جائٹا سے روایت ہے کہ رسول اللہ نظیا نے فرمایا: '' کجاوے کس کر صرف تین

١٤٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَاعَبْدُالأَعْلَى، عَنْمَعْمَرٍ، عَنِالزَّهْرِيِّ،



**١٤٠٩\_ أ**خرجه البخاري، فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب: ١، ح: ١١٨٩، ومسلم، الحج، باب فضل المساجد الثلاثة، ح: ١٣٩٧ من حديث الزهري به.

....مبحد قباء میں نماز پڑھنے کی فضیلت ٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها معجدون كي طرف سفركيا جاسكتا ہے۔مسجد حرام ميري مير عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ

مبحد (مبحد نبوی) اورمبحد اقصلی ۔''

رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاَئَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ،

وَمَسْجِدِي لَهٰذَا ، وَالْمَسْجِدِ الأَقْطِي » .

💥 فائدہ: کسی اورمسجو ، قبرُ بیاڑیاغاروغیرہ کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنایازیارت کے لیے جاناممنوع ہے۔ صرف یہ تین مباجدا لیں ہیں جن کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے۔ ججاج کرام کوچاہیے کہ جب مکہ سے مدینہ جائیں تو نیت مبحد نبوی کی ہونی جا ہے نہ کہ نبی اکرم ٹائٹا کی قبرمبارک کی کیونکہ قبر کی نیت سے سفر کرنے کا عظم نہیں دیا گیاہے۔

> ١٤١٠ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْب: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَوْيَمَ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

> «لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلٰي ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَإِلَى الْمَسْجِدِ

الأَقْطِي، وَإِلَى مَسْجَدِي هٰذَا".

🎎 فائدہ: زیارت کے لیے سفرصرف ان تین مساجد کی طرف جائز ہے۔ اس کے علاوہ کسی جائز مقصد کے لیے سفر کر ك سى بھى مقام بر جانا جائز ہے مثل :حصول علم كے ليے جہاد كے ليے علماء وصلحاء سے ملاقات كے ليے اقارب اور ا حماب سے ملاقات کے لیے باتنجارت اور ملازمت کے لیے اس طرح جو مخف مدینہ میں موجود ہے تو وہ مسجد تباء میں جائے تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ بیسفز ہیں۔

> (المعجم ١٩٧) - **بَابُ** مَا جَاءَ فِي الصَّلَاقِ فِي مَسْجِدِ قُبَاءِ (التحفة ٢٣٦)

١٤١١- حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

باب: ۱۹۷-مىجد قياء مىس نماز كى فضيلت كابيان

١٣١٠-حفرت عبدالله بن عمرو بن عاص الشخاس روايت بئ رسول الله عظام في فرمايا: " كاويكس كر

سفرنہ کیا جائے گرتین مسجدوں کی طرف ۔مسجد حرام کی

طرف مبحداقصیٰ کی طرف اورمیری اس مبحد کی طرف۔''

اا۱۱ء- نبی مُظْفِظ کے صحابی حضرت اسید بن ظهیر

١٤١٠ أخرجه البخاري، فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب مسجد بيت المقدس، ح:١٩٧٧ وغيره، ومسلم، الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، ح: ٨٢٧ من حديث قزعة عن أبي سعيد به.

١١٨\_[حسن] أخرجه الترمذي، الصلاة، باب ماجاء في الصلاة في مسجد قباء، ح: ٣٢٤ من حديث أبي أسامة ١٩



.. جامع معجد مین نماز پڑھنے کا ثواب

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها .

انصاری الله اسے روایت ہے نبی نابی کا نے فرمایا: 'مسجد قباء میں ایک نماز ایک عمرے کے برابرہے۔'' حَدَّثَنَا أَبُوأُسَامَةً، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَبْرَدِ، مَوْلَى بَنِي خَطْمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أُسَيْدَ بْنَ ظُهَيْرٍ الأَنْصَارِيَّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ: "صَلاَةً فِي مَسْجِدِ فَبَاءٍ كَعُمْرَةً".

فوا کدومسائل: ﴿ معرد قباء وہ معجد ہے جو جرت کے بعد سب سے پہلے قبیر ہوئی۔ نی اکرم تلقیٰ مدینہ ویکنیئے سے پہلے چندروز قباء میں تشریف فرمار ہے اوروہاں معجد کی بنیا در گھی۔ نی اکرم تلقیٰ ہفتہ میں ایک باروہاں جا کرنماز پڑھا کرتے تھے۔ (صحیح البخاری' فضل الصلاۃ فی مسجد مکۃ والمدینة' باب من اتبی مسجد قباء کل سبت' حدیث: ۱۹۳۱) ﴿ مدینہ میں قیام کے دوران میں معجد قباء کی زیارت کے لیے جانا چا ہے تا کہ مرے کا تواب حاصل ہواور نی اکرم تلقیٰ کے اناح کا تواب کی تواب ہے گئی ہواور نی اکرم تلقیٰ کے اناح کا تواب کی تواب کے۔

١٤١٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا

حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ. قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْكُرْمَانِيُ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ بْنَ [سَهْلِ] بْنِ خُنَيْفِ يَقُولُ: قَالَ [سَهْلُ] بْنُ خُنَيْفِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْيِهِ، ثُمَّ أَلَى مَسْجِدَ قُبَاءٍ، فَصَلَّى فِيهِ صَلاَةً، كَانَ لَهُ أَلَى مَسْجِدَ قُبَاءٍ، فَصَلَّى فِيهِ صَلاَةً، كَانَ لَهُ كَأْجُر عُمْرَةٍ».

۱۳۱۲- حضرت ابواما مه اسعد بن مهل بن صنیف و الله و الم ما اسعد بن مهل بن صنیف و الله الله الله الله و الله

(المعجم ١٩٨) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ (التحفة ٢٣٧)

باب:١٩٨- جامع مسجد مين نماز كاثواب



إب، وقال: "حسن غريب"، ونقل المزي وغيره عنه "حسن صحيح"، وصححه المنذري في الترغيب ◄ أبوالأبرد وثقه ابن حبان، والترمذي، وقال الحاكم: ١/ ٤٨٧ "صحيح الإسناد إلا أن أبا الأبرد مجهول"، ووافقه الذهبي، وانظر الحديث الآتي.

<sup>1817</sup>\_ [حسن] أخرجه النسائي: ٢/٣٧، المساجد، فضل مسجد قباء والصلاة فيه، ح: ٧٠٠ من حديث الكرماني به لله محمد بن سليمان ذكره ابن حيان في الثقات، والحديث السابق شاهد له.

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

١٤١٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا رُزَيْقٌ أَبُوعَبْدِ اللهِ الْأَلْهَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلاَةُ الرَّجُل فِي بَيْتِهِ بِصَلاَةٍ، وَصَلاَتُهُ فِي مَسْجِدِ الْقَبَائِلِ بخَمْس وَعِشْرينَ صَلاَةً، وَصَلاَتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُجَمَّعُ فِيهِ بِخَمْسِمِائَةِ صَلاَةٍ. وَصَلاَتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الأَقْطَى بِخَمْسِينَ أَلْفَ صَلاَةٍ. وَصَلاَتُهُ فِي مَسْجِدِي بِخَمْسِينَ أَلْفَ صَلاَةٍ. وَصَلاَتُهُ نْيُم فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ".

(المعجم ١٩٩) - بَابُ مَا جَاءَ فِي بَدُءِ شَأَن الْمِنْبَر (التحفة ٢٣٨)

١٤١٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقِّيُّ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرُو الرَّقِّيُّ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُحَمَّدِ بْن عَقِيل، عَن الطُّفَيْلِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَى جِذْعِ إِذْ كَانَ الْمَسْجِدُ عَرِيشاً. وَكَانَ يَخْطُبُ إِلْى

منبرنبوي كابيان

۱۳۱۳-حضرت انس بن ما لک دانشنے سے روایت ہے رسول الله نتافیل نے فرمایا: "آ دمی کا اپنے گھر میں نماز یڑھناایک نماز کے برابر ہے اوراس کا قبیلے (یا مطے) کی مبحد میں نماز پڑھنا بچپس نمازوں کے برابر ہے اور جامع مسجد میں نمازیرُ هنا یا نج سونمازوں کے برابر ہے اورمسجداقصیٰ میں نماز بڑھنا پیاس ہزارنماز وں کے براہر ا ہادرمیری مسجد (مسجد نبوی) میں نمازیر هنا بچاس ہزار نمازوں کے برابر ہے اور مجدحرام میں نماز پڑھناایک لا کھنماز وں کے برابرہے۔''

باب:۱۹۹-سبسے پہلے منبر کیسے بنا؟

١٣١٣ - حضرت الى بن كعب الأثنائ بدوايت ب انھوں نے فر مایا: جب مسجد نبوی ایک چھپر کی صورت میں . تھی تو رسول اللہ مٹافیا کھجور کے ایک نننے کی طرف (منہ کر کے ) نماز پڑھا کرتے تھے اور ای تنے سے ٹیک لگا كرخطيدوية تق - ايك صحالي فعوض كيا: كياجم آپ کے لیے کوئی الیمی چیز نہ بنادیں جس برآ ب جمعے دن

١٤١٣\_ [إسناده ضعيف] أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية: ٢/ ٨٦، ح: ٩٤٦ من حديث ابن ماجه به، وقال: "لهذا حديث لا يصح"، وقال البوصيري: "إسناده ضعيف لأن أبا الخطاب الدمشقي لا يعرف حاله"، وقال الحافظ في التقريب: "مجهول"، وقال الذهبي في حديثه: "لهذا منكر جدًا "(ميزان الاعتدال: ٤/٥٢٠).

١٤١٤\_[إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٥/ ١٣٧ من حديث عبيدالله بن عمرو به، وتابعه سعيد بن سلمة بن أبي الحـــام المديني عن ابن عقيل به عند عبدالله بن أحمد في زوائد المسند، ص: ١٣٨، وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه: " هٰذا إسناد حسن" \* ابن عقيل ضعيف، وتقدم، ح: ٣٩٠.



منبرنبوي كابيان

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

ذٰلِكَ الْجِنْعِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَضَحَابِهِ:
هَلْ لَكَ أَنْ نَجْعَلَ لَكَ شَيْئًا تَقُومُ عَلَيْهِ يَوْمَ
الْجُمُعَةِ حَتَّى يَرَاكَ النَّاسُ وَتُسْمِعَهُمْ
خُطْبَتَكَ؟ قَالَ: النَّعَمُ الْفَصَنَعَ لَهُ ثَلاَثَ خُطْبَتَكَ؟ قَالَ: النَّعَمُ الْفَصَنَعَ لَهُ ثَلاَثَ وَضِعَ الْمِنْبَرِ. فَلِمَا وَضِعَ النِّنِي الْمِنْبَرِ، فَلَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ يَقُومَ هُو فِيهِ. فَلَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ يَقُومَ لِلهِ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ يَقُومَ الْمِنْبَرِ، مَرَّ إِلَى الْجِنْعِ اللّذِي كَانَ يَعُومُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ اللهِ عَلَيْهِ فَلَمَّا جَاوَزَ الْجِنْعِ اللّذِي كَانَ اللهِ عَلَيْهِ لَمَّا مَعْمُ بِيلِيهِ حَتَّى اللهِ عَلَيْهِ لَمَّا مَسْعِمْ مَوْتَ الْجِنْعِ . فَمَسَحَهُ بِيلِيهِ حَتَّى اللهِ عَلَيْهِ لَمَّا اللهِ عَلَيْهِ لَمَّا مَسْعِمْ مَوْتَ الْجِنْعِ . فَمَسَحَهُ بِيلِيهِ حَتَّى الْمِنْعِ مَوْتَ الْجِنْعِ . فَمَسَحَهُ بِيلِيهِ حَتَّى مَلَى، صَلَّى إلَيْهِ . فَلَمَا هُدِمَ الْمَسْجِدُ مَلَى، صَلَّى إلَيْهِ . فَلَمَا هُدِمَ الْمَسْجِدُ وَعُنْ إِلَى الْجِنْعِ حَتَّى بَلِيهِ مَتَى بَيْهِ حَتَّى بَلِيهِ مَنَّى بَلْعُ مَ الْمَسْجِدُ وَكُانَ عِنْدَهُ فِي بَيْتِهِ حَتَى بَلِي . فَأَكَلَتُهُ وَكَانَ عِنْدَهُ فِي بَيْتِهِ حَتَّى بَلِي مَ فَلَيْهُ وَكَانَ عِنْدَهُ فِي بَيْتِهِ حَتَى بَلِي . فَأَكَلَتُهُ وَكُونَ الْمَنْعِيدِهِ عَلَى الْهُولِي الْمَنْعِيدِهِ عَلَى الْهُولِي الْمَنْعِلَى الْهِ عَلَيْهُ وَلَالِهُ الْهِ عَلَيْهِ الْمَنْعِيدِهِ وَلَالْهُ وَلَالَهُ الْهُولِي الْهُولِي الْهُ عَلَيْهُ الْهُ عَلَيْهُ الْمُنْ كُولُولُ الْهِ الْهُولِي الْهُ الْهُولُولُ الْهُولُولُ الْهِ عَلَيْهِ الْهُ الْهُولُولُ الْهِ الْهُولُولُ الْهُولُولُ الْهِ الْهُولُولُ الْهُولُولُ الْهُ الْهُولُولُ الْهُولُولُ الْهُولُ الْهُولُولُ الْهُولُولُ الْهُولُولُ الْهُولُولُ الْهُولُولُ الْهُولُولُ الْهُولُولُ الْهُولُولُ الْهُولُولُ الْهُولُولُولُ ا

الأَرَضَةُ وَعَادَ رُفَاتًا .

(خطبددینے کے لیے) کھڑے ہوا کریں تا کہ لوگ آپ کی طرف متوجه بونکیل اورآپ کا خطبه (انچھی طرح)س عيس؟ رسول الله عظاف فرمايا: "مال "اس في آب کے لیے (منبر کے) تین درجے بنادی۔ وہی (تین سٹرھیاں) اب (موجود)منبر کا سب سے بالائی حصہ ہے۔ جب منبر تیار ہو گیا تو صحابہ کرام نے اسے اس مقام برر کھاجہاں وہ اب ہے۔ جب رسول الله مالیہ اٹھ كرمنبرير جانے لگے تواں تنے كے پاس سے گزرے جس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب آ باس ہے آگے پڑھے تو وہ زور زور ہے رونے لگاحتی کہ (شدت غم ہے)اس کی آ واز بھٹ گئی۔ جب رسول اللہ تللم نے تنے (کے رونے) کی آواز شی تو (منبرہے) نیچتشریف لے آئے اس (تنے) پر ہاتھ پھیرتے رہے حتی کہ وہ خاموش ہوگیا۔اس کے بعد آپ بھرمنبریر تشریف لے گئے۔آپ جب نماز پڑھتے تھے تواس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ جب معجد نبوی کو (دوبارہ تغییر کرنے کے لیے) منہدم کیا گیا اورمسجد کی مُنارت میں تيد ملي (اورتوسيع) کي گئي تو وه تنا حضرت الي بن کعب ٹلاٹؤنے لے لیا' وہ ان کے پاس ان کے گھر ہی میں رہا حتی که بہت برانا ہوگیا' پھراہے دیمک نے کھالیااوروہ ريزه ريزه ہوگيا۔

407

کے فوائد ومسائل: ﴿ خطبہ کھڑے ہوکر دینامسنون ہے۔ ﴿ خطبہ منبر پر دینا چاہیے۔ ﴿ برهمی کا پیشرایک جائز پیشر ہوں ۔ ﴿ بعض روایات میں ہے کدرمول اللہ طَائِمْ نے ایک انصاری خاتون سے کہا تھا کدا ہے غلام سے منبر بنوا دواوراس نے بنوا دیا میکن ہے پہلے کسی مرد نے ہے تبویز چیش کی ہؤاس کے بعداس غلام سے کہا گیا ہواور بعد میں رمول اللہ طائح نے خود بھی اس انصاری خاتون کو یا در بانی کرادی ہو۔ واللہ اعلم. ﴿ امام اور قائد کو اے تبعین کی

ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

منبرنبوي كإبيان

اچھی رائے قبول کرنی چاہیے۔ ﴿ جب منبر پہلے پہل بنایا گیا تواس کے تین درجے تھے۔ نبی ٹاٹٹائو کے بعداس کے نیچے مزید درجات کا اضافہ کر کے اسے مزید بلند کر دیا گیا۔ ﴿ بِظاہر بِ جان نظر آنے والی چیزوں میں شعور اور احساس موجود ہے کیکن ہم اسے محسور نہیں کر سکتے۔ ﴿ تھجور کے تنے کا آواز سے اس طرح رونا کہ سب لوگ سنیں ' ا بک معجزہ ہے۔ ① رسول اللہ تُلفِیٰ ہے تعلق رکھنے والی اشیاء کو تبرک کے طور پر محفوظ رکھنا درست ہے بشر طیکہ اس نبیت کی صحت کا یقین ہو۔ ﴿ مَدُ کُورہ روایت کو ہمارے فاصل محقق نے سندا ضعیف قرار دیاہے جبکہ دیگر محققین مثلاً: شِیْخ البانی بڑنے نے اسے حسن اورالموسوعة الحدیثیہ کے محققین نے اسے سیج لغیرہ قرار دیا ہے نیز انھوں نے کافی تفصیل - اس روايت كى بابت لكهاب ويكي : (الموسوعة الحديثية مسندالإمام أحمد: ١٥٢ /١٥١ /١٤٢) للمرا لموره روایت سنداً ضعیف ہونے کے باوجود قابل عمل اور قابل حجت ہے۔

> ١٤١٥- حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ عَمَّار بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، 408﴾ عن ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَّ يَخْطُبُ إِلَى جِذْعٍ. فَلَمَّا اتَّخَذَ الْمِنْبَرَ ذَهَبَ إِلَى الْمِنْبَرِ. فَحَنَّ الْجِذْعُ فَأَتَاهُ فَاحْتَضَنَهُ فَسَكَنَ. فَقَالَ: «لَوْ لَمْ أَخْتَضِنْهُ لَحَنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

١٤١٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتِ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَـيْنَةَ، عَنْ أَبِي حَازِم قَالَ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ هُوَ؟ فَأَتَوْا سَهْلَ ابْنَ سَعْدِ فَسَأَلُوهُ. فَقَالَ: مَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنَ

۱۴۱۵ - حضرت عبدالله بن عباس اور حضرت انس كرخطيه ديتے تھے۔ جب رسول الله تاثیرًا نے منبر بنوایا تو آپ منبر کی طرف جلے۔ تنا (ستون) رویزا۔ نبی مُلْقِلُم اس کے پاس آئے ادراہے سینے سے لگایا۔ تب دو خاموش ہوا۔ نبی ملیفانے فر مایا:''اگر میں اسے گلے ہے نەلگا تاتوپە قامت تك روتار ہتا۔''

١٣١٢ - حضرت ابو حازم الله سے روایت ہے کہ لوگوں میں رسول اللہ ظافی کے منبر کے بارے میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ وہ کس چیز ( کی لکڑی) سے بناہوا تھا؟ چنانچہوہ حضرت مہل بن سعد عاشا کے پاس آئے اوران سے بوچھا۔ انھوں نے فرمایا: بدیات مجھ سے

١٤١٥ـ [إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ٢/ ٢٤٧، ٣٦٣، ٢٦٧ من حديث حماد به، وقال البوصيري: "إسناده صحيح، ورجاله ثقات "، وقال ابن كثير: " لهذا الإسناد على شرط مسلم "(البداية والنهاية: ٦/ ١٢٩).



١٤١٦ أخرجه البخاري، الصلاة، باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، ح:٣٧٧، وصلم، المساجد، باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة وأنه لا كراهة في ذلك . . . النخ، ح: ٥٤٤ من حديث سفيان به .

#### ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

النَّاسِ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي. هُوَ مِنْ أَثْلِ الْغَابَةِ. عَمِلَهُ فُلاَنٌ مَوْلَى فُلاَنَةَ، نَجَّارٌ. فَجَاءَ بِهِ. فَهَامَ عَلَيْهِ حِينَمَا وُضِعَ. فَاسْتَقْبَلَ وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ. فَقَرَأً ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَرَجَعَ الْقَهْقَرى حَتَّى سَجَدَ بِالأَرْضِ. ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَرَأً ثُمَّ رَكَعَ فَقَامَ ثُمَّ رَجَعَ عَادَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَرَأً ثُمَّ رَكَعَ فَقَامَ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرى حَتَّى سَجَدَ بِالأَرْضِ. اللَّهُ فَقَامَ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرى حَتَّى سَجَدَ بِالأَرْضِ.

زیاده جانے والا کوئی باتی نہیں رہا۔ وہ غابہ کے جھاؤ
سے بنا تھا۔ اسے فلاں خاتون کے فلال بریطنی غلام نے
بنایا تھا۔ وہ اسے لے کر حاضر ہوا۔ جب وہ (اپنے مقام
پر) رکھا گیا تو نی ٹائیڈ اس پر کھڑے ہوئے آپ نے
قبلے کی طرف مند کیا۔ لوگ آپ کے پیچھے (آپ کی افتد ا
پر کھڑ نے ہی ٹیر (رکوع سے) سراٹھایا پھر آپ الئے
پاوں پیچھے ہے تی کہ ذیمن پر جدے کیے پھر دوبارہ منبر
پر کھڑے ہو گئے اور قراء ت کی پھر دکوع کیا 'پھر
قومہ کیا' پھر الٹے پاؤں پیچھے ہے حتی کہ زمین پر
تحدے کے۔ "

منبرنبوي كابيان

فوائد ومسائل: ﴿ ''مجھ ہے زیادہ جانے والا کوئی باتی نہیں رہا۔'' یعنی جنس زیادہ معلوم تھا' وہ فوت ہو پکے میں۔ ﴿ نماز باجماعت میں امام اگر مقتدیوں ہے بلند مقام پر ہوتو کوئی حرج نہیں۔ ﴿ نماز کے اندر کسی ضرورت ہے پیچھے ہٹنے یا آ گے بڑھنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ ﴿ منبر پر کھڑے ہوکر جماعت کرانے کا مقصد میتھا کہ لوگ اچھی طرح نماز کا طریقہ دیکھا و سبحھ لیں۔

> ا ١٤١٧ حَدَّتَنَا أَبُوبِشْرِ بَكُرُ بْنُ خَلَفٍ: خَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُومُ إِلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ أَوْ فَالَ إِلَى جِذْعِ ثُمَّ اتَّخَذَ مِنْبَرًا. قَالَ فَحَنَّ أَلْجِذْعُ اللهِ عَلَى جَابِرٌ: حَتَّى سَمِعَهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ، حَتَّى أَتَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَمَسَحَهُ

١٤١٧ [صحيح] أخرجه أحمد: ٣٠٦/٣ عن محمد بن أبي عدي به، وقال البوصيري: "إسناده صحيح"، وقال أبن كثير: 'لهذا على شرط مسلم" (البداية والنهاية: ١٢٨/٦)، قلت: حديث حنين الجذع متواتر كما في قطف الإزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي: ٩٨.



، نماز میں لما قیام کرنے کابیان

#### ٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

فَسَكَنَ . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَوْ لَمْ يَأْتِهِ لَحَنَّ إِلَى كَ بِاس نَدَ تَـ تُوه قيامت تكروتار بتار يَوْم الْقِيَامَةِ.

باب: ۲۰۰۰- نماز میں لمباقیام کرنے کابیان

(المعجم ٢٠٠) - بَابُ مَا جَاءَ فِي طُولِ الْقِيَام فِي الصَّلَوَاتِ (التحفة ٢٣٩)

۱۳۱۸ - حضرت عبدالله بن مسعود طافظ سے روایت ے انھوں نے فر مایا: ایک رات میں نے رسول اللہ ٹالگا کی اقتدامیں نماز (تبجد) پڑھی۔آ پاتنا عرصہ کھڑے رہے کہ میں نے ایک برے کام کاارادہ کرلیا۔ (ابودائل فرماتے ہیں) میں نے کہا: وہ کون سا کام تھا؟ فرمایا: میں نے ارادہ کیا کہ میں بیٹھ جاؤں اور رسول اللہ عظیم کو کھڑا أ رینے دول۔

١٤١٨– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِر بْن زُرَارَةَ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ. قَالاً : حَدَّثَنَا عَلِيُ ابْنُ مُسْهِر، عَن الأَعْمَش، عَنْ أَبِي وَاثِل، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: صَلَّيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِينَ . فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ. قُلْتُ: وَمَا ذَاكَ الأَمْرُ؟ قَالَ: مِرُ إِنَّا لَهُ مَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَتْرُكَهُ .

🗯 فوائد ومسائل: 🛈 نماز تبجد بإجماعت جائز ہے۔ 🛈 نماز تبجد میں طویل قراءت افعنل ہے۔ 🖱 شاگردوں کو تربیت دینے کے لیے ان سے مشکل کام کروانا جائز ہے اگر چہاں میں مشقت ہو۔ ﴿ استاد کا خود نیک ممل كرناشا كردون كواس كاشوق دلا تااور بهت پيدا كرتا ہے۔ ﴿ صحابة كرام مُنافِئَةٌ نِيكَى كااس قدرشوق ركھتے تھے كه افضل کام کوچپوڑ کر جائز کام اختیار کرنے کوانھوں نے''برا کام'' قرار دیا۔ ﴿ حضرت ابن مسعود رہاتھٰ کا ارادہ نبی مُلَّقِمُ کی اقتدًا میں نماز ادا کرنے کا تھا' اب اتناع اور محیت کا نقاضا ہے کہ اس نیکی میں آخر تک ساتھ دیا جائے' اس لیے میٹھ جانے کوانھوں نے براسمجھا کہ بیمجت کے نقاضے کے خلاف ہے۔

١٤١٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ : حَدَّثَنَا ﴿ ١٣١٩ - حَضرت مَغِيره بن شعبه وَاللَّهُ عَادايت م شَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ ، سَمِعَ ﴿ الْعُولِ نَا فُرِمَا لِيا: الله كرسول تَا الله عَلَى المُومَا لِأَثْنَا الله عَلَى الله الْمُغِيرَةَ يَقُولُ: قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى ﴿ كَهَ آبِ كَلْمُ مِهِ رَكُ مُونَ كُ عَرَضَ كما كيا الله تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ غَفَرَ ﴿ كَرُسُولِ الله نِ آبِ كَوَا كُل بِحِيك كَناه معاف كر

181٨\_ أخرجه البخاري، التهجد، باب طول القيام في صلاة الليل، ح: ١١٣٥، ومسلم، صلاة المسافرين، ياب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، ح: ٧٧٣ من حديث الأعمش به.

١٤١٩\_ أخرجه البخاري، التفسير، باب قوله "ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك . . . الخ"، ح: ٤٨٣٦، ومسلم، صفات المنافقين، باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة، ح: ٢٨١٩ من حديث سفيان به.

ه-أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها کثرت ہے جدے کرنے کابیان

اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ: وبي بين ( پُر آب اتّى مشقت كيول كرتے بين؟) فرمایا:" کیامین شکرگزار بنده نه بنون؟" الْفَلاَ أَكُونُ عَنْدًا شَكُورًا».

🚢 فوائدومسائل: ① پیغیر گناہ ہے معصوم ہوتے ہیں لیکن اگرفرض کر لیا جائے کہکوئی گناہ سرز د ہوجائے گا تواس کو یملے ہے معاف کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ اس ہے مقصد رسول اللہ ٹاٹیٹا کے بلند مقام ومرتبہ کا اظہار ہے یا'' گناہ'' ہے مراد وہ اعمال ہوسکتے ہیں جہاں نبی اکرم ٹاٹیل نے کسی مصلحت کی بنایرافضل کام کوچھوڑ کر دوسرا جائز کام اختیار فرمایا۔ ﴿ اللَّه تعالى سى بندے كواعلى مقام دے تواسے جاہيے كەشكر كازيادہ اہتمام كرے۔ ﴿ شكر كا بهترين طريقة عبادت میں محنت کرنا ہے خصوصانماز اور تلاوت قر آن مجید میں ۔نماز تبجد میں بید دنوں چیزیں ہوتی ہیں۔

١٤٢٠ حَدَّثَنَا أَبُوهِشَام الرِّفَاعِيُّ ١٣٢٠ - حفرت ابو بريره دلل سے روايت ہے كه مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانِ: رول الله عَلِيمُ (طويل) نماز راح تَصْحَى كرآ ب ك حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ قَرَمُول رِورَم ٓ جَاتا حِرْضَ كِيا ِّكِيا: الله تعالى نے ٓ آپ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فرمایا:" تو کیامین شکرگزار بنده نه بنون؟" ِ لَحَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ. فَقِيلَ لَهُ: إنَّ اللهَ قَدْ غَفُرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. إَقَالَ: ﴿ أَفَلاَ أَكُونُ عَنْدًا شَكُورًا ۗ .

> ١٤٢١ - حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ خَلَفِ أَبُوبِشُر: إُحَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَلِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مُعْلِلُ النَّبِيُّ عِنْ الصَّلاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَ **اللُّهُ أُولُ الْقُنُوبَ** ».

(المعجم ٢٠١) - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَثْرَةِ السُّجُودِ (التحفة ٢٤٠)

کے اگلے بچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ نبی ٹاٹیٹا نے

۱۳۲۱ – حصرت حابر بن عبدالله والشجاب روايت ب ني مَنْ الله سيسوال كياكيا: كون ي نماز افضل بي؟ فرمايا: "كمباقنوت (طويل قيام والي نماز-")

> یاب:۲۰۱-کثرت سے سحدے كرنے كابيان

14**٢٠\_ [صحيح]** قواه البوصيري، والسند معلول، ولكن له شواهد كثيرة، منها ما أخرجه ابن خزيمة في ﴿ فَهُجِيعِه، ح: ١١٨٤ من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به، وإمناده حسن، وانظر الحديث

١٤٢٢ أخرجه مسلم، صلاة المسافرين، باب أفضل الصلاة طول الفنوت، ح: ٧٥٦ من حديث أبي عاصم به.

۔ کثرت سے بحدے کرنے کا بیان

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

۱۳۲۲- حضرت ابو فاطمہ ناتند سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! مجھے کوئی علی بتائی ہوں اور اسے کیا کروں آپ تائیل نے فرمایا: '' کمٹرت سے تجدے کیا کرکے دکھے تو اللہ کے لیے جو بھی تجدہ کرے گا اس کی وجہ سے اللہ تیرا ایک درجہ بلند کردے گا اور تیری ایک ظلمی معاف کردے گا۔''

وَعَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيَّانِ. وَعَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيَّانِ. قَالاَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ ثَايِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَيِيهِ، عَنْ مَكْحُولِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ أَنَّ أَبَافَاطِمَةَ حَدَّثَهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَبْوَنِي بِعَمَلِ أَسْتَقِيمُ عَلَيْهِ وَأَعْمَلُهُ. قَالَ: «عَلَيْكَ بِالسَّجُودِ. فَإِنَّكَ لاَ تَسْجُدُ لِللهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ الله بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ بِهَا عَنْكَ خَطِيئَةً».

ہیں اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔

۱۳۲۳ - حفرت معدان بن ابوطلح يعمر ى دلك سے روایت ہے انھوں نے کہا كديس حضرت تو بان دلائلا سے ملا تو بيس نے عرض كيا: مجھے كوئى حدیث سناسيے شايداللہ

١٤٢٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ
 إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّئْنَا
 عَبْدُ الرَّحْمٰن بْنُ عَمْرِو أَبُو عَمْرِو

1847\_[صحيح] أخرجه الطبراني في الكبير: ٣٢١/٣٢١، ٣٢٠ - ٥٠ من حديث بقية عن عبدالرحمان بن ثابت ابن ثوبان به مطولاً \*\* مكحول تابعه الحارث بن يزيد الحضرمي عند الطبراني، وللحديث طرق أخرى، منها ما أخرجه الطبراني من حديث أبي عبدالرحمان الحبلي عن أبي فاطمة به، وقال المنذري: 'رواه ابن ماجه بإسناد جيد'، وللحديث شواهد، انظر الحديث الآتي، وأخرج النسائي، ح: ٤١٧٦ من طريق آخر عن كثير بن مرة به، وإسناده صححه.

1877 أخرجه مسلم، الصلاة، باب فضل السجود والحث عليه، ح: ٨٨٤ من حديث الوليد به بلفظ: 'عليك بكثرة السجودية فإنك لا تسجد لله سجلة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة ''.



ه- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها .

الأُوْزَاعِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامِ الْمُعَيْطِيُّ: حَدَّثَهُ مَعْدَانُ بْنُ أَبِي طَلْحَةً الْمُعَيْطِيُّ: حَدَّثَهُ مَعْدَانُ بْنُ أَبِي طَلْحَةً الْيُعْمُرِيُّ قَالَ: لَقِيتُ ثَوْبَانَ فَقُلْتُ لَهُ: حَدَّثُنِي حَدِيثًا عَسَى اللهُ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ. فَالَل: فَقُلْتُ مِثْلَهَا. فَقُلْتُ مِثْلَهَا. فَقَلْتُ مِثْلَهَا. فَقَلْتُ مِثْلَهَا. فَقَلْتُ مِثْلَهَا. فَقَالَ لِي: عَلَيْكَ فَسَكَتَ. ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. فَقَالَ لِي: عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ لِلَّهِ. فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إللسَّجُودِ لِلَّهِ. فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إلَّهُ مَنْهُ لَكُ مَرَّاتٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إلَّا لِي وَطَعْمَهُ اللهُ بِهَا حَطِيئَةً اللهِ وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا حَطِيئَةً اللهِ وَوَحَطَّ عَنْهُ بِهَا حَطِيئَةً اللهِ وَوَعَلْمَا اللهِ بَهَا حَطِيئَةً اللهُ بِهَا حَطِيئَةً اللهِ اللهُ بَهَا حَطِيئَةً اللهُ بِهَا حَطِيئَةً اللهُ بَهَا حَطِيئَةً اللهُ بَهَا حَطَيئَةً اللهُ بَهَا حَطِيئَةً اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

َ قَالَ مَعْدَانُ: ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ ۚ فَقَالَ مِثْلَ ذَٰلِكَ .

الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ مُسْلِم، عَنْ الْمُرْتِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْإِلِيدُ بْنِ مَيْسَرَةَ الْمُرْتِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّنَابِحِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّنَابِحِيِّ عَنْ عُبَادَةً اللهِ سَجْدَةً إِلَّا كَتَبَ اللهُ اللهِ سَجْدَةً إِلَّا كَتَبَ اللهُ اللهِ سَجْدَةً إِلَّا كَتَبَ اللهُ اللهِ عَنْ السَّاجُودِيِّ وَمَحَا عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً، وَرَفَعَ لَهُ إِلَا مِنْ السَّجُودِيِّ .

کثرت ہے جدے کرنے کابیان جھے اس سے فائدہ کی بنچائے۔ وہ خاموش رہے۔ میں نے دوبارہ عرض کیا تو وہ خاموش رہے۔ میں نے تین بار یکی کہا تو جھے نے فرایا: اللہ کے لیے تجدے کیا کر کیونکہ میں نے رسول اللہ ٹائٹی کو یے فرماتے ساہے: ''جو بندہ اللہ کے لیے ایک مجدہ کرتا ہے'اس کی وجہ سے اللہ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک غلطی معاف کر دیتا ہے۔''

حضرت معدان رطش نے فرمایا: پھر میری ملاقات حضرت ابورداء وہنش ہے ہوئی میں نے ان سے یہی درخواست کی توانھوں نے بھی مجھے یہی جواب دیا۔

۱۳۲۴- حضرت عباده بن صامت والنظار دوایت که انهول نے روایت بندہ بھی اللہ کا بھٹا کو میہ فرماتے سنا: ''جو بندہ بھی اللہ کے لیے ایک تبکہ کرتا ہے' اللہ اس کے بدلے میں اس کے لیے ایک ٹیکی لکھتا ہے اور اس اسجدہ) کی دجہ ہے اس کا ایک گناہ معاف کرتا ہے اور اس اس (سجدہ) کی دجہ ہے اس کا ایک گناہ معاف کرتا ہے اس لیے تبدے کثرت ہے کرو۔''

کے فائدہ: بکٹرت بجدے کرنے میں سنت اورنقل نمازوں کی ادائیگی بھی شامل ہے اور بجد ہُ شکر' بجد ہُ تلاوت وغیرہ کی کثرت بھی۔



١٤٢٤ [صحيح] أخرجه أبونعيم في الحلية: ٥/ ١٣٠ من حديث الوليد به، وصرح بالسماع من شيخه خالد، وضعفه البوصيري لعنعنة الوليد، ح: ٢٥٥، ولكن له شواهد كثيرة، منها الحديث السابق.

٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

(المعجم ٢٠٢) - بَابُ مَا جَاءَ فِي أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةُ (التحفة ٢٤١)

١٤٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا يَزيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَلِيِّ ابْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ حَكِيم الضَّبِّيِّ قَالَ: قَالَ لِي أَبُوهُرَيْرَةَ: إِذَا أَتَيْتُ أَهْلَ مِصْرِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الصَّلاّةُ الْمَكْتُوبَةُ فَإِنْ 414 ﴿ أَتَمَّهَا، وَإِلَّا قِيلَ: انْظُرُوا هَلُ لَهُ مِنْ تَطَوُّع؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ أُكْمِلَتِ الْفَريضَةُ مِنْ تَطَوُّعِهِ. ثُمَّ يُفْعَلُ بِسَائِرِ الأَعْمَالِ الْمَفْرُوضَةِ مِثْلُ ذَٰلِكَ.» .

..... نماز کی اہمیت کا بیان باب:۲۰۲-بندے سے سب سے يبلاحساب نماز كابوگا

۱۳۲۵- حضرت انس بن حکیم ضبی وطن سے روایت ہے انھوں نے کہا کہ مجھ سے حضرت ابو ہریرہ انصیں بتانا کہ میں نے رسول الله الله الله کو بيفر ماتے سا ہے: "مسلمان بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا'وہ فرض نماز ہے۔اگر اس نے پوری نمازیں روھی ہوں گی تو ٹھیک ہے ورند کہا ھائے گا: ویکھوکیااس کے کوئی نفل بھی ہں؟ اگراس کے نفل ہوئے تو اس کے فرضوں کی کمی نفلوں سے بوری کر دی حائے گی مجرد وسرے فرض اعمال کا حساب بھی ای طرح ہوگا۔"

🌋 فوائدومسائل: ① مٰدکورہ روایت کو ہمارے فاضل محقق نے سنداضعیف قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین نے اسے میچ قرار دیائے نیز ہار سے شخ نے بھی تحقیق میں اس کی بابت کھھا ہے کہ آئندہ آنے والی حدیث کے بعض جھے اس کے شاہد ہیں۔علاوہ ازیں ندکورہ روایت سنن ابوداود میں بھی ہے وہاں پر ہمارے شخ کلھتے ہیں کہ بیردایت بھی سنداً ضعیف بے لیکن اس کے بعد آنے والی روایت (۸۲۲) اس سے کفایت کرتی ہے کلیزا نیکورہ روایت سنداُ ضعیف ہونے کے باوجود قابل عمل اور قابل جحت ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھیے: (الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد: ۲۹۹/۱۵، ۳۰ 🗇 اس حدیث میں فرض نماز کی اہمیت بیان ہوئی ہے۔ 🛡 فرض نماز ٔ فرض روزے فرض عج اور فرض زکاۃ پرخاص توجہ دینی جا ہے کہ ان میں حتی المقدور کوتا ہی نہ ہو۔ ﴿ نَقُلْ نَمَازُ وَ لَ نَقُلْ روزُ وَل نَقُلْ عِج وعمره اور نقل صدقات وخیرات کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ ﴿ نقل نمازوں میں سب سے اہم وہ نمازیں ہیں جنسیں سنت



م١٤٢٠ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب قول النبي ﷺ: "كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه"، ح: ٨٦٤ من حديث الحسن عن أنس بن حكيم به، وصححه الحاكم، والذهبي، والحديث الأتي شاهد

٥- أبواب إقامة المصلوات والسنة هيها ..... - جبال فرض تماز يرجى جائر و بين نفل نماز يرص عنايان

مؤ کرہ کہاجا تا ہےاوروہ فرض نماز ہے پہلے یا بعد میں اداکی جاتی میں اس کے بعد نماز تہجدا ہم ہے۔ ﴿ روانہ ہونے والے شاگرد کومنا سب تھیحت کرنا بہت مفید ہے تا کہ وہ آئندہ زندگی میں اس سے فائدہ اٹھائے۔

۱۳۲۲ - حضرت تیم داری دوائیت ہے نبی است است کے دن بندے ہے جس علی کا میں نبیدے ہے جس علی کا سب سے پہلے حساب لیاجائے گا'وہ اس کی (فرض) نماز ہے ۔ اگراسے پوراادا کیا ہوگا تو (باتی نمازیں) اس کے لیفن کمیودی جا ئیں گی۔ اگر انھیں پورانبیں ادا کیا ہوگا تو اللہ تعالی فرشتوں سے فرمائے گا: دیکھو کیا تصمیں میرے بندے کوئی نفل ملتے ہیں؟ اس نے اپنے فرائفن میں جو کوتائی کی تھی وہ ان (نوافل) سے پوری کرڈ پھر دوسرے اعمال کا حساب بھی ای انداز سے ہوگا۔'

الدَّارِهِيُّ: حَدَّثَنَا شَلْيَمَانُ بُنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا شَلْيَمَانُ بُنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ عَرْبٍ: حَدَّثَنَا مُلْمَانُ بُنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا خَمَّادُ بُنُ اللَّارِيِّ، عَنْ زَرَارَةَ بُنِ أَوْفَى، عَنْ تَوِيمِ الدَّارِيِّ، عَنْ النَّيِيِّ عَنْ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ النَّيِيِّ عَنْ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ النَّعِسُنُ بُنُ مُحَمَّدِ النَّيِيِّ النَّالَا لَحَمَّادُ : النَّبِيِّ الْحَسَنِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبْنَا الْحَمَيْدِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ زُرَارَةَ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ زُرَارَةَ النِّي الْمُنْ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ زُرَارَةَ النِّي اللهِ اللهِ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ النِّي اللهِ اللهُ سُبْحَانَهُ اللهِ اللهِ اللهُ سُبْحَانَهُ اللهُ سُبْحَانَهُ اللهُ اللهُ سُبْحَانَهُ اللهُ سُبْحَانَهُ اللهُ اللهُ سُبْحَانَهُ اللهُ اللهُ سُبْحَانَهُ اللهَ اللهُ سُبْحَانَهُ اللهُ عَنْ أَكْمِلُوا بِهَا مَا ضَيَّعَ مِنْ فَوِيضَتِهِ مِنْ فَوِيضَتِهِ . وَالْمُونَ اللهُ عَمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ ». وَمَا لَكُونَهُ اللهُ عَمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ ».

(المعجم ٢٠٣) - بَاكُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ النَّافِلَةِ حَيْثُ تُصَلَّى الْمَكْتُوبَةُ (التحفة ٢٤٢)

١٤٢٧- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

باب:۲۰۳-جہاں فرض نماز پڑھی جائے وہیں نفل نماز پڑھنے کابیان

١٣٧٧- حضرت الوبريره والله سے روايت ، بي

1874 [إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الصلاة، الباب السابق، ح: ٨٦٦ من حديث حماد به، وصححه العاكم على شرط مسلم، وله شاهد عند أحمد بإسناد حسن.

187٧- [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، ح:١٠٠٦ من حديث ليث بن أبي سليم به، وضعفه البخاري في صحيحه، ح: ٨٤٨ بقوله: "ولم يصحّح" ♦ ليث تقدم حاله، ح: ٢٠٨، وإبراهيم مجهول، وللحديث شواهد ضعيفة، وأثر علي لم أجده في مصنف ابن أبي شبية بهذا اللفظ، وأخرج ابن أبي شبية بإسناد ضعيف عن علي نحوه بدون♥



مجد میں نماز کے لیے ایک جگہ تقرر کر لینے کابیان علق نے فریایا: ' کماتم میں سے کسی سے مزمیس ہوسکا کہ گ

جب وہ نماز پڑھے تو آگے پیچے یا دائیں بائیں ہو حائے۔''یعی نفل وسنت بڑھتے وقت۔ ٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ...

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْشِ، عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ ﷺ

قَالَ: "أَيَعْجِزُ أَخَدُكُمْ، إِذَا صَلَّىَ، أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ، أَوْ عَنْ يَوبينِهِ، أَوْ عَنْ

شِمَالِهِ " يَعْنِي السُّبْحَةَ .

فاكدہ: نماز كاس ادب سے اكثر لوگ عافل بيں۔ فرض نماز كے بعد سنتيں اور نفل اى جگذبيں پڑھنے چاہيں يا نو جگہ بدل لے يا انكار نو جگہ بدل لے يا انكار مسئوند كرنے يا انكار مسئوند كرنے كے بعد اى جگہ براہ كے ۔ يہ مضمون سيح احاديث ميں بھى بيان ہوا ہے، اى ليے بعض حضرات كے در يك بيدوايت بھى سيح ہے۔ ۔

١٤٢٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى:
 حَدَّثَنَا قُتْيَةً: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب، عَنْ عُثْمَانَ

ابْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يُصَلِّى الإِمَامُ

فِي مُقَامِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْمَكْتُوبَةَ ، حَتَّى يَتَنَحَّى عَنْهُ ".

-حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا بَهَيَّةُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ التَّمِيوِيِّ، عَنْ

عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ النَّيِّ ﷺ، نَحْوَهُ.

(المعجم ٢٠٠) - بَاكُ مَا جَاءَ فِي تَوْطِينِ الْمَكَانِ فِي الْمَسْجِدِ يُصَلَّى فِيهِ (التحفة ٢٤٣)

امام ابن ماجہ الشف نے اپنے استاد کثیر بن عبیدتمسی اسکوں نے افغیر سے انھوں نے ابوعبدالرحمٰن تمیں اسکوں نے ابوعبدالرحمٰن تمیں اسکوں نے ابوعبدالرحمٰن تمیں اسکوں نے ابوعبدالرحمٰن مغیرہ مختلف سے اسکوں نے ابوعبدالرحمٰن مغیرہ مختلف سے اسکوں نے ابوعبدالرحمٰن مغیرہ مختلف سے ابوعبدالرحمٰن سے ابرائی سے ابوعبدالرحمٰن سے ابرائی سے ابوعبدالرحمٰن سے ابرائی سے ابرائی سے ابرائی سے ابرائی سے ابرائی سے ابرائی سے ابوعبدالرحمٰن سے اب

باب:۲۰۲۰مبر میں نماز کے لیے ایک جگد مقرر کر لینے کا بیان

◄ قوله: "من السنة"، فيه مدلس، وقد عنعن، وعباد بن عبدالله تقدم حاله، ح: ١٢٠.

1870 [إستاده ضعيف] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب الإمام يقطوع في مكانه، ح: ٦١٦ من طريق آخر عن عطاء به، وقال: "عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة"، فالسند منقطع، وله شواهد، فالحديث حسن.

416

#### ٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

العَلَمْ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ بَكُرُ بْنُ
خَلَفِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. قَالاً:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
تَصِيمٍ بْنِ مَحْمُودٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شِبْلِ
قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ثَلاَثِ: عَنْ
قَرْوَ الْغُرَابِ، وَعَنْ فَرْشَةِ السَّبُعِ، وَأَنْ
يُوطِنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ الَّذِي يُصَلِّى فِيهِ كَمَا
يُوطِنَ الرَّجُيلُ الْمَكَانَ الَّذِي يُصَلِّى فِيهِ كَمَا
يُوطِنَ الرَّجُيرُ.

مجدین نماز کے لیے ایک جگد مقرر کر لینے کابیان اللہ اللہ اللہ اللہ کابیان اللہ کے اسل اللہ اللہ سے دوایت ہے انھوں نے فر مایا اللہ کے رسول اللہ نے تین کا موں سے منع فر مایا ہے: کوے کی طرح ٹھونگیں مارنے سے درندے کی طرح باز و پھیلانے سے اوراس بات سے کہ آ دی نماز کے لیے ایک جگد مقرر کر لے جس طرح اون ف (باز میں اینے لیے) جگد مقرر کر لیتا ہے۔''

417

نشوع کے خلاف ہے۔ بیٹل نماز بین اورے کی طرح می خوتی مارنے کا مطلب جلدی جلدی جدے کرنا ہے۔ بیٹل نماز بین توجداور خشوع کے خلاف ہے'اس لیے تمام ارکان اطمینان سے پورے اذکار اور دعائیں پڑھے ہوئے اوا کرنے چاہیں۔ ⊕ تجدہ کرتے وقت صرف ہاتھ زمین پرر کھنے چاہیں کہنوں تک بازوز مین پر پھیلا وینا ورست نہیں۔ ﴿ نماز کے لیے جگہ مقرر کرنا اور دوسروں کو ہاں نماز پڑھنے سے روکنا جائز نہیں کیونکہ مجدسب کے لیے مشترک ہے' ہاں اگر جگہ خالی دکھے کر وہاں نماز پڑھتا ہے اور اکثر ایسا ہوجاتا ہے کہ وہیں نماز پڑھے تو جائز ہے یا مشلان ایک مخص صف میں دائیں طرف کھڑا ہونا لیند کرتا ہے تو بہ جائز ہے جب کہ یہلے سے بیٹھے ہوئے فض کواٹھا یا نہ جائے۔

> ١٤٣٠ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِب: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُخْزُومِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ الأَكْوَعِ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي إِلَى سُبْحَةِ الضَّحْى فَيَعْمِدُ إِلَى الأَسْطُوَانَةِ دُونَ

۱۳۳۰ - حضرت بزید بن ابوعبید المطفی حضرت سلمه بن اکوع واقت کے تفل بن اکوع واقت کے تفل پر صفح کے کے نفل پر صفح کے لیے تشریف لاتے تواس ستون کی طرف جاتے جومصحف کے پاس ہے۔ اس کے تریب نماز پڑھتے۔ میس (یزید بن ابوعبید) مسجد کے کسی جھے کی طرف اشارہ اسارہ

<sup>1879</sup> \_ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، ح: ٨٦٢ من طريق آخر عن أبي عبدالحميد جعفر بن عبدالله الأنصاري به، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والذهبي \* تميم موثق عند الجمهور وتعديله راجع.

<sup>•</sup>١٤٣٠ أخرجه البخاري، الصلاة، باب الصلاة إلى الأسطوانة، ح: ٥٠٢، ومسلم، الصلاة، باب دنو المصلي من السترة، ح: ٥٠١ من حديث يزيد بن أبي عبيد به.

مناز کے دوران میں جوتے رکھنے ہے متعلق احکام دسائل ٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها [الْمُصْحَفِ]، فَيُصَلِّى قَرِيبًا مِنْهَا. فَأَقُولُ لَلْ كَرْكَ كَبَيّا: آب يَهال كَوْنَ نِيمِ نَماز يزه ليتي وو لَهُ: أَلاَ تُصَلِّي لهـهُنَا؟ وَأُشِيرُ إِلَى بَعْضِ فرماتے: میں نے رسول الله تاتی کواس جگدا جتمام سے نَوَاحِى الْمَسْجِدِ. فَيَقُولُ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ نماز پڑھتے ویکھاہے۔

اللهِ ﷺ يَتَحَرَّى هٰذَا الْمُقَامَ.

🏄 فائدہ: افضل مقام برنماز برھنے کی کوشش کرنا درست ہے بشرطیکداس سے دوسروں کو تکلیف نہ جواور بہلے چنجنے والے کوومال سے جٹایا نہ جائے۔

> (المعجم ٢٠٥) - بَابُ مَا جَاءَ فِي أَيْنَ تُوضَعُ النَّعْلُ إِذَا خُلِعَتْ فِي الصَّلَاةِ (التحفة ٢٤٤)

١٤٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: الله عَنِ الْمِنْ مَعِيدِ، عَنِ الْمِنْ جُرَيْجٍ، عَنِ الْمِنْ جُرَيْجٍ، عَنِ الْمِنْ جُرَيْجٍ، 418 في الله عَنْ الله عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَبْنِ شُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الْفَتْح،

فَجَعَلَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ. ﷺ فوائد ومسائل: ﴿ جوتے بَهِن كرنماز ير هنا بھي جائز ہے اور جوتے اتاركر پڑھنا بھي۔ ويكھيے: (سنن ابن ماجده عدیت ۱۰۲۸) ﴿ جوت اتار كرنماز برهيس توانيس بالكي طرف ركيس -

بائميں طرف رکھے۔

١٤٣٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيب، وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْن سَعِيدِ بْن أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

١٣٣٢ - حفرت الوبريره والله سروايت ب رسول الله عَلَيْنَ نِ فرمايا: "اين جوت اين يا وَل مِن رکھو ( پہنے رہو۔ ) اگر انھیں اتارونو اینے دونوں یاؤں آ کے درمیان رکھو۔ آٹھیں اٹی دائیں طرف ندر کھنا' نہایخ

باب:۲۰۵-نمازیز سے وقت اگر جوتے

ا تارے جائیں تو کہاں رکھے جائیں؟

اسهما - حضرت عبدالله بن سائب والثناس روايت

ہے انھوں نے فر مایا: میں نے فتح کمہ کے دن رسول اللہ

عَلِيمًا كود يكها كه آب نے نماز يرهي تواہي جوتے اپني

٣٦١ ـ [إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب الصلاة في النعل، ح: ٦٤٨ من حديث يحلي به \* وصرح ابن جريج بالسماع عنده، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان.

١٤٣٢\_[إسناده ضعيف جدًا] وانظر، ح: ٢٦٠ لعلته، وقال البوصيري: "هٰذا إسناد ضعيف، عبدالله بن سعيد متفق على تضعيفه " .



٥- أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ناز كردوران من بوت ركف متعلق احكام وسائل أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمَا يَعْجِدواللهِ اللهُ عَلَيْهُمَا عَنْ عَجِدواللهِ اللهُ عَلَيْهُمَا عَنْ يَجِيدواللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمَا عَنْ يَجِيدِكَ ، وَلاَ تَجْعَلُهُمَا عَنْ يَجِيدِكَ ، وَلاَ عَنْ يَجِيدِكَ ، وَلاَ وَرَاءَكَ ، وَلاَ عَنْ مَحِيلَ ، وَلاَ وَرَاءَكَ ، وَلاَ عَنْ مَا حَلْهُ كَا اللهُ وَرَاءَكَ ، وَلاَ عَنْ مَا حَلْهُ كَ » .

🚨 فوائد ومسائل: ﴿ اس سند كے ساتھ توبيروايت ضعيف بُ تا ہم صحيح ابن خزيمه ميں بيرحديث ان الفاظ ميں وارد ے كدرسول الله عَيْرُ نفر مايا: "جب كوئي محض نماز يزھے تواہے جوتے اپنے داكيں طرف ندر كھ نداہے باكيں طرف رکھے سوائے اس حال کے کہ اس کے بائیں طرف کوئی نہ ہو۔ (نمازی کو) جا ہے کہ اُخیس اپنے دونوں پاؤں كورميان ركه لهـ" (صحيح ابن خزيمة الصلاة عماع أبواب الصلاة على البسط باب ذكر الزحر عن وضع المصلى نعليه عن يساره إذا كان عن يساره مصل .....) الى يرعلامه الباني الطف في فرمايا: "اس كي سندحسن ہے جیسے کہ میں نے میچے ابوداو د صدیث: (۲۶۱) میں بیان کیا ہے اور اس سے پہلے والی روایت: (۰۰۹) کی سند كى وجدت بيعديث ميح ب- " (صحيح ابن خزيمة حاشيه حديث:١٠١٢) يعن فيخ الباني ولك في وبالالصح لغیره قرار دیا ہے۔ ﴿ جوتے بائمی طرف رکھنااس وقت منع میں جب بائمی طرف کوئی نمازی موجود ہو۔اس صورت میں وہ اس نمازی کی دائیں طرف ہو جا ئیں گے۔ ® جوتے چیچے رکھنا جائز ہے لیکن اگر پیچیے کوئی اور خض نماز پڑھ رہا ہوتو یہ جوتے اس کے لیے اذبیت کا باعث ہول گئ اس صورت میں اپنے پیچیے ندر کھئے ہاں البی جگہ رکھ سکتا ہے جہاں وہ کسی دوسرے نمازی کے دائمیں طرف نہوں ' یعنی بالکل پیچے یا بالکل بائمیں طرف رکھے۔ ﴿ بعض علاء نے کھھاہے کہ جب دائمی طرف جوتے رکھناممنوع ہے قنمازی کا اپنے آ گے جوتار کھنا بطریق اُولی ممنوع ہوگالیکن میر استدلال اس کے محمد منہیں ہوتا کہ جب ایک محف جوتوں سمیت نماز پڑھے گا (جو کدایک جائزامرہے ) تواس صورت میں بھی تو جوتے دوسرے نمازی کے آگے ہی ہول گے اس لیے تحض جولوں کے آگے ہونے کو تو ممنوع نہیں سمجها جاسکا مانعت کی واضح نص ہونی جا ہے جو کہ ہمارے علم کی صد تک نہیں ہے۔ دوسرااستدلال جم صغیر طبرانی کی اس روایت سے کیا جاتا ہے جس میں بی تاثق نے فرمایا ہے: ''جب تمحارا کوئی شخص جوتے اتارے تو تعیس اپنے سائے ندر کھے تا کہ جوتوں کی افتد الازم ندآئے ..... الحدیث الیکن شخ البانی دھنے نے اس حدیث کوضعیف ہی نہیں' تحت ضعيف قرار ديا ب- ديكھيے: (الصعيفة عديث:٩٨٦) اس لياس حديث يه بهي استدلال صحيح نبيل-اس اعتبارے نمازی کے آگے جوتے ہونے پار کھنے کی ممانعت کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ نمازی کے آ گے جوتے رکھنے کوخلاف اور تصور کر کے اس سے بچنے کو بہتر قرار دیا جا سکتا ہے۔ والله أعلم.



## بنيب لِلْهُ الْتِحْمَالِ الْحَمَالِ الْحَمَالِ الْحَمَالِ الْحَمَالِ الْحَمَالِ الْحَمَالِ الْحَمَالِ

# (المعجم ٦) أَبْوَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَنَافِزِ (التحفة ٤) جنازے سے متعلق احکام ومسائل

(المعجم ۱) - بَ**ابُ** مَا جَاءَ فِي عِيَادَةِ الْمَريض (التحفة ۱)

البُوالأَحْوَسِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبُوالأَحْوَسِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبُوالأَحْوَسِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ اللهِ السَّارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتَّةً إِلَا لَمُسُومِ فِي اللهُ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتَّةً إِلَا لَعَيْهُ. وَيُجِيبُهُ إِذَا لَا لَمُنْ رُوفِ: يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ. وَيُجِيبُهُ إِذَا لَمُنْ مَا وَيَشُعُودُهُ إِذَا عَطَسَ. وَيَعُودُهُ إِذَا مَرضَ. وَيَتُعُودُهُ إِذَا مَاتَ. وَيُحِبُ لَهُ مَرضَ. وَيَتُعُ جِنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ. وَيُحِبُ لَهُ أَيْ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ

باب:۱-مریض کی عیادت کابیان

۱۳۳۳- حضرت علی بی تا سروایت بے رسول اللہ علی بی تا سروایت ہے در مایا: '' وستور کے مطابق مسلمان کے مسلمان کے مسلمان کے جب وہ اے دعوت دیتو اس کی دعوت قبول کرئے جب اے چھینک آئے تو اے دعا دیئے جب وہ نیار ہوجائے تو اس کی نیار پری کرئے جب وہ فوت ہوجائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے اوراس کے لیے وہی کھے پند کرتا ہے۔''

فوائد و مسائل: ﴿ مسلمان معاشرے میں امن قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام مسلمان ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں۔ مسلمانوں کے باہمی تعلقات کو بھے رکھنے کے لیے رسول اللہ تائی نے بہت ی چیزیں بنائی ہیں جن میں میں چیزیں بھی شامل ہیں۔ ان کی اہمیت کی وجہ سے آئی ' (مسلمان کا حق' ، قرار دیا گیا ہے تاکہ برمسلمان دوسرے بھائی کے بارے میں ان امور کا خیال رکھے جس کے نیتیے میں باہمی حجت قائم ہوگا اور لڑائیاں بھڑے ختم ہوگرامن قائم ہوجائے گا۔ ﴿ سلام ایک دعا ہے۔ جب مسلمان اپنے بھائی سے ملی ہوگا ہے۔ جب مسلمان کے نظرت یا ملی ہوگا ہے۔ جب مسلمان کے لیے نظرت یا ملی ہوگا ہے۔ کہ اس کے دل میں اس بھائی کے لیے نظرت یا

١٤٣١ [صحيح] أخرجه الترمذي، الأدب، باب ماجاء في تشميت العاطس، ح: ٣٧٣٦ عن هناد به، وقال: "حسن" \* الحارث ضعيف كما تقدم، ح: ٩٥، وفي السند علة أخراى، وله شواهد عند مسلم، ح: ٢١٦٢٠ وغوه، دون قوله: "ويحب له ما يحب لنفيه"، ولهذا اللفظ أيضًا شواهد عند البخاري، ومسلم وغيرهما.



٦- أبواب ما جاء في الجنائز ...... ٢- أبواب ما جاء في الجنائز .....

بغض نہیں ہے کیعنی مسلمان کا فرض ہے کہ وہ روسرے مسلمان کے لیے برا نہ سویے تبھی وہ سلام کاحق ادا كر ك كارجس كوسلام كيا جائ اس كالجمي فرض بيك الني جذبات كساته سلام كاجواب وي-ويكي (مدیث:۱۳۳۵) اسلام کے آ داب میں بیجی ہے کہ چھوٹا بڑے کو سوار پیدل کو چلنے والا بیٹھنے والے کواور چھوٹی جماعت بدى جماعت كوسلام كمير ويكيي : (صحيح البخاري الاستندان باب تسليم القليل على الكثير عديث: ١٢٢١ و باب يسلم الراكب على الماشى عديث: ١٢٣٢) ( وقوت مراد کھانے کی دعوت ہے۔ یدوعوت کی امیرآ دی کی طرف ہے دی جائے یاغریب آ دی کی طرف سے اے تبول كرنا جابية خواه وومعمولي كهانا اى بيش كر يرسول الله طافي فرمايا: "أكر مجي بكرى كاليك بائك كل دعوت دی جائے تو میں اس (دعوت ) کو قبول کروں گا اورا گر جھے تخذ کے طور پر بکری کا ایک پایا دیا جائے تواہے قبول كرول كالـ" (صحيح البخاري النكاح باب من أحاب إلى كراع عحديث:٥١٤٨) ﴿ [وَيُجِيبُهُ إذَا دْعَاهُ ] كابيرمطلب بھي ہوسكتا ہے كہ جب ايك مسلمان دوسر مسلمان كو يكارے تو وہ اس كى بات سنے يعني سی ان سی نه کردے ممکن ہے اسے کسی مددیا مشورے کی ضرورت ہو۔ اگر مدد کرنا یا مشورہ دیناممکن ہوا تو اس کا بھلا ہوجائے گا اور مدد کرنے مامشورہ دینے والے کوثواب ل جائے گا۔ چھینک پر دعا دینے کا مطلب ہیہ كدج چينك آئ وو[الحدمد لله] كجوو ووسر كوجاب كمضرور [يَرْحَمُكَ الله] كم يعن الله تهم ي رحت فرمائے۔ بیمسلمان کی مسلمان کے لیے وعاہے۔ جب [یَرُحَمُكَ اللّٰه] كہا جائے تو چھینكنے والے كو عابيك مديول كم : [يَهُدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمُ اللَّهُ مَاكُ مُمَاكَ فرمات اورتمال م سنوار \_ '' (صحيح البنحاري الأدب باب: إذا عطس كيف يُشَمَّتُ؟ حديث: ١٢٢٣) ﴿ الْرَجِينَكُ والا [المُحَمُدُلِلَّه] نه كَمِو ال [يَرُحَمُكُ اللَّه] ندكها جائ ويكي : (صحيح مسلم الزهد والرقائق باب تشميت العاطس، و كراهة التفاؤب، حديث: ٢٩٩١) ﴿ يَهَارَكُ خِيرِيت معلوم كرنے كے ليے جانا بھى یار مسلمان کا دوسروں پرحق ہے۔اس موقع پر مریض کو سلی تشفی دینااوراس کے لیے دعا کرنامسنون ہے مثلًا مید كبنا: إلا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى إن وكولَى حرج نبين الله في جاباتو (يديمارى مُنامول سے) ياك كرنے والى ب-" (صحيح البخاري المرض باب عيادة الأعراب حديث:٥١٥٦) اور بردع الجمي وين عِلِيجِ: [أَذُهِبُ الْبَاسُ رَبُّ النَّاسِ اشُفِ وأَنْتَ الشَّافِي ۖ لَاشِفَاءَ إِلَّاشِفَاؤُكَ ۚ شِفَاءً لَايُغَادِرُ سَقَمًا المانون كرب إيماري دور فرماد ي شفاد ي قال بين والاب تيري شفاك وي الله المانون كري شفاك واكوني شفانبين اليي شفاوے جو يماري كو بالكل باتى ندچيوڑے . " (صحيح البحاري المرض باب دعاء العائد للمريض عديث: ٥٦٤٥) في ميت كے ساتھ جانا اور اس كا جناز و پڑھنا بھى لازى حق ہے۔ جناز و پڑھ كر واپس آ جانا جائز ہے۔ لیکن قبر تیار کرنے اور فن کرنے میں مدودینا اور فن سے فارغ ہوکر آنا دھئے تواب کا باعث برریکھیے:(سنن ابن ماجه عدیث:۱۵۲۹) اومون کے لیے اچھی چیز جا ہے کا مطلب سے کہ



۔ مریض کی عیادت سے متعلق احکام ومسائل

٦- أبواب ما جاء في الجنائز

اس کی خیرخوابی کرے اور اس ہے اس تم کا سلوک کرے جس تتم کے سلوک کی وہ خود دوسروں سے توقع رکھتا ہے ٔ مثلاً: جس طرح ایک آ دمی کی بیخواہش ہوتی ہے کہ اس کا احترام کیا جائے اور بے عزتی نہ کی جائے اس طرح اسے دوسروں کا احترام کرنا اور دوسروں کی بے عزتی کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے جس طرح وہ چاہتا ہے کہ شکل میں دوسرے اس کی مدوکریں اسے جاہے کہ خود بھی دوسروں کی مدوکرے۔

1874 - حَدَّفَنَا أَبُو بِشْرٍ، بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا يَخْمُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْمَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: اللهُ مُسْلِمِ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: اللهُ مُسْلِمِ أَرْبَعُ خِلاَلٍ: يُشَمِّتُهُ إِذَا عَلَى الْمُسْلِمِ أَرْبَعُ خِلاَلٍ: يُشَمِّتُهُ إِذَا عَلَى الْمُسْلِمِ مَنْ مَعْدُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَرضَ».

الاسماری دائیلا المسعود عقبہ بن عمر و انصاری دائلا سے روایت ہے نبی تالیلا نے فرمایا: "مسلمان کے فرمایا: "مسلمان کے حارکام ہیں: جب اسے چھینک آئے تو اسے دعوت دے تو قبول کرئے جب وہ نوے ہو جائے تو (اس کے جنازے میں) حاضر ہو اور جب وہ بیار ہوجائے تو اس کی عادت کرے۔"

- 1870 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنِ عَمْرِو، حَنْ مُحَمَّد بْنِ عَمْرِو، عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَمُولُ اللهِ عَلَيْهَ: «خَمْسٌ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ مَلْ الْمُسْلِمِ ذَو الشَّحِيَّةِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوةِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوةِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوةِ، وَعِيَادَةُ الْمَريضِ، وَعَيَادَةُ الْمَريضِ، وَعَيَادَةُ الْمَريضِ، وَعَيَادَةُ الْمَريضِ، وَقَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللهُ».

١٤٣٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ

٢ ١٣٣١ - حضرت جابرين عبدالله والين روايت

. 1876. [إسناده حسن] أخرجه أحمد: ٥/ ٢٧٣ عن يحيى بن سعيد به، وصححه البوصيري، والحاكم: ١٦٤/٤، الله على المائه المائ

• 1870 [[سناده حسن] أخرجه أحمد: ٢/ ٣٣٢ عن محمد بن بشر به، وقال البوصيري: " إسناده صحيح ورجاله هات '.

[1871هـ أخرجه البخاري، المرض، باب عيادة المغمى عليه، ح:٥٦٥١، ومسلم، الفرائض، باب ميرات الكلالة، ح:١٦١٦ من حديث سفيان به مطولاً.

423

۔ مریض کی عمیادت ہے متعلق احکام ومسائل

٦- أبواب ما جاء في الجنائز

ب أنحول نے فرمایا: رسول الله تابین اور حضرت الوبكر فالله پیدل چل کرمیری عیادت کے لیے تشریف لائے جبکہ میں ہنوسلمہ کے محلے میں تھا۔

الصَّنْعَانِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِر يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: عَادَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مَاشِياً ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَأَنَا فِي بَنِي سَلِمَةً .

١٣٣٧- حضرت انس بن مالك والنظ سے روایت ہے انھوں نے فر مایا: نبی ٹاٹیڈ تین دن کے بعد ہی بیار کی عمادت فرماتے تھے۔

187٧- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ: حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عُلِّيٍّ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطُّويل، عَنْ أَنَس بْن مَالِّكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَعُودُ مَريضاً إِلَّا ىَعْدَ ثَلاَث.

۱۳۳۸-حفرت ابوسعید خدری دانش سے روایت ہے رسول الله الله الله على فرمايا: "جبتم مريض كے ياس جاؤ تواسے زندگی کی امید دلاؤ اس سے (تقدیر کا فیصلہ تو) کیچے نہیں ملا کئین بیار کا دل خوش ہوجا تا ہے۔''

١٤٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: 424 مَنْ مُوسَى حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدِ السَّكُونِيُّ، عَنْ مُوسَى ابْن مُحَمَّدِ بْن إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْجٌ: ﴿إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيضِ فَنَفِّسُوا لَهُ فِي الأَجَلِ. فَإِنَّ ذَٰلِكَ لاَ يَرُدُّ شَيْئاً. وَهُوَ يَطِيبُ بِنَفْسِ الْمَريضِ».

۱۳۳۹ - حضرت عبدالله بن عماس طاظبات روایت ہے کہ نبی مُلِقِیْن ایک ہار کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو اس سے فرمایا ""تمھارائس چیز کو جی جاہتا ١٤٣٩ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيً الْخَلَّالُ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ هُبَيْرَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَكِين، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ

١٤٣٧ ـ [إسناده ضعيف جدًا] انظر، ح: ٣٥١ لعلته، وفيه علل أخرى، وقال أبوحاتم: "لهذا حديث باطل موضوع"، وله شاهد موضوع ـ لا يستشهد به ـ عند الطبراني في الأوسط \* فيه نصر بن حماد وهو كذاب كما قال ابن

١٤٣٨\_ [إسناده ضعيف جدًا] أخرجه الترمذي، الطب، باب تطييب نفس المريض، ح: ٢٠٨٧ من حديث عقبة به، وقال: "غريب" \* موسى بن محمد التيمي منكر الحديث كما في التقريب وغيره.

١٤٣٩\_[إستاده ضعيف] \* صفوان بن هبيرة لين الحديث كما في التقريب، وانظر، ح: ٣٤٤٠.



مریض کی عیادت ہے متعلق احکام ومسائل

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَادَ رَجُلًا فَقَالَ:«مَا تَشْتَهِي؟» قَالَ: أَشْتَهِي خُبْزَ بُرِّ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ خُبْزُ بُرِّ فَلْيَبْعَثْ إِلَى

٦- أبواب ما جاء في الجنانز ....

أُخِيهِ \* ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِذَا اشْتَهٰى مَريضُ أَحَدِكُمْ شَيْئاً، فَلْيُطْعِمْهُ ٩.

١٤٤٠ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيع: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، عَنِ الأَعْمَشُ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ

قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ. فَقَالَ: «أَتشْتَهِي شَيْئاً؟ أَتَشْتَهِي كَعْكاً؟»

قَالَ: نَعَمْ. فَطَلَبُوا لَهُ.

١٤٤١- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ: حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ هِشَام: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: "إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مَرِيضٍ فُمُرْهُ أَنْ يَدْعُوَ لَكَ. فَإِنَّ دُعَاءَهُ كَدُعَاءِ الْمَلاَ ئِكَةِ».

(المعجم ٢) - بَابُ مَا جَاءَ فِي ثُوَابِ مَنْ عَادَ مَريضًا (التحفة ٢)

ہے؟'' اس نے کہا: گندم کی روٹی کو جی جاہتا ہے۔ نبی مٹایٹے نے فرمایا: ''جس کسی کے پاس گندم کی روثی ہو' وہ اپنے بھائی کے پاس جھیے۔'' پھر نبی ٹلٹٹی نے فرمایا: ''جب کسی کا مریض کسی چیز کی خواہش کرے تو وہ اسے

۱۳۴۶ - حضرت انس بن ما لک طائقًا سے روایت ہے <del>'</del> انھوں نے فرمایا: نبی تلک ایک بیار کے ماس اس کی عيادت كے ليے تشريف لے گئے۔ آپ نے فرمایا: ""تمھاراكسى چيزكوجى جاہتا ہے؟ كيا كعك كى خواہش ے؟ "اس نے کہا: جی ہاں چنانچہ محابہ ڈاڈڈ نے اسے کعک (ایک خاص قتم کی روٹی)منگوادی۔

الهها-حضرت عمر بن خطاب دلفظ سے روایت ہے نی تالیم نے مجھ سے فرمایا: "جب تو کسی مریض کے یاس جائے تو اسے کہد کہ تیرے لیے دعا کرے کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے۔''

باب:۲- بیار کی عمیا دت کرنے والے کے ثواب كابيان

11:4- [إسناده ضعيف] وقال البوصيري: "إسناده ضعيف"، وانظر، ح:٣٤٤١ \* يزيد بن أبان تقدم، ح: ١٠٨٠، وفيه علل أخرى.



١٤٤١ ـ [إسناده ضعيف] وقال المنذري: "رواته ثقات مشهورون، إلا أن ميمون بن مهران لم يسمع من عمر"، ورواه الحسن بن عرفة عن كثير عن عيسى بن إبراهيم الهاشمي عن جعفر به، ولهذا من المزيد في متصل الأسانيد ولكن طريق ابن ماجه أيضًا محفوظ بدليل تصريح سماع كثير من جعفر، وأشار الحافظ في التهذيب إلى خطأه في ذكر تصريح السماع بين كثير وجعفر، فيصير الحديث ضعيفًا جدًا، لأن الهاشمي لهذا منكر الحديث.

مریض کی عمیادت سے متعلق احکام ومسائل

7- أبواب ما جاء **في الجنا**لز .

۱۳۳۲-حضرت علی والثوزے روایت ہے انھوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ اللہ اللہ علیہ سے سا کہ آپ نے فرمایا: ''جو محض اینے مسلمان بھائی کے پاس عیادت کے لیے آتا ہے تو وہ مریض کے پاس آ کر بیٹھے تک جنت کے پھل چنا آتا ہے۔جبوہ بیٹے جاتا ہے توال ہر رحت سامی گئن ہوجاتی ہے۔اگر (عیادت) صبح کے وقت ہوتو شام تک ستر ہزار فرشتے اسے دعائیں دیے رہتے ہیں اور اگر شام کا وقت ہوتو صبح تک ستر ہزار فرشتے اسے دعائیں دیتے رہتے ہیں۔"

١٤٤٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَن الْحَكَم، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْنِ أَبِي لَيْلْي، عَنْ عَلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿مَنْ أَتْنِي أَخَاهُ الْمُسْلِمَ عَائِداً، مَشْى فِي خِرَافَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسَ. فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ. فَإِنْ كَانَ غُدُوَةً صَلِّي عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ حَتَّى يُمْسِيَ. وَإِنْ كَانَ مَسَاءً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ

أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ».

میں چلنے اور جنت کے پھل چننے کے برابر ہے۔اتنے زیادہ ثواب کے ممل کی وجہ سے امید کی جائتی ہے کہاللہ تعالیٰ آے جنت میں داخل فرما دے گا۔ ﴿ عیادت کے لیے مریض کے باس بیضنا اللہ کی رصت کا باعث ہے۔ ﴿ فرشتوں كارحت كى دعاكر نا بھى اس مخف كے بلند مقام كوظام ركرتا ہے اوراس ميں الله كى رحت كى خوش خبری ہے کیونکہ فرشتے اللہ کے حکم ہی ہے کسی کے حق میں دعائے خبر کرتے ہیں۔

يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ: حَدَّثَنَا أَبُوسِنَانِ رسول الله اللهِ اللهِ عَرْمايا: "جِرِحُض كمي مريض كي الْقَسْمَلِيُّ، عَنْ عُنْمَانَ بْن أَبِي سَوْدَةَ، عَنْ عيادت كرتا عِتواس آسان سايك وازوي والا

١٤٤٣ - حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادِ : حَدَّثَنَا مُوسِمِ اللهِ مِرِيه وَالتَّهَ بِ روايت بُ

١٤٤٢\_[حسن] أخرجه أبوداود، الجنائز، باب في فضل العيادة على وضوء، ح:٣٠٩٨ عن عثمان به، وصححه الحاكم، والذهبي \* الأعمش عنعن، تقدم، ح:١٧٨، وعنعن كشيخه الحكم بن عتيبة، كما في ح:١١٩٢، وله شواهدعندابن حبان، ح: ٧١٠ وغيره.

١٤٤٣\_[إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، البر والصلة، باب ماجاء في زيارة الإخوان، ح: ٢٠١٨ عن محمد بن بشار وغيره به، وقال: "حسن غريب"، وقال الإمام المباركفوري رحمه الله ليس في النسخ الموجودة عندنا لفظ حسن بل فيها: "حديث غريب"(تحفة الأحوذي)، وصححه ابن حبان(موارد)، ح:٧١٢، وقال: أبوسنان لهذا هو: الشيباني، "اسمه سعيد بن سنان" (الإحسان)، ح:٢٩٦١، ولهذا وهم منه، راجع تحفة الأشراف وغيره، وقال الترمذي: "أبوسنان اسمه عيسي بن سنان"، والشاهد الذي ذكره الترمذي، أخرجه مسلم، ح: ٢٥٦٧، وليس فيه ما بشهدله.

باب:٣-مرنة والكولا إللة إلا الله

كى تلقين كرنا

إلَّا اللَّهُ ] كَيْ تَلْقِينَ كُرو-"

قريب الوفات فخص متعلق احكام ومسائل ٦- أبواب ماجاء في الجنائز أَي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: المَنْ (فرشته) آواز ويتاب: تو مجى ياك (اوراجها) باور تیراچلنا بھی یاک ہاورتونے جنت میں گھرینالیا۔" عَادَ مَريضاً نَاذَى مُنَادِ مِنَ السَّمَاءِ: طِبْتَ وَطَابُ مَمْشَاكَ، وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا \*.

على فواكدومسائل: @ فكوروروايت كوجار على في سندا ضعف قرارديا ب جبكة في الباني وه ف استصن قرارویا ب تفصیل کے لیے دیکھے: (المشکاة للألبانی عدیث:۵۰۱۵ ۵۰۱۵ التحقیق الثانی) س فرشتوں کی طرف سے عیادت کرنے والے کے لیے خوش خبری ہے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بیدد عا ہواس صورت من رجد يون موكان تو پاك دے (تيرى زندگى پاك اعمال اورنيك سرت كے ساتھ كردے) تيرا چانا بھى پاک بو (آخرت من توجنت من پنج ) اور تقے جنت من گرنديب بور"

> (المعجم ٣) - بَابُ مَا جَاءَ فِي تَلْقِين الْمَيِّتِ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ (النحفة ٣)

١٤٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقُنُوا مَوْتَاكُمْ:

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ، عَنْ يَزِيدَ بْن كُبْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

لاَ إِلَّا إِلَّا اللَّهُ .

کے فوائد وسائل: ©اس مدیث می مرنے والے سے مراد قریب الوقات فخف ب- ® تلقین سے عام طور پر علاء نے بیر مرادلیا ہے کر قریب الوقات فض کے پاس [لا إله إلا الله الله الدم باع اک ووجی س كر يرده لـ علامة محد فوادعدالباتى والنف في معلم ك حاشد على يكي فراياب - ديكي : (صحيح مسلم المعنائز اب تلقين المونى لا إله إلا الله على الواب وحيد الربان فال قسن اين ماجد كم عاشيد من اس مقام برفرمایا: "مستحب ، کیمیت کینی جومرر با مؤاس کوزی سے بیکلمہ یاد دلائع اورزیادہ اصرار ندکریں ایساند ہوکہ الکارکر بیٹے۔"البنة علامہ ناصرالدین البانی بھٹ کی رائے اس سے مختلف ہے۔ وہ فریاتے ہیں کہ تلقین سے مراد کلم توحید بر حکراے مرف سانا ہی نیس بلک اس سے کہا جائے کہ وہ بھی پڑھے۔اس کی دلیل میں انحول نے ایک مدیث پیش کی ہے جس کے الفاظ مید میں: رسول الله نظافة ایک انصاری کی عمادت کوتشریف لے مھے تو فرلماي: "امول جان اولاً إللهُ إلاَّ النَّهُ عَلِيهِ -"اس في كها: "بين مامول بول يا جيا؟" آب في فرلمايا: "بك

١٤٤٤ ـ أخرجه مسلم، الجنائز، باب تلفين الموثى: لا إله إلا الله، ح: ٩١٧ عن أبي بكرين أبي شبية وغيره به.



٦- أبواب ما جاء في الجنائز \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - قريب الوفات في الجنائز وماكل وماكل

1840 - حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ
ابْنِ بِلالٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ يَحْيَى
ابْنِ عِمَارَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقُنُوا مَوْتَاكُمْ: لاَ إِلٰهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ رَيْدٍ، عَنْ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَر، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَعَلَيْمُ الْكَرِيمُ، مَوْتَاكُمْ: لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، مُشِحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ شُبِحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ \* قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ لِلاَّحْيَاءِ؟ قَالَ: «أَجْوَدُه، وَأَجْوَدُه، وَأَجْوَدُه.

۱۳۴۵- حضرت ابوسعید خدری دانش سے روایت بے مرف الوں کو [لاَلِهِ اللهِ علیہ اللهِ اللهِ علیہ اللهِ اللهِ

> باب: ۴ - قریب الوفات بیار کے پاس کیا کہا جائے؟

(المعجم ٤) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُقَالُ عِنْدَ الْمَرِيضِ إِذَا حُضِرَ (التحفة ٤)

- 1860 أخرجه مسلم، الجنائز، الباب السابق، ح: ٩١٦ من حديث سليمان بن بلال به. . ١٤٤٦ من حديث سليمان بن بلال به. . 1863 [[سناده ضعيف] \* إسحاق بن عبدالله مسئور (تقريب)، لم يوثقه أحد فيما أعلم.



#### ٦- أبواب ما جاء في الجنائز.

188٧ - حَلَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَلِيُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَلِيُ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتَ: "إِذَا حَضَرْتُمُ اللهِ عَلَيْتَ ، فَقُولُوا خَيْراً. فَإِنَّ الْمَرْيَضَ أُو الْمَيْتَ، فَقُولُوا خَيْراً. فَإِنَّ الْمَرْيَضَ أَوْ الْمَيْتَ، فَقُولُوا خَيْراً. فَإِنَّ الْمَرْيَضَ عَلَى مَا تَقُولُوا خَيْراً. فَإِنَّ

فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ أَتَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبًا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ. قَالَ: «قُولِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ، وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبِي مَنْهُ عَقْبِي خَسَنَةً». قَالَتْ: فَقَعَلْتُ. فَأَعْقَبَنِي اللهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ. مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

(ام المونين نے فرمایا) جب ابوسلم طائلا کی وفات ہوئی تو میں نے نبی تافیا کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا: اللہ کے رسول! ابوسلمہ طائلا فوت ہوگئے ہیں۔ آپ تافیلی نے فرمایا: "تم کہو: [اللّٰهُمَّ اعُفرلی وَلَهُ وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنةً] "اے الله! جھے اور اسے بخش دے اور جھے اس کا اچھا بدل عطافر ہا۔"ام المونین نے فرمایا: میں نے یہی دعا کی تو اللہ تعالی نے جھے ان نے فرمایا: میں نے یہی دعا کی تو اللہ تعالی نے جھے ان میں عطافر ما دیا ۔ بھے ان

فوا کد و مسائل: ﴿ قریب الوفات بیمار آ دی کی عیادت بھی ضروری ہے۔ ﴿ وفات کے بعد اہل علم وفضل حضرات کو بھی چاہے کہ میت والوں کے گھر میں جا کرمیت کے لیے معفرت کی اور متعلقین کے لیے مبرجیل کی دعا کریں۔ ﴿ ہمارے ملک میں جوروائ ہے کہ باہر در کی یاضفیں بچھا کر تین دن تک بیٹے رہتے ہیں لوگ آتے ہیں اور بار بار ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھتے ہیں میطریقہ سنت سے فاجت بیسی اوراس موقع پرفاتحہ پڑھتے کا بھی جواز منہیں۔ ہاتھ اٹھا کے بغیر میت کے لیے اور اس کے ورفاء کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ ﴿ میت کے ورفاء کو چاہے کہ وہ مرنے والے کے خلاکو پر کرنے کے لیے میسنون دعا پڑھیں تاکہ اٹھیں اللہ تعالی تعم البدل عطا فرمائے۔ ﴿ کسی بھی مصیبت کے وقت میدعا پڑھا بھی مسنون دعا پڑھیں تاکہ اٹھی آ اِلْکِهِ رَاجِعُون وَ اللّهُ اُلَّهِ مَا اُلِدِل عطا المنائز ، باب: مایقال عند المحسید؟ حدیث: ۱۸۵ میں مسلم 'المحنائز ، باب: مایقال عند المحسید؟ حدیث: ۱۸۵ میں کے ہیں اورائ کی طرف لوٹ کرجانے والے ہیں۔ اے اللہ الحجے میری المحسید؟ حدیث: ۱۸۵ میں کے ہیں اورائ کی طرف لوٹ کرجانے والے ہیں۔ اے اللہ الحجے میری المحسید؟ حدیث: ۱۸۵ میں کہ اورائی کی طرف لوٹ کرجانے والے ہیں۔ اے اللہ الحکوم میری

. ١٤٤٧ أخرجه مسلم، الجنائز، باب ما يقال عند المريض والميت، ح: ٩١٩ عن أبي بكر بن أبي شبية وغيره به.



٦- أبواب ما جاء في الجنائز
 مصيبت بين اجرعطا فرما اس كى جگه بهتر بدل عطا فرما- "حضرت ام سلمه و الله في الموات الوسلمه و الله كى و فات پر بيد عابمى يوهى تقى - (صحيح مسلم الجنائز ، باب مايقال عند المصيبة ؟ "حديث ١٩١٨)

مَعْفِلِ بَنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «اقْرُؤُوهَا عِنْدَ مَوْتَاكُمْ» يَعْنِي يَسَ .

فائدہ: ندکورہ روایت ضعف ہے اس لیے قریب المرگ شخص پرسورہ کیس بڑھنے کا رواج سی خنیں ہے اس کی جائے کہ یا اللہ! اس کے لیے اس دشوار مرحلہ کو آسان فرمادے۔

1819 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى:
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ. جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْخُورِيُّ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْل، عَنِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِك، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ كَعْباً الْوَفَاةُ، أَتَّنُهُ أَمُّ بِشْرٍ بِنْتُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ. فَقَالَتْ: يَشْرُ بِنْتُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ. فَقَالَتْ: يَالْبَاعَبْدِ الرَّحْمُنِ إِنْ لَقِيتَ فُلَاناً فَاقْرَأُ عَلَيْهِ يَالَةً عَلَيْهِ الرَّحْمُنِ إِنْ لَقِيتَ فُلَاناً فَاقْرَأُ عَلَيْهِ

۱۳۲۹-حفرت عبد الرحمان بن کعب بن ما لک اپنی دالد کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ جب حفرت کعب بالات کی اور موت کے آثار کعب بالاتوں کی وفات کا وقت آیا (اور موت کے آثار کا ہم ہونے گئی اور کھا: اے حضرت ام بشر پھی ان کے پاس آئیں اور کھا: اے ابوعبد الرحمان (کعب بن مالک)!اگر (عالم ارواح میں) الکر (عالم ارواح میں) فلاں سے (حضرت بشر بالات ہوتو اسے میراسلام کہد و بیجے گا انھوں نے کہا: ام بشر! الله آسے میراسلام کہد و بیجے گا انھوں نے کہا: ام بشر! الله آسے کی معفرت کرے جمیں اتی فرصت کھال ہوگی؟

♦١٤٤٨ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الجنائز، باب القراءة عند الميت، ح: ٣١٢١ من حديث ابن المبارك به، وصححه ابن حبان، وضعفه الدارقطني ۞ أبوعثمان لهذا مجهول كما قال ابن المديني وغيره، وله شاهد ضعيف موقوف.

1824\_ [إسناده ضعيف] أخرجه الطبراني في الكبير: ١٩/ ٦٥، ٦٥، ح: ١٢٢ من حديث محمد بن إسحاق به، ولم أجد تصريح سماعه، وانظر، ح: ١٢٠٩، وللحديث علة أخراى، أخرجه الترمذي، ح: ١٦٤١ وغيره من طريق آخر عن الزهري به مختصرًا، وقال: "حسن صحيح"، والحديث الآمي: (٢٧١) يغني عنه.



٦- أبواب ما جاء في الجنائز الجنائز

مِنِّي السَّلاَمَ. قَالَ: غَفَرَ اللهُ لَكِ يَا أُمَّ بِشْرِ المِبْرِثَةُ نَهُا ابِوعِدالرَّمُنِ اكِيا آپ نے رسول الله نخصُ أَشْمَعُ لُ مِنْ ذَٰلِكَ. قَالَتْ: يَاأَبَا اللَّهُ اللَّهُ اللهِ عَبِدالرَّا وَمِبْل سَا: ''مومُول كى روعيل عَبْدِالرَّحْمُنِ أَمَّا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عَنْفِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْفُ اللهِ عَنْفُ اللهِ عَنْفُ اللهِ عَنْفُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْفُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَنْفُ اللهُ اللهُ عَنْفُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْفُ اللهُ عَنْفُو اللهُ عَنْفُ اللهُ عَنْفُ اللهُ عَنْفُ اللهُ عَنْفُو اللهُ عَنْفُ اللهُ عَنْفُ اللهُ عَنْفُ اللهُ عَنْفُ اللهُ عَلَيْفُ اللهُ عَنْفُ اللهُ عَنْفُ اللهُ عَنْفُولُ اللهُ عَنْفُولُ اللهُ عَنْفُولُ اللهُ عَنْفُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْفُ اللهُ عَلَيْفُ اللهُ عَنْفُولُ اللهُ عَنْفُولُ اللهُ عَنْفُولُ اللهُ عَلَيْفُ اللهُ عَنْفُ اللهُ عَنْفُ اللهُ عَلَيْفُ اللهُ عَنْفُولُ اللهُ عَلَيْفُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْفُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْفُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْفُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

فوا کد ومسائل: ﴿ ندورہ روایت کو ہمارے فاضل محقق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے اور مزید کھا ہے آئندہ

آنے والی حدیث: ((۲۲۵) اس سے کفایت کرتی ہے البذا فدکورہ روایت سندا ضعیف ہونے کے باوجود قابل
عمل اور قابل مجت ہے۔ ﴿ میت کو جنت میں اس کے درج کے مطابق نیاجہم ل جاتا ہے۔ ﴿ جنت کی
راحت اور جہنم کا عذا ہم نے کے بعد شروع ہوجا تا ہے۔ ﴿ ان معالمات کا تعلق عالم غیب سے ہجواس
د نیاسے بالک مختلف جہان ہے۔ اس کے حالات کو دنیا کے حالات کی روشی میں مجھاممکن نہیں اس لیے جنتی
بات قرآن اور مجمح حدیث سے فابت ہواس برایمان رکھنا جاہے گاری کی کیفیت کی بحث میں نہیں پڑنا جا ہیے۔

• ١٤٥٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ: ١٢٥٠ - حَرَت مُح بن مَلدر رَاكِ بِ روايت بُ حَدَّثَنَا مُحَمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ: أَصُول نَ فَرِبالاً: جب حضرت جابر بن عبرالله وَاللهُ اللهُ اللهُ

يَمُوتُ. فَقُلْتُ: اِفْرَأُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ السَّلاَءَ.

(المعجم ٥) - **بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُؤْمِنِ** يُؤْجَرُ فِي النَّزْعِ (التحفة ٥)

١٤٥١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ:

باب:۵-مومن كونزع كى سخق پرثواب ملتاب

١٣٥١ - حضرت عائشہ علی سے روایت ہے کہ

• ١٤٥٠ \_ [صحيح] أخرجه أحمد: ٢٩١/٤ عن محمد بن مقاتل المروزي عن يوسف بن يعقوب الماجشون به، وأخرجه: ٣٩/٣ عن أبي إبراهيم إسماعيل بن محمد عن الماجشون به، وقال البوصيري: \* لهذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات إلا أنه موقوف \*.

1501\_[إسناده ضعيف] وصححه البوصيري \* الوليد بدلس تدليس النسوية ولم يصرح بالسماع المسلسل، وتقدم



٦- أبواب ما جاء هي الجنائز

رسول الله نظفان كى پاس تشريف لائ جب كمان كى پاس ان كا ايك رشته دار تھا جس پرموت كى تق طارى تقى \_ جب رسول الله نظفان نے حضرت عائشہ الله كارنج و يكھا تو فرمايا: "عائشہ! اپنے رشته دار پڑم نہ كوؤ بہ بھى اس كى نيكيوں ميں سے ہے۔"

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا حَمِيمٌ لَهَا يَخْتُقُهُ الْمَوْتُ. فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُ ﷺ مَا بِهَا قَالَ لَهَا: «لاَ تَبْتَسِي عَلَى حَمِيمِكِ. فَإِلَّ وَلِنَّ مِنْ حَسَنَاتِهِ».

۱۳۵۲ - حفرت بریده بن حصیب طالق سروایت بے که نبی خالف نے فرامانی اور مومن پیشانی کے پینے کے ساتھ مرتا ہے۔'' 140٢ حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ خَلَفِ أَبُو بِشْرِ: حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «الْمُؤمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْخَدِينَ.».

فوا کدومسائل: ﴿ آجنبین اکا ترجمه عام طور پر پیشانی کیا جاتا ہے لیکن حافظ صلاح الدین یوسف ﷺ نے تغییر ''احن البیان' میں سورہ صافات آیت: ۱۰۳ کی تغییر میں لکھا ہے: ''ہرانسان کے چبرے پر دوجبینیں (دائیں اور بائیں) ہوتی ہیں اور درمیان میں پیشانی (جبھہ) ہے۔ ' ﴿ جبین کے پسینے کا ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ اسے کیا گیا ہے کہ مومن پر موت کی تختی کی وجہ سے اسے پسیند آجا تا ہے۔ ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اسے بہت زیادہ تختی نہیں ہوتی بلکہ تحض پسیند آخ جیسی مشقت ہوتی ہے۔ یہ مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ مومن حال کمائی کے لیے کوشش اور محنت کرتے ہوئے یا زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی کوشش کرتے ہوئے دوڑ دھوپ کرتا رہتا ہے جی کدائی کا آخری وقت آجا تا ہے۔ واللہ اعلیٰ

١٢٥٣ - حفرت الوموى اشعرى الله سروايت

١٤٥٣ - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ: حَدَّثَنَا

₩ في ح: ٢٥٥.

<sup>1507</sup>\_[صحيح] أخرجه الترمذي، الجنائز، باب ماجاء أن المؤمن يموت بعرق الجبين، ح: ٩٨٢ من حديث يحيى بن سعيد به، وقال: "حسن"، وصححه الحاكم على شرط الشيخين: ١/ ٣٦١، ووافقه الذهبي \* قتادة لم ينفرد به بل تابعه كهمس بن الحسن التميمي عند النسائي: ٢/٤، ح: ١٨٥٠، وإسناده صحيح.

٣٠ ١٤ - [إسناده ضعيف جداً] وقال البوصيري: "في إسناده نصر بن حماد، كذبه يحيى بن معين وغيره"، وشيخه مجهول(تقريب).

میت کی آنجمیس بند کرنے ہے متعلق احکام و مسائل ہے اُنھوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ تاہیم سے سوال کیا: بندہ لوگوں کو پہچانا کب چھوڑ دیتا ہے؟ نبی تاہیم

نے فرمایا: "جب وہ (آخرت کی چیزوں یا موت کے فرشتوں کا)مشاہدہ کر ایتا ہے۔"

باب:۲-میت کی آئکھیں بند کرنا

۱۳۵۳-ام الموشین حفرت ام سلمه عظمی سے روایت کے انھوں نے فر مایا: رسول الله خلافی حضرت ابوسلمه خلافی حضرت ابوسلمه خلافی در کی میت ) کے باس آئے تو ان کی آئکھیں کھلی تھیں ، آپ نے ان کی آئکھیں بند کردیں اور فرمایا: ''جب روح قبض کی حاتی ہے تو نظراس کا تعاقب کرتی ہے۔''

٢- أبواب ما جاء في الجنائز \_

نَصْرُ بْنُ حَمَّادٍ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ كَرْدَمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ،

مُنَّى تَنْقَطِعُ مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ مِن النَّاسِ؟ قَالَ: ﴿إِذَا عَايَنَ».

(المعجم ٦) - بَابُ مَا جَاءَ فِي تَغْمِيْضِ الْمَنَّ (التحقة ٦)

1808 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَسَدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ خَالِدِالْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةً، الْفَزَارِيُّ، عَنْ خَالِدِالْحَذَّاءِ، عَنْ أَمُّ سَلَمَةً قَالَتْ: عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةً قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى أَبِي سَلَمَةً، وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ، فَأَغْمَضُهُ. ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَرُهُ، تَبِعَهُ الْبَصَرُ».

فوائد ومسائل: ﴿ مطلب یہ ہے کہ جب روح پرداز کرتی ہے قانظراس کا تعاقب کرتی ہے کیکن نظر کہاں تک تعاقب کرستی ہے تعاقب کے قوصرف چند لحات ہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد انسان کا ہر عضو ہے حس ہو جاتا ہے اور آ کلمیں بھی ہے حس اور بے نور ہوجاتی ہیں۔ اب أضیں کھلے رہنے دینے کا کیا فائدہ؟ اب وہ ان آ کھوں ہے دکیو تو نہیں سے گا۔ ﴿ آ کلمین بند کرد ہے ہیں بیر حکمت ہے کدا گرمیت کی آ تکھیں کھی رہیں تو یہ ایک ناپندیدہ منظر ہوتا ہے اور بعض انسان اس ہے خونے محسوں کر سکتے ہیں کیکن اگر آ کلمیں بند ہوں تو اس کی فاہری کیفیت میند ہوتا ہے اور بعض انسان اس ہے خونے محسوں کر سکتے ہیں کیکن اگر آ کلمیں بند ہوں تو اس کی اس کی میت اس انداز سے نہ رکھی جائے صورت میں نظر آتی ہے۔ مسلمان کے احترام کا تقاضا ہے کہ اس کی میت اس انداز سے نہ رکھی جائے جوالیندیدہ منظر چیش کرے۔



١٤٥٤\_ أخرجه مسلم، الجنائز، باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر، ح: ٩٢٠ من حديث معاوية بن عمر

میت کو بوسہ دینے سے متعلق احکام ومسائل ٦- أبواب ما جاء في الجنائز ..

٥٩٥- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، سُلَيْمَانُ بْنُ

تَوْبَةَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا قَزَعَةُ ابْنُ سُوَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَج، عَنِ

الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ شَدَّادِ

ابْن أَوْس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إذَا

حَضَرْتُمْ مَوْتَاكُمْ، فَأَغْمِضُوا الْبَصَرَ. فَإِنَّ الْبَصَرَ يَتْبَعُ الرُّوحَ. وَقُولُوا خَيْراً. فَإِنَّ

الْمَلاَئِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَى مَا قَالَ أَهْلُ الْبَيْتِ».

🚨 فوائد ومسائل: ① زکوره روایت کو ہمارے فاضل محقق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے اور مزید کھتے ہیں کہ گزشتہ حدیث اس سے کفایت کرتی ہے نیز دیگر مختفین نے بھی اسے سیح قرار دیا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: (المه سوعة الحديثية مسند الإمام أحمد: ٣٦٠/٢٨) للذا فذكوره روايت سندأ ضعيف بونے كے باوجود ريكر شوابدکی وجد سے قابل عمل اور قابل جمت ہے۔ ﴿ وفات کے بعدمیت کا ذکر اچھے انداز میں کرنا جا بیے اور اس کے حق میں وعائے خیر کرنی جاہیے مثلاً بوں کہے:اللہ اس پر رحت کرئے اللہ اسے معاف کرئے اللہ اسے جنت وے۔اس کے بارے میں نامناسب یا تیں کرنے اوراس کے عیب بیان کرنے سے اجتناب کرنا جا ہے۔ای طرح پس ماندگان کے بارے میں بھی اچھی بات کہیں مثلاً: النشھ میں صبر عطا فرمائے اللہ آپ لوگوں کی مدو فر مائے۔جسے کہ حدیث: ۱۳۴۷ اوراس کے فوائد میں ذکر ہوا۔

باب: ۷-میت کو بوسه دینے کابیان

۱۳۵۵-حضرت شداد بن اوس ڈاٹٹؤ سے روایت ہے'

رسول الله طافي ن فرمايا: "جبتم اين فوت مونى

والول کے یاس موجود ہوتو (ان کی) آ تکھیں بند کردیا

کرو کیونکہ نظر بھی روح کے بیچھے پیچھے جاتی ہےاوراچھی

بات کہو کیونکہ (اس وقت) گھر والے جو کچھ کہتے ہیں'

فرشة ال يرآمين كهته بيل."

(المعجم ٧) - بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْبِيلِ الْمَيِّتِ (التحفة ٧)

١٤٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ۱۲۵۲ - حضرت عائشہ ویٹا ہے روایت ہے انھوں وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ

٥٥٤ ـ [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٤/ ١٢٥ من حديث قزعة به، وصححه الحاكم: ١/ ٣٥٢، والذهبي، وحسنه البوصيري، والحديث السابق يغني عنه \* قزعة بن سويد ضعيف، ضعفه الجمهور .

١٤٥٦\_ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الجنائز، باب في تقبيل الميت، ح:٣١٦٣ من حديث سفيان به، وصححه الترمذي، ح:٩٨٩، والحاكم ، عاصم ضعيف كما تقدم، ح:٩٠٧، وله شاهد عند البزار(مختصر زوائد البزار، ح: ٥٤٩) عن العمري عن عاصم بن عبيدالله عن عبدالله بن عامر بن ربيعة عن أبيه به، الخ، وقال الحافظ ابن حجر: "إسناده لين".



رُالِیُوْ کُوان کی وفات کے بعد بوسہ دیا۔ گویا میں جی تُلَکِمُّ کے رخساروں پر آنسو ہتے دیکھر دی ہوں۔

مُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُجَمَّدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَبَّلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عُنْمَانَ بْنَ مَظْعُونِ وَهُوَ مَيِّتٌ. فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى دُمُوعِهِ نَسِيلُ عَلَى خَدَّيْهِ.

فوا کد دمسائل: ﴿ حضرت عنّان بن مطعون ثانیُو کمار صحابہ میں سے ہیں۔ ان سے پہلے صرف تیرہ افراد اسلام لائے تھے۔ ہجرت میشداور ہجرت مدینہ کے شرف سے مشرف ہوئے۔ جنگ بدر میں بھی شریک ہوئے۔ نواب وحید الزمان خان بڑھ نے لکھا ہے کہ حضرت عنّان بن مظعون رسول اللہ تُؤَثِمُ کے دود دھ شریک ہمائی بھی تھے۔ ﴿ غَم کی وجہ سے رونا اور آئکھوں سے آنسو بہنا صبر کے منافی نہیں بلکہ رصت اور نرم ولی کی علامت ہے۔ ﴿ وَهُورِه روایت سَداً صَعِيف ہے سُول اللّه تَؤَثِمُ سے میت کو بوسہ دینا عابت نہیں البتہ حضرت ابو بکر

صدیق دہ لانے نے کی اکرم نافیخ کو وفات کے بعد بوسد میا تھا جیسا کہ آئندہ روایت میں نہ کور ہے۔

۱۳۵۷ - حضرت عبدالله بن عباس جائن اور حضرت عا تشه صدیقه جائنا سے روایت ہے که حضرت ابوبکر جائنا نے نبی مائیلا کی وفات کے بعد آ ہے کو بوسد یا۔ 180٧ - حَلَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانِ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، وَسَهْلُ بْنُ أَيِي سَهْلِ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ، عَنْ سُهْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَيِي عَائِشَةَ، عَنْ عُيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكُر وَبَّلِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكُر وَبَّلِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكُر وَبَّلِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكُر وَبِّلَ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكُر وَبِّلَ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ أَنَّ اللهِ عَنْ مُوسَى مُنْ اللهِ عَبْلَالِهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ الله

(المعجَّم ٨) - بَاكُ مَا جَاءَ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ (التحقة ٨)

- ١٤٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ الثَّقْفِيُّ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَيُو بَ، عَنْ أُمُ عَطِيَّةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمُ عَطِيَّةً فَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ

# باب:۸-میت کوشس دینے کابیان

۱۳۵۸-حفرت ام عطید (نسیبه بنت کعب انصاریه) پی سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: ہم رسول الله مُلَّالِمُّ کی صاحب زادی حضرت ام کلثوم پیٹی کو غسل دے رہی تھیں کہ رسول اللہ مُلِیُرُمُ ہمارے یاس تشریف لائے

١٤٥٧\_أخرجه البخاري، المغازي، باب مرض النبي ﷺ ووفاته، ح: ٤٥٥١ـ٤٥٥ من حديث يحيني به .

180A أخرجه البخاري، الجنائز، باب ما يستحب أن يغسل وترًا، ح:١٢٥٤ من حديث الثقفي، ومسلم، الجنائز، باب في غسل الميت، ح: ٩٣٩ من حديث أيوب به.



میت کوشس دین سنت کاش در مال آپ نے متعلق احکام دسائل آپ نے فرمایا: ''اسے پائی اور ہیری کے بتوں کے ساتھ تین باریا پائی بارغسل دو۔ آگر ضرورت محسوں ہوتو اس وقت پائی میں کا فور یا فر مایا: تھوڑ اسا کا فور ڈ ال لینا اور جب تا فارغ ہوجاؤ تو جمعے اطلاع دیتا۔'' ہم نے (غسل دینے ہے) فارغ ہوکر آپ ٹاٹی کا واطلاع دیتا۔'' ہم نے آپ ٹاٹی کا واطلاع دیتا۔'' ہم نے آپ ٹاٹی کا واطلاع دیتا۔'' ہم نے آپ ٹاٹی کا دیتا ہے۔ بند ہماری طرف کھینک دیا اور فرایا: ''اسے اس کے جمعے منصل بہنا دو۔''

٣- أبواب ما جاء في الجنائز
 نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْنُوم. فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلاَثَا أَوْ خَمْساً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذٰلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورٍ. فَإِذَا الآخِرَةِ كَافُورٍ. فَإِذَا فَرَغْتُنَ قَائِشُي كَافُورٍ. فَإِذَا فَرَغْتُنَ آذَنَّاهُ. فَأَلْقُى إِلَيْنَا حَقْرَهُ. وَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاه».

فوائد ومسائل: ﴿ عورت كوعورتين عُسل دين اور مرد فوت ہوجائے تو اسے مرد بي عُسل دين البہۃ خاد ندكا يون كا اور يوى كا اور يوى كا خاد ند كوعشل دينا جائز بلكہ بہتر ہے۔ ديكھيے: (سنن ابن ماجه ، حديث ١٣٦٥) ١٣٧٥) ﴿ بيرى كے چوں كو پانى بين جوش ديا جائز بلكہ بہتر ہوتی ہے ہے ہوں كو پانى بين جوش ديا جائے اور اى پانى بہتا ہوتى ہے ہا آج كل صابان ہے بھى يہ مقصد حاصل ہوسكتا ہے۔ ﴿ ميت كِجْهُم پُرايك سے زيادہ بار پانى بهايا جائے لين تعداد طاق ہو۔ ﴿ كا فورى خوشبو كيئر ہے كموثر وس كود در ركھتى ہے۔ ميت كے جم پر آخرى بارجو پانى بهايا جائے جائے اس ميں كا فور ڈال لينا چاہے۔ ﴿ رسول الله عَلَيْمُ كَلِباس ہے اور دوسرى الين اشياء ہے جو بى اكر م باليس خادر دوسرى الين اشياء ہے جو بى اكر م باليس خادر دوسرى الله على ہوں بر كنو دالى الله على مول بر كھنے دائيں كيا۔ تابعين نے كسى اور خوضيت ہے تعلق ركھنے والى اشياء كوترك كے طور پر محفوظ نيس كيا۔ تابعين نے كسى اور خوضيت سے تعلق ركھنے والى اشياء كوترك كے طور پر محفوظ نيس كيا۔

تَابِّكِينَ نِهُ كَاوَرَّحُمِيتَ عَصْ رَضْحُوالَى اشْيَاءَ وَلَيْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ بِمِثْلِ حَدَيْثِ مَفْطَةٍ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَفْصَةً : حَدِيثِ مَفْصَةً : حَدِيثِ مَفْصَةً : «اغْسِلْنَهَا وِتْراً » وَكَانَ فِيهِ : «اغْسِلْنَهَا ثَلاَثاً أَوْ خَمْساً » وَكَانَ فِيهِ : «ابْدَأُوا بِمَيَامِنِها وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا » وَكَانَ فِيهِ : "ابْدَأُوا بِمَيَامِنِها وَمَصَلَانَاهَا ثَلاَثَةً قُرُونٍ . عَطِيَّةً قَرُونٍ .

۱۳۵۹-حفرت ام عطیہ رہائی ہے کہی عدیث دوسری سند ہے مروی ہے۔ اس میں یہ الفاظ ہیں (آپ تالی اللہ اللہ کا اللہ کی دائی کا اللہ کا ا



٦- أبواب ما جاء في الجنائز \_\_\_\_\_ ميت كونسل دين علق ادكام ومسائل

فوائد ومسائل: ﴿ مِن وَقَتْ لِيلِجُهُم كَ وَائْسِ مِن وَائْسِ بِاللّهِ وَائْسِ بِا وَالرَّائِسِ بِا وَلَ وَائْسِ بِا وَلَ وَائْسِ بِا وَلَ وَائْسِ بَا وَالرَّائِسِ بِا وَلَ وَائْسِ بَا وَالرَّائِسِ بِا وَلَ وَالْمَائِسِ بَا مَلَ وَاللّهِ وَالْمَائِسَ مَصْرَبُ وَالْمَائِشَ فَرُونَ وَالْمَلْمَالَ اللّهِ وَالْمَائِسَ مَعْرَبُ وَالْمَلْمُ وَلَيْ وَالْمَائِسُ وَمِن وَالْمَلْمُ وَلَيْلُ وَالْمَائِسُ وَلَا اللّهِ وَالْمَلْمُ وَلَا وَلَا وَلَى وَلَا لِللّهِ وَلَيْلِ وَلَيْ وَالْمَلْمُ وَلَى وَالْمَلْمُ وَلَاللّهِ وَلَيْلِ وَلَا وَلِي وَلَيْكُولُ وَلَا وَلِي وَلَيْكُولُ وَلَيْكُولُ وَلَا وَلِي وَلَيْكُولُ وَلَا وَلِي وَلَى وَالْمُولُولُ وَلَا وَلِي وَلَيْكُولُ وَلَا وَلِي وَلَيْنِ وَالْمُ وَلِي وَلِي

۱۳۶۰- حضرت علی جائٹؤ سے روایت ہے اُنھوں نے فرمایا: نبی ٹائٹڑ نے مجھ سے فرمایا: ''اپٹی ران ظاہر نہ کرو اور کسی زندہ یا مردہ کی ران کو نہ دیکھو۔''

١٤٦٠ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَاصِم بْنِ ضَمْرةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ضَمْرةً، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ
 ﴿لَا تُبْرِزْ فَخِذَكَ، وَلاَ تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ

حَيِّ وَلاَ مَيِّتٍ».



١٤٦٠ \_ [إسناده ضعيف جدًا] أخرجه أبوداود، الحمام، باب النهي عن التعري، ح: ٥٠١٥ ؟، وضعفه بقوله: \* لهذا الحديث فيه نكارة \* ه حبيب عنعن وتقدم ذكره في، ح: ٣٨٣، ولم يسمع من شيخه لهذا الحديث بل سمعه من عمرو لهن خالدالواسطي، وهو كذاب كما تقدم، ح: ٩٦٦.

میت کونسل دیے سے متعلق احکام دمسائل ٦- أبواب ما جاء في الجنائز .....

والى حديث كومس قرارويا برجامع الترمذي والأدب باب ماجاء أن الفخذ عورة حديث: ٢٤٩٥)

١٤٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى ١٣٦١ - حضرت عبدالله بن عمر عالفياسے روايت ب الْجِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ رسول الله ﷺ نے فرمایا:''وتمھارے مردوں کو وہ لوگ عنسل دیں جو قابل اعتاد ہوں۔'' ( تا کہ اگر میت کے مُبَشِّر بْن عُبَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْن أَسْلَمَ، عَنْ بارے میں کوئی الی چیز معلوم ہوجس کا ظاہر کرنا عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مناسب نہیں تو وہ اسے راز رکھ تکیں۔) عِينَةَ: «لِيُغَسِّلُ مَوْتَاكُمُ الْمَأْمُونُونَ».

١٤٦٢ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْمُحَارِبِيُّ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرُو بْن خَالِدٍ، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَاصِم بْنِ ضَمْرَةً، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّناً وَكَفَّنَهُ وَحَنَّطَهُ وَحَمَلَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ، وَلَمْ يُفْشِ عَلَيْهِ مَا رَأَى، خَرَجَ مِنْ خَطِيئَتِهِ مِثْلَ يَوْم وَلَدَتْهُ أُمُّهُ».

١٣٦٢ - حضرت على رات الله الله تُلَيِّمًا نِے فرمایا: ''جس نے میت کوغسل دیا' کفن دما' خوشبولگائی اوراہے اٹھاما (قبرستان کولے حاتے ہوئے اس کی جاریائی کوکندها دیا) اس کا جنازه پرها اس کی جو چزنظر آئی (جوطا ہر کرنے کے قابل نہ ہو)اے طاہر نہ کیا' وہ گناہوں ہے اس طرح پاک صاف ہوجاتا ہے جس طرح این مال کے بال بیدا ہونے کے دن (گناہوں سے پاک صاف) تھا۔"

سلا فائدہ: بدروایت توضیح نہیں ہے تاہم دوسرے دلائل سے واضح ہے کہ میت کے بارے میں معلوم ہونے والی نامناسب باتوں کوراز میں رکھنا ثواب ہے۔ ارشاد نبوی ہے۔ ''جس نے کسی مسلمان کوشسل دیا اوراس کے عيب كوچهياليا الله تعالى اسے جاكيس مرتبه معاف فرما ديتا ہے'' (المستدرك للحاكم' المعنائز:٣٦٢/١) اس كى سند سيح بـ معلامه الباني ولاش نه بهي الصحيح قرار دياب ويكھيے: (صحيح الترغيب عديث: ٣٣٩٣)

١٤٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ١٣٦٣ - حضرت الوجريره والله عن روايت ب

١٤٦١ـ[إسناده موضوع] أخرجه ابن عدي: ١ / ٢٤١١ من حديث بقية ثنا مبشر بن عبيد به، وانظر، ح: ١١٢٩

١٤٦٧ ـ [إسناده موضوع] أخرجه ابن عدي: ٥/ ١٧٧٧ من حديث المحاربي به، وضعفه البوصيري، وانظر، ح: ١٤٦٠ لعلته \* عمرو هو الواسطي، وعباد بن كثير البصري "متروك" قال أحمد: روى أحاديث كذب (تقريب). ١٤٦٣ [صحيح] أخرجه الترمذي، الجنائز، باب ماجاء في الغسل من غسل الميت، ح: ٩٩٣ عن محمد بن عبدالملك به، وقال: "حسن"، وله طريق آخر حسن عند أبي داود، ح:٣١٦٢ وغيره، وله شواهد كثيرة، منها ما



٦- أبواب ما جاء في الجنائذ - - مت كوشل دين عقل الجائل

ابْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رسول اللهُ تَلَيُّمُ فِرْمِايا:''جَوَّمُضَ ميت كُوْسُل دےوہ الْمُخْتَارِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ خُودَ بِمَى خُسُل كرے۔'' أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

رَيُّ اللهِ : «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً فَلْيَغْتَسِلْ».

فاکدہ: میکھم استحبابی ہے وجو بی نہیں کی عشل دینے کے بعد عسل کرنا افضل ہے واجب نہیں۔حضرت عبداللہ بن عمر علیہ نے فرمایا: ''جہم میت کوعسل دیا کرتے تھے تو کوئی عشل کرلیتا تھا اورکوئی نہیں کرتا تھا۔'' دیکھیے:

(سنن الدارقطني عديث:٢٢٢/٢١٤٩٦)

(المعجم ٩) - بَ**ا**بُ مَا جَاءَ فِي غُسْلِ الرَّجُلِ امْرَأَتُهُ وَغُسْلِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا (التحفة ٩)

1878 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلَى:
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ الْوَهْبِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبْشِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبْشِ، عَنْ عَائِشَةً

قَالَتْ: لَوْ كُنْتُ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرُ نِسائِهِ.

خلف فاکدہ: خاونداور بیوی کا باہمی تعلق ایبا ہے جوکسی اور کا نہیں اور ان کا ایک دوسرے ہے جسم کے کسی حصد کا پردہ بھی نہیں اس لیے سب سے زیادہ انہی کا حق ہے کہ ایک دوسرے کو خسل دیں۔ اس میں ان لوگوں کا ردبھی ہے جو کہتے ہیں اور نہ ایک دوسرے کو خسل دیرے کئے ہیں اور نہ ایک دوسرے کو خسل دے سے جس ہیں۔ دے سے جس۔

1870 - حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي: ١٣٦٥ - حفرت عاكشر الله عند وايت بي الهول

₩ أخرجه البيهقي، وإسناده حسن.

1878\_[إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الجنائز، باب في سنر الميت عند غسله، ح: ٣١٤١، وأحمد: ٢٦٧/٦ من حديث محمد بن إسحاق به، وصرح بالسماع، وصححه ابن حبان، والحاكم، والذهبي وغيرهم به.

١٤٦٥ــ [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد:٢/٨٧٠ به، ومن طريقه الدارقطني:٢/٤٧، وصححه ابن حبان

439

۱۳۶۴- حضرت عائشہ ٹاٹٹا ہے روایت ہے انھوں نے فرمایا: اگر جھے پہلے وہ خیال آ جا تا جو بعدیش آیا تو نبی ٹاٹٹا کو از داج مطہرات ہی شسل دیتیں۔

باب: ۹ - خاوند کا بیوی کواور بیوی کا

خاوند کونسل دینا

میت کوشس دینے سے متعلق احکام و مسائل
نے فرمایا: رسول اللہ تاہیم بقیع ہے آئے تو دیکھا کہ
میر سر میں درد ہور ہا ہے اور میں کہدر ہی ہوں: ہائے
میرا سرا نبی تاہیم نے فرمایا: ''بلکہ عائشہ! میں ( کہتا
ہوں): ہائے میرا سرا'' پھر فرمایا: ''مکھارا کیا نقصان
ہواگر تمھاری وفات بھے سے پہلے ہوگئی؟ (اس صورت
میں) میں خود تمھارے لیے ( کفن ڈن کا ) اہتمام کروں
گا' تمھیں خود شسل دوں گا' خود کفن پہناؤں گا' خود تھارا

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ ابْنِ عُنْبَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَيْدِاللهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَجَعَ رَسُولُ اللهِ فَيْدِاللهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعاً فِي رَأْسِي. وَأَنَا أَقُولُ: وَارَأْسَاهُ. فَقَالَ: هَمَا وَيُ مَنَّ أَنَا أَقُولُ: وَارَأْسَاهُ. ثُمَّ قَالَ: همَا صَرَّكِ لَوْ مِتَّ قَبْلِي فَقُمْتُ عَلَيْكِ فَعَسَّلْتُكِ ضَرَّكِ لَوْ مِتَّ قَبْلِي فَقَمْتُ عَلَيْكِ فَعَسَّلْتُكِ

٦- أبواب ما جاء في الجنائز ..



<sup>﴾ (</sup>الإحسان)، ح: ٥٥٨٦ وغيره \* ابن إسحاق صرح بالسماع في الدلائل للبيهقي: ٧/ ١٦٨، ١٦٩، والسيرة لابن هشام، والزهري عنعن، ولبعض الحديث شواهد عند البخاري وغيره.

میت کوشس دیئے ہے متعلق احکام ومسائل باب: ۱۰- نبی مُثَاثِیُمُ کوشسل دیے جانے کا بیان

۱۳۲۲- حفرت بریده برناشئت روایت سے انھوں نے فرمایا: جب صحابہ جمائی نے نبی منافی کوشسل دینے کا ارادہ کیا تو (گھر کے) اندر سے ایک (نامعلوم) آواز دینے والے نے آواز دی: رسول اللہ منافی کی قبیص نہ اتارو۔ (چنانچ قبیص سمیت عشل دیا گیا۔)

 ٦- أبواب ما جاء في الجنائز
 (المعجم ١٠) - بَابُ مَا جَاءَ فِي غُسْلِ
 النَّبِيِّ ﷺ (التحفة ١٠)

1877 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْأَوْمِ الْوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَدَة، عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ مَرْنَدِ، عَنِ الْبِنِ بُرَيْدَة، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا أَخَذُوا فِي غُسْلِ النَّبِيِّ عَلَى الدَّاجِلِ: غُسْلِ النَّبِيِّ عَلَى الدَّاجِلِ: لا تَتْرْعُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى قَوِيصَهُ. لا تَتْرْعُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى قَوِيصَهُ.

181٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خِذَامٍ:
حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيلَى: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ،
عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَلِي الرُّهْرِيِّ، عَنْ اللَّهِيَّ عَلَى اللَّهِيَّ ذَهَبَ يَلْتَمِسُ مِنْهُ مَا يَلْتَمِسُ مِنَ الْمَيِّتِ، فَلَمْ يَجِدْهُ. فَقَالَ: بِأَبِي، المَيِّتِ، فَلَمْ يَجِدْهُ. فَقَالَ: بِأَبِي، المَيِّتِ، فِلَمْ يَجِدْهُ. فَقَالَ: بِأَبِي، المَيِّبُ، طِبْتَ حَيًّا وَطِبْتَ مَيِّتاً.

کے فوائد ومسائل: ﴿ مَرُكُوره روایت كو ہمارے فاضل محقّ نے سندا صعیف قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین نے اے سے حج قرار دیا ہے ۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: (تنحریج المحتارة وقم :۵۲٪ و سنن ابن ماجه للد كتور

1871\_[حسن] أخرجه المزي في تهذيبه: ٢٢/ ٣٠٠ من حديث أبي معاوية به، وقال البوصيري: "إسناده ضعيف الفعف أبي بردة واسمه عمرو بن يزيد . . . " ، وأخرجه الحاكم: ١/ ٣٥٤ عن أبي قتيبة سالم (وفي نسخة : سلمة) بن الفقل الآدمي بمكة عن إبراهيم بن هاشم البغوي ثنا أبوبكر بن أبي شبية ثنا أبومعاوية ثنا أبوبردة مريد بن عبدالله به، يُوصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وله شاهد عند أبي داود وغيره، وقد تقدم، ح: ١٤٦٤ .

[ 1870 ] [إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي: ٣/ ٣٨٨ وغيره من طرق عن معمر به، وصححه البوصيري، والحاكم: ٣/ ٥٩ على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وأورده الضياء في المختارة: ٢/ ٤٧٦٦، ورواه ابن المبارك وغيره عن معمر به مرسلاً، ورجحه الدارقطني في العلل: (السؤال: ٣٧١)، وروى صالح بن كيسان عن الزهري حلثي سعيد بن المسيب به مرسلاً (ابن سعد: ٢/ ٢٨١)، وله شاهد عن الشعبي نحوه، قال الذهبي: مرسل جيد (السية النبوية، ص: ٥٧١).



٦- أبواب ما جاء في الجنانز \_\_\_\_\_\_ كن ع تعلق احكام وماكل

بشار عواد' حدیث: ۱۳۷۷) ﴿ عُسل دینے ہے آبل میت کا پیٹ آ ہت ہے ملنا چاہیے۔ اگر کوئی نجاست فاہر ہوتو اے دھودیا جائے۔ ﴿ اس مدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ عام طور اس موقع پرمیت ہے ایک چیز نظر آ جاتی ہے لیکن رسول اللہ علیجا ہے ایک کوئی چیز ظاہر نہیں ہوئی۔ ﴿ رسول اللہ علیجا کو مُسل دینے والے حضرات یہ تھے: حضرت عباس حضرات یہ تھے: حضرت عباس حضرت عباس کے دوصا جزاد نے فضل اور قتم 'رسول اللہ علیجا کے آزاد کردہ غلام حضرت عباس حضرت اسامہ بن زید اور حضرت اوس بن خولی جھیج حضرت عباس حضرت قتم مخالفا آپ علیجا کی کروٹ بدل رہے تھے۔ حضرت اسامہ اور شقر ان جائیجا کی بہارہ ہے تھے۔ حضرت اسامہ اور شقر ان جائیجا کی بہارہ ہے تھے۔ حضرت اسامہ اور شقر ان جائیجا کی بہارہ ہے تھے۔ حضرت علی جائیجا تھی دے رکھی تھی دے رکھی تھی دے رکھی تھی دے رکھی تھی دالر حین المدیدو م' صن ۱۳۲۲)

١٤٦٨ - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ:
 حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ زَيْدِ بْن عَلِيٍّ بْن الْحُسَيْن

44. أَبْنِ عَلِيٍّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ
جَعْفَرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَنَا مُتُّ فَاغْسِلُونِي

بِسَبْعِ قِرَبٍ، مِنْ بِئْرِي بِئْرِ غَرْسٍ».

> (المعجم ۱۱) - **بَابُ** مَا جَاءَ فِي كَفَنِ النَّبِيِّ ﷺ (التحفة ۱۱)

مِيِّ ... ١٤٦٩ - حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

باب:١١- نبي مَالِيَّةُمُ كَلَفْن كابيان

۱۴۷۸-حضرت علی بناشیٔ سے روایت ہے رسول اللہ

الله نفظ في المايان جب مين فوت بوجاوك تو مجھے ميرے

کنویں بئر غرس کے یانی کی سات مشکوں سے نسل دیتا۔''

۱۳۲۹-حضرت عائشہ جھا ہے روایت ہے کہ نی

٣٢٨ / [ [اسناده ضعيف] أخرجه الحافظ المزي في التهذيب: ٣٧٨ / من حديث أبي بكر بن أبي عاصم عن عباد به، وقال البوصيري: " هذا إسناد ضعيف" ته عباد وثقه جماعة، وضعفه جماعة، وكان يشتم عثمان رضي الله عنه، ويقول: " الله أعدل من أن يدخل طلحة والزبير الجنة لأنهما بايعا عليًا ثم قاتلاه"، فمثله لا يحتج به أبدًا، ولم يخرج عنه البخاري إلا مقرونًا.

1874\_ أخرجه البخاري، الجنائز، باب الثياب البيض للكفن، ح: ١٢٦٤، ١٢٧١-١٢٧٣، ومسلم، الجنائز،

442)

1- ابواب ما جاء في الجنائز حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَلَيْهُ لُوتِين سَيدِ يَمْنَ كَبِرُوں (چاوروں) مِن كَفْن دِياً يَا عُوْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاشِمَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ عَاشِمَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ عَاشِمَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ عَامِد حضرت عائش عَلَيْ اللهِ عَهُم كُفِّنَ فِي ثَلاَقَةِ أَثْوَابٍ بِيضِ يَمَانِيَةَ، لَيْسَ عَلَيْ العَلَى لَمُ عَنِي كَمْ فَي مَا عَلَم عَلَيْهُ اللهِ وهارى وار كُفُنَ فِي ثَلاَقَةِ أَثْوَابٍ بِيضِ يَمَانِيَةَ، لَيْسَ عَلَيْهِ العَلَى لِعَالِشَه وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ وهارى وار في الله عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْه اللهُ اللهُ عَلَيْه اللهُ اللهُ عَلَيْه اللهُ اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

فوا کدومسائل: ﴿ کُفَنَ کَاسفید ہونا بہتر ہے جیسے آ گے حدیث: (۱۳۷۳) میں بھی آ رہا ہے۔ ﴿ رنگ داریا دھاری داریک دھاری داریک کی کفن بنانا بھی جائز ہے۔ اگر جائز نہ ہوتا تو صحابۂ کرام جی آئی اگرم نگائی کے لیے ایسا کفن تیار نہ کرتے۔ ﴿ رسول الله نگائی کُ کِٹر وں میں کفن دیا گیا اس سے معلوم ہوا کہ مرد وعورت کفن کے کپڑوں میں برابر ہیں۔ عورت کے لیے کفن میں مرد سے زیادہ کپڑے استعمال کرنے کا جواز کسی میچ حدیث سے دیا جن بیس ہے۔

نکفِ ۱۳۷۰-حضرت عبدالله بن عمر الله سے روایت بے لَمَهَ ، انھوں نے فرمایا: رسول الله تلفظ کو تمن سفید سحولی ففصِ جاوروں میں کفن دیا گیا۔

الْعَسْقَلاَنِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ الْعَسْقَلاَنِيُّ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَهَ، قَالَ: هٰذَا مَا سَمِعْتُ مِنْ أَبِي مُعَيْدٍ، حَفْصِ ابْنِ غَيْلاَنَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كُفِّنَ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كُفِّنَ رَسُولُاللهِ يَعْمَرُ قَالَ: كُفِّنَ رَسُولُاللهِ يَعْمَرُ قَالَ: كُفِّنَ رَسُولُاللهِ يَعْمَرُ عَلَى اللهِ عَمْرَ وَاللهِ مَسْمُولِيَةٍ.

🏄 فائدہ: ''حول' بمن کا ایک شہر ہے وہاں کے بنے ہوئے کیڑے حولی کہلاتے ہیں۔

١٤٧١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: ١٢٥١ - معرت عبدالله بن عباس التَّبَاس ووايت

♦ باب في كفن الميت، ح: ٩٤١ من طرق عن هشام به مطولاً ومختصرًا، ولفظ ابن ماجه أتم.

١٤٧٠\_[إسناده حسن] وحسنه البوصيري.

**١٤٧١ ــ [إستاده ضعيف]** وانظر، ح: ٥٠٤ لعلته، وفيه علة أخراى، وله طريق آخر ضعيف عند أبي داود، ح:٣١٥٣، وقال النووي: "لهذا الحديث ضعيف، لا يصح الاحتجاج به، لأن يزيد بن أبي زياد مجمع علمى ضعفه"، يعني استقر الإجماع على ضعفه في عهدالنووي رحمه الله، وانظر، ح: ٢١١٢،٥٠٤.



کفن ہے متعلق احکام ومسائل ٦- أبواب ما جاء في الجنائز ......

حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزيدَ بْن أَبِي زِيَادٍ، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ثَلاَئَةِ أَثْوَابٍ: قَمِيصُهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، وَحُلَّةٌ نَجْرَانِيَّةٌ. ۗ

> (المعجم ١٢) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَفَن (التحفة ١٢)

١٤٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءِ الْمَكِّيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَن ابْن عَبَّاسِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللّلْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ الْبَسُوهَا».

🗯 فوائدومسائل: ﴿ اس حدیث میں سفیدلباس کی تعریف ہے اور اے بہترین قرار دیا گیا ہے۔اس لباس میں وقارا وررعنائی ہے جومردانہ جلال کے مطابق ہے تاہم رنگ دارلباس پہننا بھی جائز ہے بشر طیکہدہ ورنگ ابیانہ ہو جوعرف عام میں عورتوں کے لباس کا رنگ تصور کیا جاتا ہو کیونکہ مردوں کے لیے عورتوں سے مشابہت

حرام ہے۔ ﴿ كُفِّن كے ليے سفيد كيرًا بهتر ہے تاہم ملك رنگ كاكوئي كيرًا بھي استعال ہوسكتا ہے ارشاد نبوي

ب: ''جبتم اراكوكي فردنوت بوجائ ادراس وسعت حاصل بوتوجا بيكداس كاكفن حبره (مقش دهاري وارجاور) كايو" (سنن أبي داود' الحنائز' باب: في الكفن' ٣١٥٠)

١٤٧٣ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأعْلَى: ٢٥٥١ - حفرت عباده بن صامت اللوسي روايت ہے رسول اللہ مُلافظہ نے فرمایا: "بہترین کفن جوڑ اہے۔" حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب: أَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ

حَاتِم بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ ، عَنْ

ہے انھوں نے فر مایا: رسول اللہ ﷺ کونٹین کیڑوں میں

کفن دیا گیا۔ایک نبی تُلَقِیْم کی وہ تیص جیے آپ وفات کے وقت پہنے ہوئے تھاورنج انی جا دروں کا ایک جوڑا۔

باب:۱۲- کفن کس طرح کا ہونا بہتر ہے؟

۱۳۷۲ - حضرت عبدالله بن عباس ثاثثنا سے روایت ب رسول الله تافی نے فرمایا: "مصارے بہترین كيڙے سفيد جين البذا اپنے مُر دوں كوان ميں كفن ديا کر دا ورخو د بھی پہنو۔''

١٤٧٢ ـ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، اللباس، باب في البياض، ح: ٢٠٦١ من حديث ابن خثيم به، وصححه

الترمذي، ح: ٩٩٤، وابن حبان، ح: ١٤٤١ـ١٤٣٩. ١٤٧٣\_[إستاده حسن] أخرجه أبوداود، الجنائز، باب كراهية المغالاة في الكفن، ح:٣١٥٦ من حديث ابن وهب به، وصححه الحاكم، والذهبي، وله شاهد عند الترمذي وغيره.

میت کے آخری دیدار کی احازت کا بیان ٦- أبواب ما جاء في الجنائز ..... أَبِيهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

عِنْهُ قَالَ: «خَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ».

🎎 فائده:[خُلُّه] ايك بي طرح كي دوجا درول كو كتيت جير\_

١٤٧٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار: ٣١٢- حضرت ابوقاده الله سے روايت ب رسول الله تَلْكُمُ نِي فرمايا: "جب كوئي اين بھائي كے حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ معاملات کانگران ہے تواسے اچھاکفن دے۔'' عَمَّارٍ، عَنْ هِشَام بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ إِبْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ يُّوْسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ

الله عبر كَفَنَهُ».

فائدہ: اچھے کفن سے مرادیہ ہے کہ صاف سھرا ہوا تنا موٹا ہو کہ بدن کو چھیا لے اتنا ہزا ہو کہ پوراجسم چھیپ جائے اور درمیانی قتم کا ہو۔ بہت زیادہ نفیس اور قیمتی مراد نہیں ہے۔

المعجم ١٢) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّظْرِ إِلَى بإب:١٣٠ - كُن يهنا كرميت كا آخرى الْمَيِّتِ إِذَا أُدْرِجَ فِي أَكْفَانِهِ (التحفة ١٣)

> ١٤٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبْنِ سَمُرَةً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: إُحِدُّتُنَا أَبُو شَيْبَةً، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: إِنَّهُمْ قُبِضَ إِبْرَاهِيمُ، ابْنُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَهُمُ النُّبِيُّ ﷺ: ﴿لاَ تُدْرِجُوهُ فِي أَكْفَانِهِ حَتَّى إِنْظُرَ إِلَيْهِ \* فَأَتَاهُ فَانْكَتَ عَلَيْهِ ، وَيَكِي .

د بدار کرنا

۱۴۷۵ - حضرت انس بن مالک دیات سے روایت ے انھوں نے فرمایا: جب نبی تکٹی کے فرزند حضرت ابراہیم ٹاٹٹا کی وفات ہوئی تو نبی ٹاٹٹا نے فرمایا: ''اسے اس کے کفن میں (بوری طرح) نہ لیشنا جب تک میں اسے دیکھے نہلوں۔'' پھرآ پ مُلائِغُ ان کے پاس آ کران یر جھک گئے اور رو پڑے۔

🎎 فائدہ: بیروایت توضعیف ہے تاہم و گیرروایات سے ثابت ہے کہ میت کا چیرہ بھی دیکھنا جائز ہے اورغم اور صدے کی وجہ ہے آگھوں ہے آنسوؤل کا جاری ہوجانا بھی قابل ملامت نہیں۔رسول الله طافی کا اپنے فرزند

﴿ ١٤٧٤ ـ [صحيح] أخرجه الترمذي، الجنائز، باب أمر المؤمن بإحسان كفن أخيه، ح:٩٩٥ عن ابن بشار به، 🐉 ال: "حسن غريب"، وله شاهد صحيح عند مسلم، ح: ٩٤٣ وغيره.

١٤٧٥ [إسناده ضعيف] وضعفه البوصيري \* أبوشيبة يوسف بن إبراهيم ضعيف (تقريب).



٦- أبواب ما جاء في الجنائز

حضرت ابرائیم وی این کی وفات پررونا ایک اور روایت بین بھی فدکور ہے۔ دیکھیے: (سنن ابن ماجد عدیث: ادامه) ای طرح رسول اللہ فاقع کی کوفات کے بعد حضرت ابو بکر وہ الله کی کی ابنا کے چرہ مبارک سے کی ابنا اللہ کا کہ کا مہارک سے کی اور اور اور اور اور اسد دیا۔ (سنن ابن ماجد عدیث: ۱۳۵۷) بدواقع شسل اور کفن سے پہلے کا ہے تاہم بد سمجھا جا سکتا ہے کہ میت کی زیارت عسل اور کفن سے پہلے بھی جائز ہے اور بعد بین بھی کیونکہ بظاہر فرق کی کوئی ولی نہیں۔ واللہ اعلم

باب:۱۴۰-وفات کا اعلان کرنامنع ہے

۲ ۱۳۷۲ - حضرت بلال بن نیخی برنش سے روایت ہے؛ انھوں نے فر مایا: جب حضرت حذیفہ بن بمان ڈلکٹ کے

ا قارب میں ہے کوئی فوت ہوجاتا تو وہ فرماتے: کسی کو

اس کی اطلاع نه کرنا' میں ڈرتا ہوں کہ پیجمی نعی (اعلان) ا

میں شامل نہ ہو۔ میں نے ایپنے ان دونوں کا نول سے

رسول الله ظائم کو موت کے اعلان سے مع کرتے

(المعجم ١٤) - **بَابُ** مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ النَّعْي (التحفة ١٤)

النَّعْيِ (التحفة ١٤)
- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَبيب بْنُ سُلَيْم،

عَنْ بِلاَكِ بْنِ يَحْلِى قَالَ: كَانَ حُذَيْفَةُ، إِذَا مَاتَ لَهُ الْمَيْتُ قَالَ: لاَ تُؤْذِنُوا بِهِ أَحَداً. إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْياً. إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ

ﷺ، بِأُذُنِيَّ هَاتَيْنِ، يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ.

سناہے

فوا کدومسائل: ﴿ جالمیت بین بیرواج تھا کہ جب کوئی آ دمی مرجا تا تو چندافراد کومقرر کیا جا تا کہ بازاروں اور گلی کو چوں بین گھوم پھر کراس کی وفات کا رورو کراعلان کریں۔ مرنے والاجتنی اہم خصیت کا حالی ہوتا' اتنا بی زیادہ اہتمام کیا جا تا۔ اے "نعی "کہتے تھے۔ ﴿ سادہ طریقے ہے ایک دوسرے کو اطلاع دینا جا تز ہے تاکہ لوگ اس کے گفن دفن کا اہتمام اور نماز جنازہ بین شرکت کر سیس۔ جب جبشہ میں حضرت نجا ہی دلائے کی وفات ہوئی تو مدینہ میں رسول اللہ کا پھیا ہے صحابہ کرام ڈولٹی کو خبر دی اور نماز جنازہ غائبانہ اوا فرمائی۔ علاوہ ازیں جنگ موجہ میں حضرت زید حضرت جعفر طیار اور حضرت عبداللہ بن رواحہ شائش مسلمانوں کے لشکر کی قیادت کرتے ہوئے کے بعد دیگر ہے شہید ہوگئے تو رسول اللہ کا پھیا کو دی کے ذریعے نے جبر ہوئی' آپ نے ای وقت مدینہ منورہ میں صحابہ کرام شائش کو ان حضرات کی شہادت کی خبر دی۔ دیکھیے: (صحیح البحادی ای وقت مدینہ منورہ میں صحابہ کرام شائش کو ان حضرات کی شہادت کی خبر دی۔ دیکھیے: (صحیح البحادی و

1871\_ [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الجنائز، باب ماجاء في كراهية النعي، ح:٩٨٦ من حديث حبيب العبسي به، وقال: "حسن صحيح" \* حبيب بن سليم وثقه ابن حبان، والترمذي، وقال الذهبي في الكاشف: صالح الحديث، وشيخه بلال بن يحيل وثقه ابن القطان، وابن معين وغيرهما، ولكن قال ابن معين: "روايته عن حذيفة مرسلة"، وبه ضعف الحديث.



٦- أبواب ما جاء في الجنائز \_\_\_\_\_\_ حالته على الجنائز \_\_\_\_ حالته على المالة على

المعنائز، باب الرحل بنعی إلی أهل المعیت بنفسه ، حدیث:۱۳۳۵ ) اس جنگ بی حفرت عبدالله بن رواحه و الله علی الله علی اور کامیا بی سے بن رواحه و الله کاموات کی اور کامیا بی سے دالپس لوٹے ۔ اس موقع پر رسول الله من الله الله عن خالد بن ولید والله کاموات کے نام سے یاوفر مایا تھا، چنا نچان کا لقب ''سیف الله'' مشہور ہوگیا۔ ﴿ بردایت بعض حضرات کے نزد یک حسن ہے اور اس بیس محمد الله میں کا تو و ما بلی انداز ہے جس کی وضاحت سطور بالا میں کی گئی ہے۔

باب: ١٥- جنازے كے ساتھ جانا

(المعجم ١٥) - بَابُ مَا جَاءَ فِي شُهُودِ الْجَنَائِز (التحفة ١٥)

18۷۷ - حَلَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

فرض ہے جلد سک دوش ہو جائیں۔

فوائد و مسائل: ﴿ ميت كوعشل اور كفن وينے كے بعد دفن كرنے بين بلاوجة تا فير كرنا درست نہيں۔
﴿ بعض لوگ دفن كرنے بين اس ليے ديركردية بين كه متو في كے بعض قريبي رشته دار دوسر عشمر يا ملك سے
آئين كئ تب دفن كيا جائے گا' يدروان غلا ہے۔ بعد بين آنے دالے قبر پر جاكرميت كے حق بين دعاكرين
اور چا بين و قبر پر نماز جنازه اداكرلين اس كى دليل صحح بخارى كى بيروايت ہے كہ ايك خاتون محبد نبوى كى صفائى
كياكر قى تقي أيك رات اس كى وفات ہوگئي صحابة كرام شائد الله الله علي كو تكليف دينا مناسب نہ جھا
اور اس كا جنازه پر حكراسے دفن كر ديا' جب رسول الله علي كواس خاتون كى وفات كاعلم ہوا تو اس كى قبر پر جاكر
جنازه پر حارے ديكھيے: ﴿ صحيح البحاري ' المحنائن ' باب الصلاة على القبر بعد مايد فن حديث: ١٣٢٧)
﴿ جلدى فن كرنے كى ايك حكمت بي بھى ہے كہ نيك موئن جلدا ہے 'مكانے پر تی جائے كيونكداس كے ليے
اس جہان ميں خير بى خير ہے اور برا آ دى حقتى جلدى گھر سے نظے اعابى بہتر ہے تا كہ دفن كرنے دائے اسے
اس جہان ميں خير بى خير ہے اور برا آ دى حقتى جلدى گھر سے نظے اعابى بہتر ہے تا كہ دفن كرنے والے اسے

٧٧٤ أخرجه البخاري، الجنائز، باب السرعة بالجنازة، ح: ١٣١٥، ومسلم، الجنائز، باب الإسراع بالجنازة، ح:٩٤٤ من حديث سفيان به.

447

جنازے کے ساتھ حانے کا بمان

٦- أبواب ماجاء في الجنائز

۱۳۷۸ - حضرت عبدالله بن مسعود النفؤے روایت ہے انھوں نے فرمایا: جو شخص جنازہ اٹھائے ( کندھا دے) اے جاہے کہ جاریائی جاروں طرف سے (باری ہاری) اٹھائے کیونکہ بدسنت ہے۔ اس کے بعد اگر عاہے تو مزید ثواب حاصل کرلئے جاہے تو رہنے دے۔

١٤٧٨ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ عُبَيْدٍ ابْن نِسْطَاسِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: مَن اتَّبَعَ جِنَازَةً فَلْيَحْمِلْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلُّهَا. فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ. ثُمَّ إِنْ شَاءَ فَلْيَتَطَوَّعْ. وَإِنْ شَاءَ فَلْيَدَعْ.

9 ١١٢٥ حضرت الوموي ثالث نے ني تالل سے روایت کیا کہ آپ ٹائل نے ایک جنازہ دیکھا جے بری تیزی سے لیے جارہے تھ تو رسول الله من الله عالم نے فرمایا: ''اطمینان ہے چلو۔'' ١٤٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلِ: حَدَّثْنَا بِشُرُ بْنُ ثَابِتٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسِلي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ رَأَى جِنَازَةً 448 ﴾ يُسْرِعُونَ بِهَا. فَقَالَ: «لِتَكُنْ عَلَيْكُمُ

السَّكِينَّةُ».

• ۱۲۸ - رسول الله عليم كي زاوكرده غلام حضرت ثومان وٹاٹؤ سے روایت ہے انھوں نے کہا: رسول اللہ أ نٹیٹی نے جنازے کے ساتھ کچھلوگوں کو جانوروں پر سوار ہوکر جاتے دیکھا تو فرمایا: '' کیاتم لوگ حیانہیں كرتے كەاللە كے فرشتے تو يېدل چل رہے ہيں اور تم سوارجو؟'' -١٤٨٠ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدِ الْحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ نَاسًا رُكْبَاناً عَلَى دَوَابِّهمْ، فِي جِنَازَةٍ. فَقَالَ: «أَلاَ تَسْتَحْيُونَ أَنَّ مَلاَئِكَةَ اللهِ يَمْشُونَ عَلَى أَقْدَامِهِمْ وَأَنْتُمْ رُكْبَانٌ؟».

٨٧٨ ــــ [إسناده ضعيف لانقطاعه] وقال البوصيري: "منقطع فإن أباعبيدة لم يسمع من أبيه، قاله أبوحاتم، وأبوزرعة وغيرهما"، وانظر، ح:١٦٠٦.

١٤٧٩ ـ [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٤١٢،٤٠٣/٤ من حديث شعبة به ۞ ليث هو ابن أبي سليم كما في المسند، وتقدم حاله، ح: ٢٠٨، وضعفه البوصيري.

١٨٨٠ [إستاده ضعيف] أخرجه الترمذي، الجنائز، باب ماجاء في كراهية الركوب خلف الجنازة، ح: ١٠١٢ من حديث أبي بكر بن أبي مريم به \* أبوبكر لهذا ضعيف، وكان قد سرق بيته فاختلط " (تقريب).

جنازے کآ مے ملنے کا بیان

٦- أبواب ما جاء في الجنائز

فائدہ: ندکورہ نینوں روایات ضعیف ہیں' اس لیے ان سے کسی بھی مسلّے کا اثبات نہیں ہوتا۔ باری باری علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی کوئی کے جاروں کونوں کو کندھا دینا ضروری ہے نہ سواری پر سوار ہوکر جنازے کے پیچھے چھے جائے تا ہم والیسی پر بیہ باحث ہوجاتی ہے۔ یابندی ازخو دختم ہوجاتی ہے۔

۱۳۸۱ - حضرت مغیرہ بن شعبہ دان کے روایت ہے افعوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ تلافی سے سنا آپ فرما رہے تھے جلے اور پیدل فرما رہے تھے: ''سوار جنازے کے پیچھے چلے اور پیدل جہال چاہئے ہے''

18A1 - حَلَّفْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حَلَّثْنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَلَّثْنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ: حَلَّثَنِي زِيَادُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةً: حَلَّثَنِي زِيَادُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةً. سَمِعَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةً بُعُولُ: شَعِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: يَقُولُ: مَنْهَا الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي مِنْهَا طَنْتُ شَاء».

449

فائدہ: اس معلوم ہوا کہ جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے بھی سوار ہوکر جانا جائز ہے آگر چہ افضل نہیں' البنة سوار کو جنازے کے پیچھے رہنا چاہیے۔

> (المعجم ١٦) - بَ**ابُ** مَا جَاءَ فِي الْمَشْيِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ (التحفة ١٦)

۱۳۸۲ - حفرت عبدالله بن عمر واللها ب المحمد الله بن عمر واللها ب أنهول ني المنظر الوبكر اور حفرت انهول ني فر مايا: ' ميس ني تراثير الوبكر اور حفرت عمر طائع كو جناز ب كم آخر حلية و يكها ب ''

باب:١٦- جنازے کے آگے چلنا

١٤٨٢ - حَدَّقَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ،
 رَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَ سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ
 قَالُوا: حَدَّنَنَا شُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ

1841 [[ستاده حسن] أخرجه الترمذي، الجنائز، باب ماجاء في الصلاة على الأطفال، ح: ١٠٣١ وغيره من طريق سعيد عن زياد عن أبيه عن المغيرة به، وقال الترمذي: "حسن صحيح"، وراجع "نيل المقصود في تخريج سنن لجي داود"، ح: ٣١٨٠، وصححه ابن حبان، والحاكم، والذهبي، وانظر، ح: ٣٥٠٧، وفي سنده زيادة.

14.4\_[صحيح] أخرجه أبوداود، الجنائز، باب المشي أمام الجنازة، ح: ٣٦٧٩ من حديث سفيان بن عيبنة به، وأخرجه الترمذي، ح: ٢٠٠٧ به، وأخرجه مرسلاً، وقال: 'أهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذُلك أهمع'، وضعفه النسائي، وأحمد وغيرهما، وحقق الحافظ في التلخيص وغيره بأنه مدرج (والحديث الآتي شاهد له، والله أعلم). - أبواب ما جاء في الجنائز \_ ... جناز على التحريق على الرماتي لباس يمني كل ممانعت كالمان سَالِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيُّ وَأَبَا بَكْرِ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الجنَازَةِ.

علا الله الله المُعَمَّانِ "جنازول كے يتي جانا"اس لفظ سے بظام بيمعلوم ہوتا ہے كہ جنازے كے ساتھ جانے والے بھی افراد کو پیھیے جلنا جا ہے لیکن اس حدیث سے معلوم ہوا کہ'' پیھیے جانے'' کے لفظ سے "ساتھ جانا" مراد ہے اس لیے ساتھ جانے والے جس طرح میت کی جاریائی کے پیھیے چل سکتے ہیں اک طرح آ گے بھی چل سکتے ہیں'لیڈا دائمں یا مائمں چلنا تو بالا ولی حائز ہے۔

١٤٨٣ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيَّ ١٢٨٣ - حفرت الس بن مالك الله الله عادات

الجَهْضَمِيُّ، وَ هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَمَّالُ ﴿ حَالْصُولِ نَـفِرِ مَايا: رسولِ اللهُ تَلْتُمُ الوكرُ عمراورهمان قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ الْبُرْسَانِيُّ: وَلِلْمُهِمَازِ كَآكَ عِلْمَ شِي أَنْبَأْنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الأَيْلِيُّ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ.

> ١٤٨٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مَاجِدَةَ الْحَنَفِيِّ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ عِلْحُوهُ السَّ كَمَا تَعْتَمِينَ ۖ \* \* «الْجِنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلَيْسَتْ بِتَابِعَةِ. لَيْسَ مَعَهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا » .

> > (المعجم ١٧) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْي عَن التَّسَلُّب مَعَ الْجِنَازَةِ (التحفة ١٧)

۳۸ سا – حضرت عبدالله بن مسعود ولطفظ ہے روایت ہۓ رسول اللہ ٹکٹی نے فرمایا: '' جنازے کے پیچیے ملا طاتا ہے جناز ہ<sup>کس</sup>ی کے پیچھے نہیں چلنا' جواس سے آ گے

باب: ۱۷- جنازے کے ساتھ حلتے ہوئے سوگ اور ماتمی کیڑے پہننامنع ہے

١٤٨٣ ــ [حسن] أخرجه الترمذي، الجنائز، باب ماجاء في المشي أمام الجنازة، ح: ١٠١٠ من حديث محمد بن بكر به، ونقل عن البخاري قال: 'هٰذا حديث خطأ، أخطأ فيه محمد بن بكر" وفيه علة أخرَى، انظر، ح:٢٠٧، وانظر الحديث السابق فهو شاهد له .

١٤٨٤\_[إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الجنائز، باب الإسراع بالجنازة، ح: ٣١٨٤ من حديث يحيى التيعير به، واستغربه الترمذي، ح: ١٠١١، وضعفه البخاري \* يحيىٰ لين الحديث، وأبوماجدة مجهول(تقريب).



٦- أبواب ما جاء في الجنافز \_ \_ جنازك الله التكل من الخركر في الاستكماته الله الحجاف كاممانعت كابيان

۱۲۸۵ - حفرت عمران بن حمین اور حفرت الوبرزه اسلی بی بی بی بروایت ب ان دونول نے کہا: ایک جنازے میں ہم رسول اللہ نافی کی کے ساتھ روانہ ہوئے۔
آپ نے دیکھا کہ کچھ افراد نے (اوڑ ہے والی) چادری اتاریجی کی ہیں اور صرف قیصیں پین کر چل رہ بی بی رسول اللہ نافی نے فرمایا: ''کیا تم جا بلیت کا عمل اختیار کرتے ہو؟ کیا تم جا بلیت کے کام سے مشابہت اختیار کرتے ہو؟ کیا تم جا بلیت کے کام سے مشابہت افتیار کرتے ہو؟ کیا تم جا بلیت کے کام سے مشابہت دو ال کے تماری صور تیں تبدیل ہو جا کیں۔' چنانچ انھوں نے اپنی چادریں اوڑ ھیل اور دوبارہ می ططح نہیں کی۔

18۸٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدَةَ:
أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ النَّعْمَانِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ
الْحَوَوْرِ، عَنْ نُفَيْع، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ
الْحُصَيْنِ وَ أَبِي بَرْزَةَ قَالاً: خَرَجْنَا مَعَ
رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي جِنَازَةٍ. فَرَأَى قَوْماً قَدْ
طَرَحُوا أَرْدِيْتَهُمْ يَمْشُونَ فِي قُمُصٍ. فَقَالَ
رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمَاهِئِيَّةِ تَشْبَهُونَ؟
رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْجَاهِلِيَّةِ تَشْبَهُونَ؟
نَاخُذُونَ؟ أَوْ بِصُنْعِ الْجَاهِلِيَّةِ تَشْبَهُونَ؟
نَاخُذُونَ؟ أَوْ بِصُنْعِ الْجَاهِلِيَّةِ تَشْبَهُونَ؟
فَى غَيْرٍ صُورِكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ دَعُوةً تَرْجِعُونَ فِي غَيْرِ صُورِكُمْ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ دَعُوا أَرْدِيْتَهُمْ فَالَ: فَأَخَذُوا أَرْدِيْتَهُمْ فَا لَهُ فَي غَيْرِ صُورِكُمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُه

الله فائدہ: جو کام غیر مسلموں میں رائح ہیں مسلمانوں کو اضیں اختیار کرنے سے پر ہیز کرنا ضروری ہے غیر مسلموں سے مشاہبت حرام ہونے کے دلائل قرآن وحدیث میں موجود ہیں اس لیے خوثی کا موقع ہو یا تمی کا میردنصاری اور ہندو دک کے رہم ورواج ہے اجتناب کرنا فرض ہے۔

(المعجم ١٨) - **بَابُ** مَا جَاءَ فِي الْجَنَازَةِ لَا تُؤَخِّرُ إِذَا حَضَرَتْ وَلَا تُتَبَعُ بِنَارٍ (التحفة ١٨)

کی ادائیگل اور فن میں) دیر نہ کی جائے اور جنازے کے ساتھ آگ نہ لے جائی جائے

باب: ۱۸ - جب جنازه تیار بهوجائے تو (نماز جنازه

١٣٨٢-حضرت على والنوس روايت بي رسول الله

١٤٨٦ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي:

1840\_[إستاده موضوع] أخرجه الطبراني: ١٨ / ٢٢٠، ٢٢٠ من حديث أحمد بن عبدة (في الأصل عيدة) به المصل عيدة) به، وضعفه البوصيري ه نفيع بن الحارث هو أبوداود الأعمى كذبه ابن معين والساجي وغيرهما، وقال ابن عبدالبر: "أجمعوا على ضعفه، وكذبه بعضهم، وأجمعوا على ترك الرواية عنه" (تهذيب التهذيب)، وعلي بن الحزور متروك الحديث كما قال النسائي.

1841. [صحيح] أخرجه الترمذي، الصلاة، باب ماجاء في الوقت الأول من الفضل، ح: ١٠٧٥، ١٠١ من حديث ابن وهب به مطولاً، وقال في الرواية الثانية: " لهذا حديث غريب، وما أرى إسناده متصلاً "، وصححه العاكم: ٢/ ١٦٣، ١٦٢، والذهبي ه سعيد ثقة وثقه العجلي، وابن حبان وغيرهما، ولا عبرة بمن جهله، ولأصل الحديث شواهد.



۔۔۔۔ جنازے میں شریک ہونے والوں کی تعداد کا بیان

7- أبواب ما جاء في الجنائز \_

الله الماية "جب جنازه تيار بوجائة تاخير ندكرد."

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ الْجُهَنِيُّ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عُمَرَ بْنِ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّهِ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لاَ تُؤَخِّرُوا الْجِنَازَةَ إِذَا حَضَرَتْ».

انهروه المراق سے روایت بے اله وی المراق سے روایت بے اله وی المحری الله کی الله اله وی المحری الله کی الله کی الله وقت آیا تو اله واله الله کی الله الله میرے ساتھ (خوشبو سلگانے والی) آلکیشمی نه لے جانا۔ حاضرین نے کہا: کیا آپ نے اس مسئلہ میں کوئی حدیث تی ہے؟ فرمایا: ہاں الله کے رسول تا الله کی رسول تا کی رسول تا الله کی رسول تا الله کی رسول تا الله کی رسول تا کی کی رسول تا کی رسول تا کی کی رسول تا کی رسول تا کی کی رسول تا کی کی رسول تا کی رسول تا کی کی رسول تا کی کی رسول تا کی رسول تا کی کی رسول تا کی کی رسول تا کی رسول تا کی کی کی رسول تا کی کی کی رسول تا کی کی رسول تا کی کی کی کی کی کی کی کی کی رس

الصَّنْعَانِيُّ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ: أَنْبَأَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي حَرِيزِ أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ حَدَّتَنِي قَالَ: أَوْطَى أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ، حِينَ حَضَرَهُ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ، حِينَ حَضَرَهُ الله وَسُوتُ فَقَالَ: لاَ تُشْعُونِي بِمِجْمَرٍ. قَالُوا لَهُ تَشْعُتُ فِيهِ شَيْنًا؟ قَالَ: نَعَمْ. مِنْ لَهُ: أَو سَمِعْتَ فِيهِ شَيْنًا؟ قَالَ: نَعَمْ. مِنْ رَسُولَ الله ﷺ

فوائد وسائل: () ہندواور بحوی آگ کومقدیں بھتے ہیں اس لیے ان کے ہاں خوقی اور غی کی رسموں ہیں آگ کا استعال ہوتا ہے۔ ہندومردے کو فن کرنے کے بجائے آگ میں جلاتے ہیں۔ میت کے ساتھ آگ لے جانے ہیں ان غیر مسلموں ہے ایک طرح مشابہت ہوتی ہے۔ (اس سے قبروں پر چراغ جلانے کی ممانعت بھی فاہر ہوتی ہے۔ جب جنازے کے ساتھ آگ لے جانا منع ہے تو وفن کے بعد قبر پر آگ رکھنا بالا والی منع ہوگا' اس کے علاوہ چراغ جلانے میں مال کا ضیاع ہے جوح ام ہے۔ بہی وجہ ہے کہ رسول اللہ تاہینی بالا والی منع ہوگا' اس کے علاوہ چراغ جلانے میں مال کا ضیاع ہے جوح ام ہے۔ بہی وجہ ہے کہ رسول اللہ تاہینی کوشن قرارد یا ہے۔ علام ماہم کوشن قرارد یا ہے۔ علام ماہم محمد اللہ عدیث کوشن قرارد یا ہے۔ علام ماہم محمد شاکر داشت نہی بہی بہی تھی کھی گایا ہے۔

(المعجم ۱۹) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ صَلَّى باب:۱۹-جس كاجنازه مسلمانول كى ايك عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ (النحفة ۱۹) جماعت يرْج

١٤٨٧ [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٣٩٧/٤ عن معتمر به، وحسنه البوصيري \* أبوحريز ضعفه أحمد والخرية وانظر، ح: ٢٤٣٠) وغيره.



٦- أبواب ما جاء في الجنائز ...

18۸۸ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدُّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ: أَنْبَأَنَا شَيْبَانُ، عَنِ اللهِ: أَنْبَأَنَا شَيْبَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِائَةٌ مِنَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِائَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غُفِرَلَهُ».

1849 - حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمَنْذِرِ الْمَنْذِرِ الْحَرَامِيُ: حَدَّنَتَا بَكْرُ بْنُ سُلَيْمٍ: حَدَّنَي حُمْيَدُ بْنُ سُلَيْمٍ: حَدَّنَي حُمْيَدُ بْنُ زِيَادِ الْخَرَّاطُ، [عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ] عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى عَبْدِاللهِ بْنِ عَبّاسٍ قَالَ: هَلَكَ ابْنُ لِعَبْدِ اللهِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبّاسٍ قَالَ: هَلَكَ ابْنُ لِعَبْدِ اللهِ هَلِ الْمِي قَالَ لِي: يَا كُرَيْبُ قُمْ فَانْظُرُ هَلِ الْمِي الْمَدِينَ وَقُلْتُ: نَعَمْ. اللهِ الْجَنَمَعَ لِابْنِي أَحَدٌ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. لَا نَعْمُ أَكْرَيْبُ قُمْ ثَوْلُهُمْ أَكْرُبُوا بِابْنِي لَكَ مَنْ مُؤْمِنِ يَشْفَعُونَ لِمُؤْمِنِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

۱۳۸۸- حضرت الوہريره ثانتا سے روايت بخ رسول الله تافقا نے فرمايا: ''جس كا جنازه سومسلمان روهيں'اسے بخش و ياجائے گا۔''

جنازے میں شریک ہونے والوں کی تعداد کا بیان

1844 [صحيح] وقال البوصيري: "إسناده صحيح ورجاله رجال الصحيحين" \* الأعمش عنعن، وقد تقدم، ح:١٧٨، وروى حجاج بن نصير (وهو ضعيف وكان يقبل التلقين)، (تقريب) عن شعبة عن الأعمش به، حلية الأولياء:٧/٨٠٨، وله طريق آخر ضعيف عند أبي نعيم: ٧/ ٢٢٨ عن سعد عن أبي هريرة به، وأخرج الطبراني في الكبير، ومن طريقه صاحب الحلية :٨/ ٣٩١ من حديث ابن عمر به، وفيه مبشر بن أبي المليح ترجمه البخاري في التاريخ الكبير، وقال: "روى عنه شعبة، يعد في البصريين" وشعبة لا يروي إلا عن ثقة عنده، مقدمة لـان الميزان، وله شاهد عند مسلم في صحيحه، ح: ٧٤٧، وبه صح الحديث.

1844 [صحيح] أخرجه الطبراني في الكبير : ٢٠٨/١ ، ح : ١٢١٥٨ من حديث إبراهيم بن المنذر به ، وأخرجه مسلم ، ح : ٩٤٨ من طريق آخر عن حميد بن زياد أبي صخر عن شريك بن عبدالله بن أبي نمر عن كريب مولى ابن عبدالله بن أبي نمر عن كريب مولى ابن عباس به ، باختلاف يسير ولفظه : " ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً ، لا يشركون بالله شيئًا إلا شفهم الله فيه " .



جنازے میں شریک ہونے والوں کی تعداد کا بیان ٦- أبواب ما جاء في الجنائز . \_\_\_\_

🏄 فوائد ومسائل: ﴿ نماز بإجماعت جنازه كي جويا كوئي دوسرى نماز اس مين جينئة زياده افرادشريك بهول اى قد رافضل ہوتی ہے اس لیے مسلمانوں کو جنازہ میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہونا جا ہے تا کہ ہرنمازی کو زیادہ ہے زیادہ ٹواپ ملے۔ ﴿ پہلی حدیث میں سوافراد کے جنازہ پڑھنے پرمیت کی مغفرت کا ذکر ہے جبکہ دوسری حدیث میں جالیس افراد کا ذکر ہے۔ ممکن ہے پہلے الله تعالی نے سوافراد کی دعا ہے میت کی مغفرت کا وعده فرمایا بوابعد میں امت محمدید برمزیداحسان فرماتے ہوئے جالیس افراد کی دعامے مغفرت کی بشارت دے دی ہو۔ ® یہ وعدہ ایسے مسلمان افراد کے جنازہ پڑھنے پر ہے جوشرک کے مرتکب نہ ہوں کیونکہ سلم کی روایت میں بیالفاظ میں: ' جومسلمان وفات یا جائے اوراس کے جنازے میں جالیس ایسے آوی شریک ہول جوشرك نهرتے موں تواللدان كي سفارش قبول فرماليتا ہے۔' (صحيح مسلم' الحنائز' باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه عديث:٩٣٨)

١٤٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،

وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ 45 ﴾ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْن أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَلِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ الشَّامِيِّ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، قَالَ: كَانَ إِذَا أُتِيَ بِجِنَازَةٍ، فَتَقَالَ مَنْ تَبِعَهَا، جَزَّأَهُمْ ثَلاَثَةَ صُفُوفٍ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا . وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَا

صَفَّ صُفُوفٌ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى

مَيِّت إِلَّا أَوْجَبَ».

1690- حضرت مالك بن مير وثالث ب روايت ہے کہ (ان کی موجود گی میں) جب کوئی جنازہ لایا جاتا اور وہ محسوں کرتے کہ اس کے ساتھ آنے والوں کی تعداد كم بيتو أنهي تين صفول ميس تقسيم كردية كمر جنازه بينهات اور فرمات كهرسول الله عظام فرمايا ہے: "جس میت کا جنازہ مسلمانوں کی تین صفیں اوا کریں اس کے لیے(مغفرت یا جنت)واجب ہوجاتی ہے۔''

فاکدہ: بردوایت سندا ضعف بے تاہم بعض حضرات نے مالک بن بمیر و کے اثر کوحس قرار دے کراس مسئلے كا اثبات كيا بے نيز فدكورہ روايت سے امام شوكاني بلية وغيرہ نے نماز جنازہ ميں تين صفول كي فضيلت كا اثات كيا ب تفصيل كے ليے ديكھيے: (نيل الأو طار: ١٢/٣)



<sup>184- [</sup>إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الجنائز، باب في الصف على الجنازة، ح:٣١٦٦ من حديث ابن إسحاق به، وحسنه الترمذي، ح :١٠٢٨، والنووي، وصححه، والحاكم، والذهبي \* ابن إسحاق عنعن، وفيه علة أخراي قادحة .

۔ ۔ فوت شدہ کوا چھے الفاظ میں یاد کرنے کا بیان باب: ۲۰ – فوت ہونے والے کی تعریف

٦- أبواب ما جاء في الجنائز \_\_\_\_\_
 (المعجم ٢٠) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الثَّنَاءِ
 عَلَى الْمَيِّتِ (التحفة ٢٠)

ا ١٤٩١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةً:
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ
ابْنِ مَالِكِ قَالَ: مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهَا بِجِنَازَةِ
مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةِ، فَأَنْنِي عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ: "وَجَبَتْ". ثُمَّ
"وَجَبَتْ" فَقِيلَ: يَارَسُولَ اللهِ قُلْتَ لِهٰذِهِ وَجَبَتْ. فَقَالَ: "شَهَادَةُ
وَجَبَتْ. وَلِهٰذِهِ وَجَبَتْ. فَقَالَ: "شَهَادَةُ
الْقَوْمِ. وَالْمُوْمِنُونَ شُهُودُ اللهِ فِي

455

فوائد ومسائل: ﴿ نَيْكِ مُوْنِ اِي كَاتِر اِنِفَ رَتِي بِين جُوا بِيْ زِنْدُكَ فِيكَى بِرِقَائُمُ رِه رَرُّ اركيا بواوراى كو برا كہتے ہيں جس ميں واقعي برائي موجود ہوائل ليے اس سے اندازہ لگا ياجا سكتا ہے كہ مرف والا اپني نيكيوں كی وجہ وجہ سے اللہ كى ناراضى كا سامنا كرے گا۔ ﴿ اس تعریف اور فدمت سے وہ تعریف اور فدمت مراد ہے جومیت کے بارے میں ایک مؤمن كی واقعی رائے ہو۔ اگر كسى ذاتی رجمش كی وجہ ہے كى كى خامى كا ذركہ كيا جاتا ہے كہ اب وہ اللي ذكر كرنے سے اس ليے اجتناب كيا جاتا ہے كہ اب وہ السي اعمال كا بدلہ پانے كے ليے اپنے رب مے حضور بين چكاہے تو اس كى برائياں ذكر كرنے كا كيا فائدہ ؟ تو اس تسم المال كا بدلہ پانے كے ليے اپنے رب مے حضور بين چكاہے تو اس كى برائياں ذكر كرنے كا كيا فائدہ ؟ تو اس تسم كے اظہار رائے سے فرق نہيں بڑتا۔ ﴿ اِيُحِي اَيُال اور برائياں خوبياں اور خامياں ہرانسان ميں ہوتی ہيں اس ليے اکثر طالات كا اخبار كيا جائے گا اور اکر لؤگوں كى رائے كى ایمیت ہوگ۔ ﴿ وَيَى مِنْ مِنْ عِلْ ہِيَّ تَا كُمْ مِنْ نَے بِعدلوگ الله عن رائے كا اظہار كريں اور كيا فرنز دور وں كے كام آنے كى كوشش كرنی چا ہے تا كہ مرنے كے بعدلوگ اچھى رائے كا اظہار كريں اور نماز بنازہ ميں دئی ہونے وائيں كرس۔

۱۳۹۲ - حفرت ابوہریرہ ڈاٹٹز سے روایت ہے

١٤٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

1891 ـ أخرجه البخاري، الشهادات، باب تعديل كم يجوز؟، ح: ٢٦٤٢، ومسلم، الجنائز، باب فيمن يثني عليه خير أو شر من الموتى، ح: ٩٤٩ من حديث حماد بن زيد به .

١٤٩٣\_ [إسناده حسن] أخرجه أحمد: ٢/ ٤٩٨، ٤٩٨ وغيره من حديث محمد بن عمرو اللبثي به، وصححه

۔ امامت جنازہ ہے متعلق احکام ومسائل

٦- أبواب ما جاء في الجنائز

انھوں نے فرمایا: نبی مُلٹا کے باس سے ایک جنازہ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ گز را'اس کی احجی عاوتوں کی وجہ ہےاس کی تعریف کی 🕯 عَمْرو، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ گئی تو آب نکٹا نے فرمایا:''واجب ہوگئ۔'' پھرلوگ قَالَ: مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بجنَازَةٍ، فَأَثْنِيَ ایک اور جنازہ لے کر گزرے تو اس کی بری عادتوں کی عَلَيْهَا خَيْراً، فِي مَنَاقِبِ الْخَيْرِ. فَقَالَ: وجہ سے اس کے بارے میں بری رائے ظاہر کی گئی ت «وَجَبَتْ». ثُمَّ مَرُّوا عَلَيْهِ بِأُخْرَى. فَأُثْنِيَ آپ ٹاٹیٹا نے فرمایا: ''واجب ہوگئ' تم لوگ زمین عَلَيْهَا شَرًّا، فِي مَنَاقِبِ الشَّرِّ. فَقَالَ: میں اللہ کے گواہ ہو۔''

«وَجَبَتْ . إِنَّكُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرْضِ». (المعجم ٢١) - بَابُ مَا جَاءَ فِي أَيْنَ يَقُومُ الْإِمَامُ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ (التحفة ٢١)

کہاں کھڑ اہو؟ ۱۴۹۳ - حفرت سمره بن جندب فزاری دلالؤ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک خاتون کا جنازہ یڑھا جونفاس کے ایام میں فوت ہوگئ تھی تو نبی ٹاٹیا اس

کی کمر کے مقابل کھڑ ہے ہوئے۔

باب:۲۱ – جناز ہ پڑھاتے وقت امام

456 عُرِيًا كُلُو أُسَامَةً. قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ أَخْبَرَنِي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبِ الْفَزَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَلَى امْرَأَةِ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا.

١٤٩٣ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدِ:

فَقَامَ وَسَطَهَا.

١٣٩٣- حفرت ابوغالب وطلق سے روایت کے انھوں نے کہا: میں نے حصرت انس بن مالک ٹاٹنڈ کو دیکھا کہ انھوں نے ایک مرد کا جنازہ پڑھایا تو اس کے سر کے مقابل کھڑ ہے ہوئے' کچرا کیک عورت کا جناز ولایا گیا' عاضرین نے کہا: ابوحزہ! (انس بن مالک)اس

١٤٩٤ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِر، عَنْ هَمَّام، عَنْ أَبِي غَالِبٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ صَلَّى عَلَى جِنَازَةِ رَجُلٍ. فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ. فَجِيءَ بِجِنَازَةٍ أُخْرَى، بِامْرَأَةٍ.



<sup>1897</sup>\_ أخرجه البخاري، الحيض، باب الصلاة على النفساء وسنتها، ح: ٣٣٢، ١٣٣١، ١٣٣٢، ومسلم، الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه، ح: ٩٦٤ من حديث حسين بن ذكوان المعلم به.

١٤٩٤ ـ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه، ح: ٣١٩٤ من حديث نافع أبي غالب به، وحسنه الترمذي، ح:١٠٣٤.

نماز جنازه کی قراءت کابیان

٦- أبواب ما جاء في الجنائز .

فَقَالُوا: يَا أَبَا حَمْزَةً صَلِّ عَلَيْهَا فَقَامَ حِيَالَ كَا جَارَهُ وَسَطِ السَّرِيرِ. فَقَالَ لَهُ الْعَلاَءُ بْنُ زِيَادٍ: مَقَابُلُ كَا يَاأَبَا حَمْزَةً هُكَذَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ علاء بن مِنَ الْجِنَازَةِ مُقَامَكَ مِنَ الرَّجُلِ. وَقَامَ مِنَ آپ نَ الْمُرْأَةِ مُقَامَكَ مِنَ الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَفْبَلَ كَهُ آپ عَلَيْنًا، فَقَالَ: احْفَظُوا.

کا جنازہ پڑھا دیجے تو آپ چار پائی کے وسط کے مقابل گھڑے ہوئے (اور جنازہ پڑھایا۔) حضرت علاء بن زیاد (عدوی) بڑھنے نے عرض کیا: ابوجمزہ! کیا آپ خار اللہ ظافی کوای طرح کرتے دیکھا ہے کہ آپ خاری طرح کرتے دیکھا ہے کہ آپ خاری مور کے جنازہ میں اس طرح (سرکے ہوئے ہیں اور گورت کے جنازہ میں اس طرح آپ کھڑے ہوئے ہیں اور گورت کے جنازہ میں اس طرح آپ کھڑے مقابل) کھڑے ہوئے تتے جس طرح آپ کھڑے مقابل) کھڑے ہوئے تتے جس طرح آپ کھڑے علی اور گورت کے خارہ میں اس طرح آپ کھڑے علی اور گورت کے خارہ میں اس طرح آپ کھڑے علی اور گورت کے خاری مقابل) کھڑے ہوئے ہیں حضرت اس ڈاٹھا نے فرمایا: بال حضرت علی در اور کی اور کی کھڑے ہوئے در ایا اور کورو

فوائد ومسائل: (() نماز جنازہ ادا کرتے دفت امام کو مرد کے سرے قریب ادرعورت کی کمر کے قریب کھڑے ہوائد دمائل ہے۔ امام ابوطنیفہ ادرامام ابولیوسف رکھڑا سے بھی ایک روایت میں یمی قول مفقول ہے البنتہ حنی مذہب کامشہور قول ہے کہ مرد ہو یاعورت امام کواس کے سینے کے برابر کھڑا ہونا جا ہے۔

(المعجم ٢٢) - بَاكُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْجِنَارَةِ (التحفة ٢٢)

۱۳۹۵-حفرت عبدالله بن عباس پیانتشاسے روایت ہے کہ نبی مٹائیل نے نماز جناز ہمیں سور و فاتحہ پڑھی۔

باب:۲۲-نماز جنازه میں قراءت کابیان

1890 حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع:
حَدَّنَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُنْمَانَ، عَنِ الْحِكَمِ عَنْ مِفْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبُسُلُ أَنَّ النَّبِيَ يَنِيَعَ قَرَأً عَلَى الْجِنَازَةِ فَهَائِكَةِ الْكِتَابِ.

🊨 فائدہ: فدکورہ روایت سندا ضعیف ہے لیکن معنا ومتاصحے ہے کیونکہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کے بڑھنے کی

<sup>1810</sup>ـــ[إسناده ضعيف جدًا] أخرجه الترمذي، الجنائز، باب ماجاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب، ح:١٠٢٦ عن أحمد بن منيع به، وقال: 'ليس إسناده بذاك القوي، إبراهيم بن عثمان هو أيوشيبة الواسطي متكر الحديث' انتهى، وكذبه شعبة كما في عمدة القاري وغيره، وقال الحافظ: متروك الحديث(تقريب).

نماز جنازه کی دعاؤں کا بیان ٦\_ أبواب ما جاء في الجنائز ......

بابت مجيح بخاري ميں حضرت طلحه بن عبدالله بن عوف سے مروى بوء بيان كرتے ہيں كه ميں نے حضرت ابن عباس والله كرساته ايك جنازه يرها تو انحول ني عن فاتحد كي قراءت كي اوركها: بيسنت ب- (صحيح البخاري؛ الجنائز؛ باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة؛ حديث:١٣٣٥) اورمحاني كا يركبنا كربيست ہم موقوع صدیث کے معنی میں ہوتا ہے۔اس کا صحابی کے قیاس اور اجتہاد سے کوئی تعلق نہیں ہوتا' لہذا حضرت اين عباس والله كول "ديسنت بين علوم مواكدرسول الله على بماز جنازه ميس مورة فاتحد يرها كرتے تصحبيها كيسن النهائي كى روايت بيل بھى موجود ہے۔ويكھيے: (سنن النسائي المحنائز اباب الدعاء ا حدیث:۱۹۹۱) بنابرین مذکورہ روایت سندا ضعف ہونے کے باوجود دیگر احادیث کی روشنی میں قابل عمل اور قابل جت ہے نیز آئندہ آنے دالی حدیث ہے بھی اس سکے کا اثبات ہوتا ہے۔

النَّبِيلُ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرٌ قَالاً: بِأَنْهول نَهُا: رسول الله وَلِيمُ فَيْم فِي ما زجازه حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ جَعْفَو مِين سورة فاتحد يرض كالكم ديا-45﴾ إِنَّ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنِي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبِ: حَدَّثَننِي أُمُّ شَريكِ الأَنْصَارِيَّةُ قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَقْرَأً عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

(المعجم ٢٣) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ (التحفة ٢٣)

١٤٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ ابْنِ مَيْمُونِ [المَدَنِئُ]: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِبْنِ إِبْرَاهِيمَبْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ

١٤٩٦ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَاصِم، ٢٩٦١ - حفرت ام شريك انساريه عللا عدوايت

باب:۲۳-نماز جنازه کی وعائیں

۱۳۹۷- حضرت الوہررہ ہلفنا سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: میں نے رسول الله علی سے سنا کہ آپ نے فرمایا: ''جبتم میت کی نماز (جنازہ) پڑھوتو اس کے لیے خلوص سے دعا کرو۔''

1897 [حسن] أخرجه الطبراني في الكبير: ٧٥/ ٩٧، ح: ٢٥٢ من طريق حماد بن بشير(الجهضمي) عن أبي عبدالله الشامي (مرزوق) عن شهر بن حوشب به ، وشهر حسن الحديث كما حققته في ليل المقصود في تخريج سنن أبي داود، وانظر، ح: ٢٧٠٤، وللحديث شواهد عند الطبراني وغيره، انظر مجمع الزوائد: ٣٢ /٣٠ إن شنت.

189٧\_ [حسن] أخرجه أبوداود، الجنائز، باب الدعاء للميت، ح:٣١٩٩ من حديث محمد بن سلمة به، وصححه ابن حبان، وصرح ابن إسحاق بالسماع عنده. 
> أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيْتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ».

فوا کدومسائل: ﴿ نَمَازَ جَنَازَهُ کَااصِلْ مَقْصَدَمِیت کے لیے دعائے مغفرت ہے اور دعا کی قبولیت کے لیے ظامِس قلب شرط ہے' اس لیے ہر مسلمان کو جنازہ کی دعائیں یاد کرنی چاہیں۔ ان میں سے تین دعائیں آگ آ رہی ہیں۔ ﴿ بعض لوگوں نے اس حدیث سے نماز جنازہ کے بعد اجتما کی طور پر دعا کرنا سمجھا ہے' یہ غلط فہمی ہے کیونکہ رسول اللہ ظافیہ اسے کی حدیث میں بیم وی نہیں کہ آپ نے نماز جنازہ کے بعد دعا مانگی ہوالبتہ میت کو فن کرنے کے بعد میت کی استقامت کے لیے دعا کرنا مسنون ہے۔ (سنن أبی داود' الجنائز' باب الاستغفار عند القبر للمیت فی وقت الانصراف' حدیث: ۲۲۲۱)

العَمْدُ اللهُ ال

وَلاَ تُضِلَّنَا يَعْدَهُ».

🚨 فوائد ومسائل: 🛈 نماز جنازه کا اصل مقصود تو میت کے لیے دعا کرنا ہے لیکن اس موقع پرضمنا دوسرے

. 1**٤٩٨. [حسن]** أخرجه البيهقي: ٤/ ٤١ من حديث ابن إسحاق به، وله طريق آخر عند أبي داود، ح: ٣٢٠١. وَهَيره، وصححه ابن حبان، والحاكم، والذهبي **ه** يحيل صرح بالسماع، وله شواهد كثيرة.



٦- أبواب ما جاء في الجنائز من عاول كايان

مسلمانوں کے لیے بھی دعا کی جاسکتی ہے۔حدیث میں نہ کور دعا ایک ایسی ہی دعا ہے جوتمام مسلمانوں کے لیے ے۔ ﴿ اسلام اورائیان ہم معنی الفاظ کے طور پر بھی استعال ہوتے ہیں ادرایک دوسرے سے مختلف معانی میں بھی۔ جب بیدونوں الفاظ الحضے استعال ہوں تو اسلام سے مراد ظاہری انمال اورا بمان سے مراد یاطنی اور تکبی ا عمال ہوتے ہیں۔زندگی میں دل کے ایمان اور یقین کے ساتھ طاہری اعمال کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ معاشرے میں ظاہری اعمال کی منباد ہی پرمسلم اور غیرمسلم میں امتیاز ہوتا ہے۔ وفات کے وقت ول میں یقین اورایمان ہونا ضروری ہے کیونکہ آخرت میں نحات کا دارو مدارای پر ہے' اس لیے دعائے جناز ہ میں اسلام پر زندگی اورا بیان پروفات کی درخواست ہے۔ ﴿ ''جمعیں اس کے اجر ہے محروم ندر کھنا۔''اس سے مرادرشتہ دار' عزیز یا دوست کی وفات برصبر اور دوسرے متعلقہ اعمال سے حاصل ہونے والا ثواب ہے مثلاً: نماز جنازہ میں شرکت' کفن دفن کا اہتمام اور فوت ہونے دالے کے اتار پ کوسلی شفی اور ان کے غم میں تخفیف کی کوشش' میت کے اقارب کے لیے کھانا تبار کرنا' وغیرہ ۔ان انمال ہے حاصل ہونے والے ثواب کومیت کا ثواب کہا گیاہے' یعنی دفات کی وجہ ہے زندوں کوحاصل ہونے والا ثواب۔اس ثواب کی دعا کا بیرمطلب ہے کہ ہمیں بیاعمال خلوص کے ساتھ محض اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق ملے۔ ﴿ ''اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا۔'' اس کا مطلب یہ ہے کہاں کی وفات کے غم میں نفس امارہ کے اکسانے سے یا شیطان کے وسوسوں کی وجہ ہے ناجائز اعمال کاار تکاب نہ ہوجائے جو گمراہی ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مرنے والاا بنی زندگی میں نیکی کی تلقین کرتا تھا' برائی ہےمنع کرتا تھا' تھیجے اورغلط کے امتیاز میں رہنمائی کرتا تھا' اس کے دنیا چھوڑ جانے کے بعداس کی رہنمائی ہاتی نہیں رہی ابہمیں اللہ کی طرف توجہ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے کہ وہ ہرقدم پر ہماری رہنمائی فر مائے اور ہمیں گمرائی ہے محفوظ رکھے۔

460

١٣٩٩ - حفرت واثله بن استّع تاليَّن عدوايت م كه رسول الله تَلَيُّمُ في ايك مسلمان كا جنازه پرُها تو مِس في آپ كو يول فرمات شا: وَاللَّهُمَّ إِنَّ فُلانَ بَنَ فُلان فِي ذِمَّيكَ و حَبُل حِوَارِكَ فَقِهِ مِنُ فِنْنَةِ الْقَبُرُ وَ عَذَابِ النَّارِ و و أَنْتَ اَهُلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقَّ و فَاعُفِرُلَهُ وَارُحَمُهُ و إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ

١٤٩٩ - حَدَّمَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ الْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَى مَرْوانُ بْنُ جَنَاحٍ: حَدَّثَنِي مُسْلِم: حَدَّثَنِي الْوَلُسُ بْنَ مَيْسَرَةً بْنِ حَلْبَسٍ، عَنْ وَالْمِلَةَ بْنِ الْمُسْقِعِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ عَلَى رَجُلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ فَأَسْمَعُهُ يَقُولُ "اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ، وَحَبْلِ إِنَّ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ، وَحَبْلِ

1899\_[حسن] أخرجه أبوداود، الجنائز، باب الدعاء للميت، ح: ٣٢٠٢ من حديث الوليد به، وصرح بالسماع عند ابن المنذر في الأوسط: (٥/ ٤٤١)، وصححه ابن حبان.

٦- أبواب ما جاء في الجنائز

جِوَارِكَ. فَقِهِ مِنْ فِئْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفَاءِ والحَقِّ، فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمُهُ إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ».

حفاظت میں ہے اسے قبر کی آ زمائش اور آ گ کے عذاب سے محفوظ رکھنا' تو وفا اور حق والا ہے اس کی بخشش فرما دے اور اس پر رحمت فرما' بے شک تو بخشنے

والأرحم كرنے والا ہے۔''

-۱۵۰۰ حفرت عوف بن مالک المجعی والله الله والله والله

- ١٥٠٠ حَلَّمْنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيم:
حُلَّمْنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِينِيُّ: حَلَّمْنَا فَرَجُ بْنُ
الْفَضَالَةِ: حَلَّمْنِي عِصْمَةُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ
حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ قَالَ:
شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى عَلَى رَجُلٍ
مِنَ الْأَنْصَارِ. فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى وَعَفُ عَنْهِ وَاغْفُ عَلَى وَعَلْهِ وَاغْفُ عَنْهِ وَاغْفُ مِمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ. وَنَقِّهِ مِنَ اللَّانُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَّا يُنَقَّى النَّوْبُ اللَّهُمَّ عَلَى النَّوْبُ اللَّهُ عِمَاءً وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ. وَنَقِّهِ مِنَ اللَّهُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَّا يُنَقَّى النَّوْبُ اللَّهُ اللَّهُ صَلَّى النَّوْبُ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى النَّوْبُ

١٥٠٠ [صحيح] أخرجه الطبراني: ١٠٨/ ٥٩، ح: ١٠٨ من طريق آخر عن عصمة بن راشد وغيره به، أخرجه
 ملم، ح: ٩٦٣ من حديث حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير عن عوف به نحوه، وهو المحفوظ.



٦ - أبواب ما جاء في الجنائز

الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَس. وَأَبْدِلْهُ بِدَارِهِ دَاراً النَّار] ''*اےاللہ!اں پررحت فرہا'اس)*مغفر*ت فرہا*'ا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ. وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ».

اس پر رحم کر' اسے عافیت دے اسے معاف کردے اسے پانی ' برف اور اولوں سے دھو ڈال اسے گنا ہوں ہے اس طرح ماک کردئ جیسے سفید کیڑے کومیل کچیل ہے صاف کیا جاتا ہے۔اسے اس کے گھر کے مدلےاس کے گھر سے بہتر گھر اوراس کے کنے سے بہتر کنیہ عطافر مااوراہے قبر کی آ ز مائش ہےاور آ گ کے عذاب ہے محفوظ فرما۔''

نماز حثازه كي وعاؤل كإماك

قَالَ عَوْفٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي مُقَامِي ذٰلِكَ أَتَمَنَّى أَنْ أَكُونَ مَكَانَ ذٰلِكَ الرَّجُلِ -

حصرت عوف ڈھٹڑنے فر مایا: اس مقام پرمیرا ہی جایا که کاش میں اس (فوت شدہ) آ دی کی جگہ ہونا (تو رسول الله مل ميرے ليے بدوعافر ماتے۔)

🚨 فوا کدومسائل: 🛈 بیدها بھی اس لحاظ ہے اہم ہے کہ اس میں صرف میت کے لیے دعا ہے جونماز جنازہ کا اصل مقصود ہے۔ ﴿ يانی مرف اور اولوں كے ساتھ دھونے سے اس كى كامل صفائى اور طہارت مراد بے جونك مناہوں کا شیطان سے اور جہم کی آگ سے تعلق ہے اس لیے گناہوں کا اثر ختم کرنے کے لیے شنڈی چیزوں کاذکرکیا گیا۔ ﴿ دنیا کے گھر سے بہتر گھر جنت کا گھر ہے اور دنیا کے اہل وعیال سے بہتر اہل وعیال جنت کی حوریں ہیں۔اس لحاظ سے بیاس کے لیے دخول جنت کی دعا ہے۔ ﴿اس میں عذاب قبر کا ثبوت ہے۔ ﴿اس میں نماز جنازہ جہری آ واز سے یر منے کا بھی ثبوت ہے۔

١٥٠١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ: اللهِ عَالِمَ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ: اللهِ اللهِ اللهِ عَال نے فرمایا: رسول الله تَالِيُّيُّ 'حضرت ابوبكر اور حضرت عمر حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاج، عَنْ أبي الزُّبيّرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: مَا أَبَّاحَ لَنَا ﴿ يَا اللَّهِ الْمِيلَ كُلُّ يَيْرِ مِن اتَّى جِهوت نبيس وى جَتَّى نماز جنازہ میں دی ہے۔''لعنی اس کے لیے دفت کی حد مقرر رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَلاَ أَبُو بَكْرٍ، وَلَا عُمَرُ نہیں کی۔

فِي شَيْءٍ مَا أَبَاحُوا فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ. يَعْنِي لَمْ يُوَقِّتْ.

١٥٠١\_[إسناده ضعيف] انظر، ح: ١٩٦١/١١٢٩/ ١٩٥، ١٩٥٠ لعلله.

نماز حناز وکی تلبیرات کابیان

٦- أبواب ما جاء في الجنائز

(المعجم ٢٤) - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّكْبير عَلَى الْحِنَازَةِ أَرْبَعًا (التحفة ٢٤)

كَاسِب: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰن: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ إِلْيَاسَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن عَمْرُو بْن سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عُثْمَانَ ابْن عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَم بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً .

١٥٠٢ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْن

فاكده: نركوره روايت سندا ضعيف بلين اس مي بيان كرده مسلدورست بكونكد دوسرى سيح احاديث ہے اس کی تا ئید ہوتی ہے۔امام بخاری بطلنہ نے اس مسئلہ کی دلیل کے طور پر حضرت نحاثی بطلنہ (شاہ حبشہ) کی عائبانه نماز جنازه كاواقعه ذكر فرمايا ہے۔ اس موقع پر نبی مايشا نے نماز جنازه ميں جارتكبيريں كهي تقييں - ديكھيے: (صحيح البخاري؛ المعنائز؛ باب التكبير على المعنازة أربعا، حديث: ١٣٣٣) سنن ابن ماجرك مديث:

م ۱۵۰ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

١٥٠٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْمُحَارِبِيُّ: حَدَّثَنَا الْهَجَرِيُّ أَوْ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى إِلاَسْلَمِيِّ، صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى أُجِنَازَةِ ابْنَةِ لَهُ. فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعاً. فَمَكَثَ بُعُدَ الرَّابِعَةِ شَيْئًا. قَالَ فَسَمِعْتُ الْقَوْمَ يُسَبِّحُونَ بِهِ مِنْ نَوَاحِي الصُّفُوفِ. فَسَلَّمَ ثُمَّ . \* قَالَ: أَكُنْتُمْ تُرَوْنَ أَنِّي مُكَبِّرٌ خَمْساً؟ قَالُوا:

باب:۲۴-نماز جنازه میں جارتگبیریں کہنے کا بیان

۱۵۰۲ - حضرت عثمان بن عفان واثن سے روایت ے کہ نی مُالیّٰ نے حضرت عثان بن مظعون واللهٰ کی۔ نماز جنازه ادافر مائی اور حیار تکمبیریں کہیں۔

٣٠٠٠ - حضرت ابوبكر ابراتيم بن مسلم ججري بطك ا سے روایت بے انھوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ مَنْ يَنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمُ ك اقتدامیںان کی ایک بٹی کا جناز ہ پڑھا۔انھوں نے اس کے جنازے میں حارتکبیری کہیں۔ چوتھی تکبیر کے بعد وہ کچھ عرصہ تھہرے۔فرماتے ہیں: میں نے صفول کے اطراف سے لوگوں کوسجان اللہ کہتے سنا۔ انھوں نے سلام پھيركركها: كياتمهارا خيال تھا كه ميں يانچ تكبيريں

١٥٠٢\_[إستاده ضعيف جدًا] انظر، ح: ٧٦٠ لعلته.

١٥٠٣\_[إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٤/ ٣٥٦، ٣٨٣ من حديث إبراهيم بن مسلم الهجري به مطولًا، وانظر، ح:٧٧٧ لعلته، وأخرج البيهقي: ٤/ ٣٥ بإسناد قوي عن أبي يعفور وقدان عن ابن أبي أوفى به نحوه مختصرًا.

٦- أبواب ما جاء في الجنائز

تَخَوَّفْنَا ذٰلِكَ. قَالَ: لَمْ أَكُنْ لِأَفْعَلَ. وَلٰكِنْ کہدوں گا؟ حاضرین نے کہا: ہمیں تو یمی خطرہ محسوں ہوا تھا۔انھوں نے فرمایا: میں تو ایسے نہیں کرنے لگا تھا رَسُولُ اللهِ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً. ثُمَّ يَمْكُثُ کیکن رسول اللہ مٹاٹیٹا جارتگہیریں کہہ کرتھوڑی دریٹھبرتے سَاعَةً. فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ تھے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ جاہتا وہ کہتے (مناسب دعا يُسَلِّمُ.

یڑھتے)' کھرسلام کھیرتے تھے۔

🚨 فائدہ: اس ہے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ناتیج کاعمل چوشی تکبیر کے فوراً بعد سلام پھیرنے کا بھی تھا اور چوشی تکبیر کے بعد کوئی دعا پڑھ کرسلام چھیرنے کا بھی' اس لیے دونوں ہی طریقے درست ہیں۔ ندکورہ روایت بعض حضرات کے نزدیکے حسن ہے۔

> ١٥٠٤- حَدَّثَنَا أَبُوهِشَامِ الرِّفَاعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَأَبُوبَكُّرِ بْنُ خَلَّادٍ 464 أَوَّا : حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ الْيَمَانِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ،

ے کہ نبی مُلْقِیْم نے (نماز جنازہ میں) چارتکبیریں کہیں۔ عَن ابْن عَبَّاس أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّرُّ أَرْبَعاً .

کے فاکدہ:احادیث میں تکبیرات جنازہ کی بابت مروی ہے کہ تکبیرات جنازہ تین ہے لے کرنو تک ہیں گر جار برسلف اور خلف کا اجماع ہے اور اکثر روایات بھی ای کی بابت ہیں نیز صحیح بخاری میں بھی کلبیرات جنازہ جارہی مروى بين ـ والله أعلم.

> (المعجم ٢٥) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ كَبَّرَ خَمْسًا (التحفة ٢٥)

باب: ۲۵-نماز جنازه میں یانچ تکبیریں کہنا

۳ م ۱۵ - حضرت عبدالله بن عباس دانشجا سے روایت

١٥٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ؟ ح : وَحَدَّثَنَا

۱۵۰۵- حضرت عبدالرحن بن انی کیلی طف ہے روایت ہے انھوں نے فرمایا: حضرت زید بن ارقم واللہ ہم

١٥٠٤\_[صحيح] أخرجه البيهقي: ٤/ ٥٥ من حديث يحيى بن اليمان به مطولاً، وقال: ' لهذا إسناد ضعيف' ﴿ حجاج هو ابن أرطاة(٤٩٦، ١١٢٩)، والمنهال بن خليفة ضعيف (تقريب) قلت: أما التكبير على الجنائز أربعًا فثابت بأسانيد صحيحة، أخرجها البخاري، ومسلم وغيرهما، انظر، ح: ١٥٣٤ وغيره من لهذا الكتاب، وكأن الإمام ابن ماجه جمع الغرائب فقط في هٰذا الباب.

<sup>• • •</sup> ١ ـ أخرجه مسلم، الجنائز، باب الصلاة على القبر، ح: ٩٥٧ عن ابن بشار وغيره به.

٦- أبواب ما جاء في الجنائز ....

يَحْيَى بْنُ حَكِيم: حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَأَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَمْرو بْن مُرَّةً،

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلْي قَالَ: كَانَ زَيْدُ ابْنُ أَرْفَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَاثِرْنَا أَرْبَعاً . وَأَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةِ خَمْساً. فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُهَا .

🚨 فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ بانچ تلبیری بھی جائز ہن اس صورت میں میت کے لیے چھے دعائیں تیسری تحبیر کے بعد بڑھ لی جائیں کچھ چوتھی تکبیر کے بعد۔اس کے بعد یانچویں تکبیر کہ کرسلام پھیردیا جائے۔

> ١٥٠٦- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْلِر الْجِزَامِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيُّ الرَّافِعِيُّ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ،

عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَبَّرَ خَمْساً.

(المعجم ٢٦) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الطَّفْل (التحفة ٢٦)

١٥٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَار: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ. قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْن جُبَيْر بْن حَيَّةَ: حَدَّثَنِي عَمِّي زِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ: حَدَّثَنِي أَبِي جُبَيْرُ بْنُ حَيَّةَ أَنَّهُ سَمِعَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الطُّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ».

۱۵۰۲- حضرت كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف والدے والدے اور وہ ان کے دادا سے روایت كرتے بي كدرسول الله ظلام نے (نماز جنازه ميس) يانچ تلبيري تهيں۔

بح کی نماز جنازہ ہے متعلق احکام ومسأئل

لوگوں کی نماز جنازہ میں جارتگبیریں کہا کرتے تھے۔

ایک جنازہ میں انھوں نے بانچ تکبیریں کہیں۔ میں نے

(اس کے متعلق) سوال کیا تو فرمایا: رسول الله ظافی مجمی

ای طرح (یانج) تلبیری کہاکرتے تھے۔

باب:۲۷- یچ کی نماز جنازه کابیان

۷۰ ۱۵ - حضرت مغیره بن شعبه خانش سے روایت ہے ' وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله مُنْ اللّٰهِ عُلَيْظٍ كُوفر ماتے ہوئے سا:'' بیچے کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔''

🏄 فوائد ومسائل: 🛈 سنن ابوداو د کی روایت میں بیصدیث ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے: '' ناتمام بیجے کی نماز

 ١٥٠٦ [صحيح] 
 ه إبراهيم بن علي ضعيف (تقريب)، وكثير تقدم حاله، ح: ١٦٥، والحديث السابق شاهد له. ١٥٠٧\_[إسناده صحيح]انظر، ح: ١٤٨١ لتخريجه.



جنازہ اواکی جائے اور اس کے والدین کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کی جائے۔'' (سنن أبی داود' السناز' باب المشی أمام السنازہ' حدیث: ۱۹۸۰) ﴿ مردہ پیدا ہونے والے بچ کی نماز جنازہ اس صورت میں پڑھنی چاہے جبکہ وہ حمل کے چار ماہ پورے ہونے پر بااس کے بعد پیدا ہوا ہوکیوکلہ جنین میں اس وقت روح ڈالی جاتی ہاتی ہے۔

١٥٠٨- حضرت جابر بن عبداللد والنجاس روايت

ونت)روئے تو (اس کے فوت ہونے پر)اس کا جنازہ

يرُ ها جائے اوراس كى وراثت تقسيم كى جائے۔"

١٥٠٨ - حَدَّفَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ:
 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبِيْرِ،
 عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
 عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
 عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

رَقِي. وَوُرِثَ».

فوائد و مسائل: ﴿ فَرَكُوره روایت كو ہمارے فاضل محقق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین نے اسے سیح قرار دیا ہے۔ فرکورہ روایت میں دو سئلے بیان ہوئے ہیں ایک بیچ کی نماز جنازہ کا جس کا ذکر گزشتہ روایت میں بھی ہے اور ہمارے فاضل محقق نے اسے سیح قرار دیا ہے دوسرا مسئلہ بیچ کے وارث ہونے کا ہے بیہ مسئلہ سنن ابن ماجہ کی ایک دوسری روایت: ۲۵ کا میں بھی مردی ہے جے ہمارے فاضل محقق نے سندا حسن قرار دیا ہے دوسرا مسئلہ بیچ کے وارث ہونے کا ہے بیت مسئلہ سنن ابن ماجہ کی ایک دوسری روایت نام امران کا میں جست ہے۔ ابوجود دیگر روایات کی روسے قابل عمل اور قابل جست ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: (الصحیحة و من احداث و ایک اس کے زندہ پیدا مونے کے تصور کی دیا ہت ہے کا رونا اس کے زندہ پیدا ہونے کی علامت ہے اس لیے جب وہ زندہ پیدا ہونے کے تصور کی دیا جدفوت ہوجائے تو اس کا حکم وہی ہوگا جو طویل عرصہ زندہ رہ کر فوت ہونے والے کا ہوگا۔ گزشتہ صدیث کے فوائد میں بیان ہوچکا ہے کہ جنازہ ناتمام جبیں بوگا البتہ وراخت کے لیے شرط ہے کہ بچاز تدہ پیدا ہوئے والا بچدوارث حبیں ہوگا البتہ وراخت کے لیے شرط ہے کہ بچازتدہ پیدا ہوئے دیدا ہونے والا بچدوارث حبیں ہوگا البتہ وراخت کے لیے شرط ہے کہ بچازتدہ پیدا ہوئے دیا ہوا ہونے والا بچدوارث حبیں ہوگا الب کے اس کی وراخت بھی تقسیم نہیں ہوگا اس کے بیدا ہوئے کر پیدا ہوئے والا بجدوارث حبیں ہوگا اس کے اس کی وراخت سے بھی تقسیم نہیں ہوگا اس کے بیدا ہوئے والا بجدوارث حبیں ہوگا ہوں کر پیدا ہوئے والا بحدول میں ہوگا اس کے اس کی وراخت بھی تھیم نہیں ہوگا اس کے بیدا ہوئے والا بحدول کے بھی پوچھا ہوئی ہوگا البتہ وراخت کے لیے شرط ہوئی آگر چوکلی کھیل ہوئے پر پیدا ہوئی والوں

١٥٠٩ - حَدَّنَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: ١٥٠٩ - حضرت الوبريوه الله عنداء عبد المارة



٨٠٥٨\_[ضعيف] انظر، ح: ٢٦٩ لعلته، وفيه علة أخرى، وله شواهد كلها ضعيفة، منها ما رواه إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر به نحوه، أخرجه البيهقي: ٩٠٨/٤ من طريق سليمان بن أحمد اللخمي (الطبراني صاحب المعجم الكبير والأوسط)، وقال الطبراني: لم يروه عن سفيان إلا إسحاق به، وصححه ابن حبان (موارد)، ح: ١٣٢٣، والحاكم: ٤/ ٣٤٩، ٣٤٩ على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وتعقبه الحافظ في التلخيص: ١٣/١، الثوري تقدم (٦٦٧) وقدعنعن، وكذا شيخه.

٥٠٩ـ [إسناده ضعيف جدًا] وضعفه البوصيري، والحافظ ابن حجر في التلخيص: ١١٤/٢، ح: ٣٥٣ \*

رسول الله تلفئ کے فرزند کی وفات اور جناز ہے کا بیان عَلَيْهِ نِهِ فرمايا: "ايخ بجول كا جنازه يرها كرو وه تمھارے پیش روہیں۔''

یاب: ۲۷ – رسول الله مَثَاثِیْلِ کے فرزند کی وفات اور جنازے کا بیان

 امارے حضرت اساعیل بن ابو خالد رشائلہ سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: میں نے حضرت عبداللہ بن الی اوفیٰ حضرت ابراہیم والنَّهُ کو دیکھا ہے؟ انھوں نے کہا: وہ تو بچین ہی میں فوت ہو گئے تھے۔اگر تقدیر یہ ہوتی کہ حضرت محمد منافظ کے بعد کوئی اور نبی ہوتو آپ کے (پیہ) فرزندزندہ رہتے لیکن نبی ٹاٹٹا کے بعد کوئی نبی نہیں۔

٦- أبواب ما جاء في الجنائز ....... حَدَّثَنَا الْبَخْتَرِيُّ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «صَلُّوا عَلَى أَطْفَالِكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْ أَفْرَاطِكُمْ».

(المعجم ٢٧) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى ابْنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَذِكْرِ وَفَاتِهِ (التحفة ٢٧)

١٥١٠ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى: رَأَيْتَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ رَسُولِ اللهِ عَلِيهِ؟ قَالَ: مَاتَ وَهُوَ صَغِيرٌ. وَلَوْ قُضِيَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدِ ﷺ نَبِي لَعَاشَ ابْنُهُ. وَلٰكِنْ لاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ.

🎎 فوا کدومسائل: ۞ اس میں اشارہ ہے کہ حضرت مجمد رسول الله ٹانٹی کے بعد کسی کونبوت ہے نہیں نوازا گیا 'نہ آئدہ کی کونبوت ملے گی۔ اگرامت مجمد میں سے کسی کے لیے نبوت ہوتی توابراہیم ڈاٹٹا کے لیے ہوتی۔ جب ان کوئیں ملی تو کسی اور کو کیسے ل سکتی ہے۔ ﴿ ایک روایت میں حضرت عمر دباللہ کے متعلق بھی بیدالفاط وارد ہیں کہ رسول الله تَلَيْظِ نِهِ فرمايا: "الرمير بعد كوئي تي بوتاتو عمر بوتا-" ويكصية: (مسند أحمد:١٥٣/٣) اس كاجمي یمی مطلب ہے کہ جب عمر دہائٹا جیسی شخصیت کو نبوت نہیں ملی جن میں اتنی خوبیاں تھیں کہ اگر آٹھیں نبوت ملتی تو اس کی ذمہ داریوں کا بوجھاٹھا سکتے تھے' پھر سی اور کونبوت کیسے ل سکتی ہے؟

١٥١١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ ١٥١١ - حفرت عبدالله بن عباس الله عددايت مُحَمَّد: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبِ الْبَاهِلِيُّ: ہےكہ جبرسول الله ظَيْمُ كفرز ند حفرت ابرائيم ظَنْ حَدَّنْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ ﴿ كَل وَفَاتَ مِولَى تُورمُولَ اللَّهُ وَثَكَّمُ فَال كاجنازه يؤها

◄ البخترى بن عبيد: "ضعيف متروك "، وأبوه عبيد بن سلمان الطابخي مجهول(نقريب).

١٥١٠ أخرجه البخاري، الأدب، باب من سمي بأسماء الأنبياء، ح: ١٩٩٤ عن ابن نمير به.

١١٥١\_[إستاده ضعيف جدًا] انظر، ح: ١٤٩٥ لعلته المدمرة.



رسول الله مَاثِيْنِ كِ فرزند كِي وفات اور جنازے كابيان عَ اور فرماما: ''اس کے لیے جنت میں ایک دودھ بلانے والی مقرر ہے اوراگر وہ زندہ رہتا تو نبی صدیق ہوتااور اگر وہ زندہ رہتا تو اس کے ماموں قبطی آ زاد ہوجاتے' پهرکسی قبطی کوغلام نه بنایا جا تا۔''

٦- أبواب ما جاء في الجنائز. ابْنُ عُتَيْبَةَ، عَنْ مِقْسَم، عَن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلَّى دَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: «إِنَّ لَهُ مُرْضِعاً فِي الْجَنَّةِ. وَلَوْ عَاشَ لَكَانَ صِدِّيقاً نَبيًّا. وَلَوْ عَاشَ لَعَتَقَتْ أَخْوَالُهُ الْقِبْطُ، وَمَا اسْتُرقَّ قِبْطِئٌ».

🌋 فواكد ومسائل: ① ندكوره روايت كو جمارے فاضل تحق نے سندا ضعیف قرار دیاہے جبکہ علامہ البانی بلاك اس روایت کی تحقیق میں کلصتے ہیں کہ یہ جملہ: ''اگر ابراہیم ڈاٹٹو زندہ رہے تو نبی ہوتے۔'' مرفوع حدیث کے طور بر ثابت نہیں البتہ صحابہ کرام والی کے قول کے طور پر سیح ہے اور مزید لکھتے ہیں کہ مذکورہ روایت اس جملے [ولو عاش ..... وما استرق قبطي] كرسوا مي به نيز وكور بشارعواد ني بحى مذكوره روايت كوآخرى جمل [لَعَتَفَتُ أَخُوالُهُ] ك مواضح قرار ويا ب- تفصيل ك لي ويكسي: (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة:١/٢٨٤ ٣٨٨ حديث: ٢٢٠ وصحيح سنن ابن ماجه طديث:٢٣٢١ وسنن ابن ماجه للدكتور بشار عواد' حديث: ١٥١١) ﴿ حضرت ابرا بيم التناجب فوت موي توان كي دوده ين كي عرضي-الله تعالى نے الصيل يوشرف بخش كه الحول نے جنت كى حورول كا دودھ پيا مكن ےك يوشرف حضرت ابراہیم والٹوکے لیے مخصوص ہواور ممکن ہے کہ اہل ایمان کے جوشیر خوار بچوف ہوجاتے ہیں ان سب کے لیے اییا ہو۔ بہر حال بینیبی امور میں اس لیے حقیقت حال سے اللہ تعالیٰ ہی واقف ہے۔

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ، الْعُول فِي فرمايا: جب رسول الله تَافِي كفرزند حضرت عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ فَاطِمَةَ بنْتِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ أَبِيهَا الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ قَالَ: لَمَّا تُوفِيِّ الْقَاسِمُ بْنُ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَتْ خَدِيجَةٌ: يَارَسُولَ اللهِ دَرَّتْ لُبَيْنَةُ الْقَاسِمِ. فَلَوْ كَانَ اللهُ أَبْقَاهُ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ رِضَاعَهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّا إِتْمَامَ رِضَاعِهِ فِي الْجَنَّةِ" قَالَتْ: لَوْ أَعْلَمُ

١٥١٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عِمْرَانَ: ١٥١٢ - حفرت حسين بن على طاتع سے روايت ب قاسم والثيري وفات بوكي تو حضرت خديجه والله في عرض کیا: اللہ کے رسول! (میری حصاتیوں میں) قاسم کا دودھ بہت اتر آیا ہے کاش اللہ تعالی اے اتن زندگی دیتا که دوده پلانے کی مت پوری ہوجاتی تو رسول اللہ الله نظام في مايا: "اس كى دودھ پينے كى مت جنت ميں يورى موكى ـ " ام الموتين بين الله عن كما: الله ك رسول!

١٥١٢\_[إسناده ضعيف جدًا] \* هشام بن زياد أبوالوليد تقدم حاله، ح: ٩٥٩، وأمه لا تعرف (آخر التقريب).

شہداء کی نماز جنازہ اور ان کی تدفین سے متعلق احکام ومسائل اگر مجھے ہیہ بات معلوم ہوجائے تو اس پر میراغم کچھ ہلکا ہو جائے۔ اللہ کے رسول ( ﷺ) نے فرمایا: "اگر تو چاہے تیں اللہ سے دعا کروں اور وہ تیجے اس کی آواز سنادے ۔" انھوں نے فرمایا: اللہ کے رسول! میں اللہ اور اس کے رسول کی بات پر یقین رکھتی ہوں۔

باب: ۲۸-شہداء کے جنازے اور تدفین کاریان

٦- أبواب ما جاء في الجنائز
 ذُلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ لَهَوَّنَ عَلَيَّ أَمْرَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَظِيَّةُ: "إِنْ شِنْتِ دَعَوْتُ اللهَ تَعَالٰى فَأَسْمَعَكِ صَوْتَهُ» قَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ بَلْ أَصَدُقُ اللهَ وَرَسُولَهُ.

(المعجم ٢٨) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الشُّهَدَاءِ وَدَفْنِهِمْ (النحفة ٢٨)

101٣ - حَلَّانَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَمْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَمْرِيدَ خَدَّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبَّاشٍ، عَنْ يَزِيدَ ابْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِفْسَم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَيْنِي بِهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ. فَجَعَلَ يُصَلِّى عَلْى عَشْرَةٍ عَشْرَةٍ. وَحَمْزَةُ هُوَ كَمَا هُوَ مَوْضُوعٌ.
كَمَا هُوَ . يُوْفَعُونَ وَهُوَكَمَا هُوَ مَوْضُوعٌ.

فوائد ومسائل: ﴿ وه شہید جو کفار کے ساتھ معرکہ میں جام شہادت نوش کرتا ہے اسے عسل نہیں دیا جاتا اگر چہاں پر جنابت کی وجہ سے عسل واجب بھی ہو بلکہ اسے اس کے جنگی لباس ہی میں دفن کرنے کا تھم ہے جیسا کہ جنگ احد میں حضرت جمز واور حضرت حظلہ وائٹ کے ساتھ بہصورت حال پیش آئی تھی کہ وہ جنگ سے جیسا کہ جنگ احد میں حضرت جمز واور حضرت حظلہ وائٹ کستھ بے بصورت حال پیش آئی تھی کہ وہ جنگ سے پہلے جنبی نتے پھر جنگ میں شہید ہوگئے تو نبی میٹا نے انھیں بغیر عسل دیے دفن کرنے کا تھم دیا 'پھر فر مایا:''میں نے و یکھا کہ فرختے ان دونوں کو عسل دے رہے ہیں۔'' ویکھیے: (الطبرانی ' ۱۱۹۹۳) حدیث: ۱۹۹۳) ان کے علاوہ ویکر شہداء کو بھی بغیر عسل دیے دفن کیا گیا تھا۔ ویکھیے: (الحکم الحنائز ' اللائبانی ' صنامی) ﴿ شہید معرکہ کی نماز جنازہ کے بارے میں علاء کی دوآ راء ہیں۔امام ابن تیم دشائی فرماح ہیں:''شہید معرکہ کی نماز جنازہ میں جہاں کی نماز جنازہ پڑھنا دونوں طرح درست ہے کیونکہ اس بارے میں دونوں طرح کے دلائل موجود ہیں۔''شخ البانی بڑائے دلائل ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:''شہید معرکہ کی نماز دونوں طرح کے دلائل موجود ہیں۔''شخ البانی بڑائے دلائل ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:'' شہید معرکہ کی نماز



۔۔۔۔ شہداء کی نماز جنازہ اوران کی تدفین ہے متعلق احکام ومسائل ٦- أبواب ماجاء في الجنائز ـ جنازہ پڑھنا واجب تونہیں البتہ پڑھنا افضل ہے کیونکہ جنازہ دعا اورعبادت ہے۔'' تفصیل کے لیے دیکھیے: (أحكام الجنائز' ص:١٠٢)

١٥١٧ - حضرت جابر بن عبدالله بين سيروايت ہے انھوں نے فر مایا: رسول اللہ مُگاٹِیج احد کے شہداء میں سے دو دو تین تین آ دمیول کو ایک ہی کیڑے ہے ڈھانپ ویتے تھے' پھر فرماتے:''ان میں ہے کس کو قرآن زیادہ یاد ہے؟" جب ان میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو لحد میں اسے آ گے رکھتے اور فرماتے: "میں ان کے حق میں گواہ ہوں۔" نی تھا نے انھیں ان کےخون میں غلطاں ہی دفن کرنے کا حکم دیا' نهان کا جنازه پژها' نهانھیں عسل دیا گیا۔

١٥١٤ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ جَابِر ابْن عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ وَالنَّلاَئَةِ مِنْ قَتْلَى أُحُدِ فِي نَوْبِ وَاحِدٍ ۖ ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟» فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمْ قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ: «أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هُؤُلاَءِ» ﴿ اللَّهُ مِنْ مِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ 470 عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا.

🗯 فوائدومسائل: 🛈 ندکورہ روایت ان لوگوں کی دلیل ہے جوشہید کی نماز جنازہ پڑھنے کے قائل نہیں ہیں لیکن لبعض روایات سے نماز جنازہ پڑھنے کا جواز بھی ثابت ہوتا ہے جبیبا کہ گزشتہ روایات میں مذکورے اس لیے اس مسئلے میں توسع ہے' تاہم نماز جنازہ پڑھنا بھی علاء کے نزدیک متحب ہے جبیبا کہ پینخ البانی دلیے نے کہا ہے۔ کیونکہ نماز جنازہ دعا اورعبادت ہے کیکن اس استجاب کی بنیاد پرشہید کی نماز جنازہ پڑھنے کواشتہار بازی اور د نیادی اغراض دمقاصد کا ذریعه بنالینا کوئی پیندیده امرنہیں ہے اس طریقے ہے تو اس کا جواز اوراسخباب بھی محل نظر ہوجاتا ہے۔ ﴿ خاص حالات میں ایک سے زیادہ افراد کو ایک قبر میں فن کرنا جائز ہے۔ ﴿ حفظ قرآن ایک شرف ہے جس کا خیال فن کرتے ہوئے بھی رکھا جانا جا ہے۔

١٥١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ: 1010- حضرت عبدالله بن عماس ڈاٹٹیا سے روایت ے کدرسول اللہ طافی نے جنگ احد کے شہیدوں کے حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَاصِم، عَنْ عَطَاءِ بْن ہارے میں تھم دیا کہ ان ہے لوہا (ہتھیار' مثلاً: زرہ' السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِّ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ



١٥١٤\_أخرجه البخاري، الجنائز، باب الصلاة على الشهيد، ح:١٣٤٣ وغيره من حديث الليث به.

١٥٥هـ[إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الجنائز، باب في الشهيد يغسل، ح: ٣١٣٤ من حديث علي بن عاصم به \*عظاء اختلط، وتقدم، ح:٧٠٣، وعلى بن عاصم تكلموا فيه.

معبد میں نماز جنازہ اواکرنے سے متعلق احکام و مسائل ڈھال وغیرہ) اور چمڑا (چمڑے کے ملبوسات) اٹار ویے جائیں اور انھیں خون سمیت ان کے کپڑوں بی میں ڈن کردیا جائے۔

1017- حضرت جابر بن عبدالله رہ تھنا سے روایت بے انھوں نے فرمایا: رسول الله علی کا نے جنگ احد کے شہیدوں کوشہادت کے مقامات پر واپس لے جانے کا تھم دیا جب کہ انھیں مدیندلا یا جا چکا تھا۔ ٦- أبواب ما جاء في الجنافز
 عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلَى أُحُدٍ
 أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ، وَأَنْ
 يُدُفَنُوا فِي ثِيَابِهِمْ بدِمَائِهِمْ.

7017 حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَسَهْلُ بْنُ عَمَّارٍ، وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلِ. قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُبَيْنَةَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، سَمِعَ نُيْحًا الْعَنَزِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللهِ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَنْلَى أَجُدِ أَنْ يُرَدُّوا إِلَى مَصَارِعِهِمْ. وَكَانُوا أَخُدٍ أَنْ يُرَدُّوا إِلَى مَصَارِعِهِمْ. وَكَانُوا نُقِلُوا إِلَى الْمُدِينَةِ.

کے فوا کدومسائل: ©شہیدوں کو وہیں وفن کیا جائے جہاں ان کی شہادت ہوئی ہو۔ بھی افضل ہے۔ ® خاص ضرورت کے بغیرمیت کوا کیک شہر سے دوسر سے شہر میں لے جا کر وفن کرنا مناسب نہیں۔

باب:۲۹-نماز جنازه مسجد میں ادا کرنا

(المعجم ٢٩) - بَاكُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ فِي الْمَسْجِدِ (التحفة ٢٩)

1012 - حضرت ابوہریرہ دلالا سے روایت ہے کہ رسول اللہ طاقی نے فرمایا: ''جس نے مسجد میں جنازہ پڑھا'اس کے لیے کھنیس''

101٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّد: حَدَّثَنَا
 وَكِبعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئبٍ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى
 التَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
 ﴿ وَمَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ،

فَلَيْسَ لَهُ شَيْءً".

**١٥١٦ [صحيح]** أخرجه أبوداود، الجنائز، باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذُلك، ح: ٣١٦٥ من حديث الأسودين قيس به، وصححه الترمذي، ح: ١٧١٧، وابن خزيمة، وابن حبان وغيرهم.

اله 1- [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد، ح: ٣١٩١ من حديث ابن أبي ذئب به، وحسنه ابن القيم، ولم أر لمضعفيه حجةً، وروى البيهقي: ٣٤ ٥٢ عن صالح: "فرأيت الجنازة توضع في المسجد، فرأيت أباهريرة إذا لم يجد موضعًا إلا في المسجد انصرف ولم يصل عليها"، وفي رواية الطيالسي: ٣٣١٠ عن ابن أبي ذئب عن صالح قال: "وأدركت رجالاً معن ادركوا النبي ﷺ وأبابكر إذا جاؤوا فلم يجدوا إلا أن يصلوا في المسجد رجعوا فلم يصلوا".



فائدہ: ندکورہ روایت کی بابت حافظ ابن عبدالبر برطف کستے ہیں کہ اس حدیث کے آخری الفاظ کی بابت اختلاف ہے۔ کسی میں "فَلَا شَيءَ لَهُ" کسی میں "فَلَی اورالموسوعة الحدیثیہ "فَی الفاظ ہیں۔ شِخ البانی اورالموسوعة الحدیثیہ کے مختفین کستے ہیں کہ ان میں سب سے سیح "فَلَا شَیءَ عَلَیهِ" کے الفاظ ہیں۔ شِخ البانی وطف نے اس کا مطلب یہ یہان کیا ہے کہ اسے خاص اجزئیں سے کا کا نماز جنازہ محاجد میں پڑھنا ثابت ہے۔ علاوہ ازی اہام اسم بی بی خاص محد میں پڑھنا تا ہے۔ علاوہ ازی اہام اسم بی بی خاص محد میں نہازہ نے حضرت البیکر والله کا جنازہ مجد میں پڑھایا تو کسی نے اختلاف نہ کہا اس لیے مجد میں نماز جنازہ ہی کہارصا ہے کی موجودگ میں مہد سے باہر پڑھایا تو کسی نے اختلاف نہ کہا اس لیے مجد میں نماز جنازہ پڑھنے کو ناجا ترنہیں کہا جا سکا البت محد سے باہر پڑھایا تو کسی نے اختلاف نہ کہا اس لیے مجد میں نماز جنازہ پڑھنے کو ناجا ترنہیں کہا جا سکا البت محد سے باہر پڑھایا تو کسی نے اختلاف نہ کہا اس لیے مجد میں نماز جنازہ پڑھنے کو ناجا ترنہیں کہا جا سکا البت محد سے باہر پڑھایا تو کسی نے اختلاف نہ کہا اس کے مجد میں نماز جنازہ پڑھنے کو ناجا ترنہیں کہا جا سکا البت محد سے باہر پڑھایا قسل اور بہتر ہے۔

ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَاللهِ مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى سُهَيْلِ إِنْ رَضْزَ امَالًا ذِ إِنَّا اللهِ ﷺ عَلَى سُهَيْلِ

ابْنِ بَيْضَاءَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ. قَالَ ابْنُ مَاجَه: حَدِيثُ عَائِشَةَ أَقُاءى.

1010- حضرت عائشہ بھٹا سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: قتم ہے اللہ کی! رسول اللہ ٹافٹا نے حضرت بیضاء بھٹا کے بیلے حضرت سہیل فٹائٹا کا جنازہ مسجد علی میں پڑھاتھا۔

امام ابن ماجه دُنْكُ نے فرمایا: حضرت عائشہ دُنافا كل حدیث زیادہ تو كى ہے۔

فوائدومسائل: ﴿امام ابن ماجه ولك كفرمان كامطلب مديم كم مجد مين نماز جنازه كاجواز زياوه سيح بم كيونكه منع والى حديث: (١٥١٤) كي نسبت جواز والى حديث: (١٥١٨) زياده سيح به وسول الله تأثيثات الله عنائلة في الم اگر چه بعض افراد كاجنازه معجد مين اداكيائي تا بم عام طور پر جنازه با برميدان مين اداكيا جاتا تقائم جهال عيد دغيره بهى پر هنة بيخ مد جيكه معلى كهلاتي تقى - ديكھي: (صحيح البحاري؛ المجنائز، باب الصلاة على المجنائز

١٩٥٨ [صحيح] أخرجه أبوداود، الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد، ح: ٣١٨٩ من حديث فليع به المصالح مستور، لم يوثقه غير ابن حبان، وقال البخاري: "صالح عن عباد مرسل"، وتابعه محمد بن عبدالله بن عباد عند أبي داود، ح: ٣١٨٩، وهو مجهول (تقريب)، وله شاهد صحيح عند مسلم، ح: ٩٧٣ وغيره، ولا تعارض بين الحديثين، لهذا يدل بجواز الصلاة على الميت في المسجد لعذر، والأول محمول على غالب الأحوال.

٦- أبواب ما جاء في الجنائز من نماز جنازه كى ادائيلى ادرميت كوفن تك شهر في والے كوف اب كاميان
 بالمصلى والمسحد عديث: ١٣٢٨) (١٣٠٥ حديث من ان لوگوں كار د بے جوم جد من نماز جنازه پر هنے كو ممنوع قرار د سے ميں ـ

(المعجم ٣٠) - بَتَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي لَا يُصَلِّى فِيهَا عَلَى الْمَيِّتِ وَلَا يُدْفَنُ (التحفة ٣٠)

باب: ۳۰۰ - ان اوقات کا بیان جن میں میت کا جناز ونہیں پڑھا جاتا اورا سے دفن نہیں کیا جاتا

1019 - حضرت عقبہ بن عامر جبنی نظافت سے روایت ہے اضوں نے فرمایا: تین اوقات ایسے ہیں جن سے اللہ کے رسول نظافی ہمیں منع فرماتے تھے کہ ان (اوقات) میں نماز پڑھیں یا ان میں اپنے فوت شدگان کو دنن کریں: جب سورج طلوع ہو رہا ہو اور میں دو بہر (زوال) کے وقت حتی کہ سورج ڈھل جائے اور جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوجی کہ (پوری طرح) غروب ہونے کے قریب ہوجی کہ (پوری طرح) غروب ہونے کے

1019 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا ابْنِ عُلَيُّ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: فَهِمْتُ عُقْبَةً بْنَ عَامِرِ الْمُجَهَنِيَّ يَقُولُ: فَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فِيهِنَّ أَوْ نَقْبِرَ فِيهِنَ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ لَنُسَلِّي فِيهِنَّ أَوْ نَقْبِرَ فِيهِنَ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ لَنَا الشَّمْسُ بَاذِغَةً ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ لِلْمُرُوبِ حَتَّى تَعْمِلُ الشَّمْسُ ، وَحِينَ نَصَيَفُ لِلْمُرُوبِ حَتَى تَعْرَبُ .

کے فوائد ومسائل: ﴿ مَكروہ اوقات مِیں جَس طرح عام نماز پڑھنا مُروہ ہے ای طرح نماز جنازہ بھی مکروہ ہے۔ ان اوقات میں میت کو ذن کرنے ہے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ سوائے اس کے کہ کوئی خاص مجبوری ہو۔

الصَّبَّاحِ: ۱۵۲۰ حضرت عبدالله بن عباس التُفاف روايت مِنْهَالِ بْنِ مِ كدرسول الله عَلَيُّمُ فِي الكِي فَض كورات كورت قبر عَبَّاسٍ أَنَّ مِن اتارا اوراس كي قبر مِن جراغ لـ كئ -

الصَّبَّاحِ: مَحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: أَبْرَأْنَا يَحْيَى بْنُ الْيُمَانِ، عَنْ مِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ

**١٥١٩\_ أ**خرجه مسلم، صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، ح: ٨٣١ من حديث موسى بن عُلَى به.



<sup>•</sup>١٠٥٠ [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الجنائز، باب ماجاء في الدفن بالليل، ح:١٠٥٧ من حديث يحيى بن الهمان عن المنهال بن خليفة عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس به، وقال: "حسن"، وضعفه البيهقي، وانظر، ح:١٠٥٤ لعلته.

٦- أبواب ما جاء في الجنافز .... نماز جنازه كي ادائيً اورميت ك فن تك تفرر في والي كراس كايان رَسُولَ اللهِ ﷺ أَدْخَلَ رَجُلاً قَبْرَهُ لَيْلاً، وَأَسْرَجَ فِي قَبْرِهِ.

🌋 فوا کدومسائل: 🛈 ندکورہ روایت کو ہمارے فاضل محقق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے جبکہ امام تریذی اور شخ البانی وَمُكُ نَعْ اللهِ مِن قرار دیا ہے؛ نیز شیخ البانی واللہ نے اس کے دیگر شواہد بھی بیان کے ہں ویکھیے: ١٠ حکام المحنائز ص: ١٠٨) لبذارات كوفن كرنا مجوري كردت جائز ب-جيها كرآ ئنده آنے والى حديث عيمي یمی مسئلہ ثابت ہوتا ہے جسے ہمارے پینخ نے صحیح مسلم کی حدیث: (۹۳۴) کی بنا پر قابل حجت اور قابل عمل قرار دیا ب و ملصية آئنده حديث كي تحتيق وتخ تخ ب رات كوفن كرتے وقت روش كے ليے چراغ وغيره جلانا درست ے ُ خواہ چراغ قبر کےاندرتک لے جانا پڑے ۔ممنوع کام دُن کے بعد قبر کےاو ہر چراغ جلانا ہے۔

> ١٥٢١– حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ الأُوْدِيُّ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن 474 ﴿ يُويِدُ الْمَكِّيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ اَبْن عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لاَ مَجُورِي مِو ـُــُ

تَدْفِنُوا مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَّا أَنْ تُضْطَرُّوا".

١٥٢٢ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ ۱۵۲۲- حفرت حابر بن عبدالله دافئا سے روایت الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، عَن ے نبی تالی ا نے فرمایا: ''اینے فوت ہونے والوں کا ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبَيَّ ﷺ قَالَ: «صَلُّوا عَلْي

مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ».

جناز ه رات کوبھی پڑھواور دن کوبھی۔''

ا۱۵۲۱ - حضرت جابر بن عبداللّه عافقیت روایت ہے

رسول الله ركاني من فرمايا: "اين فوت مونے والول

کو رات کو دفن نہ کروٴ سوائے اس کے کہ مصیں کوئی ا

🌋 فائدہ: حدیث (۱۵۱۹) میں جو مکروہ اوقات ذکر ہوئے ہیں ان کے علاوہ کی بھی وقت نماز جنازہ ادا کی

١٩٥١ـ[ضعيف] \* إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي متروك الحديث (تقريب)، وفيه علة أخرى، وله طرق ضعيفة عند ابن الجوزي في العلل المتناهية:٢/٤٢٧، ح:١٥٢٠،١٥١٩ وغيره، وراجع للدفن بالليل معاني الآثار للطحاوي: ١/ ١٣/ ٥، ٥١٥ وغيره، وحديث مسلم: (٩٤٣) يغني عنه.

٣٢/٤ - [إسناده ضعيف] أخرجه البهقي: ٣٦/٤ بإسناد صحيح عن يحيى بن إسحاق السلحيني أنبأ ابن لهبعة عن أبي الزبير به، وزاد في الأخير : "أربع تكبيرات سواء" انظر، ح: ٣٣٠ لعلته \* وأبوالزبير تقدم، ح: ٣٩٥، وعنعن، إن صبح السند إليه، يحيى بن إسحاق من قدماء أصحاب ابن لهيعة كما في تهذيب التهذيب: ٢/ ٣٦١، انظر ترجمة حفص بن هاشم.



٦- أبواب ما جاء في الجنانز - أبواب ما جاء في الجنانز - الل تبلي ثماز جنازه اداكر في كابيان

جائتی ہے کین رات کو جنازہ پڑھنے میں عاضری کم ہوگ۔ بہت ہے سلمانوں کو اطلاع نہیں ہو سکے گی یا اطلاع کے باوجود ان کو حاضر ہونے میں مشقت ہوگی اس لیے بہتر ہے کہ ایسے وقت جنازہ پڑھا جائے جب زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہو سکیں۔ یہ روایت اگر چہ ضعیف ہے تاہم دوسرے دلاکل سے ناہت ہے کہ مردہ اوقات کے علاوہ ہروقت نماز جنازہ پڑھی جائت ہے۔

باب:۳۱-الل قبله كي نماز جنازه اداكرنا

(المعجم ٣١) - بَاكُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى أَهْلِ الْقِبْلَةِ (التحفة ٣١)

10۲۳-حضرت عبدالله بن عمر النفيات روايت ب انھوں نے فرماما: جب عبداللہ بن ألى مرا تو اس کے بیٹے نے نی تاہی کی خدمت میں حاضر ہوكرعض كيا: الله ك رسول! مجھےا ٹی قیص عنایت فرمائے میں اس (قیص) میں اسے کفناؤں گا تو رسول اللہ مُلَاثِمُ نے فرمایا:'' مجھے اس ( کا جنازہ تیار ہونے) کی اطلاع دینا۔'' جب نبی الله ن اس كا جنازه يرصح كا اراده فرمايا تو حضرت عمر بن خطاب والله نے کہا: سے آپ کے لاکن نہیں۔ نی الله نے فرمایا: مجھے دو چیزوں میں سے ایک کے انتخاب كا اختيار ب (كيونكم الله تعالى فرمايا ب:) ﴿اسْتَغُفِرُلَهُ مُ أَولًا تَسْتَغُفِرُلَهُمُ الْآبِال كَ لي بخشش مانكين يانه مانكين (برابر ب-") تب الله تعالى نے يه آيت نازل فرمائی: ﴿ وَلَا تُصَلُّ عَلَى أَحَدِ مِّنْهُمُ مَّاتَ أَبْدًا وَّلَا تَقُمُ عَلَى قَبُرهِ ﴾ "(اك نی!)ان میں سے جومر حائے آپ اس کی نماز (جنازہ) ہرگزند پڑھیں ادرنہ بھی اس کی قبر پر کھڑ ہے ہوں۔''

- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبَيْدِ اللهِ، عَنْ اللهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ اَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ اَنْ فِي عَبْدُ اللهِ اللهِ عَمْرَ قَالَ: لَمَّا تُوفِّقِي عَبْدُ اللهِ يَكُمْ فَقَالَ: يَارَسُولُ اللهِ أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أَكْفَنُهُ فِيهِ. يَارَسُولُ اللهِ أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أَكْفَنُهُ فِيهِ. النَّبِيُ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ النَّبِي عَلَيْهِ النَّبِي اللَّهِ النَّبِي النَّهِ النَّبِي اللَّهِ النَّبِي اللهِ النَّبِي اللهِ النَّبِي اللهِ النَّبِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ



١٥٢٣ أخرجه البخاري، الجنائز، باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف، ح: ١٢٦٩ من حديث يحيى ابن سعيد به وغيره، ومسلم، صفات المنافقين، باب صفات المنافقين وأحكامهم، ح: ٢٧٧٤ من حديث عبيدالله بن عيم به.

الل قبله کی نماز جناز ہادا کرنے کابیان امام ابن ماجه رخالفہ فرماتے ہیں:اس حدیث سے میہ

مسئلہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کسی زندہ شخص کا قبر پر کھڑ ہے

ہونا (اورمیت کے لیے دعا کرنا) نیکی ہے۔

٦- أبواب ما جاء في الجنائز [قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: فِي هَذَا الْحَديثِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ القِيَامَ عَلَى الْقَبْرِ بِرٌّ لِلْحَيِّ]

🏄 فوائد ومسائل: 🛈 عبدالله بن أبي منافقول كاسر دارتها جوزندگی مجرمسلمانوں كے خلاف سازشيں كرتار مااور مسلمان کہلانے کے باوجود رسول اللہ ٹائٹا کو مختلف اُنداز نے تکلیفیں پانچا تا ر ہائیکن اس کا بیٹا سچا مسلمان تھا' اس كا نام بھى عبداللہ تفا۔ ﴿ رسول اللّٰه تَالِيْمُ نِهُ عبدالله وَلِنْهُ كَا دِلُونَى كَے ليے ان كے منافق باب عبدالله بن انی کو بہنانے کے لیے اپنے تیم عطافر مائی۔ ﴿ كفن كے كير ب بن سلے ہوتے بيں ليكن اگر كوئی خاص صورت . عال بیش آجائے تو سلا ہوا کیڑا بھی استعال کیا جاسکتا ہے۔ ﴿ رسول الله عَلَيْمُ كومعلوم تھا كه اس منافق كى بخشف نہیں ہوگی اس کے باوجود نی مالیا نے نے اس کے لیے دعا کرنے کا ارادہ فر ماما کیونکہ اللہ سے دعا کرنا ایک نیکی ہے اس کے لیے تبولیت شروانیں ۔ ﴿ نفاق ایک قلبی کیفیت ہے جے اللہ ہی جانتا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا رسول اللہ ظائم کم کھی یقین علم حاصل نہیں ہوا۔ جیسے کدارشاد ہے: ﴿ وَمِنُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النَّفَاق لَا تَعَلَمُهُمْ نَحُنُ نَعَلَمُهُمُ ﴾ (التوبة:١٠١)''مدينة والول مين سے يُحواليے (منافق) بين جو نفاق براڑے ہوئے ہیں۔آپ ان کونبیں جانے 'ہم انھیں جانے ہیں۔' بعد میں نبی اکرم ٹاٹٹا کو بتادیا گیاا در تحكم ديا كياكدان كى نماز جنازه ند پرهيس - ﴿ بهم ظاهر كه مطابق عمل كه مكلف بين جو خفس لا إلنه إلا الله مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللهِ كا اقرار كرتا ہے اسے مسلمان سمجھاجائے گاجب تك ووكوئي اپيا كام ندكرے جس سے اس کا کافر ہونا ظاہر ہوجائے اس لیے جب تک سمی کا کفر ثابت نہ ہوجائے اس کے مرنے پراس کا جنازہ پڑھا جائے گا' اے مسلمانوں کے قبرستان میں دنن کیا جائے گا' اس کے مسلمان رشتہ داراس کے وارث ہوں گے جب کہ غیرمسلم یا مرتد کے احکام اس کے برنکس ہوں گے۔۞اگر ول میں ایمان نہ ہوتو کسی برکت والی چیز کا کوئی فائدہ نہیں' اس لیے ظاہری اشیاء سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کے بجائے دل کی اصلاح ضروری ہے۔ ﴿ جس كا كفر معلوم ہواس كے حق ميں وعائے مغفرت جائز نبين مثلاً: كوئى عيسائى ہندويا قاد بانى بمسامہ يا رشتہ دار ہوتواس کی وفات پر جس طرح اس کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا' اس کے حق میں دعا کرنا بھی درست نہیں۔

١٥٢٤ - حَدَّثَنَا عَمَّارُ نُنُ خَالِد ۱۵۲۷- حضرت جابر کاٹڑ سے روایت ہے انھوں نے قرمایا: مدینه میں منافقوں کا سردار (عبداللہ بن ابی)

الْوَاسِطِيُّ، وَ سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلِ. قَالاً:

ويكھے: (التو بة :١١٣)



> عَلَيْهِ. وَأَنْ يُكَفِّنَهُ فِي قَمِيصِهِ. فَصَلَّى عَلَيْهِ وَكَفَّنَهُ فِي قَمِيصِهِ وَقَامَ عَلَى قَبْرِهِ. فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿وَلَا نُشَلِّ عَلَى أَحَدِ يِنْهُم مَاتَ أَبَدًا وَلَا نَقَهُمْ

الله . هو ولا تصلي على الحدِ مِنهم مات البدا ولا للم عَلَىٰ قَبِرُوءَ ﴾ .

مرگیا۔ اس نے (مرنے سے پہلے) وصبت کی کہ نی
طُلُمُ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں اور اپنی قیص مبارک کا
کفن پہنائیں چنانچہ نی طُلُمُ نے اس کی نماز جنازہ
پڑھی اپنی قیص میں اے کفنایا اور اس کی قبر پر (اس کے
حق میں دعا کرنے کے لیے) کھڑے ہو گئتو اللہ تعالی
نے یہ آیت نازل فرمادی: ﴿وَلَا تُصَلَّ عَلَی مَبْرِهِ﴾
منگ مُ مَّاتَ أَبدًا وَلَا تَقُمُ عَلَی مَبْرِهِ﴾
(التوبة ۳۸)" (اے نی!) ان میں سے جو مرجائے
آپ ہرگزاس کی نماز (جنازہ) نہ پڑھیں اور نہ (سی)
اس کی قبر پرکھڑے ہوں۔"

477

فا کدہ: ندکورہ روایت کو ہمارے فاصل محقق نے سندا ضعیف اور معناصیح قرار دیا ہے۔ جبکہ دیگر محققین نے اس کی بابت لکھا ہے کداس روایت میں وصیت کا تذکرہ منکر ہے اس کے علاوہ باقی حدیث صیح ہے جیسا کہ گزشتہ حدیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: (سنس ابن ماجہ للد کتور بشار

عواد' حديث: ١٥٢٣ وأحكام الجنائز' ص:١٦٠)

1070 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الشُّلَمِيُّ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا عُنْبَةُ بْنُ الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ: حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ يَقْظَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَاثِلَة بْنِ الأَسْقَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَجَاهِدُوا مَعَ عَنْ وَجَاهِدُوا مَعَ عَنْ وَجَاهِدُوا مَعَ

كُلِّ أَمِيرٍ». ١**٥٢٦ - حَدَّث**نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْن

1010- حضرت واثله بن اسقع والله سے روایت بئرسول الله ظافائ نے فرمایا: ''هرمیت کا جنازه پڑسواور ہرامیر کی قیاوت میں جہاد کرو۔''

۱۵۲۷-حضرت جابر بن سمرہ ڈٹائٹا سے روایت ہے

١٥٢٥\_[إسناده موضوع] انظر، ح: ٧٥٠ لعلته.

**١٩٧٦ــ** أخرجه مسلم، العجنائز، باب ترك الصلاة على القاتل نفسه، ح :٩٧٨، والترمذي، ح :١٠٦٨ وغيرهما منطرق عن سماك به مختصرًا، وقال الترمذي : "حسن صحيح " .

٢- ابواب ما جاء في الجنائز تربُهُ اللهِ ، عَنْ كَهِ بَيْ اللهِ ، عَنْ كَهُ بَيْ اللهِ عَلَيْهِ كَمَ اللهِ عَلَيْ مَا كَلَ مَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرةَ أَنَّ اللهِ عَلْيَ اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرةَ أَنَّ اللهِ عَلْيَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ

فوائد ومسائل: ﴿ خود کُثی کبیره گناه ہے۔ ﴿ کبیره گناه کے مرتکب کا جنازه پڑھانے ہے اگر معزز اور عالم لوگ ابتناب کریں تواس ہے دوسرول کو عبرت ہوگی اور وہ اس گناه ہے : بچنے کی کوشش کریں گے لیکن عوام کو السے جنف کا جنازه پڑھنا چاہیے جغیر جنازه پڑھے ذن نہ کیا جائے۔ ﴿ السے موقع پرامام کو حالات کا جائزه لے کر فیصلہ کرنا چاہیے اگر اس کے اٹکار سے غیر مطلوب نتائج برآ مد ہونے کا خطرہ ہواور فائدے سے نقصان بڑھ جانے کا اندیشہ ہوتو جنازہ پڑھانے سے اٹکار نہ کیا جائے۔ دوسرے موقع پر مناسب انداز سے نصیحت کی جائے۔

(المعجم ٣٢) - **بَابُ** مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ (التحفة ٣٢)

عَلَى الْقَبْرِ (التحفة ٣٢)
١٥٢٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ: أَنْبَأَنَا

حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِي مَا تَتُمُّ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ. فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَسَأَلَ عَنْهَا بَعْدَ أَيَّامٍ. فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا مَانَتْ. قَالَ: «فَهَا بَعْدَ أَيَّامٍ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا مَانَتْ. قَالَ: «فَهَا بَعْدَ أَنْتُمُونِي» فَأَتْنِي قَبْرَهَا، فَصَلَّى

اک ۱۵۱۷ حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹو سے روایت ہے کہ ایک سیاہ فام خاتون معجد کی صفائی کیا کرتی تھیں وہ رسول اللہ ٹاٹٹی کو نظر نہ آئیں تو چند دن بعد ان کے متعلق دریافت فرمایا۔ آپ ٹاٹٹی کو بتایا گیا کہ وہ فوت ہوگئی ہیں۔ آپ نے فرمایا: ''تم نے جھے اطلاع کیوں نہ دی؟'' پھر نی ٹاٹٹی ان کی قبر برتشریف لے گئے اور نماز دی؟'' پھر نی ٹاٹٹی ان کی قبر برتشریف لے گئے اور نماز

باب:۳۲-قبریزنماز جنازه پڑھنے کابیان

🗯 فوائد ومسائل: ۞ خدام کی خبر گیری اوران کے حالات معلوم کرنا اخلاتی فرض ہے۔ ۞ چندون بعد غالبًا

جنازهادا کی۔



عَلَيْهَا .

١٩٢٧\_ أخرجه البخاري، الصلاة، باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان، ح: ٤٥٨ وغيره، ومسلم، الجنائز، باب الصلاة على القبر، ح: ٩٥٦ ومن حديث حماد بن زيد به.

مَرْتُنَا هُشَيْمُ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّثَنَا هُشَيْمُ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ:
حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ يَزِيدَ
ابْنِ ثَابِتٍ، وَكَانَ أَكْبَرَ مِنْ زَيْدٍ. قَالَ:
خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ يَّكِيْقٍ. فَلَمَّا وَرَدَ الْبَقِيعَ فَإِذَا هُوَ بِقَبْرٍ جَدِيدٍ. فَسَأَلَ عَنْهُ. فَقَالُوا: فُلاَنَهُ. قَالُوا: فُكرَفْهَا وَقَالَ: "أَلَا آذَنتُمُونِي بِهَا" قَالُوا: كُنْتَ قَائِلاً صَائِماً. فَكَرِهْنَا أَنْ نُؤْذِيَكَ. قَالَ: "فَلاَ تَفْعَلُوا. لاَ أَعْرِفْنَ أَنْ نُؤْذِيَكَ. قَالَ: "فَلاَ تَفْعَلُوا. لاَ أَعْرِفْنَ مَلْ مَيْتُ، مَا كُنْتُ بَيْنَ مَا مَاتٍ مِنْكُمْ مَيْتُ، مَا كُنْتُ بَيْنَ عَلَيْهِ لَهُ رَحْمَةٌ" ثُمَّ أَتَى الْقَبْرَ، فَصَفَفْنَا عَلَيْهِ لَهُ رَحْمَةٌ" ثُمَّ أَتَى الْقَبْرَ، فَصَفَفْنَا عَلَيْهِ لَهُ وَحُمَةً" عَلَيْهِ أَنْ الْقَبْرَ، فَصَفَفْنَا عَلَيْهِ لَهُ وَحُمَةً" عَلَيْهِ أَنِي الْقَبْرَ، فَصَفَفْنَا عَلَيْهِ لَهُ وَحُمَةً" عَلَيْهِ أَنْ عَلَاهُ أَنْ عَلَيْهُ لَهُ وَحُمَةً" عَلَيْهِ أَنِي الْقَبْرَ، فَصَفَفْنَا عَلَيْهُ أَنِي الْقَبْرَ، فَصَفَفْنَا خَرْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُونَا اللّهُ وَمِنْهُمْ أَنْهُمُ أَنِهُ اللّهُ وَيْهِ اللّهُ وَالِهُ الْمَالِدُ اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ الْمُؤْمِنَا الْهُ الْمَالَةُ الْمُ الْمَالَةِ اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ الْمَالَةُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمَالَةُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْقَالُولَةِ اللّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُثَلِقِي اللّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُعَلِمُ الْ

امراد المراد المرد المراد المرد المراد المرد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد

479

١٥٢٨ \_ [إسناده صحيح] أخرجه النسائي: ٤/ ٨٥، ٨٥، الجنائز، باب الصلاة على القبر، ح: ٢٠٢٤ من حديث عثمان بن حكيم أبي سهل به، وصححه ابن حبان (موارد)، ح: ٧٦١ \_٧٦١.

قبر يرنماز جنازه يزهن سيمتعلق احكام ومسائل 7- أبواب ما جاء في الجنائز کوئی بھی فوت ہو مجھےضروراطلاع کیا کرو کیونکہ میری وعاان کے لیے رحمت کا باعث ہے۔'' پھر آپ نگا قرر تشریف لے گئے ہم نے آپ کے پیچے صف بنالی اورآپ نے اس پر چار تکبیری کہیں۔

🏂 فوائد ومسائل: 🛈 رسول الله تلكال این تمام صحاب کی خبر گیری فرماتے تصاگر چدکوئی بظاہر معمولی حیثیت کا حامل ہو۔لیڈراورسر براہ کا اپنے کارکنوں ہے اس طرح کاتعلق ہونا جاہے۔ ﴿ صحابہ کرام شائد ہے رسول الله مَا يُغِيرُ كِيرَ رَامٍ كَا خِيلِ كِيا اور تَكليف دينا مناسب نه سمجها - چھوٹوں كو ہزرگوں كا اى طرح خيال ركھنا عا ہيے۔ 🕝 قبر ہر جناز ہ پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو وفن سے پہلے سیت کا جناز ہ پڑھنے کا ہے۔

١٥٢٩ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْن ١٥٢٩ - حفرت عبدالله بن عامر رات اليه والد كَاسِب: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حضرت عامر بن ربيد والله عن روايت كرتے مين الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن زَيْدِ بْن الْمُهَاجِر بْن قُنْفُذٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَامِر ابْن رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةُ سَوْدَاءَ مَاتَتْ ولَمْ يُؤْذَنْ بِهَا النَّبِيُّ بَيِّكِتْرٍ. فَأُخْبِرَ بِذَٰلِكَ. فَقَالَ: «هَلاَّ آذَنْتُمُونِي بِهَا» ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: «صُفُّوا عَلَيْهَا» فَصَلَّى عَلَيْهَا.

> ١٥٣٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَن الشَّعْبِيِّ، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ. وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعُودُهُ. فَدَفَنُوهُ بِاللَّيْلِ. فَلَمَّا أَصْبَحَ

انھوں نے فرمایا: ایک سیاہ فام خاتون کی وفات ہوگئی۔ ني نافياً كواس كي اطلاع نه دي گئي \_ (بعد ميں) آپ تَلْقِيمٌ كُواس (كي وفات) كاعلم مواتو فرمايا: "متم نے مجھے اس کی وفات کی اطلاع کیوں نہ دی؟" پھر آپ نے صحابهٔ کرام ٹھائیے سے فرمایا: ''اس (کی نماز جنازہ) کے لیصفیں بناؤ۔'' تب آپ نے اس کا جنازہ پڑھا۔

۱۵۳۰ - حضرت عبدالله بن عباس بالنفاسي روايت بے انھوں نے فرمایا: ایک آ دی فوت ہوگیا۔ (وفات ہے پہلے بیاری کے ایام میں) رسول اللہ عُلَقِمُ اس کی عیادت کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے اسے رات ہی کو ذفن کرویا۔ جب صبح ہوئی تو انھوں نے رسول اللہ



٣٩٥١ـ[صحيع]أخرجه أحمد: ٣/ ٤٤٤ عن قتيبة بن سعيد عن الدراوردي به، وحسنه البوصيري.

<sup>•</sup>١٥٣٠ أخرجه البخاري، الجنائز، باب الإذن بالجنازة، ح:١٢٤٧ من حديث أبي معاوية، ومسلم، الجنائز، باب الصلاة على القبر، ح: ٩٥٤ من حديث الشيباني به.

٦- أبواب ما جاء في الجنائز.

أَعْلَمُوهُ. فَقَالَ: "مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تُعْلِمُونِي؟" قَالُوا: كَانَ اللَّيْلُ. وَكَانَتِ الظُّلْمَةُ. فَكَرِهْنَا أَنْ نَشُقَّ عَلَيْكَ. فَأَتْى قَرْرُهُ، فَصَلِّى عَلَيْهِ.

١٥٣١ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْلَى. قَالاً: حَدَّثَنَا أَخْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةً، أَحْمَدُ بْنُ حَيْبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيِّ يَئِيِّ صَلْى عَلَى قَبْرِ بَعْدَمَا قُبِرَ.

10٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ: حَدَّثَنَا مِهْرَانُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى مَيْتٍ بَعْدَمَا دُفِنَ.

100٣ - حَدَّفَنَا أَبُوكُرَيْبِ: حَدَّئَنَا مَعِيدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِي الْهَيْئَم، عَنْ أَبِي الْهَيْئَم، عَنْ أَبِي اللهَيْئَم، عَنْ أَبِي اللهَيْئَم، عَنْ أَبِي اللهَيْئَم، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَتْ سَوْدَاءُ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ. فَتُوفِّيتْ لَيْلاً. فَلَمَّا أَصْبَحَ رَمُولُ اللهِ يَنِيِّةُ أُخْبِرَ بِمَوْتِهَا. فَقَال: «أَلاَ رَمُولُ اللهِ يَنِيَّةً أُخْبِرَ بِمَوْتِهَا. فَقَال: «أَلاَ النَّسُونِي بِهَا؟» فَخَرَجَ بِأَصْحَابِهِ، فَوَقَفَ عَلَيْهَا وَالنَّاسُ مِنْ عَلَيْهَا وَالنَّاسُ مِنْ عَلَيْهَا وَالنَّاسُ مِنْ

قبر پرنماز جنازه پڑھنے ہے متعلق ادکام وسائل ﷺ کو بتایا۔ آپ نے فرمایا: '' جھے خبر کرنے ہیں شھیں کیا مافع تھا؟'' افعوں نے کہا: رات کا وقت تھا اور اندھیر ابھی تھا تو ہم نے آپ کو ٹکلیف دیتا پہندنہ کیا۔ آپ ٹاٹیل نے اس محض کی قبر پر جا کرنماز جنازہ اواکی۔

۱۵۳۱-حفرت انس وہ تلائے روایت ہے کہ نبی ملکاما نے ایک قبر پرمیت کی تدفین کے بعد نماز جنازہ پڑھی۔

1007- حفرت سلیمان بن بریده براف این والد حفرت بریده بن حصیب بالث سے روایت کرتے ہیں افھوں نے فرمایا: بی طاف نے ایک میت کا جنازه اس کے وفن کیے جانے کے بعدادا کیا۔

۱۵۳۳ - حفرت الوسعيد التلقات روايت ہے كه ايك سياه فام خاتون مبحد ميں جها فرود يا كرتى تھى۔ ايك رات وہ فوت ہوگئی۔ کو اس كی رات وہ فوت ہوگئی۔ آپ نے فرمایا: "تم نے جمحے داس وقت كى اطلاع دى؟" پھر (اس وقت ) كيوں نه اس كی وفات كى اطلاع دى؟" پھر آپ حاب كوساتھ لے كر فكھ اوراس كى قبر پر جا كھڑے ہوئے۔ رسول اللہ عالیہ اوراس كى قبر پر جا كھڑے ہوئے۔ رسول اللہ عالیہ اوراس كى تجبیر ہے ہیں اوراس لوگوں نے اس پر (نماز جنازہ كى) تجبیر ہے كہیں اوراس

١٥٣١\_أخرجه مسلم، الجنائز، الباب السابق، ح: ٩٥٥، انظر الحديث السابق من حديث غندر به.



١٩٣٢\_[صحيح] وحسنه البوصيري \$ محمد بن حميد حافظ ضعيف، وكان ابن معين حسن الرأي فيه(تقريب)، وشيخه متكلم فيه، فالسند ضعيف، والحديث السابق شاهدله، وبه صح الحديث.

١٩٣٣\_[إسناده ضعيف] انظر، ح: ٣٣٠ لعلته.

حضرت نحاشي برات كي نماز جنازه كابيان ٦- أبواب ما جاء في الجنائز کے لیے دعائیں کیس (نماز جنازہ پڑھی) بھروایس آ گئے۔ خَلْفِهِ، وَدَعَا لَهَا، ثُمَّ انْصَرَفَ.

🏄 فاكده: ندكوره روايت كو مهارے فاضل محقق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین اس كى بابت لكھتے میں کہ فدکورہ روایت سندا توضعف ہے لیکن متا ومعنا صحیح ہے۔ دکتور بشارعواد مزید لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا متن صحیح ہے کیونکہ سیح روایات مثلاً : صحیح بخاری صحیح مسلم سنن نسائی سنن ابن ماجداور صحیح ابن حبان سے اس کی تا ئىد ہوتى ہے' نیزسنن ابن ماحہ (حدیث: ۱۵۲۸) میں بھی یہی مسئلہ بیان ہوا ہے جسے ہمار بے فاضل محقق نے سیح قرار دیا ہے' للذا ندکورہ ردایت سنداً تو ضعیف ہے لیکن متناصحے ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے : (سنن ابن ماجہ' للدكتور بشارعواد' حديث:١٥٣٣ و صحيح ابن ماحه للألباني' رقم:١٢٥٣)

> (المعجم ٣٣) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّجَاشِيِّ (التحفة ٣٣)

١٥٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: 48 ﴿ حَدَّثَنَا عَبْدُا لاَّ عْلَى ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ \* فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْبَقِيعِ. فَصَفَّنَا خَلْفَهُ. وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ

عَلَيْقَ ، فَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ .

١٥٣٣ حفرت ابوبريه ولله عدوايت ع رسول الله تَوْلِيُّا نِے فرمایا: " نحاثی فوت ہوگیا ہے۔" (اس کے بعد) رسول اللہ ٹاٹیٹر اور آپ کے ساتھی بقیع میں تشریف لے گئے۔آپ نے اینے پیچھے ہماری صفیں بنائين رسول الله وليل (خود) آ م بره اور جار تنكبير س كہيں۔

باب:٣٣-حفرت نجاشي درك كي

نماز جناز وكابيان

ﷺ فوائد ومسائل: ﴿ حضرت نجاتى ولك حبشه كے بادشاه تق أن كانام أصحمه تفار (صحيح البحاري، مناقب الأنصار' باب موت النحاشي' حديث:٣٨٥) جافظ ابن حجر رائلة نح تجاثى الله ك وفات ٨ يا ٩ جحري لكهي باور فرمايا ہے كه اكثر علماء كيزوريك ان كى وفات ٩ جمرى ميس جوكى برويكي : (فتح الباري: اسمار عدیث: ٢٨٧٤) ﴿ وَكُوره صديث سے عَالَم إِن فَمَاز جِنازه يرض كا جوازمعلوم موتاب تاہم بيمسكدا ح تک علماء کے مابین مختلف فیہ چلا آ رہا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ہرائیک میت کی غائماند نماز جنازہ پڑھی حاسکتی ہے تی کہ بعض نے تو یہاں تک کہا ہے کہ آ دی کو جا ہے کہ ہرشام کونماز جنازہ پڑھے اورنیت یہ کرے کہ ہرای



٣٤٤ أخرجه البخاري، الجنائز، باب الصفوف على الجنازة، ح:١٣١٨ من حديث معمر، ومسلم، الجنائز، باب في التكبير على الجنازة، ح: ٩٥١ من حديث الزهري به مطولاً ومختصرًا.

حضرت نحاشي فراشنه كي نماز جنازه كابيان

٦- أبواب ماجاء في الجنائز.

مسلمان کی نماز جنازہ ہے جوآج روئے زمین پر فوت ہوا ہے۔ پچھوالل علم کا کہنا ہے کہ ہرایک کی غائمانہ نماز جنازہ جائز نہیں صرف اس محض کی عائب نہ نماز جنازہ پڑھی جائے جس کے بارے میں بیمعلوم ہو کہ اس کی نماز جناز ونہیں بڑھی گئی۔ شیخ الاسلام امام این تبہیداور شیخ این تیسین رہات نے ای قول کوران فح قرار دیا ہے جبکہ ایک تیسرے گروہ کا کہنا ہے کہ ہراس شخص کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جائے جس نے علم نافع وغیرہ کی صورت میں مىلمانوں براحسان كيا ہوء تاہم اس مسكد كى بابت ہمارے نزديك راج اور اقرب الى الصواب بات درج ذيل ما توں کو مکو ظار کھنا ہے:

- فوت ہونے والا اچھی شہرت اور سیائ نہ ہی اور علمی حیثیت کا حامل ہو۔ ہر چھوٹے بڑے کی نماز جناز وغائنانہ طور پر بڑھناغیرمسنون ہے۔
- 🟵 غائرانه نماز جنازه کی ادائیگی میں سیاس یا مالی مفادات دابسته ند مون صرف الله تعالی کی رضا جوئی مطلوب مو۔
- 🟵 اس کے لیےاعلانات کرنا اشتہارات اور بینر وغیرہ لگانا مخصوص علائے کرام یا ندہبی وسیاسی قائدین ہے نماز جنازہ پڑھوانا' نیز انتظار اور ای قتم کے دیگر ذرائع ابلاغ کواستعال کرنا' جبیبا کہ آج کل ہمارے ہاں یہ وبا عام ہے شرعی طور برمحل نظر ہے لہٰذااس کی حوصلہ ملخی کرنی چاہیے۔
- 🤀 عائمانه نماز جنازه کےموقع پر تقاریر یا خطابات کا بھی قطعاً اہتمام نہ ہوا ایبا کرنا رسول اللہ ٹاپٹیم اور صحابیہً کرام جھٹیے ہے ٹابت نہیں بصورت دیگرفوت ہونے والے محض کے لیے صرف دعا کرنا ہی زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ اسے ای خصوصی دعاؤں میں مادر کھا جائے۔ والله أعلم بالصواب. ﴿ عَالَمَا نَهُمَا زَجِنَا وَهُ كَا طریقہ وہی ہے جومیت سامنے ہونے کی صورت میں ہے۔

1000 - حضرت عمران بن حصین دانش سے روایت ے رسول الله عليم نے فرمايا: "تمھارا بھائي نجاثي فوت ہوگیا ہے'اس کا جنازہ پڑھلو۔'' محالی بیان کرتے ہیں كرآب نات كمرے ہوئے اور ہم نے آپ كى افتدا میں نماز (جنازہ) ادا کی۔ میں دوسری صف میں تھا۔ آ ب نے دومفیں بنا کراس کا جنازہ پڑھایا۔

١٥٣٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ خَلَف، وَمُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّل ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَمْرُوبُنُ رَافِع: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، جَمِيعاً عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَبِي قِلاَ بَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْخُصَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ، فَصَلُّوا عَلَيْهِ» قَالَ فَقَامَ فَصَلَّيْنَا

١٥٣٥ ـ أخرجه مسلم، الجنائز، الباب السابق، ح: ٩٥٣ من حديث أيوب عن أبي قلابة به.



حضرت نحاشي دُمُلكُهُ كَي نماز جنازه كابيان ٦- أبواب ما جاء في الجنائز ....

خَلْفَهُ. وَإِنِّي لَفِي الصَّفِّ الثَّانِي. فَصَلَّى عَلَيْهِ صَفَّيْنٍ.

١٥٣٦ - حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَام: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْل، عَنْ مُجَمِّع بْنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ رِي عَلَىٰ اللَّهُ عَالَمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ. ﴿ إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ.

فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ » فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ صَفَّيْن . ١٥٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنِ الْمُثَنَّى ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي الطُّفَيْل، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَّجَ بِهِمْ فَقَالَ: «صَلُّوا عَلَى أَخِ لَكُمْ مَاتَ بِغَيْرِ أَرْضِكُمْ ۚ قَالُوا: مَنَّ هُوَ؟ قَالَ: ۚ

«النَّجَاشِيُّ». ١٥٣٨ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلِ:

حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو السَّكَن، عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِع، عَن ابْن عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ

ﷺ صَلِّي عَلَى النَّجَاشِيِّ، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا.

۱۵۳۲ - حفرت مجمع بن جاربه انصاری ڈیٹٹا ہے۔ روایت سے رسول الله منافظ نے فرمایا: ''جمهارا بھائی

نجاشی فوت ہوگیا ہے۔اٹھواس کا جنازہ پڑھلو۔'' تو ہم نے آپ ناہیم کے پیچھے دومفیں بنالیں۔

١٥٣٧- حضرت حديف بن اسيد غفاري والله ا روایت ہے کہ نبی ماثیل صحابیہ کرام ٹائٹی کو لے کر نکلے اور فرمایا: ''اینے ایک بھائی کا جنازہ پڑھو جوتمھارے علاقے سے باہر فوت ہو گیا ہے۔ 'صحابہ تُلْلَیُمُ نے کہا: وہ کون ہے؟ فر مایا:''نحاشی۔''

۱۵۳۸-حفرت عبدالله بن عمر النشاسے روایت ہے كەنبى ئاڭلۇنے نے نحاشى بۇلىڭ كا جناز ە بۇھاتو جارتكبيرىن کہیں۔

١٥٣٦\_ [صحيح] أخرجه ابن أبي شبية:٣/ ٣٦٢ وغيره \* حمران ضعيف، رمي بالرفض (تقريب)، وفيه علة أخرى، والحديث السابق شاهدله.



١٩٣٧\_[صحيح] أخرجه أحمد: ٤/ ٧ من حديث المثنّى به، وتابعه جماعة \* قتادة مدلس، وتقدم، ح: ١٧٥، ولم أجد تصريح سماعه، ولحديثه شواهد، انظر، ح: ١٥٣٥، ١٥٣٤.

١٥٣٨\_ [إسناده صحيح] انفرد به ابن ماجه.

۔ نماز جنازہ کی ادائیگی اور میت کے ذفن تک ظهرنے والے کے ثواب کا بیان ب مَنْ باب ۳۳۳ - نماز جنازہ کی ادائیگی اور میت کے دفن تک ظهر نے والے کا ثواب

۱۵۳۹ - حضرت ابو ہریرہ فٹاٹلات روایت ہے نبی

الکھ نے فرمایا: ''جس نے جنازے کی نماز پڑھی اس
کے لیے ایک قیراط تواب ہے اور جس نے انظار کیا حتی

کہاس (کے دفن) سے فراغت ہوجائے 'اس کے لیے
دوقیراط تواب ہے ۔'' صحاب نے کہا: دوقیراط کسے ہوتے
ہیں؟ آپ نے فرمایا: ''دو پہاڑوں کے برابر۔''

٦- أبواب ما جاء في الجنائز ....... نماز (المعجم ٣٤) - **بَابُ** مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ صَلَّى عَلْى جِنَازَ وَوَمَنِ انْتَظَرَ دَفْنَهَا (التحفة ٣٤)

10٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّثَنَا عَبْدُالأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ النَّبِيِّ عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ فِيرَاطًانِ عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ فِيرَاطًانِ عَلَى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ فِيرَاطًانِ عَلَى عَلَى جِنَالَةٍ فَلَهُ فِيرَاطًانِ عَلَى النَّظَرَ حَتَٰى الْفِيرَاطَانِ عَلَى الْفَيرَاطَانِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمَعْبَلَيْنِ ...



فوائد ومسائل: ﴿ جَسِ طَرِحَ مسلمان كاجنازه پر هنافرض ہے ای طرح اسے دفن کرنا بھی ضروری ہے ان دونوں کا موں کے لیے عام مسلمانوں کے تعاون کی ضرورت ہے لہذا جس طرح ثواب کی نیت سے نماز جنازه میں شرکت کی کوشش کی جاتی ہے ای طرح قبر کھود نے میت کو دفن کرنے اور قبر کو برابر کرنے میں بھی زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ﴿ جس طرح نماز جنازہ میں میت کے لیے وعا کی جاتی طرح دفن کے بعد بھی اس کی ثابت قدمی کے لیے اور سوالوں کے جواب کی توفیق کے لیے وعا کی جاتی ہے۔ رسول اللہ تاثین جب میت کو دفن کر کے فارغ ہوتے تو قبر کے پاس کھڑے ہو کرفر ہاتے: ''اپنے بھائی ہے۔ رسول اللہ تاثین جب میت کو دفن کر کے فارغ ہوتے تو قبر کے پاس کھڑے ہو کرفر ہاتے: ''اپنے بھائی ہور ہا ہے۔'' است نمین دعائے مغفرت کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو کیونکہ اس سے اب سوال ہور ہا ہے۔' (سنن أبی داو د' الحنائز' باب الاستعفار عندالقبر للمیت فی وقت الانصراف' محدیثال ہور ہا ہے جس کا اندازہ و دور کا ایک سکہ اور ایک وزن ہے۔ علامہ این اثیر الانے نے قیراط کو دینار کا بیسوال یا چوبیسوال صحیر الربال خاص مقدر اردیا ہے۔ دیکھیے: (النہ اید اور اس کے ایکھی مقدار ہے جو بہاڑ کے برابر ہے۔ ایک روایت میں ''اصد ہیں۔ جس کہا نا کہ اس سے مراد ثواب کی ایک خاص مقدار ہے جو بہاڑ کے برابر ہے۔ ایک روایت میں ''اصد ہیں ہیا گرکوئی میں نہ آئے تواستاد ہے تو چھے لے اور استاد کو بھی دوبارہ وضاحت کرنے میں تامل نہیں کرنا چاہیے۔ است بھے میں نہ آئے تواستاد ہے تو چھے لے اور استاد کو بھی دوبارہ وضاحت کرنے میں تامل نہیں کرنا چاہیے۔

١**٥٣٩**ــ أخرجه البخاري، ح:(١٣٢٥،٤٧٧)، النسخة الهندية: ١٧٧/١، وتحفة الأشراف: ٤٨/١٠، ومسلم، الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، ح: ٩٤٥ من حديث معمر به.

٦- أبواب ما جاء في الجنائز ...

١٥٤٠ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةِ فَلَهُ قِيرَاطٌ. وَمَنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَ اطَانِ» قَالَ: فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَن الْقِيرَاطِ؟ فَقَالَ: "مِثْلُ أُحُدِ".

١٥٤١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ 486 عَنْ عَدِيٍّ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتِ، ﴿ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْش، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى عَلَى ا جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطً . وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُذْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ الْقِيرَاطُ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدِ هَٰذَا".

(المعجم ٣٥) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِيَامِ لِلْجِنَازَةِ (التحفة ٣٥)

١٥٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

بنازه آتاد كيوكركورك بوني المتعلق احكام وسائل ١٥٨٠ حضرت توبان على سے روايت ب رسول الله مُلِينًا نے فرمایا: ''جس نے جنازے کی نماز برھی اس کے لیے ایک قیراط (ثواب) ہے اور جوال کے وفن تک حاضر رہا اس کے لیے دو قیراط (ثواب) ہے۔'' نبی مُکٹار سے قیراط کے متعلق یو چھا گیا تو آپ نے فرمایا:"احد (بہاڑ) کے برابر۔"

ام ۱۵ - حضرت الى بن كعب ثلاثة سے روايت ب رسول الله تلفظ نے فرمایا: ''جس نے جنازے کی نماز 🎚 یڑھی اس کے لیے ایک قیراط (ثواب) ہے اور جو حاض ر ہاحتی کہ (میت کو) فن کیا جائے اس کے لیے ( تُواب کے) دوقیراط ہیں۔قتم ہےاس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد (مُنْظُمُ) کی جان ہے (تواب کا) قیراط اس اُحد ہے بھی برواہے۔''

باب: ٣٥- جنازه آتاد كيه كركه رعمونا

١٥٨٢- حفرت عبدالله بن عمر ڈاٹھا نے حضرت عامر بن ربیعہ ڈاٹٹا سے روایت بیان کی کہ نبی ٹاٹٹا نے



١٥٤٠\_ أخرجه مسلم، الجنائز، الباب السابق، ح: ٩٤٦، انظر الحديث السابق من حديث قتادة به، وله شواهد، انظر الحديث السابق.

١٥٤١\_[صحيح] وضعفه البوصيري، وانظر، ح: ١٩٢٩، ١٩٢٩ لعلته.

١٥٤٣\_ أخرجه البخاري، الجنائز، باب القيام للجنازة، ح:١٣٠٨،١٣٠٧، ومسلم، الجنائز، باب القيام للجنازة، ح: ٩٥٨ من حديث الليث وسفيان به.

۔۔۔ جنازہ آتاد کھ کر کھڑے ہونے سے متعلق احکام ومسائل فرمایا:'' جب تم جنازہ دیکھوتو اس کے لیے کھڑے ہوجاؤ حتی کہ وہ آگے گزرجائے یا (زمین پر)رکھ دیا جائے۔''

- أبواب هاجاء هي الجنائز - - عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيمَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ حَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيمَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ حَنْ مَنْ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَنْ عَنْ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةً، سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةً، سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةً، سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةً، سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَالَ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةً، سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفُكُمْ أَوْ تُوضَعَ».

1000- حفرت الوجريره ولاللائك بروايت بن الصول في فرايا: في طليم كي باس ساليك جنازه الزرات و آب كر به المالات المركبة ا

10٤٣ - حَدَّثْنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيبَةً،
وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ. قَالاً: حَدَّثْنَا عَبْدَةُ بْنُ
مُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ
أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: مُرَّ عَلَى



جناز ہ آتاد کھ کرکھڑے ہونے سے متعلق احکام ومسائل

مَا يُؤُمُّ بِعِيْدِ كُنَّ تُو ہِم بھی بیٹھ گئے۔

۱۵۴۴- حضرت على بن الى طالب ثاثثة سے روایت

بے انھوں نے فرمایا: رسول الله تاللہ جنازہ دیکھ کر

کھڑے ہوئے تو ہم بھی کھڑ ہے ہو گئے 'پھر رسول اللہ

٦- أبواب ما جاء في الجنائز

النَّبِيِّ ﷺ بِجِنَازَةٍ. فَقَامَ، وقَالَ: «قُومُوا.

فَإِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعاً».

١٥٤٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْن الْمُنْكَدِرِ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَم، عَنْ

عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبِ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

لجنَازَة ، فَقُمْنَا . حَتَّى جَلَسَ ، فَجَلَسْنَا .

🚨 فائدہ: اس حدیث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ جنازہ دیکھ کر کھڑے ہونامنسوخ ہے لیکن بیاس صورت میں ے جب [ قَامَ ] اور آقُمُنا ] کے لفظ میں استمرار (ایک کام باربارکرنے) کامفہوم سمجھا جائے اور یوں ترجمہ کیا حائے:'' نبی مَالِّیُمُ جنازہ دیکھ کرکھڑے ہوتے تھے تو ہم بھی کھڑے ہوتے تھے' پھر نبی پایٹھا ہیٹھنے لگی تو ہم نے بھی بيٹھنا شروع كرديا۔''ليكن اس كا ايك دوسرا ترجم بھى موسكتا ہے' يعنی [ مَامَ ] اور [ فُصُنَا ] ہے ايك وفعه كا واقعہ سمجِها جائے تو مطلب په ہوگا: ''رسول الله مَاليَّا جنازہ دیکھ کر کھڑے ہوئے تو ہم بھی کھڑے ہو گئے حتی کہ نی ٹاکٹٹا بیٹر گئے تو ہم بھی بیٹر گئے ۔''بعنی جب تک نبی ٹاکٹٹا کھڑے رہے ہم بھی کھڑے رہے جب جنازہ گزر گیا تو نی مَالْفِیْنَ بعِثِهِ گئے تب ہم بھی بیٹھ گئے'اس صورت میں کھڑا ہونامنسوخ نہیں سمجھا جائے گا۔

١٥٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَم. قَالاً: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ بِ أَسِعُون فِرْمَايا: رسول الله تَاتِيمُ جب سي جناز ب عِيسٰى: حَدَّثَنَا ُّ بِشْرُ بْنُ رَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ جُنَادَةَ بْنِ ۖ أَبِي أُمَيَّةً ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اتَّبَعَ جِنَازَةً، لَمْ يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ. فَعَرَضَ لَهُ

1000-حفرت عياده بن صامت والفاس روايت کے ساتھ جاتے تو میت کوقبر میں رکھے جانے تک نہ بیٹھتے (ایک مار) نی مالٹا کوایک یہودی عالم ملا اس نے کیا:اے محمد! ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ تب رسول اللہ تَنْ يَتُمْ بِعُصْنِهِ لِكُهِ اور فرمايا: ' ان كى مخالفت كرو\_' `

١٥٤٤\_أخرجه مسلم، الجنائز، باب نسخ القيام للجنازة، ح: ٩٦٢ من حديث شعبة به.

ه١٥٤\_[إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الجنائز، باب القيام للجنازة، ح:٣١٧٦ من حديث أبي الأسباط بشر ابن رافع به، وقال الترمذي، ح: ١٠٢٠ "غريب وبشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث" ﴿ وعبدالله بن سليمان ضعيف، وأبوه منكر الحديث (تقريب)، وللحديث شواهد ضعيفة.



ر زیارت قبور ہے متعلق احکام ومسائل

٦- أبواب ما جاء في الجنائز ..

حَبْرٌ فَقَالَ: هَكَذَا نَصْنَعُ يَا مُحَمَّدُ فَجَلَسَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: ﴿خَالِفُوهُمْ».

فوائد وسائل: ﴿ اس ہے واضح ہوتا ہے کہ میت کی تدفین تک کھڑے رہ ہنامنموخ ہے بلکہ جب میت کی جاریاتی زیمان پر رکھ دی جائے ہوتا ہے کہ میت کی تدفین تک کھڑے رہ ہنامنموخ ہے بلکہ جب میت کی جاریاتی زیمان پر رکھ دی جائے تو ساتھ آنے والے بیٹھ سختے ہیں۔ ﴿ غیر مسلموں ہے اور دو سرے روز مرہ معا طات ایک اہم اصول ہے۔ شریعت میں اس اصول کا لحاظ عبادات میں بھی رکھا گیا ہے اور دو سرے روز مرہ معا طات میں بھی البذا غیر انہوں کا بردا دن نیا سال (کیم جنوری کو خوشی منانا) اور ہندوؤں کی بسنت ہولی اور دیوائی شادی تمی کی رمیں شاز ناخم کے موقع پر والها کا کہ رمیں شاوی کو معیوب ہجھنا یا شادی کے موقع پر والها کا دہن کی رشتہ وار عورتوں سے بلا تکلف ملنا اور آ پس میں بلسی نداق کرنا اور اس طرح کے دیگر معا طاحت اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہونے کی وجہ ہے اور غیر مسلموں کے رواج ہونے کی وجہ ہے جرام ہیں جن سے پر ہیز انہائی ضروری ہے۔ ﴿ نَهُ کُورہ روایت کو ہمارے فاضل محقق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے جبکہ یہی روایت سنن ابی واور (مدید : ۱۳۵۷) میں بھی مروی ہو وہاں ریکھی ہمارے شخ نے اس کو سندا ضعیف قرار دیا ہے کہ بعض سنن ابی واور مدید : ۱۳۱۵) میں بھی مروی ہو وہاں سے کھایت کرتی ہے 'لہذا مسلماک طرح ہے کہ بعض معتقین کے زو کیے میت کود کھے کر کھڑا ہونا منسوخ ہو اور بعض کے زد کیک کھڑا ہونا مستحب ہے صرف وجوب منسوخ ہے۔ واللہ اعلم.

باب:٣٦- قبرستان ميں جاكركيا كمي؟

(المعجم ٣٦) - بَاكُ مَا جَاءَ فِيمَا يُقَالُ إِذَا دَخَلَ الْمَقَابِرُ (التحفة ٣٦)

1027 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسٰى:
حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَاصِم بْنِ
عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَقَدْتُهُ تَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ
فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ. فَقَالَ: «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ،
فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ. فَقَالَ: «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ،
لاَحِقُونُ مُؤْمِنِينَ . أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَإِنَّا بِكُمْ
لاَحِقُونُ . اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلاَ فَرَطْ فَإِنَّا بِكُمْ

١٥٤٦\_[إستاده ضعيف] أخرجه أحمد: ٦/ ٧١ من حديث شريك به، انظر، ح: ٩٠٧ لعلته، والحديث الآني يغني





زيارت قبور ہے متعلق احکام ومسائل ٦- أبواب ما جاء في الجنائز

ہمیں ان (برصبر) کے ثواب سے محروم نہ رکھنا اور ان ( کی وفات) کے بعدہمیں آ زمائش میں مبتلانہ کرنا۔''

🚨 فوائد ومسائل: ① ندکورہ روایت کو ہمارے فاضل محقق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے اور مزید کھاہے کہ اس روایت ہے آئندہ آنے والی روایت کفایت کرتی ہے غالبًا اس وجہ ہے دیگر محققین نے مذکورہ روایت کو محج قرار ویا ہے۔ الحاصل فدکورہ روایت سندا ضعیف بے لیکن دیگرروایات کی وجہ سے معناصیح ہے۔ تفصیل کے لیے ويكهي: (الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد: ٣٨١/٣٥) وصحيح ابن ماجه وقم:١٢٦١) 👁 قبروں کی زبارت مسنون ہے تا کہ موت یاد آئے اور دنیا ہے بے رغبتی پیدا ہوکر آخرت کی طرف توجہ ہوجائے۔ ۞ قبروں کی زبارت جس طرح دن کے وقت کی حاسکتی ہے' رات کو بھی حائز ہے۔ ۞ قبروں کی زیارت کا مقصد فوت ہونے والوں کے لیے دعاہے فوت شدگان سے پچھ مانگنا جائز نہیں کیونکہ وہ لوگ نہ ہماری باتیں سنتے ہیں 'نہ ہماری درخواست قبول کر سکتے ہیں۔ ﴿ السلام علیم کہنے سے انھیں سنا نامقصور نہیں بلدان کے لیے دعا اوران کے حال ہے عبرت حاصل کرنا مقصود ہے کہ جس طرح پہلوگ کل ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے آج قبروں میں بڑے ہیں۔ہم بربھی عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم اس طرح فن ہوجائیں گے اور دوس وں کی دعاؤں کے مختاج ہوں گے۔ ﴿ دعا كا آخری جملہ نماز جنازہ كی دعاؤں میں شامل ہے۔ وہاں سر هناورست ہے۔ ویکھیے: (سنن ابن ماجه ' حدیث: ۱۳۹۸)

يه ١٥- حفرت بريده بن حصيب اللمي الله ع ١٥٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْن آدَمَ: حَدَّثَنَا [أَبُو] أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْن بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ.كَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ. نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ.

روایت ہے انھوں نے فرمایا رسول الله مُلَاثِمُ صحابہ کرام مُعَاثِيمٌ كُوسِكُها ما كرتے تھے كہوہ جب قبرستان میں جائیں (توبده عابرهیں چنانچه)ان میں سے جو مخص (قبرستان مِين حاكر) وعاكرتا وه يون كبتا: [السَّلامُ عَلَيْكُمُ أَهُلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَإِنَّا إِنَّ شَآءَ اللَّهُ بِكُمُ لَاحِقُونَ لِيَسُأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ ] " تم يرسلامتي هؤام مومنون اورمسلمانون كي لبتی والو! ہم بھی ان شاءاللہ تم ہے آ ملنے والے ہیں۔

١٥٤٧\_ أخرجه مسلم، الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، ح: ٩٧٥ من حديث أبي أحمد محمد بن عبدالله به .

\_ قبرستان میں بیٹھنے سے تعلق احکام ومسائل ٦ - أبواب ما جاء في الجنائز ہم اللہ سے اسے لیے اور تمھارے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔''

🚨 فوائد ومسائل: 🛈 اگرہم اینے کسی عزیز یا ہزرگ کی قبر کی زیارت کے لیے جائیں یامسلمانوں کے قبرستان میں جائیں تو ہمیں جا ہے کہ ان مسنون الفاظ کے ساتھ ان کے حق میں دعائے خیر کریں۔ ﴿ فَاتَّحْهُ رِرُّ هَ كُرْتُواب پنجاناسنت ہے ثابت نہیں لہذاا یسے اعمال سے اجتناب بہتر ہے۔

باب: ٣٥- قبرستان مين بييُصنا

(المعجم ٣٧) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجُلُوسَ فِي الْمَقَابِر (النحفة ٣٧)

١٥٢٨ - حضرت براء بن عازب الأفؤس روايت ے انھوں نے فرمایا: ہم لوگ رسول الله تالل کے ساتھ ایک جنازے میں گئے تو آپ مُلَقِّمٌ قبلہ رو ہوکر بعض گئے۔

حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرُو، عَنْ زَاذَانَ، عَنِ الْبَرَاءِ ابْن عَازِب قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ

١٥٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا

فِي جِنَازَةٍ. فَقَعَدَ حِيَالَ الْقِبْلَةِ.

م فوا کدومسائل: © قبر بریاؤں رکھ کرگز رنامنع ہاور کسی قبر برمجاور بن کر بیٹھنا بھی منع ہالیکن قبرول کے درمیان کسی ضرورت کے تحت بیٹھنا جائز ہے' مثلاً: قبرابھی تیار نہ ہوئی ہوتو انتظار میں بیٹھ جانا درست ہے۔ 🗨 نماز کے علاوہ بھی قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا بہتر ہے۔

١٥٣٩ - حضرت براء بن عازب والنو سے روایت ١٥٤٩ - حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْب: حَدَّثَنَا ب أنهول نے فرمایا: ہم ایک جنازے میں رسول الله أَبُوخَالِدِ الأَحْمَرُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الله ك ساته كئد بم قبرتك ينج تو آب الله بينه کئے اور ہم بھی (بڑی خاموثی ہے) بیٹھ گئے گویا ہارے سرول پریرندے ہیں۔

الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ زَاذَانَ، عَنَ الْبَرَاءِ ابْنِ عَازِبِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي جِنَازَةٍ. فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ. فَجَلَسَ وَجَلَسْنَا ، كَأَنَّ عَلْمِي رُؤُوسِنَا الطَّيْرَ .

١٥٤٨\_[حسن] أخرجه أبوداود، الجنائز، باب كيف يجلس عند القبر، ح: ٣٢١٢ من حديث المنهال به، أخرجه مطولاً ، ح: ٤٧٥٣ ، ٤٧٥٤ ، وصححه البيهقي في إثبات عذاب القبر ، وشعب الإيمان ، يونس لم ينفرد به .

1944\_[حين] انظر الحديث السابق.



میت کوقبر میں اتارنے ہے متعلق احکام وسائل ٦- أبواب ما جاء في الجنائز . . . . . . . .

🏄 فوائدومسائل: 🛈 صحابهٔ کرام الله نیم نبی اکرم ناتیم کا انتہائی احترام کرتے تخاس لیے آپ کی موجود گی میں بلاضرورت بات نبیس کرتے تھے۔ ﴿ قبرستان مِی نفنول باتیں کرنے سے اجتناب کرنا جاہے۔ ﴿ سرول بر پرندے ہونے کا مطلب بہت زیادہ خاموثی ہے بیٹھنا ہے جیسے آگر کسی کے سرپر پرندہ بیٹھ جائے اور وہ اسے كرنا عابتا بوتو خاموش بوكر بينمتا باور غير محسول طريق سرحركت كرتاب تاكد برنده ازنه عائد

> (المعجم ٣٨) - بَابُ مَا جَاءَ فِي إِذْخَالِ الْمَيِّتِ الْقَبْرَ (النحفة ٣٨)

١٥٥٠- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّار: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ: حَدثَنَا لَيْثُ ابْنُ أَبِي شُلَيْم، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ ح: وَخَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ: حَدَّثَنَا 492 ﴾ الْحَجَّاجُ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أُدَّخِلَ الْمَيِّثُ الْقَبْرَ، قَالَ: "بِسْم اللهِ. وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ". وَقَالَ أَبُو خَالِدٍ مَرَّةً: إِذَا وُضِعَ الْمَيُّتُ فِي لَحْدِهِ قَالَ: «بَسْمَ اللهِ. وَعَلَى شُنَّةِ رَسُولِ اللهِ». وَقَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ: «بِسْم اللهِ. وَفِي سَبِيلِ اللهِ. وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ».

باب:۳۸-میت کوقبر میں اتارنے کا بیان

100-حضرت عبدالله بن عمر الشباس روايت ب انھوں نے فرمایا: جب میت کو قبر میں داخل کیا جاتا تو نبی عَلَيْمٌ فَرَمَاتٌ شَّحَ: [بسُم اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولُ اللَّهِ ]''الله كے نام ہے اور اس كے رسول كي ملت ير\_'' راوی حدیث ابو خالد نے ایک روایت میں بدالفاظ بیان کیے ہیں: جب میت کولحد میں رکھا جاتا تو آپ فرمات:[بسُم اللهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولَ اللَّهِ] "اللهُ ك نام سے اور اس كے رسول كے طريقے كے مطابق '' اور راوی حدیث ہشام نے اپنی روایت میں يول بيان كيا: [بسُم اللهِ وَفِي سَبيل اللهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ]"الله كنام صَالله كي راه يمن اور الله کےرسول کی ملت پر۔''

• ١٠٥٠- [صحيح] أخرجه الترمذي، الجنائز، باب ماجاء ما يقول إذا أدخل الميت القبر، ح: ١٠٤٦ عن عبدالله بن سعيد الأشج به، وقال: "حسن غريب"، وفيه حجاج بن أرطاة، وقد تقدم، ح:١١٢٩،٤٩٦، والطريق الأول فيه الليث بن أبي سليم، وتقدم، ح:٢٠٨، فالسند ضعيف، وله شواهد عند أبي داود، ح:٣٢١٣ وغيره، وأخرج الحاكم: ١/ ٣٦٦ بإسناد صحيح عن البياضي رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: " إذا وضع العيت في قبره فليقل الذين يضعونه حين يوضع في اللحد: باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ﷺ، وأخرج الحاكم وغيره بإسناد صحيح عن ابن عمر "أنه كان إذا وضع الميت في قبره (وفي رواية: وضع مينًا في قبره/ هق) قال: بسم الله وعلى سنة رسول الله"، وفي رواية: وعلى ملة رسول الله ﷺ (هـق)، وأخرج البيهقي : ٥٦/٤ بإسناد قوي عن علي رضي الله عنه أدخل ميتًا في قبره فقال: "اللهم عبدك وابن عبدك، نزل بك وأنت خير منزول به، ولا نعلم به إلا خيرًا، وأنت أعلم به كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ﷺ فاغفر له ذنبه ووسع له في مدخله".



🎎 فاكده: جب ميت كوقبر مين اتاراجائة واتارنے والوں كوچاہے كه فدكوره بالا دعا پڑھيں۔

الرَّقَاشِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَالِ اللهُ الْمُلِكِ الْمُ مُحَمَّدٍ الْمَالِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

قَبْرِهِ مَاءً .

فاکدہ: فدکورہ روایت سندا ضعف ہے تاہم اس مسلک بابت ایک روایت سنن ابی داود میں مروی ہے جے محققین نے سیح قرار دیا ہے۔ اس میں ہے کہ حارث اعور نے وصیت کی کہ حضرت عبداللہ بن بزید طلمی بھٹنا ان کی نماز جنازہ پڑھا کی بنا نجے انہوں نے جنازہ پڑھا یا' بچرانہیں پائینتی کی طرف سے قبر میں اتا را اور فرما یا بیسنت ہے۔ (سنن أبی داو د' الحنائز' باب کیف ید حل المبت قبرہ' حدیث:۳۲۱۱) اسے امام بیمی میٹ فیخ البانی اور فیخ علی زئی نے سے رسول اللہ تاہیم کی سے بین نیز پانی چیز کئے کا ذکر ہمیں کی سیح صدیث سے نہیں سنت مراد ہوتی ہے اور اسے اصطلاعاً مرفوع کمی کہتے ہیں' نیز پانی چیز کئے کا ذکر ہمیں کی سیح صدیث سے نہیں مل سکا۔ واللہ اعلیہ.

100٢- حضرت ابوسعيد والثيثات بكروايت بكر

رسول الله طَاقِيْ كِجسم ميارك كو قبل كي طرف سے ليا

گیااوراٹھا کرقیم میں داخل کر دیے گئے ۔

١٥٥٢ - حَدَّثْنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ:
 حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ. عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ
 عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

. أُخِذَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ، وَاسْتُقْبِلَ اسْتِقْبَالًا .

فوا کد و مسائل: ﴿ فَرَاکِد و مرائل: ﴿ فَرَاکِد و روایت سنداً ضعیف ہے تاہم میت کو قبر میں داخل کرنے کا صحیح طریقہ وہی ہے جو گزشتہ حدیث نے فوا کدمیں فیکور ہے۔ باقی رہامیت کا چیرہ اورجہم قبلہ کی طرف کرنا تو اس کی باہت علائے کرا میں کلھتے ہیں کہ میٹل کسی میچے حدیث سے تو ثابت نہیں ہے البتہ چیرہ قبلے کی طرف کر دیا جائے تو بہتر ہے۔ امام این حزم برائے اس کی باہت کلھتے ہیں کہ رسول اللہ ناٹیل کے دیائے سے لیکڑ تی تک مسلمانوں کا ای پڑھل این حزم برائے سے لیکڑ تی تک مسلمانوں کا ای پڑھل

١٥٥١\_[إسناده ضعيف] انظر، ح: ١٣٤٧ لضعف مندل وشيخه.

١٥٥٢\_[إسناده ضعيف] انظر، ح: ٣٧ لعلته، وفيه علة أخرى.



٦- أبواب ما جاء في المجنائز

ہے۔ تفصیل کے لیے ویکھیے: (المحلی لابن حزم: ۱۵۳/۵) و أحكام الجنائز ص: ۱۹۲) ﴿ حدیث کے الفاظ آو استل استلالاً آئی بابت علم عمققین لکھتے ہیں ان الفاظ کی کوئی اصل نہیں ہے کیونکدامام مزی نے تخت الاشراف اور امام بوصری نے مصباح الرجاجہ ہیں ان کو ذکر نہیں کیا بلکدان الفاظ کی بجائے [واستقبل استقبالاً ] کا ذکر کیا ہے۔ ویکھیے: (سنن ابن ماجه للدکتور بشار عواد' حدیث:۱۵۵۲)

حَمَّادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ [الْكَلْبِيُّ]: حَدَّنَنَا حِمَّادُ بْنُ عَمَّارِ: حَدَّنَنَا فِيمَّادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ [الْكَلْبِيُّ]: حَدَّنَنَا إِدْرِيسُ الأوْدِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: حَضَرْتُ ابْنُ عُمَرَ فِي جِنَازَةِ. فَلَمَّا سَبِيلِ اللهِ. وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ. فَلَمَّا أُخِذَ سَبِيلِ اللهِ. وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ. فَلَمَّا أُخِذَ فِي تَسْمِيلِ اللهِ. وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ. فَلَمَّا أُخِذَ فِي تَسْمِيلِ اللهِ. وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ. فَلَمَّا أُخِذَ فِي تَسْمِيلِ اللهِ. وَعَلٰى مِلَّة رَسُولِ اللهِ عَذَابِ الْقَبْرِ. اللَّهُمَّ جَافِ الأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهَا، وَصَعَدْ رُوحَهَا، وَلَقَهًا مِنْكَ رِضْوَاناً. قُلْتُ : يَا ابْنَ عُمَرَ أَشُولِ اللهِ عَنْ أَمْ قُلْتَهُ مِمْرَأُ شَيْءٌ مَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى الْقَوْلِ. بَلْ مِمْرَأُ اللهَ عَلَى الْقَوْلِ. بَلْ مِمْرًا اللهِ عَلَى الْقَوْلِ. بَلْ مَنْ وَاللهِ عَلَى الْقَوْلِ. بَلْ مَنْ وَسُولِ اللهِ عَلَى الْقَوْلِ. بَلْ مَنْ وَاللهِ عَلَى الْقَوْلِ. بَلْ مَنْ وَاللهِ عَلَى الْقَوْلِ. بَلْ مَنْ وَاللهِ اللهِ عَلَى الْقَوْلِ. بَلْ مَنْ وَاللهِ عَلَى الْقَوْلِ. بَلْ مَنْ وَاللهِ اللهِ عَلَى الْقَوْلِ. بَلْ

-۱۵۵۳ - حضرت سعید بن میتب افرانشهٔ سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: میں ایک جنازے میں حضرت عبدالله بن عمر دافني كے ساتھ حاضر تھا۔ جب انھوں نے ميت كوقبر من ركها تو فرمايا: [بسُم اللهِ وَفِي سَبيل اللهُ و عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ ] "الله كنام عُ الله کی راہ میں اور اللہ کے رسول نافیج کی ملت پر ''جب لحد يريكي اينيس لكاناشروع كأكس توفر مايا: [اللهم أجرها مِنَ الشُّيُطَانِ وَمِنُ عَذَابِ الْقَبُرِ\_ اَللَّهُمُّ خَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبِيُهَا وَصَعِّدُ رُوحَهَا وَلَقِّهَا مِنْكَ رضُوانًا] "أے الله! اسے شیطان سے اور قبر کے عذاب سے بناہ دے اے اللہ! اس کے پہلوؤں سے ( قبر کی) زمین کو دور رکھاس کی روح کو بلند کراوراہے این خوشنودی نصیب فرمان (سعید بن سیب نے فرمایا) میں نے کہا: این عمر! کیا آپ نے یہ چیز رسول الله ظالم سے تی ہے یا اپنی رائے سے بدالفاظ کیے ہیں؟ انھوں نے کہا: تب تو میں یا تیں بنانے بر قادر ہول (نہیں) بلكرية جيزين فرسول التند الفائل سين ب-

باب:٣٩- بغلی قبر (لحد) بنانامت جب

(المعجم ٣٩) - **بَابُ** مَا جَاءَ فِي اسْتِحْبَابِ اللَّحْدِ (التحفة ٣٩)

٣٥٥١ [إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي: ٤/ ٥٥ من طريق ابن عدي، عن هشام به، قال البوصيري: "في إسناده حماد بن عبدالرحمن وهو متفق على تضعيفه" \* وشيخه إدريس بن صبيح مجهول، (تقريب).

سية تبرينانے متعلق احكام ومسائل

٦- أبواب ما جاء في الجنائز ..

١٥٥٣ - حضرت عبدالله بن عماس ما ينتجا سے روايت ١٥٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن ے رسول الله الله الله علي فرمايا: "لحد (بغلى قبر) ہمارے نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلْمِ الرَّازِيُّ. قَالَ: لیے ہے اور شق (صندوقی قبر) ہارے سوادوسرول کے سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى يَذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّحْدُ لَنَا، وَالشَّقُّ

🌋 فوائد ومسائل: ① ندکوره روایت کو بهارے فاضل محق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین اسے سیح قرار دیتے ہیں۔امام نووی وطن اس کی بابت لکھتے ہیں کہ لحد بنانامتحب ہے کیونکہ صحاب کرام مخافیہ کے اتفاق سے رسول الله تَافِيْنَ كَ لِيك لحدى كھودى كئى تھى ۔ ويكھيے: (صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الحنائز، باب في اللحد و نصب اللبن على المبت: ١٩٤٢م حديث: ٩٢١) لبذاجهال لحد ( يقل قبر ) بن سكتي مووبال لحدینانامتحب اورافضل بے البتشق (صندوقی قبر) بنانا بھی جائز ہے جبیا کہ آئندہ آنے والی احادیث میں اس کی صراحت ہے۔والله أعلم. ﴿ لَحدُ يَعِيْ بِغَلِي قبر سے مراديه به كديم بِلِي رُوها كاودا جائ بجراس ميں ایک طرف میت کے لیے جگہ بنا کراس میں میت کورکھا جائے اور شق کا مطلب بیہ ہے کہ بردا گڑھا کھودکراس کے درمیان میں میت کے لیے نسبتا جھوٹا گڑھا کھودا جائے۔ ﴿ دونوں طرح قبر بنانا جائز ہے کیونکہ رسول الله الله كار مان مين دونول طريقول رعمل موتا تهاجيك كآئنده حديث سے ظاہر ہے۔ ﴿ ثُقُ (صندوتي قبر) دوسروں کے لیے ہونے کا پیمطلب نہیں کہ وہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ غالبًا اس کا مطلب سے سے کہ غیر مسلموں مين زيادهش (صندوتى قبر) كارواج إورمسلمان زياده تركد (بغلى قبر) بنات يي روالله أعلم

١٥٥٥- حفرت جرير بن عبدالله بحلى ولللا ي

١٥٥٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ ، وايت بَ رول الله وَلِيمًا فَ فرمايا: "بغلى قر تعارب عَنْ زَاذَانَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ لِي ﴾ اللهِ عَنْ زَاذَانَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّحْدُ لَنَا،

وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا».



<sup>\$100</sup>\_ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الجنائز، باب في اللحد، ح:٣٢٠٨ من حديث حكام به، وحسنه الترمذي، ح:١٠٤٥ \* عبدالأعلى الثعلبي ضعيف، قال الهيثمي: في المجمع، ح:١٤٧٨ °والأكثر علَّى تضعيفه" ، وله شواهد كلها ضعيفة ، والله أعلم .

١٥٥٠\_[إسناده ضعيف] وضعفه البوصيري، انظر، ح: ١٥٦ لعلته.

٦- أبواب ما جاء في الجنائز

من الله عنده: بيروايت معناصيح ب بلك بعض حضرات كنزويك سنداً بحى صحح ب تفصيل ك ليركز شته مديث کے فوائد ملاحظہ ہوں۔

> ١٥٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَر الزُّهْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ: إِلْحَدُوا لِي لَحْداً، وَانْصِبُوا عَليَّ اللَّبِنَ نَصْبًا ، كَمَا فُعِلَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ .

١٥٥٧- حفزت عامر بن سعد اینے والد حفزت سعد بن الی وقاص دلی ہے روایت کرتے ہیں انھوں نے فرمایا: میرے لیے لحد تیار کرنا اور مجھ پر کچی اینٹیں لكاناجس طرح رسول الله طافي كي لي كيا كيا تقار

🏄 فاکدہ: بغلی (لحدوالی) قبر کو بند کرنے کے لیے اینٹیں وغیرہ استعال کی جاتی ہیں لیکن کی اینٹ کے استعال ے اجتناب کرنا جاہیے قبرکو کچی اینٹوں سے بند کرنا جاہے۔

> (المعجم ٤٠) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّقِّ (التحفة ٤٠)

١٥٥٧ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطُّويلُ، عَنْ أَنَس ابْن مَالِكِ قَالَ: لَمَّا ثُوُفِّيَ النَّبِيُّ عَلَيْ كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلُ يَلْحَدُ وَآخَرُ يَضْرَحُ. فَقَالُوا: نَسْتَخِيرُ رَبَّنَا وَنَبْعَثُ إِلَيْهِمَا. فَأَيُّهُمَا سُبِقَ تَرَكْنَاهُ. فَأُرْسِلَ إِلَيْهِمَا. فَسَبَقَ صَاحِبُ اللَّحْدِ. فَلَحَدُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ.

باب: ۴۰۰ -صندو تی (ثق دالی) قبر کابیان

١٥٥٧ - حضرت انس بن مالك و الله عدروايت بے انھوں نے فرمایا: جب نبی تاثی فوت ہوئے اس وقت مدینے میں ایک آ دمی لحد والی قبر بنایا کرتا تھا اور ایک آ دمی سیدهی (شق والی) قبر بناتا تھا۔ صحابہ ٹھائیڈ نے کہا: ہم اینے رب سے استخارہ کرتے ہیں (بہتر چز کی دعا کرتے ہیں) اور دونوں کو بلا جھیجے ہیں جو چھیے رہ گیا' اے چھوڑ دیں گے۔ (اور جو پہلے آگیا وہ اینے طریقے پرقبر تیار کردےگا) چنانچیان دونوں کو پیغام بھیجا كيا تولحد بنانے والا يهلي آكيا عين انجي صحابہ عن الي نے ني مَثَاثِيمٌ کے لیے بغلی قبر تبار کروائی۔

١٥٥٦\_ أخرجه مسلم، الجنائز، باب في اللحد، ونصب اللبن على الميت، ح:٩٦٦ من حديث عبدالله بن جعفر به. ١٥٥٧ ـ [حسن] أخرجه أحمد: ٣/ ١٣٩ عن أبي النضر هاشم بن القاسم به، وصححه البوصيري، وقال: "مبارك ابن فضالة وثقه الجمهور، وصرح بالتحديث فزال تهمة تدليسه"، ولكنه متهم بتدليس التسوية، راجع التقريب، ولم أجد تصريح سماع حميد فيه، والحديث الآتي شاهد له.



قبر بنانے ہے متعلق ا حکام ومسائل ٦- أبواب ما جاء في الجنائز \_\_\_\_\_

🎎 فوا كد ومسائل: ① صحابهٔ كرام ﷺ دونوں طرح قبر بنانا جا ئز سجھتے تھے اس ليے دونوں كو بلايا گيا اور پير دونوں حضرات رسول اللہ تلکی کی زندگی میں بھی فوت ہونے والوں کے لیے اپنے اپنے طریقے سے قبرتیار كرتے تھے۔اگران ميں ہے كوئى طريقة شرعا ممنوع ہوتا تورسول الله ٹاٹیام منع فرما دیتے 'مثلاً صندوقی (شق والی) قبر بنانے والے کو حکم دے دیتے کہ وہ آئندہ بغلی (لحدوالی) قبر بنایا کرے۔ ﴿ بغلی قبر افضل ہے کیونکہ الله تعالیٰ نے اپنے نبی ٹاٹھ کے لیے اس انداز کی قبر پیند فرمائی ہے۔

١٥٥٨ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ بْنِ عُبَيْدَةَ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةً الْقُرَشِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اخْتَلَفُوا فِي اللَّحْدِ وَالشَّقِّ. حَتَّنِي تَكَلَّمُوا فِي ذَٰلِكَ. وَإِرْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ. فَقَالَ عُمَرُ: لاَ تَصْخُبُوا عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ حَيًّا وَلاَ مَيِّتًا. أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا. فَأَرْسِلُوا إِلَى

الشَّقَّاقِ واللَّاحِدِ جَمِيعاً. فَجَاءَ اللَّاحِدُ،

فَلَحَدَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ. ثُمَّ دُفِنَ ﷺ.

100۸- حضرت عائشہ طائب سے روایت ہے انھوں ابْنِ زَيْدِ: حَدَّنْنَا عُبَيْدُ بْنُ طُفَيْلِ الْمُقْرِئُ: ﴿ فِرْمِايا: حِبِ رسول اللَّهُ تَاتُمْ كا انقال بهوا توصحابه پھالٹھ میں بغلی (لحد والی) ما سیدھی (شق والی) قبر کے بارے میں اختلاف ہوگیا۔انھوں نے اس بارے میں بحث کی حتی کدان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔حضرت عمر خواہ آپ زندہ ہوں یا فوت ہو چکے ہوں' یاا یسے ہی دیگر الفاظ فرمائے' چنانچہ انھوں نے سیدھی (شق والی) قبر بنانے والےاوربغلی (لحدوالی) قبر بنانے والے دونوں کو بلا بھیجا۔ بغلی (لحد والی) قبر بنانے والا (پہلے) آ گیا۔ اس نے رسول اللہ ﷺ کے لیے بغلی (لحد والی) قبر تیار كى كچررسول الله مُؤلِّيْ كوفن كرويا كيا \_

🚨 فوائد ومسائل: ① صحابۂ کرام ڈائٹے کے بحث مباحثہ ہے معلوم ہوتا ہے کدان کی نظریں دونوں طریقے درست تھے۔ قابل غور مسلم صرف بیرتھا کہ نی مالی کی قبر مرارک کے لیے کون ساطریقہ اختیار کیا حائے۔ ﴿ جِبِ مَن معامله مِين دونوں پہلوقریب قریب برابر ہوں تو ایسا طریقه اختیار کرنا جاہیے جس برفریقین رضامند ہوجائیں اور اختلاف ختم ہوجائے۔ ﴿ رسول الله عَلَيْكُمْ كے احترام كا تقاضا بدہے كہان كے ياس زور

١٥٥٨\_ [حسن] وصححه البوصيري ، عبيد بن طفيل مجهول وشيخه ضعيف (تقريب)، وأخرج الترمذي، حديثا آخر في وفاة النبي ﷺ، ح : ١٠١٨ من طريق آخر عن عبدالرحمٰن بن أبي بكر عن ابن أبي مليكة به، وضعف عبدالرحمْن هٰذا، وروى محمد بن سهل التميمي بإسناد صحيح، عن عائشة قالت: كان بالمدينة حفارًا فلما مات النبي ﷺ قالوا: أبن ندفته؟ فقال أبوبكر: في المكان الذي مات فيه، وكان أحدهما يلحد والآخر يشق، فجاء الذي يلحد فلحد للنبي ﷺ، رواه ابن أبي الدنيا عنه، وأرسله مالك عن هشام عن أبيه به،(البداية والنهاية:٥٧/٥٢)، وللحديث شواهد أخراي.



... تیرینانے ہے متعلق احکام ومسائل ٦- أبواب ماجاء في الجنائز

ے نہ بولا جائے۔ بیاحتر ام وفات کے بعد بھی قائم ہے البذا قبر مبارک کے قریب بلند آواز سے بات چیت یا بحث وتكرار سے اجتناب كرنا جاہيے۔ ﴿ رسول الله عَيْدُ اور حضرت البوبكر وعمر عَيْدٌ كَي قبرين مسجد نبوى سے باہر حضرت عائشہ واللہ کی رہائش گاہ میں بنائی گئی تفیں۔ بعد میں جب مسجد نبوی کی توسیع ہوئی تو امہات المومنين نُوافِينَ كَ حِجر بِ بهي مسجد ميں شامل ہو گئے ۔اب مسجد كے احتر ام كا تقاضا بھي يہي ہے كہ وہاں بلندآ واز سے بات چیت ند کی جائے البذا قبر نبوی (علی صاحبها الصلاة و السلام) کی زیارت کرنے والول کو بھی اس بات كا خيال ركهنا جايب كه وبال بلندآ واز سے صلاة وسلام وغيره ند برمصيس بلكه زيارت قبور كى مسنون وعائيں ملکی آ واز ہے پڑھیں۔

باب:۱۳۱ - قبر کھودنا (المعجم ٤١) - بَابُ مَا جَاءَ فِي حَفْر الْقَبْر (التحقق ( ٤)

1009-حضرت ادرع سلمی دانن سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: میں ایک رات رسول الله نظافا کی بیرہ داری کی نیت سے حاضر ہوا میں نے دیکھا کہ ایک آ وی بہت بلند آواز سے تلاوت کررہا ہے۔ نبی منافظ باہر تشریف لائے تو میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! بیغنص ریا کار ہے۔ (بعد میں) جب مدینہ میں وہخف فوت ہوا اور صحابہ ٹھائٹی اس کو تیار کرنے سے (عنسل ادر کفن وغیرہ سے) فارغ ہوئے اور اس کی جاریائی الْهَانَى تُونِي سُلِيْلِ نِهِ مِلْيَا: "اس منزى كردُ الله تعالى اس برنری کرے بداللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا وَرَسُهِ لَهُ». قَالَ وَحَفَرَ حُفْرَتَهُ فَقَالَ: تھا۔' راوی کہتے ہیں۔آپ نے اس کی قبر تیار کروائی تو «أَوْسِعُوا لَهُ. أَوْسَعَ اللهُ عَلَيْهِ» فَقَالَ بَعْضُ فرمایا: "اس کی قبر کشاده کرو الله اس بر کشادگی فرمائے ''ایک صحالی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ کواس (کی وفات) کا بہت غم ہوا ہے۔ فرمایا:

١٥٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ 49}﴾ عُبَيْدَةَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَن الْأَذْرَعِ السُّلَمِيِّ قَالَ: جِئْتُ لَيْلَةً أَخْرُسُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ. فَإِذَا رَجُلٌ قِرَاءَتُهُ عَالِيَةٌ. فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ هٰذَا مُرَاءٍ. قَالَ فَمَاتَ بِالْمَدِينَةِ. فَفَرَغُوا مِنْ جَهَازُهِ. فَحَمَلُوا نَعْشُهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «ارْفُقُوا بِهِ، رَفَقَ اللهُ بِهِ. إِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ اللهَ

أَصْحَابِهِ: يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدْ حَزِنْتَ عَلَيْهِ. فَقَالَ: «أَجَلْ. إنَّهُ كَانَ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ».

٥٥٥ ــ [إسناده ضعيف] انظر، ح: ٢٥١ لعلته، وقال ابن منده: غريب لا نعرفه إلا من لهذا الوجه، وقال الحافظ في الإصابة: ١/ ٢٦ ت: ٦٣ " فيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف، وقد رويت القصة من طريق زيد بن أسلم من ابن الأدرع، فالله أعلم.



٦- أبواب ما جاء في الجنائز

روایت بے رسول الله طافی نے فرمایا: ''(قبریں) کشادہ اوراجھی کھودو۔''

١٥٦٠ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ
 عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ
 حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ أَبِي الدَّهْمَاءِ، عَنْ
 هِثَامٍ بْنِ عَامِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 الخفرُ وا وَأَوْسِعُوا وَأَخْسِنُوا».

فائدہ: بدارشادرسول الله مُنْافِيْن في غزوة احد كے شهيدوں كى تدفين كے موقع پر فرمايا تھا۔ آپ في فرمايا تھا: '' قبرين كشاده گبرى اور اچھى كھودواور دودو تين تين (افراد) كوايك قبريش وفن كرداور جسے قرآن زياده ياد ہؤا ہے آگے (قبلے كى طرف) ركھو'' (سنس النسائي' المحنائز' باب مايستحب من توسيع القبر'

حديث:۱۳۹)

(المعجم ٤٢) - بَابُ مَا جَاءَ فِي العَلَامَةِ باب: ٢٢ - قبر برعلامت ركت كابيان

فِي القَيْرِ (التحفة ٤٢)

َّ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْلَمَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْلَمَ **فَي**رَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ بِصَخْرَةِ .

فائدہ: قبر کے سربانے نشانی کے لیے ایک پھرلگا دینا کانی ہے جس سے معلوم ہو کہ بیقبر ہے تا کہ کوئی اس پر پاؤں رکھ کرنہ گزرے اور کسی دوسری میت کو فن کرنے کے لیے خلطی سے اس قبر کا کچھ حصہ نہ کھل جائے۔ اس پھر پر کچھ کھنایا کتبہ لگانامنع ہے جیسے کہ حدیث: (۱۵۲۳) میں آ رہا ہے۔

١٩٦٠ [إسناده صحيح] أخرجه الترمذي، الجهاد، باب ماجاء في دفن الشهداء، ح: ١٧١٣، عن أزهر بن مروان
 به، وقال: "حسن صحيح".



<sup>.</sup> ١٩٦١ـ[حسن] وقال البوصيري: "لهذا إسناد حسن، وله شاهد من حديث المطلب بن أبي وداعة، رواه أبوداود، ح:٢٠٦٦، والله أعلم".

قبر کو پخته بنانے اوراس برکتبه وغیرہ لگانے کی ممانعت کا بیان

باب:۳۳ - قبرون پرعمارت بنائے أنھيں پخته کرنے اوران پر لکھنے (یا کتبہ لگانے)

کی مما نعت کا بیان

١٥٧٢- حضرت جابر الللا سے روایت ب أنحول نے کہا: رسول اللہ ٹاٹیٹر نے قبروں کو چونا کیچ کرنے ہے

منع فرمایا۔

(المعجم ٤٣) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْي عَن الْبِنَاءِ عَلَى الْقُبُورِ وَتَجْصِيصِهَا وَالْكِتَابَةِ عَلَيْهَا (التحفة ٤٣)

٦- أبواب ما جاء في الجنائز ...

١٥٦٢ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ،

وَمُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ. قَالاً : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ،

عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِر قَالَ:

نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ تَقْصِيصِ الْقُبُورِ .

🌋 فاکدہ: چونا کچ کرنا گزشتہ زمانے میں عمارت میں پختگی پیدا کرنے کا طریقہ تھا آج کل اس مقصد کے لیے سینٹ استعال کیا جاتا ہے۔ قبر پرصرف قبر کے گڑھے سے نکلی ہوئی مٹی ڈالنا کافی ہے مزید مٹی ڈالنایا قبر کو پختہ كرنامنع ب\_اس لحاظ سےاس ير كمره ياتبے دغيره تغيير كرنابالا ولى منع ہوگا۔

١٥٦٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ ﴿ فَهَا: الله كَرْسُولَ تَأْيُمًا فَي قَرْ بِرُولَى جِز لَكِيفٍ ﴾ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسٰى، عَنْ جَابِرِ قَالَ أَ: نَهٰى مُنْ فرمالِ ہے۔

رَسُولُ اللهِ عَلِيَةِ أَنْ يُكْتَبَ عَلَى الْقَبْرِ شَيْءٌ.

🕮 فاكده: اس معلوم بواكوت بونے والے كانام اور تاريخ وفات بھي نہيں لکھنى جا ہے۔ نشانی كے ليے کوئی پھر وغیرہ رکھ دینا کافی ہے۔

١٥٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيُّ: حَدَّثَنَا [وُهَيْبٌ]:

۱۵۲۳-حضرت ابوسعید ڈاٹنؤ ہے روایت ہے کہ نی

١٥٦٣- حضرت حابر بنافث سے روایت ہے انھوں

تَلْلِمُ نِے قیر رکوئی چزنقمیر کرنے ہے منع فرمایا۔

١٥٦٢\_أخرجه مسلم، الجنائز، باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه، ح: ٩٧٠ من حديث أيوب به باختلاف يسير في اللفظ.

٣٢٥٦ ـ [صحيح] أخرجه أبوداود، الجنائز، باب في البناء على القبر، ح: ٣٢٢٦ من حديث -نفص به، وأخرج الترمذي، ح: ١٠٥٢ من حديث محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: "نهي رسول الله ﷺ أنّ تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبني عليها وأن توطأ " ، وقال : " حسن صحيح " .

١٥٦٤\_ [صحيح] وصححه البوصيري، وقال ابن معين في القاسم بن مخيمرة: "لم يسمع أنه سمع من أحد من الصحابة " (تهذيب)، وله شاهد صحيح عند مسلم، ح: ٩٧٠ وغيره من حديث ابن جربج عن أبي الزبير عن جابر به.



٦- أبواب ما جاء في الجنائز

حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهْي أَنْ يُونِي عَلَى الْقَبْرِ.

کے فاکدہ: قبر پرتغیر کرنا مطلقاً منع ہے۔ جنتی زیادہ تغیر ہوگ اسی قدراس ارشاد مبارک کی خلاف ورزی ہوگی اور اس کے لخاظ سے تغیر کرنے والوں کو گناہ بھی زیادہ ہوگا۔ اگر فوت ہونے والا زندگی میں اس عمل کو پیند کرتا تھا اور خواہش رکھتا تھا کہ اس کی قبر پختہ بنائی جائے یا اس بیشارت بنائی جائے تو اسے بھی اتناہی گناہ ہوگا۔

(المعجم ٤٤) - **بَابُ** مَا جَاءَ فِي حَثْوِ التُّرَابِ فِي الْقَبْرِ (التحفة ٤٤)

1070-حفرت ابوہریہ ڈٹٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ظافیؒ نے ایک میت کا جنازہ پڑھا' کھراس کی قبر پر آئے اوراس کے سرکی طرف سے اس پر (مٹی کی) تین کمیں ڈالیں۔

باب: ۲۲۲ - قبرير باتھوں سے مٹی ڈالنے کابيان

1070 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ
الدُّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ صَالِح:
حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُلْثُومٍ: حَدَّثَنَا الأُوْزَاعِيُّ،
عَنْ يَحْبَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَة،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى عَنْ أَبِي سَلَمَة ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى عَلٰى جِنَازَةِ، ثُمَّ أَتَى قَبْرَ الْمَيِّتِ. فَحَثٰى عَلْيهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ثَلاَثًا.

کے فوائد و مسائل: ﴿ جنازہ پڑھنے والا اگر فن تک رکے تو اسے چاہے کہ قبر پر کم از کم تین لیوں مٹی فائد و مسائل: ﴿ جنازہ پڑھ الرمثی ڈالنا ہے جسے بنجائی میں "بُلٹ" کہتے ہیں۔ایک ہاتھ بحر کرکوئی چیز لینے کواردو میں ' حجو' کہتے ہیں 'حدیث میں بیرارئیس۔

(المعجم٥٤) - **بَابُ**مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ بَابِ: ٥ الْمَشْيِ عَلَى الْقُبُورِ وَالْجُلُوسِ عَلَيْهَا (التحفة ٥٤)

باب:۴۵-قبرول پر چلنے اوران پر بیٹھنے کی ممانعت کا بیان



<sup>•10</sup> ١- [إسناده حسن] أخرجه المزي في تهذيب الكمال: ٢١ / ٣١٢ من حديث العباس بن الوليد به، (انظر ترجمة سلمة بن كلثوم) وزاد: "فكبر عليها اربعًا"، صححه ابن أبي داود، وقال أبوحاتم: "إنه باطل"، وصححه ابن الملقن، ح: ٨٢١.

قبرول برطنے اوران بر بیٹھنے کی ممانعت کابیان

7- أبواب ما جاء في الجنائز \_

١٥٢٧- حضرت ابوبريره اللظ سے روايت ب رسول الله عَلَيْمُ نِي فرمايا: "متم ميس ہے کسي كا انگارے ر بیٹھ جانا اور آ گ کا اے جلا دینا' اس کے لیے قبر پر بیٹھنے ہے بہتر ہے۔''

١٥٦٦ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ أَبِي حَازِم، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَّسُولُ اللهِ ﷺ: «لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ تُحْرِقُهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلٰى قَبْرِ ».

١٥٦٧ - حضرت عقيه بن عامرجهني النفزي روايت چلنے کے مقابلے میں مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں انگارے یریاتلوار برچلوں یا اپنا جوتا اپنی ٹانگ ہے کی لوں (ای طرح) سر بازار قضائے حاجت کرنا اور قبرول کے درمیان قضائے حاجت کرنامیر سنزدیک برابر ہے۔"

١٥٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ابْن سَمُرَةً: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَن اللَّيْثِ ابْن سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيِّ، عَنْ 502 عُقْبَةَ بْن عَامِر قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ، أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِي بِرِجْلِي، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ. وَمَا أُبَالِي أَوَسَطَ الْقُبُورِ قَضَيْتُ حَاجَتِي، أَوْ وَسَطَ السُّوقِ».

نوائد ومسائل: ١٠ ہمارے فاضل تحق نے ندکورہ روایت کوسندا ضعیف قرار دیا ہے اور مزید کھاہے کہ اس کے شوابد ہیں اور یہی روایت مصنف ابن الی شیبہ (۳/ ۳۳۹ ۳۳۸) میں حضرت عقبہ بن عامر رہ تھا ہے موقو فا مروی بے لین عکما مرفوع ہے، جب کہ دیگر محققین نے مذکورہ روایت کو سیح قرار دیا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: (الإرواء للألباني، رقم : ٩٣٠ و سنن ابن ماجه للدكتور بشار عواد، حديث:١٥٦٤) الحاصل مُكوره روایت سندا ضعیف ہونے کے باوجود دیگر شواہد کی بنا پر قابل عمل اور قابل حجت ہے۔ ﴿ قبرول میں قضائے ا حاجت کرنا بہت بری حرکت ہے۔ ® بعض علماء نے قبر پر بیٹھنے ہے بھی یہی مرادلیا ہے۔ بعض نے قبر برچڑھ کر

٥٦٦ أخرجه مسلم، الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، ح: ٩٧١ من حديث سهيل به. ٧٦٥١\_[إمناده ضعيف] من أجل عنعنة المحاربي، وصححه البوصيري في الزوائد، وقال المنذري: "رواه ابن ماجه بإسناد جيد \* عبدالرحمٰن بن محمد المحاربي تقدم حاله في التدليس، ح:٦٤٩، وللحديث شواهد، وأخرجه ابن أبي شيبة : ٣/ ٣٣٨، ٣٣٩ بإسناد صحيح عن عقبة به موقوفًا ، وله حكم الرفع .



٦- أبواب ما جاء في الجنافز

بیٹھنا مرادلیا ہے جس طرح ہم کسی او ٹچی جگہ پر بیٹے جاتے ہیں کیونکہ اس سے میت کی اہانت ہوتی ہے۔ ﴿ جَسَ طُرح آگ پر یا تکوار پر چلنا کوئی پہند نہیں کرتا' ای طرح آسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنے سے انتہائی پر ہیز کرتا چاہیے۔ افسوں کی بات ہے کہ آخ کل مسلمان اس چیز کی بالکل پر وانہیں کرتے اور قبروں پر سے راستہ بنا لینے ہیں۔ ﴿ قبروں پر بیٹھنے کا ایک مطلب مجاور بن کر بیٹھنا بھی بیان کیا گیا ہے۔ بیکا م بھی دوسرے دلائل کی ورشیٰ میں ممنوع ہے۔ ﴿ وردیش کی مروں کے درمیان کیا گیا ہے۔ بیکا م بھی کروں کے درمیان کی قضائے حاجت کروں یا بازار کے درمیان ۔''اس کا مطلب بیہ ہے کہ اگر جمعے مجبور کیا جائے کہ میں ان وو بر کے کاموں میں سے ایک کا م خرور کروں تو میر کی نظر میں دونوں کام برابر ہوں گے۔ یا یوں کہا جاسکتا ہے کہ اگر کوئی گیرستان میں تھائے حاجت کرنے ہے بھی شرم نہیں کرنا تو اسے سر بازار قضائے حاجت کرنے ہے بھی شرم نہیں کرنی چاہیے۔اگروہ بازار میں سب کے سامنے نگا ہو کرنہیں بیٹھ سکتا تو قبروں میں بھی اسے آئی ہی شرم کرنا خروں ہے۔

(المعجم ٤٦) - بَابُ مَا جَاءَ فِي خَلْعِ بِابِ:٣٦- قبرستان مِين جوتے اتار النَّعْلَيْنِ فِي الْمَقَابِرِ (النحفة ٤٦) كرچلناچاہيے

١٥٦٨ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ: ١٥٦٨-حضرت بشيرا بن خصاصيه تطلط سے روايت حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، عِ انھوں نے فر مایا: میں رسول الله عَاقَاتُم كساتھ جار ہا تقاكرة ب فرمايا:"ا ابن خصاصيد الخفي الله ي عَنْ خَالِدِ بْنِ سُمَيْرٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، کیا شکوہ ہے (حالا تکہ تھے بیہ مقام حاصل ہو گیا ہے کہ) عَنْ بَشِيرِ ابْنِ الْخَصَاصِيَّةِ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: "يَا ابْنَ تورسول الله الله الله كماته حل رباع؟ "مين ن كما: اے اللہ کے رسول! مجھے اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہیں۔ الْخَصَاصِيَّةِ مَا تَنْقِمُ عَلَى اللهِ؟ أَصْبَحْتَ مجھے اللہ نے ہر بھلائی عنایت فرمائی ہے۔ (ای اثناء تُمَاشِي رَسُولَ اللهِ » فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ مَا میں) آپ مسلمانوں کی قبروں کے پاس سے گزرے تو أَنْقِمُ عَلَى اللهِ شَيْئاً. كُلُّ خَيْرٍ قَدْ أَتَانِيهِ فرمایا: ' انھیں بہت بھلائی مل گئی۔'' پھرمشرکوں کی قبروں اللهُ. فَمَرَّ عَلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ. فَقَالَ: کے پاس سے گزرے تو فرمایا:'' یہ بہت سی بھلائی سے الْمُدْرَكَ لِمُؤْلاَءِ خَيْراً كَثِيراً». ثُمَّ مَرَّ عَلَى مَقَابِرِ الْمُشْرِكِينَ. فَقَالَ: "سَبَقَ هُؤُلاءِ محروم ره گئے۔''احیا تک آپ کی نگاہ ایسے آ دی پر پڑی جو

503

١٩٦٨ [إستاده صحيح] أخرجه أبوداود، الجنائز، باب المشي بين القبور في النعل، ح: ٣٢٣٠ من حديث الأسوديه، وصححه ابن حبان، والحاكم، والذهبي.

٦- أبواب ما جاء في الجنائز

خَيْراً كَثِيراً» قَالَ: فَالْتَفَتَ فَرَأَى رَجُلاً قَرون كورميان جوتون سيت چل را تفاد بي كَلَيْمُ يَمْشِي بَيْنَ الْمَقَابِر فِي نَعْلَيْهِ. فَقَالَ: "يَا فِرْمايا:"العروق والإانص المردد."

يَمْشِي بَيْنَ الْمَقَابِرِ فِي نَعْلَيْهِ. فَقَالَ: «يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّيْن أَلْقِهِمَا».

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَن بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: كَانَ عَبْدُاللهِ بْنُ

عُثْمَانَ يَقُولُ : حَدِيثٌ جَيِّدٌ ، وَرَجُلٌ ثِقَةٌ .

امام ابن ماجہ نے اپنے استاذ محمد بن بشار سے بیان کیا کہ ابن مبدی کہتے ہیں' عبداللہ بن عثان کہا کرتے تھے یہ حدیث عمدہ ہے اور اس کا راوی خالد بن میسر ثقہ ہے۔

کلتے فوائد و مسائل: ① قبرستان میں جوتے پہن کر چلئے کو طامہ نواب وحیدالزمان خاں بڑھئے نے کراہت تنزیبی پر محول کیا ہے کہ یوکد دوسری سی حدیث میں قبر میں ہونے والے سوالات کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔
''بندے کو جب قبر میں رکھا جا تا ہے اوراس کے ساتھی (وفن کرنے والے افراد) والی لوشنے ہیں تی کہ دواہمی ان کے جونوں کی آواز من رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس دو فرشنے آجاتے ہیں ۔۔۔۔۔۔' (صحیح البحاری اللحنائز 'باب المبیّب ہَسُمَعُ حَفَقَ النِّعَالِ 'حدیث: ۱۳۳۸) ﴿ مومن کے لیے موت فیر کا باعث ہے کیونکہ موت کے بعد ہی اسے اپنے نیک اعمال کی جزا اور جنت کی نعتیں ملتی ہیں جب کہ کافر کے لیے موت اس کے موت اس کے بعد ہی ایتدا ہے۔ ﴿ اللّٰہ کی نعتوں کا اعتراف کرنا چاہیے اوران پر اللّٰہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ﴿ فَعَلَى بِرَائِنَ کَا اَیْکُ طُور اوران پر اللّٰہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ﴿ فَعَلَى بِرَاءُ وَاللّٰعُلَى کَا ایک طریقہ ہے ہی ہے کہ فلطی کرنے والے کو براہ راست اس کی فلطی سے آگاہ کردیا جائے اور اے فلطی کے از الے کا تھی دیا جائے۔ بیاس صورت میں زیادہ مؤثر ہے جب منع کرنے والا فلطی جائے اور الے اور الے قبلی کے از الے کا تھی دیا جائے۔ بیاس صورت میں زیادہ مؤثر ہے جب منع کرنے والا فلطی حائے۔ اور الے قبلی کے از الے کا تھی دیا جائے۔ بیاس صورت میں زیادہ مؤثر ہے جب منع کرنے والا فلطی حائے۔ ای اس مورت میں نیادہ مؤثر ہے جب منع کرنے والا فلطی کے اور الے فلطی کے از الے کا تھی دیا جائے۔ بیاس صورت میں زیادہ مؤثر ہے جب منع کرنے والا فلطی کے اور الے فلطی کے از الے کا تھی دیا جب اس صورت میں زیادہ مؤثر ہے جب منع کرنے والا فلطی کے اور الے فلی کا میں مؤتر ہے جب منع کرنے والا فلی میں دیادہ مؤٹر ہے جب منع کرنے والا فلی میں دیادہ کیا تھی میں دیادہ مؤتر ہے جب منع کرنے والے فلی مورث میں دیادہ کیا تھی مؤتر کے جب منع کرنے والے فلی مؤتر ہے جب منع کرنے والوں کو مؤثر ہے جب منع کرنے والا فلی میں دیادہ مؤتر ہے جب منع کرنے والوں کی مؤتر ہے جب منع کرنے والے فلی مؤتر ہے جب منع کرنے والوں کیا کی مؤتر ہے جب منع کرنے والوں کیا کیا کہ مؤتر ہے جب منع کرنے والوں کیا کی مؤتر ہے کیا کہ کو مؤتر ہے جب منع کرنے والوں کیا کی کی کیا کیا کیا کی کو مؤتر ہے جب مؤتر ہے جب منع کرنے والوں کیا کی کو کو کیا کی کی کو کیا کی کو کی کو کی کی کو کیا کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کو کی

کرنے والے کی نگاہ میں قدر ومنزلت کا حافل ہو۔اس صورت میں اس کا احترام اوراس کی عظمت کا احساس

باب: ۴۷- قبرون کی زیارت کابیان

(المعجم ٤٧) - بَابُ مَا جَاءَ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ (التحفة ٤٧)

نصیحت قبول کرنے کی ایک اہم وجہ بن جاتا ہے۔

١٥٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ
 كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً

1079- حضرت ابو ہریرہ طائلا سے روایت ہے، رسول اللہ طائلہ نے فرمایا: '' قبروں کی زیارت کیا کرؤیہ شمصیں آخرت کی یادد ہانی کراتی ہے۔''

1**-919 ل**أخرجه مسلم، الجنائز، باب استئذان النبي ﷺ ربه ـ عزوجل ـ في زيارة قبر أمه، ح: ٩٧٦ب عن أبي بكو ابن أبي نسية وغيره به مطولاً .



٦- أبواب ما جاء في الجنائز ... وماكن وماكن

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «زُورُوا الْقُبُورَ.

فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ".

فوا کدومسائل: ﴿ قبروں کی زیارت سے مرادعام قبرستان میں جانا ہے جہاں اپنے دوستوں اور بزرگوں
کی قبریں ہوں انھیں دکھے کر انسان کے ذہبن میں بیسوچ پیدا ہوتی ہے کہ جس طرح بیلوگ بھی ہمارے ساتھ
سے لیکن آج ہم ہے جدا ہو چکے ہیں ای طرح ہم بھی ایک دن بید نیا چھوڑ کررب کے دربار میں حاضر ہوجائیں
گئے چر ہمیں اپنے اعمال کا حیاب دینا ہوگا۔ ﴿ جُن قبروں پر عمار تیں تھیرگ گئی ہوں وہاں جاکر آخرت کی باد کا
مقصد حاصل نہیں ہوتا کیونکہ توجہ دنیا کی ہے باتی کی طرف نہیں ہوتی بلکہ عمارت کے نقش و نگار اور عمارت کی
خوبصورتی اور اس کی تعمیر کا انداز انسان کی توجہ کو مشغول کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے قبروں کی زیارت کا مقصد
فوت ہوجاتا ہے۔ ﴿ قبروں کی زیارت کا طریقہ بیہ ہے کہ وہاں جاکر مدفون مسلمانوں کے لیے دعائے خبر کی
جائے جیسے کہ گرشتہ احادیث میں بیان ہوا۔ دیکھیے ﴿ سنن ابن ماحه ﴾ حدیث ۱۵۳۵ اعتمال

١٥٧٠ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ
 الْجَوْهَرِيُّ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا بِسْطَامُ

ابْنُ مُسْلِمٍ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاالتَّيَّاحِ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبْنَ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عَائِشَة أَنَّ

رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ.

ا ناکدہ: اجازت کا لفظ اس لیے فرمایا ہے کیونکہ نی علیا نے پہلے قبروں کی زیارت سے منع فرمایا تھا 'بعد میں اجازت دے دی جیسے کہ آگل صدیث میں آرہا ہے۔

١٥٧١ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ عَبْدِ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْج، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ هَانِئ، عَنْ مَسْرُوقِ

۱۵۷۱ - حفزت عبدالله بن مسعود والثلاس روایت بے رسول الله تلکی نے فرمایا: 'میں نے سمعیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا تو (اب) ان کی زیارت کیا کرو

١٥٤٠ -حفرت عائثہ ﷺ سے روایت ہے کہ

رسول الله ظافیا نے قبروں کی زیارت کی اجازت دی۔

١٥٧٠ [إستاده صحيح] أخرجه البيهقي: ٧٨/٤ من حديث بسطام به مطولاً، وصححه الذهبي في تلخيص المستدرك: ٧٦٦/١.

1001\_[إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي: ٤/ ٧٧، والحاكم: ١/ ٣٧٥ من حديث ابن وهب به مطولاً، وصححه البوصيري ♣ أيوب ضعيف كما قال ابن معين، وللحديث شواهد عند مسلم وغيره إلا قوله: "فإنها تزهد في الدنيا"، وله شاهد عند البيهقي، والحاكم من حديث أنس رضي الله عنه: "فإنها ترق القلب وتدمع العين"، وهو في المسند للإمام أحمد: ٣/ ٢٥٠ من حديث يحيى بن الحارث التيمي عن عمرو بن عامر عن أنس به.



٦- أبواب ما جاء في الجنائز
 ابْنِ الأَجْدَعِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ كَونكهوه ويات بِرَجْبَى پيداكرتى بِ اورة فرت كى الله عَيْلِة قَالَ: "كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةَ يادولاتى بِ"
 الله عَيْلِة قَالَ: اكْنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةَ يادولاتى بِ"
 الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا. فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا،
 وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ».

> (المعجم ٤٨) – **بَابُ** مَا جَاءَ فِي زِيَارَةِ قُبُورِ الْمُشْرِكِينَ (التحفة ٤٨)

١٥٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

باب: ۴۸-مشرکون کی قبرون کی زیارت کرنا

102۲ - حضرت ابوہریرہ ٹلٹٹا سے روایت ہے' انھوں نے فرمایا: نبی ٹلٹٹا نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی' آپ خود بھی روئے اور نبی ٹلٹٹا کی کیفیت



٦- أبواب ما جاء في الجنائز

قَالَ: زَارَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْرَ أُمَّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى ﴿ وَكُمَّ مَنْ حَوْلَهُ. فَقَالَ: ﴿ اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ صَحْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يَأْذَنْ لِي. وَاسْتَأْذَنْتُ رَبِّي لَى فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَآذِنَ لِي، فَزُورُوا الْقُبُورَ. وَعَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ ﴾ .

د کیر جو (حضرات آپ کے ہمراہ) آپ کے اردگرد تنے وہ بھی اشک بار ہوگئے۔ تب آپ نے فرمایا: ''میں نے اپنے رب سے ان کے لیے (والدہ ماجد کے لیے) دعائے مغفرت کی اجازت طلب کی تو اس نے مجھے اجازت نہیں دی اور میں نے اپنے رب سے ان کی قبر کی زیارت کی اجازت طلب کی تو اس نے مجھے اجازت دے دئ اس لیے قبروں کی زیارت کیا کرؤ سے محصیں موت کی باود لائے گی۔''

فوائد ومسائل: ﴿ غير مسلموں کے قبرستان میں جانا جائز ہے کین وہاں جا کروہ دعانہ پڑھیں جو مسلمانوں کے قبرستان میں جانا جائز ہے کین وہاں جا کروہ دعانہ پڑھیں جو مسلمانوں کے قبرستان میں جا کر پڑھی جاتی ہے کوئلہ غیر مسلم کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں۔ ﴿ غیر مسلموں کی قبروں کی زیارت ہے بھی موت کی یا داور دونیا ہے بر خبری کا فائدہ حاصل ہوتا ہے بیشر طبید وہاں وہ زیب وزینت اور بی دھیج نہ ہو جو توجہ کو اپنی طرف مبذول کر کے آخرت اور موت کی یادے عافل کر دے۔ ﴿ شفاعت وہی قبول ہو کئی ہو گئی کے وکلہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت ہے ہو۔ مشرکین کے حق میں شفاعت ہوگئی کی اجازت نہیں دی۔ دیکھیے: (التوبة: ۱۳۳) قیامت کے دن بھی گناہ گار مومنوں کے حق میں شفاعت ہوگئ مثرک اکبر کے مرتکب لوگوں کے حق میں نیسیں۔

١٩٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ الْبَخْتَرِيِّ الْوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْبِرُاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَاهِيٍّ إِلَى النَّبِيِّ يَعَلِّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبِي كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَكَانَ وَكَانَ وَكَانَ . فَيَا لَنُهِ فَالَ: ﴿ فَيَ النَّارِ» قَالَ فَكَانَةُ فَالًا: ﴿ فَيَ النَّارِ» قَالَ فَكَانَةُ فَالًا: ﴿ فَي النَّارِ» قَالَ فَكَانَةُ فَيْلِيْ فَيْ النَّارِ» قَالَ فَكَانَةً

ا ا ا ا ا حفرت عبدالله بن عمر والله ا وابت ا الله ا عرافی نے نبی تافی کی خدمت میں حاضر بور عرض کیا: الله کے رسول! میرا والد صلد رحی کرتا تھا اور اس میں فلال فلال خوبیال تھیں وہ کہال ہے؟ نبی تنظی نے فرمایا: ''جہنم میں ہے۔'' اس کو یہ جواب گویا نا گوارگزرا تو کہا: اے اللہ کے رسول! آپ کے والد کہاں میں؟ رسول اللہ تافی نے فرمایا: ''تو جہاں بھی کسی کہاں میں؟ رسول اللہ تافی نے فرمایا: ''تو جہاں بھی کسی

**١٥٧٣\_ [إسناده ضعيف]** وصححه البوصيري، وأورده الضياء في المختارة، وأخرج البزار (البحر الزخار)، ح:١٠٨٩ والطبراني وغيرهما من طريقين(يزيد بن هارون وغيره) عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه به . . . الخ، وانظر، ح:٧٠٧ لعلته، وطريق البزار أرجح من رواية ابن ماجه، رواه زيد بن أخزم ومحمد بن عثمان بن مخلد كلاهما عن يزيد به من حديث عامر بن سعد عن أبيه .



٦- أبواب ما جاء في الجنائز ... عورتوں کا جنازے کے ساتھ جانے کا بیان وَجَدَ مِنْ ذَٰلِكَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَأَيْنَ مشرک کی قبر کے پاس ہے گزرے تواسے جہنم کی خوش أَبُوكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿حَيْثُمَا خبری دے دے۔ "بعد میں اس اعرابی نے اسلام قبول مَرَرْتَ بِقَبْرِ مُشْرِكِ، فَبَشِّرْهُ بِالنَّارِ» قَالَ كرليا- (بعد من يواقعه بيان كرت موسك) اس في

کہا: اللہ کے رسول ظیم نے ایک مشکل کام میرے فَأَسْلَمَ الأَعْرَابِيُّ بَعْدُ. وَقَالَ: لَقَدْ كَلَّفَنِي ذہے لگا دیا ہے جب بھی میرا گزرکسی کافر کی قبر کے رَسُولُ اللهِ ﷺ تَعَبًّا. مَا مَرَرْتُ بِقَبْرِ كَافِر یاس ہے ہوتا ہے میں اسے جہنم کی خوشخبری دیتا ہوں۔

إلَّا بَشَّرْتُهُ بِالنَّارِ .

🌋 فوائد ومسائل: 🛈 ندکوره روایت کو ہمارے شخ نے ضعیف قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین اسے صحیح قرار ویت ميل ويكهي :(الصحيحة للألباني وقم: ١٨ و سنن ابن ماجه للدكتور بشار عواد حديث:١٥٤٢) ⊕اسلام قبول کیے بغیر بڑی ہے بڑی نیکیاں بھی جہنم سے نحات کا ذر لعز نہیں بن سکتیں ۔ ﴿ نَی مَاثِيْنَا کَی نبوت کا یقین ہونے کے باوجود جب تک با قاعدہ اسلام قبول کر کے نبی ٹاٹیڈ کی اطاعت اوراحکام شریعت برعمل کرنے ، کا وعدہ نہ کیا جائے 'نجات نہیں ہوتی' جیسے فرعون کو یقین تھا کہ موک ملیٹا سچے میں لیکن ایمان واطاعت کے بغیر

اس يقين كا اعدول فائده نهيس موااى ليحصرت موى مايا تما في القاد هالقد علِمت ما أَنْزَلَ هو الآء إِلَّا رَبُّ السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ بَصَآئِرَه وَإِنِّي لَاظُنُّكَ يَا فِرْعَوُنُ مَثْبُورًا﴾ (بني إسرائيل:١٠٢) '' تحقی معلوم ہے کہ بید (معجزات و دلائل) آسان اور زمین کے مالک ہی نے بصیرت بنا کر (غور کرنے کے لیے ) نازل کیے ہیں اور اے فرعون! میں توسمجھتا ہول کہ تو یقیناً تیاہ ہونے والا ہے۔'' ای طرح ابوطالب بھی

اس بات کا اقرار کرتا تھا کہ حضرت محمد منافیجا کا دین سچاہے کیان اسے تبول نہیں کیا'لہذا نبی علیا کی قرابت بھی اسے جہنم سے نہ بچاسکی۔ ﴿ الرَّكُونَى الياسوال لوچوليا جائے جس كاصريح جواب دينا حكمت كے منافى ہوتو مناسب

انداز سے سائل کو کسی بہتر چیز کی طرف متوجہ کیا جاسکتا ہے۔ ﴿ ہرمشرک کوجہنم کی خوشخبری دینے کا عظم ایک

نفسياتي علاج تھا۔ اسے اپنے والد كے جہنى ہونے كائ كر جوصدمه ہوا تھا' اس كابيعلاج كيا كيا كمرف تمھارے باپ کے لیے نہیں بلکہ ہر کا فر کے لیے یہی تھم ہے ُ داعی اور عالم کو جا ہیے کہ لوگوں کی نفسیات کا خیال ر کھے لیکن صحیح کوغلط اور غلط کو صحیح نہ کیے ۔

(المعجم ٤٩) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ باب: ۶۶۹ – عورتوں کے لیے قبروں کی (بکثر ت) زيَارَةِ النِّسَاءِ الْقُبُورَ (التحفة ٤٩) زبارت کرنامنع ہے

١٥٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،

ہم ۱۵۷- حضرت حسان بن <del>نا</del>بت رائٹڈ ہے روایت

١٥٧٤\_ [حسن] أخرجه أحمد:٢/٢٤ من حديث سفيان الثوري به، وصححه البوصيري، والحديث الآتي: (١٥٧٦) شاهدله.



عورتوں کا جنازے کے ساتھ جانے کا بیان

بے انھوں نے فرمایا: اللہ کے رسول ٹاٹھ نے قبروں کی

كمثرت زيارت كرنے والى عورتوں برلعنت فرمائى ہے۔

٦- أبواب ما جاء في الجنائز ...

وَأَبُو بِشْرٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا قَبِيصَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلاَ نِيُّ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِي وَقَبِيصَةً كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ، أِعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ غُثْمَانَ بْنِ خُتَيْم، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ بَهْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْرَّحْمُنِ ابْنِ حِسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَعَنَ إِرَسُولُ اللهِ ﷺ زُوَّارَاتِ الْقُبُورِ .

١٥٧٥ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةً، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زُوَّارَاتِ الْقُبُورِ .

[الْعَسْقَلاَنِيُّ] أَبُو نَصْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَالِب: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ عُمَرَ بْن إَّأْبِي سَلَّمَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لْعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زُوَّارَاتِ الْقُبُورِ.

١٥٧٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ نُنُ خَلَفِ

انھوں نے فرمایا: اللہ کے رسول اللَّامُ نے قبروں کی

بكثرت زيارت كرنے والى عورتوں پرلعنت فرمائى ہے۔

فاكده: اس سےمراد بار بارزیارت كرنے واليال بين - "زوارات" مبالغ كاصيغد ب يعن وكثرت سے یا بار بار زیارت کرنے والی عور تیں' مجھی بھار جانے کا جواز اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ پڑھا نے رسول اللہ عظامے ہے دریافت فرمایا کہ قبرستان میں جاکر مدفونین کے لیے کس طرح دعا کروں تو رسول اللہ

🖠 🕬 🗕 [حسن] أخرجه أبوداود، الجنائز، باب في زيارة النساء القبور، ح: ٣٢٣٦، والترمذي، الصلاة، باب ماجاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدًا، ح: ٣٢٠ من حديث ابن جحادة به، بلفظ: "لعن رسول الله ﷺ زائرات ﴿ القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج " ، وحسنه .

١٠٥٦ـ [إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الجنائز، باب ماجاء في كراهية زيارة القبور للنساء، ح١٠٥٦ من ﴾ حديث أبي عوانة به، وقال: "حسن صحيح"، وصححه ابن حبان (الإحسان)، ح:٣١٧٨.

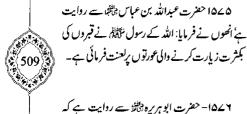

٣- أبواب ما جاء في المجنانز
 ٢- أبواب ما جاء في المجنانز
 تَاتِيْنُ نَهُ آهُلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
 وَ الْمُسُلِمِينَ
 الخملها، حديث ١٤٠٥)

(المعجم ٥٠) - بَابُ مَا جَاءَ فِي اتّبَاعِ النّسَاءِ الْجَنَائِزَ (التحفة ٥٠)

باب: ۵۰-عورتوں کا جنازے کے ساتھ

١٥٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّثَنَا أَبُوأُسَامَةً، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةً،
عَنْ أُمْ عَطِيَّةً قَالَتْ: نُهِينَا عَنِ اتْبَاعِ الْجَنَائِزِ،

وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا .

١٥٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفِّى: مُحَمَّدُ بِنُ الْمُصَفِّى: مُحَمَّدُ بِنُ الْمُصَفِّى: مَحَمَّدُ بِنُ الْمُصَفِّى: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ: حَدَّثَنَا إِسْرَاتِيلُ، عَنْ فَ فَرِمالِ: رسول الله تَالِيْمً إِبرَتْثريف لائ تَوديكما كِمُ

١٥٧٧ أخرجه البخاري، الحيض، باب الطبب للمرأة عند غسلها من المحيض، ح: ٣١٣، ومسلم، الجنائز، باب نهي النبائز، عن ١٩٣٠ من حديث حفصة به، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره به. ١٥٧٨ [استاقد ضعيف] أخرجه البيهقي: ٤/٧٧ من حديث إسرائيل به \* إسماعيل بن سلمان بن أبي المغيرة الكوفي ضعيف (تقريب).

510 3

#### ... نوحداور بین کرنے کی ممانعت کا بیان

## ٦- أبواب ما جاء في الجنائز

خواتین میشی میں۔ فرمایا: "تم کیوں میشی ہوئی ہو؟"
انھوں نے کہا: جنازے کا انتظار کررہی ہیں۔ فرمایا:"کیا
عنسل دوگی؟" انھول نے کہا: جی نہیں۔ فرمایا:"( سیت
کی چار پائی کو) کندھا دوگی؟" انھوں نے کہا: جی نہیں۔
فرمایا:"(میت کو) قبر میں اتار نے والوں کے ساتھتم
بھی اتاروگی؟" انھوں نے کہا: جی نہیں۔ فرمایا:"گناہ
لیک ٹواب ہے محروم ہوکرواپس چلی جاؤ۔"

إِسْمَاعِيلَ بْنِ [سَلْمَانَ]، عَنْ دِينَارِ أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَإِذَا نِسْوَةٌ جُلُوسٌ. فَقَالَ: «مَا يُجْلِسُكُنَّ؟» قُلْنَ: نَنْتَظِرُ الْجِنَازَةَ. قَالَ: «مَلْ تَخْسِلْنَ؟» قُلْنَ: لَا. قَالَ: «مَلْ تَحْمِلْنَ؟» قُلْنَ: لَا. قَالَ: «مَلْ تُدْلِينَ فِيمَنْ يُدْلِي؟» قُلْنَ: لَا. قَالَ: «مَلْ تُدْلِينَ فِيمَنْ يُدْلِي؟» قُلْنَ: لَا. قَالَ: «مَلْ مَارْجِعْنَ

# باب:۵۱-نوحهاور بین کرنے کی ممانعت

## (المعجم ٥١) - **بَابُ** مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ النِّيَاحَةِ (التحفة ٥١)

10٧٩ - حَدَّتَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى
الطَّهْبَاء، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَب، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَشْفِي: ﴿ وَلَا يَمْضِينَكَ فِي مَعْرُوفِيْ ﴾
إللممتحنة: ١٢] قَالَ: «النَّوْحُ».

﴿ فَوَا مَدُومِهِ النَّبِي اللّهِ النّبِي إِذَا جَآءَ كَ الْمُومِ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّ

١٩٧٩ [إستاده حسن] أخرجه الترمذي، تفسير القرآن، باب ومن سورة الممتحنة، ح:٣٣٠٧ من حديث يزيد به مطولاً، وقال: "حسن غريب".



نوحه اوربین کرنے کی ممانعت کابیان

٦- أبواب ما جاء في الجنائز

﴿ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نوحہ ہے پر ہیز بھی ان نیک کا موں میں شامل ہے جن احکام کی تقیل کا وعدہ مسلمان مورتوں نے اللہ کے نبی سالگائے ہے کیا ہے۔ ﴿ نوحہ ہمراد ہم منے والے کی خوبیال ذکر کرکے اور ایخ کے اظہار کے لیے فقاف نقرے بول بول کر بلند آ واز ہے رونا۔ اسلام ہے پہلے مورتی مرنے والوں پر اظہار تم کے لیے ای طرح روتی تھیں اور اسے مرنے والے ہے محبت کا اظہار سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے اس غلط رہم ہے تخق ہم منع کیا ہے۔ صرف آ کھوں ہے آ نبو بہانا جائز ہے یا کوئی ایک آ دھ جملہ کہد دیا جائے جونوحہ کے انداز ہے نہ ہوتو وہ جائز ہے۔ جب رسول اللہ تاہی فرزند حضرت ابراتیم بی اللہ والی وفات ہوئی تو نبی تاہی ایک بارتھے۔ حضرت عبدالرحمان بن موف نوبی توجب ہوا تو نبی تاہی گئی نے وضاحت کرتے ہوئے وئی تاہی ایک بارتھے۔ حضرت عبدالرحمان بن موف وہ بائن ہے وہی توجب ہوا تو نبی تاہی ہیں گئی ہی سے اللہ راضی ہو۔ ابراتیم ! ہمیں تیری جدائی کا بہت غم ہے۔'' (صحیح البحاری' الحنائز' باب قول النبی کی ان بلک لمحزونوں' حدیث جدائی کا بہت غم ہے۔'' (صحیح البحاری' الحنائز' باب قول النبی کی ان بلک لمحزونوں' حدیث ہوں کا بہت غم ہے۔'' (صحیح البحاری' الحنائز' باب قول النبی کی ان بلک لمحزونوں' حدیث ہوں کہا

1001 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ الْعَظْيمِ الْعَنْبَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى. قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

1000- حفرت معاویہ واللہ کے آزاد کردہ غلام حفرت جریر واللہ سے روایت ہے انحول نے کہا: حضرت معاویہ واللہ کے اللہ حضرت معاویہ واللہ کے دوران میں یہ بھی ذکر فرمایا کہ اللہ کے رسول تالیہ کے نوحہ کرنے ہے منع فرمایا ہے۔

1001- حضرت ابوما لک اشعری والی ہے روایت ہے روایت ہے روایت کے رسول اللہ طاقی نے فرمایا: ' نوحہ (بین ) جا بلیت کا رواج ہے۔ نوحہ کرنے والی اگر توبہ کیے بغیر مرکئی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تارکول کے کپڑے اور آگ کے شعلے کی قیص تارکرے گا۔''

•١٥٨- [صحيح] أخرجه الطبراني في الكبير: ٣٧٣/١٩، ح: ٨٧٦ من حديث إسماعيل به مطولاً \* عبدالله بن دينار الحمصي (الشامي) ضعيف (تقريب)، ضعفه الجمهور، وتابعه الثقة محمد بن مهاجر الانصاري، وشيخهما حريز بالحاء مجهول(تقريب)، فالسند ضعيف، والحديث حسن، له شواهد عند البخاري، ح:١٣٠٦، ومسلم، ح: ٩٣٦ وغيرهما.

 نوحه اوربین کرنے کی ممانعت کابیان

٦- أبواب ما جاء في الجنائز

عِيْجُ: «النِّيَاحَةُ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ. وَإِنَّ النَّائِحَةَ إِذَا مَاتَتْ وَلَمْ تَتُبْ قَطَعَ اللهُ لَهَا ثِيَاباً مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعاً مِنْ لَهَبِ النَّارِ».

ف الدومائل: ١٠ جابليت عرادني اكرم تلقا كى بعثت ع يبل كازماند جب كسى كام كوجاليت کا کام قرار دیا جائے تو اس کا بیمطلب ہوتا ہے کہ اس کا اسلام ہے کوئی تعلق نہیں اور سیکام مسلمانوں کوزیب نہیں دینا'اے کافری کرتے ہیں'افسی کے لاکق ہے۔ ﴿ کافروں کے رسم ورواج اختیار کرنے سے اوران کی نقل کرنے سے اجتناب اسلام کا ایک اہم اصول ہے۔ زندگی کے ہرمعا ملے میں بیاصول مسلمانوں کے پیش نظرر بنا جا ہے۔ ﴿ توبر نے سے كبيره كناه بھى معاف بوجاتے بيں۔ ﴿ نوحدكر نے والى كوبيعذاب قيامت كدن جنم من داخل ہونے سے بہلے ہوگا جيسے آئدہ صديث سے داضى بمكن بجنم ميل بھى مو-

١٥٨٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي:

رَاشِدِ الْيَمَامِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ،

رَسُولُ اللهِ عَلَيْةُ: «النِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ

أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ . فَإِنَّ النَّائِحَةَ إِنْ لَمْ تَثُبْ قَبْلَ

مَرَابِيلُ مِنْ قَطِرَانٍ. ثُمَّ يُعْلَى عَلَيْهَا بِدِرْع

مِنْ لَهَبِ النَّارِ».

1007-حفزت عبدالله بن عباس طافعات روايت ے رسول الله ناتیج نے فرمایا: ''میت پرنو حد کرنا جاہلیت حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ کارواج ہے۔نوحہ کرنے والی اگر توبہ کیے بغیر مرگئی تو اے قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ ےجسم برتارکول کی قیصیں ہوں گی چران برآ گ کے شعلوں کی تیص بہنائی جائے گی۔'' أَنْ تَمُوتَ، فَإِنَّهَا تُبْعَثُ بَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهَا

💥 فائدہ: یہ تھم عورت کے لیے خاص نہیں بلکہ مرد بھی اگر اس جرم کا ارتکاب کرے گا تو قیامت کواہے بھی پہی سزالے گی۔ صدیث میں عورت کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ عرب میں عورتیں ہی نوحہ کرتی تھیں۔ارشاد نبوی ہے: ''جوشم رخساروں برتھٹر مارے' گریبان جاک کرے اور جا ہلیت کی طرح لکارے (نوحہ کرے)'وہ ہم م تربيل " (صحيح البخاري الجنائز الب: ليس منا من ضرب الحدود حديث ١٣٩٤ وسنن ابن ماجه عديث: ١٥٨٣) اس من مرديكي شامل بين-



١٥٨٢\_[حيين] \* عمر بن راشد ضعيف (تقريب)، والحديث السابق شاهد له .

٦- أبواب ها جاء في البجنائز ..... معيبت كوقت مند رطماني مارن اوركريان ماكرن كاممانعت كابيان ١٥٨٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ: ١٥٨٣ - حفرت عبدالله بن عمر الله عن روايت حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ: أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ ہِ أَصُول نے فرمایا: "رسول الله 衛 نے اس أَبِي يَحْلِي، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: جنازے كے ساتھ جانے ہے منع فرمایا ہے جس كے نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُتُبَعَ جِنَازَةٌ مَعَهَا رَانَةٌ . مَا تَعِلُو حِرَفِ والى عورت بو''

🌋 فوائد ومسائل: ① مٰدُورہ روایت کو ہمارے فاضل محق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے جبکہ الموسوعة الحدیثیة مے محققین اور شیخ الیانی دلشے نے اسے حسن قرار دیا ہے۔موسوعۃ الحدیثیتے کے محققین اس کی باہت لکھتے ہیں کہ مذكوره روايت مجموع طرق اورشوابدكي بنايرحسن ورج كى بيت تفصيل ك ليه ديكھيے: (الموسوعة المحديثية مسند الإمام أحمد:٩/٩٤، ١٨٠٠ وأحكام الجنائز 'ص:٥٠) ﴿ جِنَازُه كِسَاتُهُ جَانَامُ سَلَّمَانَ كَامْسَلَّمَانَ بِر ایک اہم حق ہے لیکن گناہ کے ارتکاب کی صورت میں بیحق ختم ہوجاتا ہے۔ اس طرح وعوت قبول کرنا بھی مسلمان کامسلمان برحق ہے کیکن اگر تقریب میں گناہ کے کام ہورہے ہوں' مثلاً: بے بردگی' تصویرکشی' ویڈیوفلم بنانا' ہندواندرواج برعمل تو ایسی تقریب میں شریک ندہونا درست ہے۔ خاص طور پر جب حاضر نہ ہونے سے گناه کاارتکاب کرنے والے کو تنبیہ ہونے کی توقع ہو۔

> (المعجم ٥٦) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْي عَنْ ضَرْبِ الْخُدُودِ وَشَقِّ الْجُيُوبِ (التحفة ٥٢)

١٥٨٤- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . ح : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ، وَ عَبْدُ الرَّحْلَنِ، كرے اور دخمارول برطمانح مارے اور جاہلت كي جَمِيعاً عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوق. ح:وَحَدَّثَنَا عَلِيًّ ابْنُ مُحَمَّدٍ وَ أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ

باب:۵۲- (معیبت کے وقت) چیرے پر طمانیچ مارنا اورگریبان حاک کرنامنع ہے ٣ ١٥٨ - حضرت عبدالله بن مسعود زلتنز بروايت ہے ٔ رسول اللہ ٹافیز نے فرمایا: '' جو محف گریبان حاک طرح بین (نوحہ) کرنے وہ ہم میں ہے ہیں۔''



١٥٨٣\_[إسناده ضعيف] \* أبويحيي القتات تكلموا فيه، وقال أحمد: "روى عنه إسرائيل أحاديث كثيرة مناكير جدًا " (الزوائد للبوصيري)، وللحديث شواهد ضعيفة.

١٥٨٤\_أخرجه البخاري، الجنائز، باب ليس منا من شق الجيوب، ح: ١٢٩٤ من حديث سفيان الثوري عن زبيد به، والبخاري، ح:٣٥١٩، ومسلم، الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوي الجاهلية، ح: ١٠٣ من حديث الأعمش به.

٦- أبواب ما جاء في البينافز ..... معيبت كوقت من يرطماني مارن اوركر يبان جاكرن كيممانعت كابيان

عَبْدِاللهِ بْنِ مُرَّةً، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَ الْجُيُوبَ وَضَرَبَ الْخُدُودَ، وَدَعَا بَدْعُوى الْجُيُوبَ،

فوائد وسائل: ﴿ وَلَ كَاغُمُ اورا َ تَكُول ﴾ آنون كا بہنا مبر كے منافی نہيں البت اس كے علاوہ لوگ بيمبرى كى وجہ بيجوشلف شم كى نا مناسب تركات كرتے بين وه شرعاً ممنوع بيں۔ ﴿ اسلام بي بيلے لوگوں ميں بي عادت تھى كہ مرنے والے پراظہار غم كے ليے بلندا آواز ہم ميت كى تعریفیں كركے روتے تھاور گريان چاك كروية تھے اسلام ميں ان چيزوں ہے شع كرديا گيا ہے۔ ﴿ [لَيُسَ مِنَا] ' وہ ہم ميں سے نہيں ' اس كا يہ مطلب نہيں كہ ايى حركات كرنے والا اسلام ہے فارق ہوجاتا ہے بلكہ يه مطلب ہے كہ وہ ہمارے طریقے پہنيں مسلمانوں كا بيرطريقة نہيں كوئكہ بيرائل جالميت كى غلط عادتوں ميں سے ہے۔ ہميں اس سے اجتماب كرنا جا ہے۔

وَالدَّاعِيَةَ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ.

الله فوائد ومسائل: ﴿ بربادی اور ہلاکت پکارنے کا مطلب ایسے جملے بولنا ہے جیسے دمیں تباہ ہوگئ۔ '''دمیں برباو ہوگئی۔'' وغیرہ۔ ﴿ بیتھم صرف عورتوں کے لیے نبیس بلکہ مردوں کے لیے بھی اس تسم کی حرکات کرنامنع ہے۔ ﴿ لعنت سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کیبرہ گناہ ہے جوتو بہ کیے بغیر معاف نبیس ہوتا۔

١٥٨٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ بْنِ ١٥٨١ - حفرت عبدالرحل بن يزيد ادر حفرت

١٥٨٥ [حسن] وصححه البوصيري، وسنده ضعيف من أجل عبدالرحمٰن بن يزيد بن عليم وهو بهز بن جابر، وللحديث شواهد عند النرمذي، ح: ٥٠٠٥ وغيره.

١٠٤٠\_ أخرجه مسلم، الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب، والدعاء بدعوي الجاهلية، ح:١٠٤

515

میت پررونے سے تعلق احکام دسائل ابوبردہ گھٹھ سے روایت ہے اضحول نے فرمایا: جب حضرت ابوموی طائل زیادہ بیار ہوگئے تو ان کی بیوی حضرت ابوموی طائل کو بچھ افاقہ ہوا تو فرمایا: کیا کچھ معلوم نہیں کہ میں بھی اس سے بزار ہوں جس سے معلوم نہیں کہ میں بھی اس سے بزار ہوں جس سے رسول اللہ طائل نے نے بیزاری کا اظہار فرمایا ہے؟ (اس

رسول الله ظاهِرُ نے بیزاری کا اظہار فرمایا ہے؟ (اس بیاری سے پہلے) وہ انھیں حدیث سنایا کرتے تھے کہ رسول الله ظاهِرُ نے فرمایا:'' میں اس مخض سے بے زار موں جو (اظہار عمل کے لیے) بال منڈ وائے یا بین کرے

یا کیڑے بھاڑے۔''

٦- أبواب ما جاء في الجنائز .

حَكِيمِ الأَوْدِيُّ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ أَبِي الْغُمَيْسِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَخْرَةَ يَذْكُرُ عَنْ عَنْ عَرْغَ بْدِاللَّهِ مُولِينَ إِنْ يَدَ، وَأَبِي بُرْدَةَ. قَالاً: لَمَّا ثَقُلُ أَبُو مُوسَى أَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ أَمُّ عَبْدِ اللهِ تَصِيحُ بِرَنَّةٍ. فَأَفَاقَ، فَقَالَ لَهَا: أَوَمَا عَلِمْتِ تَصِيحُ بِرَنَّةٍ. فَأَفَاقَ، فَقَالَ لَهَا: أَوَمَا عَلِمْتِ أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ وَكَانَ يُحَدِّثُهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَنَا بَرِئٌ مِمَّنْ حَلَقَ وَسَلَقَ وَخَرَقَ».

516

فوائد ومسائل: ﴿ صحابه کرام ﷺ نقل کے تقوای کا بیکال ہے کہ آنھیں سخت بیاری کی حالت میں بھی امر المعروف اور نہی عن المحروف کے عادی میں اظہار غم کے لیے لوگ سر کے ہال منڈ واویا کرتے تھے۔ آج کل بعض لوگ جو ڈاڑھی منڈ وانے کے عادی ہوتے ہیں فلم کے موقع پر شیو کرنا بند کروہتے ہیں۔ اس میں ایک خرابی تو بیہ ہے کہ بیہ بھی ایک لحاظ ہے اہل جالمیت سے مشابہت ہے۔ دوسری خرابی ہیہ ہے کہ سنت رسول تاہیل میں فارضی رہے کا تعلق غم سے جوڑ دیا گیا ہا کہ المحرف میں خراجی کی سنت نہیں بلکہ تمام اغیا ہے کرام کی سنت ہے اس لیے اسے ان امور فطرت میں شار کیا گیا ہے جن کا تمام شریعتوں میں تھم دیا گیا ہے۔ دیکھیے: (سنن ابن ماحد) حدیث: ۲۹۳) ای طرح اظہار غم کے لیے سیاہ لباس پہنا بھی کفار کی قل ہے جب کہ دین اسلام میں کفارے مشابہت اختیار کرنا حرام ہے۔

باب:۵۳-میت پررونے کابیان

(المعجم ٥٣) - **بَابُ** مَا جَاءَ فِي الْبُكَاءِ عَلَى الْمُيَّتِ (التحفة ٥٣)

١٥٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،

10A۷- حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹا سے روایت ہے کہ

**◄**من حديث جعفر بن عون به .

١٩٥٧ [ إسناده ضعيف] أخرجه النسائي: ١٩/٤، الجنائز، باب الرخصة في البكاء على العبت، ح: ١٨٥٩ من حديث محمد بن عمرو عن سلمة به الله سلمة مستور لم أجد من وثقه، وقال السندي: "قال(الحافظ) في الفتح: رجاله ثقات".

٦- أبواب ما جاء في الجنائز .

وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ كُيْسَانَ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ كَانَ فِي جِنَازَةٍ. فَرَأَى عُمَرُ الْمَرْأَةُ فَصَاحَ بِهَا. فَقَالَ النَّبِيُ يَلِيُّةٍ: «دَعْهَا يَاعُمَرُ. فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ، وَالنَّفْسَ مُصَابَةٌ، وَالنَّفْسَ مُصَابَةٌ، وَالنَّفْسَ مُصَابَةٌ،

حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا عَفْ مَعْنَ هِشَامٍ بْنِ عَفَّانُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَزْرَقِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ، بِنَحْوهِ.

مده - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بَنِ أَيِي الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا عَانِ أَنِي عُثْمَانَ عَنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ لِبَعْضِ بَنَاتِ رَسُولِ اللهِ يَتَيِهُ يَقْضِي. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أَنْ يَتُهُولِ بَنَاتِ يَأْيِيْهَا. فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنَّ «لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْلَى. وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى. فَلْرَصَلَ إِلَيْهَا أَنَّ «لِلَّهِ مَا أَخَلٍ مُسَمَّى. فَلْرَصَلَ إِلَيْهِ الْفَيْهِ. فَلْ رَسَلَتْ إِلَيْهِ الْفَيْهِ.

نی تافیل ایک جنازے میں شریک تھے۔ حضرت عمر والنظ نے ایک خاتون کو دیکھا (جورورہی تھی) تو اسے بلند آ واز مے منع کیا۔ نبی تافیل نے فرمایا: "عمر! اسے رونے دؤ آ تکھوں سے آنسو بہتے ہیں ول کوغم پہنچا ہے اور وقت زبادہ نہیں گزرا (غم تازہ ہے)۔"

. میت پررونے ہے متعلق احکام ومسائل

امام ابن ماجہ بطافتہ نے کہا: ہمیں ابو بکر بن الی شیبہ نے عفان سے انھوں نے حماد بن سلمہ سے انھوں نے مشام بن عروۃ سے انھوں نے وہب بن کیسان سے انھوں نے محمد بن عطاء سے انھوں نے سلمہ بن ازرق سے انھوں نے سلمہ بن ازرق سے انھوں نے سخمہ بن سے رسول اللہ مانی شائی سے رسول اللہ مانی سے رسول اللہ سے رسول اللہ مانی سے رسول اللہ مانی سے رسول اللہ سے رسول ا

اسامه بن زید والیت روایت به اسامه بن زید والیت روایت به اسول نید والیت روایت به اسول الله و الله و ایک صاحب زادی (حفرت زیب والی) کا ایک بینا (علی بن ابوالعاص بن رویج والی) حالت نزع میں تھا۔ انھول نے رسول الله و بیغام بھیجا کہ تشریف اکیس۔ نبی طیام نے بیار کہ حضرت زیب والی کو کہد یں: "الله بی کا ہے جو وہ دے دے اور کا ہے جو وہ دے دے اور اس کے یاس بر چیز کی ایک مت مقرر ہے اس لیے

517

٨٥٨\_أخرجه البخاري، الجنائز، باب قول النبي ﷺ: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه . . . الخ، ح: ١٢٨٤ وغيره، ومسلم، الجنائز، باب البكاء على الميت، ح: ٩٢٣ من حديث عاصم به .

۔ میت پررونے ہے متعلق احکام ومسائل (زینب پیٹا کوچاہے کہ) وہ صبر کریں اور اللہ سے تواب کی امیدرکھیں ۔''انھوں نے قتم دی (کہ نبی ٹاٹیز اضرور تشریف لائیں) چنانچہ رسول الله تالی اٹھ کھڑے ہوئے آپ کے ساتھ میں بھی تھا اور حضرت معاذ بن جبل انی بن کعب اور عباده بن صامت ( الله الله على بحى روانہ ہوئے جب ہم ان کے ہاں بینے تو بیچ کورسول الله ظافل كي خدمت ميس ببنجايا كيا جبكه بيح كي جان اس کے سینے میں تھی (سانس اکٹر چکا تھا معلوم ہوتا تھا آخری وقت ہے) راوی نے عالبًا بہ بھی کہا: یوں لگتا تھا کہ جیسے برانی مشک ہے (جس طرح اس میں یانی حرکت کرتا ہے۔اس طرح سانس مشکل سے آ رہا تھا) رسول الله علي اشك بار بوكة \_ حفرت عباده بن صامت والله نے (تعجب سے) کہا: الله کے رسول! بيد كيا؟" رسول الله ظافيم نے فرمايا: "بيدوه رحت ہے جو الله تعالى نے بن آوم ميس ركھى ہاور الله بھى ايے ان بندول بررهم كرتا ہے جو (دوسروں بر) رحم كرنے والے ہوتے ہیں۔"

- أبواب ما جاء في الجنائز وقُمْتُ فَأَهُم رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقُمْتُ مَعَهُ مُعَادُ بُنُ جَبَلٍ، وَأَبَيُ بُنُ كَعْبٍ، مَعَهُ مُعَادُ بُنُ جَبَلٍ، وَأَبَيُ بُنُ كَعْبٍ، وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ. فَلَمَّا دَخَلْنَا نَاوَلُوا اللهِ ﷺ، وَرُوحُهُ تَقَلْقُلُ فِي صَدْرِهِ. قَالَ : كَأَنَّهَا شَنَّةً. صَدْرِهِ. قَالَ : كَأَنَّهَا شَنَّةً. قَالَ : كَأَنَّهَا شَنَّةً. قَالَ : كَأَنَّهَا شَنَّةً. قَالَ : فَقَالَ لَهُ عُبَادَةً ابْنُ الصَّامِتِ : مَا هُذَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : وَإِنَّمَا اللهُ فِي بَنِي آدَمَ. وَإِنَّمَا اللهُ فِي بَنِي آدَمَ. وَإِنَّمَا يَرْحُمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءً».

518

میت پررونے ہے متعلق احکام ومسائل

٦- أبواب ما جاء في الجنائز ......

وقت تمام رشتہ داروں کا حاضر ہونا ضروری نہیں' تا ہم گھر والوں کی بیخواہش جائز ہے کہ ایسے وقت میں نیک لوگ قریب ہوں تا کدان کی دعاو برکت سے جان کی کامرحلہ آسانی سے طے ہوجائے۔

١٥٨٩ - حَدَّثَنَا شُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ:

حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْم، عَنِ ابْنِ خُثَيْم، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٌ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنُتِّ يَزِيدَ قَالَتْ: لَمَّا تُوُفِّيَ ابْنُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، إِبْرَاهِيمُ، بَكْمِي رَشُولُ اللهِ ﷺ. فَقَالَ لَهُ الْمُعَزِّي، إمَّا أَبُوبَكُر، وَإِمَّا عُمَرُ: أَنْتَ أَحَقُّ مَنْ عَظَّمَ اللهَ خَقَّهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلِيْتُ: التَّدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ، وَلاَ نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبِّ. لَوْلاَ أَنَّهُ وَعْدُّ صَادِقٌ وَمَوْعُودٌ جَامِعٌ، وَأَنَّ الآخِرَ تَاسِعٌ لِلأَوَّلِ لَوَجَدْنَا عَلَيْكَ يَا إِبْرَاهِيمُ أَفْضَلَ مِمَّا وَجَدْنَا. وَإِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ».

١٥٨٩ - حضرت اساء بنت يزيد وها سے روايت بِ أَنْصُول فِي فَر مايا: جب الله كرسول تَاثِينًا ك فرزند حضرت ابراہیم جھٹڑ کی وفات ہوئی تو رسول اللہ نگاٹیم رو یڑے۔ تعزیت کرنے والے ایک صاحب عضرت ابوبکر الله يا حضرت عمر عالله نے كہا: آب كى بيشان بك آب الله کے حق کی عظمت کا سب سے زیادہ خیال ر کھنے والے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ''آ کھوں ہے آنسو ہتے ہیں ول عملین ہے (لیکن) ہم وہ الفاظ نہیں کہیں گے جن ہے اللہ ناراض ہو۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ یہ (موت) ایک سچا وعدہ ہے (جس سےمفر نہیں) اور اس وعدہ کی چیز (موت) کی وجہ ہے سب (عالم آخرت میں) اکٹھے ہونے والے ہیں اور بعد والا بھی پہلے والے کے پیچیے جانے والا ہے تو اے ابراہیم! ہمیں (اپ) جتناغم ہوا ہےاس سے کہیں زیادہ ہوتا اور ہم تیری وجہ سے بقیناً عملین ہیں۔"

 فوائد ومسائل: ﴿ كَانُ مَا عَزِيزِ إِدوست كَى وفات بِرونا جائز ہے بشرطيكہ جاہليت كا انداز اختيار نہ كيا جائے۔ ومرے افراد کو چاہے کہ فوت ہونے والے کے اتارب کو مناسب انداز سے تسلی دیں جس سے ان کے غم میں تخفیف ہو۔ ﴿ حضرت ابوبكر یا حضرت عمر واللہ اے فرمان كا مطلب بیرے كدالله كى مرضى بہي تھى اب الله کے نیطے برراضی رہنا جاہے۔ بیادب کے دائرے میں رہتے ہوئے صبر کی تلقین ہے۔ ﴿ اصل صبر بیہ ہے کیمُ م کے وقت بھی اپنے زبان اور ہاتھ وغیرہ کوناجائز امور ہے محفوظ رکھا جائے۔ ایسے الفاظ نہ کیے جا کیں جن سے اللہ ير ناراضي كا اظهار موتا مو \_ الله كرسول الله الله عند والت عليه والمقام كسلسل مين ايك اجم اصولى

١٥٨٩\_[إسناده حسن] أخرجه الطبراني في الكبير: ٢٤/ ١٧٠، ١٧١ ، ح: ٤٣٣، ٤٣٢ ، وابن سعد: ١٤٣/١ من طرق عن يحيى بن سليم به، وحمنه البوصيري، وله شاهد في الصحيح من حديث أنس، البخاري، ح:١٣٠٣، ومسلم، ح: ٢٣١٥، وللحديث شواهد أخرى.



حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے وہ بیر کہ موت کا وعدہ سچا ہے اس سے کسی کو مفرنہیں اگر فوت ہونے والا آج نہ ہاتا تو کل چلا جاتا آخر جانا ہی تھا اور دوسری بات ہید کہ موت سے حاصل ہونے والی جدائی ایک عارضی جدائی ہے اگر ایک فرت ہو کر وہیں پہنچنا ہے آگر ایک فرت ہو کر وہیں پہنچنا ہے گھر بیجدائی ختم ہوجائے گی اور اس کے بعد جدائی نہیں ہوگی۔ اگر ان دوامور کی طرف توجہ کی جائے تو موت کا تم بھینا بکا ہوجاتا ہے۔

١٥٩٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى:
 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفَرْوِيُ: حَدَّثَنَا

عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ إِنْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ اللهِ بْنُ عُمَر، عَنْ إِنْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّهُ قِيلَ لَهَا: قُتِلَ أَبُووكِ. فَقَالَتْ: رَحِمَهُ اللهُ، وَإِنَّا لِللهِ وَإِنَّا لِلللهِ وَإِنَّا لِللهِ وَلِيَّا لِللهِ وَإِنَّا لِللهِ وَلِنَا لِللهِ وَإِنَّا لِللهِ وَإِنَّا لِللْهِ وَلِنَا لِللهِ وَإِنَّا لِلْهِ وَلِنَا لِلللهِ وَلَهِ فَاللهُ وَاللَّالِيْلِهُ وَلِيَا لِللَّهِ وَلِنَا لِلللَّهِ وَلِنَا لِللَّهِ وَلِنَا لِلللّهِ وَلِنَا لِلللّهِ وَلِنَا لِلللّهِ وَلِيَا لِللللّهِ وَلِنَا لِلللّهِ وَلِنَا لِلللّهِ وَلِنَا لِللّهِ وَلِنَا لِلللهِ وَلِنَا لِلللّهِ وَلِنَا لِلللّهِ وَلِنَا لِلللّهِ وَلِنَا لِللْهِ وَلِنَا لِللّهِ وَلِنَا لِلللهِ وَلِنَا لِللّهِ وَلِنَا لِللْهِ وَلِنَا لِلْهِ وَلِنَا لِلْهِ وَلِنَا لِلْهِ وَلَهِ فَلِنَا لِللللهِ وَلِنَا لِللْهِ وَلِنَا لِلْهِ وَلِنَا لِللْهِ وَلِنَا لِنَا لِلْهِ وَلِنَا لِلْهِ وَلِنَا لِلْهِ وَلِنَا لِلْهِ وَلِنَا لِنَا لِلْهِ وَلِنَا لِنَا لِلْهِ وَلِنَا لِلْهِ وَلِنَا لِنَا لِللْهِ وَلِنَا لِلْهِ وَلِنَا لِلْهِ وَلِنَا لِلْهِ وَلِنَا لِنَالِهِ وَلِنَا لِنَا لِنَا لِنَا لِلْهِ وَلِنَا لِنَا لِلْهِ وَلِنَا لِمِنْ إِنْ لَمِنْ إِلَيْهِ لِنَا لِنْ إِنْ لِنْ إِلْمِنْ لِلْمِنْ إِلَيْهِ لِنَا لِمِنْ إِنْ فَالْع

قَالَتْ: وَاحَزَنَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ لِلزَّوْجِ مِنَ الْمَرْأَةِ لَشُعْبَةً، مَا هِيَ لِشَيْءٍ».

قلی تعلق ہوتا ہے وہ اور کسی ہے تیس ہوتا۔''
۱۹۹۱ - حضرت عبداللہ بن عمر شاہنے ہے روایت ہے
کہ رسول اللہ تالیا، فقیلہ بنوعبدالا شہل کی عورتوں کے
پاس سے گزرے وہ جنگ احدیس ہلاک ہونے والے
ایس سے تارب پر رورنی تھیں تو رسول اللہ تافیق نے فرمایا:
دلیکن جزہ ( دائیل) پر رونے والیاں کوئی نہیں۔'' دیمین

1090- محمد بن عبدالله بن جحش نے (این کھو پھی)

حضرت حمنہ بنت جحش را اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ (غزوہ احد کے موقع پر) انھیں کہا گیا: آپ

کے بھائی جان (حضرت عبداللہ بن جحش رات شہد

ہوگئے۔ انھوں نے فرمایا: اللہ تعالی ان پر رحمت فرمائے [إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجعُونَ]۔ (کچھ در بعد) لوگوں

نے آھیں کہا آپ کے خاوند (حضرت مصعب بن

عمیر رہ اللہ) شہید ہوگئے۔ان کے منہ سے نکلاً ہائے میرا غم! رسول اللہ علای نے فرمایا: ' عورت کو خاوند سے جو

1091 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْمِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَنْبَأَنَا أَلْسِامَهُ بْنُ زَيْدِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى مَرَّ بِنِسَاءً عَبْدِ الأَشْهَلِ يَبْكِينَ مَلْكَاهُنَّ بَوْمَ أُحُدٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَل

•١٥٩ه [إسناده ضعيف] \* عبدالله بن عمر العمري ضعيف عابد (تقريب) قوي فيما برويه عن نافع كما تقدم، ح: ١٢٩٩،٣٦٦ وأخرج البيهقي: ١٦/٤٤ وشبيخه الحاكم: ١٢،٦١/٤ من طريق الفروي ثنا عبدالله بن عمر العمري عن أخيه عبدالله عن إبراهيم به \* والفروي أيضًا متكلم فيه .

١٩٩١\_ [إستاده حسن] أخرجه أحمد: ٢/ ٩٢٠٨٤،٤٠ من طرق عن أسامة به، وهو حسن الحديث كما تقدم، ح: ١٠٧٢، ورواه أسامة عن الزهري عن أنس به نحوه، أخرجه الحاكم: ١/ ٣٨١، وصححه "على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي، وأصله في سنن أبي داود، ح: ٣١٣٦ وغيره.



نوے سے متعلق احکام وسائل کر) انصار کی خواتین آ کر حضرت حمزہ و والٹنا پر رونے لگیس۔ رسول اللہ تالٹا بیدار ہوئے تو فرمایا: ''افسوس! بیابھی واپس نہیں گئیں۔ انھیں تھم دو کہ واپس چلی جائیں اور آج کے بحد کسی مرنے والے پر ندرو کیں۔''

فوائد ومسائل: ﴿ حضرت تمزه وَلِيُّوْجِنَّكِ احد مِن شَهِيد ہوگے۔ ان کے گھرانے کی خواتین ابھی ہجرت کرے مدینے نہیں آئی تھیں اس لیے نی تؤلیش نے اطہار ترح کے لیے فرمایا: ' حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں۔' اس کا مقصد رونے والیوں کے عمل کی تعریف کرنا نہیں تھا بلکہ ان کی ہے کہ کا اظہار تھا کہ اس موقع پر ان کے اہل خانہ بھی موجو دنہیں ہیں جن کو فطری طور پر سب سے زیادہ صدمہ ہوتا ہے۔ ﴿ صحابہ کرام می الله علیہ الله طالله الله طالله کی موجو دنہیں ہیں جن کو فطری طور پر سب سے زیادہ صدمہ ہوتا ہے۔ ﴿ صحابہ کرام می الله علیہ الله طالله الله علیہ کہ جب رسول الله طاللہ الله علیہ اس سے فرائی جس سے انھیں محسوس ہوا کہ نی طال تھا ہے ہیں کہ حضرت جمزہ ہوا اللہ طاللہ کے ایک تو ان کی خواتین فرائی جس سے انھیں محسوس ہوا کہ نی طاللہ کا دکھر ہوتا اپنے غم وحزن سے زیادہ تکلیف دہ تھا' اس لیے فرائی ایر بھرکر آگئیں کو واپس کے نی طاللہ کا دکھر ہوتا اپنے غم وحزن سے زیادہ تکلیف دہ تھا' اس لیے انہیں تھا' اس لیے ان خواتین کو واپس چلے جانے کا تھم دے ویا۔ ﴿ میت کے گھر جمع ہوکر رونا پیٹنا اور نو حکر نا منبیں تھا' اس لیے ان خواتین کو واپس چلے جانے کا تھم دے ویا۔ ﴿ میت کے گھر جمع ہوکر رونا پیٹنا اور نو حکر نا معمد سے ملکہ نو حہ کے بغیر بھی میت والوں کے گھر جمع ہونا منع ہے۔ ویکھی: (سنن ابن ماحه مولی حدیث: ۱۲۱۲) جو مختم تعزید بیت کے لئے آئے کو وہ تو ہونا منع ہے۔ ویکھی: (سنن ابن ماحه مولی حدیث: ۱۲۱۲) جو مختم تھر بیت کے لئے آئے کے آئے کو وہ تو ہونا منع ہونا منع ہے۔ ویکھی: (سنن ابن ماحه مولی حدیث: ۱۲۱۲) جو مختم تعریف کھر بیت کے لئے آئے کے آئے کو وہ تو ہونا منع ہونا منع ہے۔ ویکھی: (سنن ابن ماحه مولی حدیث: ۱۲۱۲) جو مختم شعر بیت کے لئے آئے کے آئے کو وہ تو ہوں کے گھر بیت کے لئے آئے کو وہ تو تھر بیت کر کے آئے کو وہ تو ہوں کے گھر بیت کے گھر

ن ريى كَ تَلَّمُنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: نَلْمَى رَسُولُ اللهِ ﷺ

عَنِ الْمَرَاثِي.

(المعجم ٥٤) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُيَّتِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ (التحفة ٥٤)

١٥٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

۱۵۹۲- حضرت عبدالله بن ابی اوفی والفئ سے روایت ہے انھوں نے فر مایا: اللہ کے رسول تاہیم نے مرثیہ گوئی سے منع فر مایا۔

> باب:۵۴-نوحه کرنے سے میت کو عذاب ہوتا ہے

109- حفرت عمر بن خطاب والله سے روایت

١٩٩٧ ـ [إسناده ضعيف] انظر ، ح: ٧٧٧ لعلته ، أخرجه أحمد: ٢٥٦ ، ٣٥٣ من حديث الهجري به مطولاً . ١٥٩٣ ـ أخرجه البخاري، الجنائز، باب ما يكره من النياحة على العيت، ح: ١٢٩٢ ، ومسلم، الجنائز، باب العيت يعذب ببكاء أهله عليه، ح: ٣٢٧ من حديث شعبة به، ورواه مسلم عن ابن بشار به .



... نوے ہے متعلق احکام ومسائل ہے نبی مُلَقِیْم نے فرمایا:''میت برنوحہ کیا جائے تواس کی

حَدَّثَنَا شَاذَانُ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ. قَالاً: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وجر عميت كوعذاب بوتاب-" جَعْفَر؛ ح: وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٌّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْصَّمَدِ وَ وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ . قَالُوا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ ابْنِ غُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَن النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَنْهِ ۗ.

7- أبواب ما جاء في الجنائز .

🌋 فوائد ومسائل: 🛈 اگرم نے والے نے بدوصیت کی ہو کدمیرے مرنے یرنو حد کیا جائے تو وہ نو حد کرنے والیوں کے گناہ میں شریک ہے'اس لیے سزا کا مستحق ہے۔ای طرح اگراس کے خاندان میں بین کرنے' بال نو بنے 'گریان جاک کرنے اور اس طرح کی حرکات کا رواج ہوا در وہ انہیں منع نہ کرے بلکہ اپنے قول وقعل ہے اس کی حوصلہ افزائی کرئے تب بھی زندوں کے نوچہ کرنے کی وجہ سے اس مردے کوعذاب ہوگا'البتہاگر فوت ہونے والا محض ان کاموں کو پیندنہیں کرتا تھا نہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا تھا بلکہ منع کیا کرتا تھا تو اب دوسروں کے اعمال کی ذمدداری اس پزئیں اس لیے اسے عذاب نہیں ہوگا۔ ﴿ مُمَكُن بِحِصدیث كابیر مطلب ہو كنوحه كرنے سےميت كوتكيف موتى بأاے اس بات يردكھ موتا بكداس كى وفات يرناجائز كام كيے جارب بين-والله أعلم.

۱۵۹۴-حضرت اسيد بن ابواسيد برطف نے حضرت موسیٰ بن ابوموسیٰ اشعری ہے انھوں نے اسے والد (حضرت ابوموسیٰ اشعری الثنا سے روایت کی کہ نی تلل نے فرمایا: "زندہ کے رونے سے فوت شدہ کو عذاب ہوتا ہے جب وہ (رونے والے) کہتے ہیں: مائے میرا بازو! مائے مجھے لباس دینے والا! مائے میری

١٥٩٤ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْن كَاسِب: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ: حَدَّثَنَا أَسِيدُ بْنُ أَبِي أَسِيدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ، إِذَا قَالُوا: وَاعَضُدَاهُ. وَاكَاسِيَاهُ.

١٩٠٨\_ [إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الجنائز، باب ماجاء في كراهية البكاء على العيت، ح:١٠٠٣، وأحمد: ٤/ ٤١٤ من طريقين عن أسيد به، وقال الترمذي: "حسن غريب"، وأشار المنذري إلى أنه حسن \* موسى ابن أبي موسى وثقه ابن معين، الدوري: ٢/ ٥٩٦، وابن حبان وغيرهما .



نوہے ہے متعلق احکام ومسائل مدد كرنے والا! بائے وہ بہاڑ (جيسى عظيم شخصيت) اور اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں تو اسے جھڑ کا اور جھنجھوڑا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے: "کیا تو (واقعی) ایسا بی ہے؟

کیا تواہیا ہی ہے؟''

حضرت اسيد وشك نے فرمايا: ميں نے كہا: سجان الله! الله تعالى في تو فرمايا ب: ﴿ وَلَا تَوْرُ وَازِرَةٌ وِّزُرَ أُخُرِى ﴾ '' كوئى بوجھ اٹھانے والاكسى دوسرے كا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔'' حضرت مویٰ اللهٰ نے فرمایا: تیرا بھلا موا میں تو تھے یہ بتار ہا ہوں کہ ابوموی ٹاٹٹانے مجھے اللہ ك رسول تافيح كى بيرحديث سنائى براليكن تحقيد يقين نہیں آتا) کیا تیراخیال ہے کدابوموی طائلے نبی طائل رِ جھوٹ باندھا ہے؟ یا تیرا یہ خیال ہے کہ میں نے ابومویٰ بھٹھ پرجھوٹ باندھا ہے؟

٦- أبواب ما جاء في الجنائز وَانَاصِ اهْ. وَاجَلَاهْ، وَنَحْوَ هٰذَا. يُتَعْتَعُ وَيُقَالُ: أَنْتَ كَذٰلكَ؟ أَنْتَ كَذٰلكَ؟».

قَالَ أَسِيدٌ: فَقُلْتُ سُنْحَانَ اللهِ. إِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةً ۗ وِنْدَ أُخْرَئَكُ ۗ [فاطر: ١٨] قَالَ: وَنْحَكَ أُحَدِّثُكَ أَنَّ أَنَا مُوسِي حَدَّثَنِي عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ . فَتَرْي أَنَّ أَمَا مُوسِلِي كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ؟ أَوْ تَرْى أَنِّي كَذَبْتُ عَلَى أَبِي مُوسلى؟

🎎 فوائد ومسائل: ﴿ اس حدیث ہے اس عذاب کی وضاحت ہوگئی ہے جورونے والوں کے رونے کی وجہ مے مرنے والے کو ہوتا ہے اور ریجھی معلوم ہوا کہ اس حدیث میں رونے سے مرادمحض آ نسو بہانائہیں بلکہ زبان ے نامناسب الفاظ تكالناميت كے عذاب كاباعث بنآ ہے۔ ﴿ حضرت موى ﴿ اللهِ نے اپنے شاكر و كے اشكال کے جواب میں سند کی صحت کی طرف توجہ دلائی' اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحیح حدیث بھی قر آن مجید کے خلاف نہیں ہوتی البتہ بھض اوقات ظاہری طور پر اختلاف محسوں ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر آیت اور حدیث میں اس طرح موافقت بیدا کی جاتی ہے جس طرح قرآن مجید کی دوآیات اگر باہم متعارض محسوں ہول تو علائے کرام ان کی اس انداز ہے وضاحت فرما دیتے ہیں کہ دونوں میں اختلاف نہیں رہتا۔ ﴿ قرآن مجید کی آیت کا مطلب سے ہے کہ کسی کواس بات بر گھمند نہیں کرنا جا ہے کہ میرے آباء واجداد میں سے فلال صاحب بہت بزرگ اور نیک تھے البذا قیامت میں مجھے بھی نجات مل جائے گی اور ند کسی کواس وجہ سے حقیر سمجھنا چاہیے کہ اس ے باپ دادا نیک نہیں تھے بلکہ جو محض نیک اعمال کرتا ہے اے اواب ملے گا اور جو گناہ کرتا ہے اسے عذاب ہوگا۔ © جو محض کی کونیکی کی طرف بلاتا ہے تو نیکی کرنے والے کے برابراہے بھی ثواب ملتا ہے۔ یہ ایک مختص کے مل کا ثواب دوسر بے کوئبیں ملا بلکہ بیخوداس کے اس عمل کا ثواب ہے جو کہ اس نے نیکی کی ترغیب دی تھی۔ اس ترغیب کا ثواب دوسرے کے مل کرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلاجا تا ہے۔ای طرح گناہ کی ترغیب دیے

مصیبت برصبر کرنے کا بیان ٦- أبواب ما جاء في الجنائز

ک دجہ سے سزامیں بھی اضافہ ہوتا جلاجاتا ہے۔قرآن مجید کی آیت اس حقیقت کی تردیز نہیں کرتی۔

١٥٩٥- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ: 1090-حضرت عائشہ ٹاٹھا ہے روایت ہے انھوں حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَـٰيْنَةً، عَنْ عَمْرو، عَن نے فرمایا: ایک بہودی عورت مرحقی۔ نبی تلقیم نے ان لوگوں کواس برروتے ہوئے سنا تو فرمایا: ''اس کے ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: إِنَّمَا كَانَتْ يَهُودِيَّةٌ مَاتَتْ. فَسَمِعَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ گھر دالے اس بررور ہے ہیں اوراسے قبر میں عذاب ہو يَبْكُونَ عَلَيْهَا. قَالَ: «فَإِنَّ أَهْلَهَا يَبْكُونَ

عَلَيْهَا وَإِنَّهَا تُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا».

🏜 فاكده: حضرت عائشہ فاللہ فاللہ علامات كا مطلب بير ب كر پس ماندگان كرونے سے ميت كوعذاب نبيس بوتا کیونکہ ایک کے عمل کی سزا دوسر ہے کوئیں دی جاسکتی۔رسول اللہ مٹاقیائی نے بیہ بات ایک قانون کےطور برنہیں فر ہائی تھی کہ ہررونے والے کی وجہ ہے میت کوعذاب ہوتا ہے بلکہ یمبود یوں کواینے مرنے والی برروتے دیکھ کر فرمایا تھا کہان کےرونے کا اسے کیا فائدہ؟ وہ تو اپنے گناہوں کی سزا بھگت ہی رہی ہے بیروئیں یا ندروئیں برابر ہے۔ام المونین ﷺ کی بیرائے اپنی جگہ درمت ہے کہ رونے پیٹنے کامیت کو کیا فائدہ؟ تاہم حدیث کا وہ مفہوم زیادہ سیج معلوم ہوتا ہے کہ ان کے رونے ہے بھی اے عذاب ہوتا ہے جبکہ دوائی زندگی میں اسے احما سمجھتار ہا ہواس کی تلقین کرتا رہا ہویااس کی وصیت کی ہو۔اگر بیصورت حال نہ ہوتو پھران کے رونے پیٹنے اور بین کرنے ۔ ہے اے افسوں تو ہوتا ہے کہ جوموقع عبرت حاصل کرنے کا تھا' اس موقع پیجی وہ گناہ میں ملوث ہیں۔امام بخارى ولا في في اى طرف اشاره فرمايا يخ وه فرمات بن إباب قول النبي على "يُعَدَّبُ الْمَيَّتُ ببعُض بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ " إِذَا كَانَ النَّوْحُ مِنُ سُنَّتِهِ ..... (صحيح البحاري؛ الحنائز؛ باب:٣٢) (" ثي تَأْيُرُاك اس فر مان کا بیان کہ میت کواس کے بعض گھر والوں کے بعض رونے سے عذاب ہوتا ہے' یعنی جب رونا پیٹینااس (کے خاندان) کی رہم ہو۔''

> (المعجم ٥٥) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّبْر عَلَى الْمُصيبَةِ (التحفة ٥٥)

۱۵۹۲- حضرت انس بن ما لک ٹاٹٹ سے روایت **١٥٩٦– حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح: أَنْبَأَنَا

باب: ۵۵-مصيبت يرمبركرنے كابيان

١٥٩٥\_ [صحيح] أخرجه أحمد: ١٣٨/٦ من حديث عبدالجبار بن الورد عن ابن أبي مليكة به، وفيه "إنما قال رسول الله ﷺ في رجل كافر إنه ليعذب وأهله يبكون عليه"، ولحديث هشام بن عمار شواهد عند البخاري، ح: ١٢٨٩، ومسلم، ح: ٩٣٢ وغيرهما.

١٥٩٦\_[إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الجنائز، باب ماجاء أن الصبر في الصدمة الأولَى، ح:٩٨٧ من حديث



معیبت برمبرکرنے کابیان

٦- أبواب ماجاء في الجنائز ...

وقت ہی ہوتا ہے۔''

اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْن أَبِي حَبِيبٍ، بِإِرسول الله تَالِيُّ فِي مَايا: "صرابتدائ صدمه ك عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّمَا الصَّبْرُ

عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولِي.

فاكده: وه صر جوشر عامطلوب بير يح كه جب مصيبت آئ ياغم بينجاس وقت ايخ آپ كو خلط حركات وا توال ہے بچائے کیونکہ جذبات عم کی شدت کے موقع برایے آپ برقابور کھنا اور جائز ونا جائز کے فرق کا خیال کرنا بہت مشکل ہے۔ جو تخص اس موقع پر احکام شریعت کو طموظ رکھتا ہے اصل صبر ای کا ہے جس پر اسے وہ تمام انعامات خداوندی حاصل ہوں گے جن کا قرآن وحدیث میں وعدہ کیا گیا ہے بعد میں جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے'خود بخو دصبر آناشروع ہوجاتا ہے۔ بیصبر کوئی الیمی چیز نہیں جس برکسی کی تعریف کی جائے یا سے ثواب کی

> ١٥٩٧- حَلَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ عَجْلاَنَ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "يَقُولُ اللهُ سُبْحَانَهُ: ابْنَ آدَمَ

الأُولٰي، لَمْ أَرْضَ لَكَ ثَوَاباً دُونَ الْجَنَّةِ».

حصول نواب کی نیت کرے تو میں تیرے لیے جنت ہے کم نواب پیندنہیں کروں گا۔'' إِنْ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ

🚨 فائدہ: اس میں مبر کی نضیلت اور اللہ کے ہاں اس نیکی کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ اگراحکام شریعت کے مطابق صبر کیا جائے تو یہی نیکی نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔

۱۵۹۸-ام المونین حضرت امسلمه م<sup>یانهٔ</sup> سے روایت

ما ١٥٩٥ حفرت ابوامامه فاللاس روايت ب ني

مَثِلِيمُ نِهِ مَا يَا: "الله سجانه وتعالى فرما تا ہے: اے آ دم کے مٹے!اگراہتدائے صدمہ کے وقت تو صبر کرے اور

١٥٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

الليث به، وقال: "غريب"، وهو متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه نحوه.

١٥٩٧ـ[إسناده حسن] أخرجه أحمد: ٥/ ٢٥٨، ٢٥٩، والطبراني في الكبير: ٨/ ٢٢٥، ح: ٧٧٨٨ من طرق عن إسماعيل به، وحديثه عن الشاميين قوي، راجع التقريب وغيره \* وثابت صدوق حمصي "شامي" راجع التقريب وغيره \* وصححه البوصيري، وأخرجه الطبراني من طريق آخر عن ثابت نحوه مختصرًا.

١٥٩٨\_[حسن] أخرجه الترمذي، الدعوات، باب في الاسترجاع عند المصيبة، ح: ٣٥١١ من طريق آخر عن عمر بَن أبي سلمة به باختلاف يسير، وقال: "غريب"، وله طريق آخر عند أحمد: ٢٧/٦.



مصيبت يرصركرن كابيان

٦- أبواب ما جاء في الجنائز

ہے انھیں حضرت ابوسلمہ ٹائٹو نے حدیث سنائی کہ انھوں نے رسول اللہ ٹائٹو کو یہ فرماتے سناہے: ''جس سلمان کو کوئی مصیبت پینچتی ہے اور وہ اس پریشانی میں اللہ کے حکم (کی قبیل) کا سہارالیتا ہے بعنی کہتا ہے: [یاً اللهِ مُصیبتی مُنْ اللهُ مُصیبتی فَا مُحرُنی فِیها 'وَ عَوْ صَٰبی مِنها]''ہم مُصیبتی فَا مُحرُنی فِیها 'وَ عَوْ صَٰبی مِنها]''ہم اللہ کے ہیں اور اس کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ اللہ کے ہیں اور اس کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ عالم اللہ! ہیں تجھ ہے اپنی مصیبت (پرصبر) کا ثواب علی اس (مسلمان) کو اس (مصیبت پر عبر) کا ثواب عنایت فرماتا ہے اور اسے اس (پھن عبر) کا ثواب عنایت فرماتا ہے اور اسے اس (پھن جانے والی نعت ) ہے بہتر منباول عطافر ما تا ہے۔'' اللہ تعنین شاہ نے فرمایا: جب حضرت ابوسلمہ ٹاٹٹو ام المونیون شاہ نے فرمایا: جب حضرت ابوسلمہ ٹاٹٹو فوت ہوگئے تو جمعے وہ حدیث ما د آئی جو انھول نے فوت ہوگئے تو جمعے وہ حدیث ما د آئی جو انھول نے فوت ہوگئے تو جمعے وہ حدیث ماد آئی جو انھول نے

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ
ابْنُ قُدَامَةَ الْجُمَحِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ
ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ
عَرْفَهَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "مَا
اللهُ بِهِ، مِنْ مُسْلِم يُصَابُ بِمُصِيبَةٍ فَيَفْزَعُ إِلَى مَا أَمَرَ
اللهُ بِهِ، مِنْ قَوْلِهِ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ
رَاجِعُونَ. اللَّهُمَّ عِنْدَكَ احْتَسَبْتُ
مُصِيبَتِي، فَأْجُرْنِي فِيهَا، وَعَوْضُنِي مِنْهَا،
إلَّا آجَرَهُ اللهُ عَلَيْهَا، وَعَاضَهُ خَيْرًا مِنْهَا».

قَالَتْ: فَلَمَّا تُوْفِيَ أَبُو سَلَمَةَ ذَكَرْتُ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقُلْتُ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللَّهُمَّ عِنْدَكَ احْسَسَتُ مُصِيبَتِي هٰذِهِ. فَأُجُرْنِي عَلَيْهَا. فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ: وَعَوِّضْنِي خَيْراً مِنْهَا، قُلْتُ فِي نَفْسِي: أُعَاضُ خَيْراً مِنْ أَبِي سَلَمَةً؟ ثُمَّ فَلْتُهَا. فَعَاضَنِي اللهُ مُحَمَّداً ﷺ. وَآجَرَنِي فَلْتُهَا. فَعَاضَنِي اللهُ مُحَمَّداً ﷺ. وَآجَرَنِي فِي مُصِيبَتِي.

٦- أبواب ما جاء في الجنائز

مجھے ابوسلمہ زائٹنا کے بدلے حضرت محمد نگائل دے دیے اور میری مصیبت کا اجر بھی عطافر مادیا۔

١٨٥٩ - حَدَّثُنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السُّكَيْنِ: حَدَّثُنَا أَبُو هَمَّامٍ: حَدَّثُنَا مُوسَى السُّكَيْنِ: حَدَّثُنَا أَبُو هَمَّامٍ: حَدَّثُنَا مُوسَى ابْنُ عُبَيْدَةً: حَدَّثُنَا مُضعَبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَايِشَةَ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَايِشَةَ قَالَتْ: فَتَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَاباً بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ. أَوْ كَشَفَ سِتْراً. فَإِذَا النَّاسُ إِنَّانَ مِنْ حُسْنِ حَالِهِمْ، وَرَجَاءً أَنْ يَخْلُفَهُ أُرِي فَحَمِدَ الله عَلَى مَا اللَّه فِيهِمْ بِالَّذِي رَآهُمْ. فَقَالَ: ﴿ يَاأَيُّهَا اللَّهُ فِيمِ اللَّهُ فِيمِ بِالَّذِي رَآهُمْ. فَقَالَ: ﴿ يَاأَيُّهَا اللَّهُ فِيمِ اللَّهُ عَلَى مَا النَّاسِ، أَوْ مِنَ الْمُهِمِيتِهِ فَلْيَتَعَرَّ، بمُصِيتِهِ فَلْيَتَعَرَّ، بمُصِيتِهِ فَلْيَتَعَرَّ، بمُصِيتِهِ فَلْيَتَعَرَّ، بمُصِيتِهِ فَلْيَتَعَرَّ، بمُصِيتِهِ فَلْيَتَعَرَّ، بمُصِيتِهِ فَلْيَتَعَرَّ، بمُصِيتِهِ

1990- حضرت عائشہ بڑا سے روایت ہے اضوں نے فرمایا: رسول اللہ طاقیا نے (آخری مرض کے ایام میں ایک دن) دو دروازہ کھولا یا پر دہ بڑا یا جوآپ کے اور (مجد میں نماز پڑھنے والے) لوگوں کے درمیان حائل تقا۔ دیکھا تو لوگ حضرت ابو بحر ڈاٹٹو کی اقتدا میں نماز پڑھ رہے ہے۔ آپ نے آفسیں اس اجھے حال میں دیکھ کر اللہ کا شکر اوا کیا (کہ اللہ کی عبادت میں مشغول بیں۔) آپ کو بیامید ہوئی کہ اللہ تعالی نبی طاقیا (کی اللہ تعالی نبی طرفیا نبی در کھے گا جوآپ طاقیا نہا نہ طرفیا یا کھر فرمایا: ''اے لوگو! جس شخص کو۔' نافر مایا: ''دے موسوں کوکوئی مصیب



1099\_[إسناده ضعيف] \* موسى بن عبيدة ضعيف كما تقدم، ح: ٢٥١، ولحديثه شواهد مرسلة وغبرها عند مالك، وإبن سعد، وأبي نعيم في 'أخبار أصبهان' وغيرهم، ولا يصح منها شيء.

مصيبت زوه كوسلى دينے كے ثواب كابيان ہنچے تو اسے جاہیے کہ کسی دوسرے کی (وفات کی)وجہ سے وینجنے والی مصیبت کاغم بلکا کرنے کے لیے میری (وفات کی) وجہ سے و بیخے والی مصیبت کو یاد کرلے کیونکہ میری امت کے کسی فرد کو میری (وفات کی) مصيبت ہے ہو ھركوئي مصيبت نہيں پہنچ سكتى۔''

٦- أيواب ماجاء في الجنائز.. بي، عَن الْمُصِيبَةِ الَّتِي تُصِيبُهُ بِغَيْرِي. فَإِنَّ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِي لَنْ يُصَابَ بِمُصِيبَةٍ بَعْدِي، أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ مُصِيبَتِي».

🚨 فوائد ومسائل: ① رسول الله تکا کوانی حیات مبارکہ کے آخری ایام میں بھی امت کا خیال تھا' چنانچہ جب انھیں نیکی پر قائم دیکھا تو بہت خوثی ہوئی۔ ﴿ جب مصیبت برصبر مشکل محسوں ہور ہا ہوتو سوچے کہ اگر میرا عزيز بابزرگ فوت ہوگيا ہے تو بہ کوئی ئی بات نہيں' يہاں جو بھی آيا سے جانا ہے۔ جب محمد رسول اللہ ظافِيم جيسي عظیم خصیت کی بھی وفات ہوگئی تو پھراورکون ہے جو ہمیشہ زندہ رہے۔ 🏵 حدیث کا پیمطلب بھی ہوسکتا ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے تو مسلمان رسول اللہ ٹافیا برآنے والی مصیبتوں اور مشکلات کو یاد کرے اور نبی ملاا کے اسوہ حنہ کو پیش نظر رکھ کر صبر کرے جس طرح نبی مالینانے ہر مشکل اور مصیبت کے موقع برصبر کیا اور مصائب پر جزع فزع کاراستہ اختیار نہیں کیا'اس طرح ہمیں بھی کرنا جاہیے۔

١٦٠٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ هِشَام بْنِ نِي اللَّهِ نِهِ مَايا: " يَحَاوَلُى مَصِيت آ لَى (بعد ميس) زیّاد، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ فَاطِمَةَ بنْتِ الْحُسَيْن، ﴿ هِرات وه مصيب (دوباره) بادآ كَي تواس نے نے عَنْ أَبِيهَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَنْ حرے ے[إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا اِلَيْهِ رَاحِعُونَ] بِرُهُ لِيأ أُصِيبَ بِمُصِيبَةِ، فَذَكَرَ مُصِيبَتَهُ، فَأَحْدَثَ اسْتِرْجَاعاً، وَإِنْ تَقَادَمَ عَهْدُهَا، كَتَبَ اللهُ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلَهُ يَوْمَ أُصِيبَ.

> (المعجم ٥٦) - بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ عَزَّى مُصَابًا (التحفة ٥٦)

١٦٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

١٦٠٠ - حضرت حسين بن على چاهاسے روايت ہے أ اگر چەاس كۇڭزر بے طويل عرصە گزرگيا مؤاللەتغالى اس کے لیے اتنا ہی تُواب لکھے گا جتنا (اس دن ملاتھا) جس دن مصيبت آئي هي-'

> باب:۵۷-مصیبت زوہ کوتسلی وینے کے ثواب كابيان

١٠١١ - حضرت عمر و بن حزم چاننجا ہے روایت ہے نبی

١٦٠٠ـ[إسناده ضعيف جدًا] انظر، ح: ٩٥٩ لعلته، وفيه علة أخراى، انظر، ح: ١٥١٢، وقال البوصيري: "في

١٦٠١\_[إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي: ٤/ ٥٩ من حديث قيس به \* قيس ضعفه البخاري، والعقيلي وغيرهما، ٨٠



مصیت زده کوتلی دینے کے ثواب کابیان علی نے فرایا: ' جومومن اپنے بھائی کوکسی مصیبت پر

تملی دیتا ہے اللہ تعالی اسے قیامت کے دن عزت افزائی کاخلعت عطافرہائےگا۔'' حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ: حَدَّثَنِي قَيْسٌ أَبُوعُمَارَةً، مَوْلَى الأَنْصَارِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَا اللَّهِ بْنَ أَبِي بَكُرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْم يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَلَّهُ قَالَ: «مَا مِنْ مُؤْمِنِ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ إِلَّا كَسَاهُ الله سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ كَسَاهُ الله سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

٦- أبواب ما جاء في الجنائز . ...

فوا کد و مسائل: () بدروایت اگر چرضعیف بئ تا ہم تعزیت کرنا سیح روایات سے ثابت ہے۔ علاوہ ازیں دیگر محققین نے فدکورہ روایت کو حسن بھی قرار دیا بئ دیکھیے: (الصحیحة رقمہ: ۱۹۵۰) الطبعة المحدیدة) والإرواء وقمہ: ۱۹۵ و المروایت کو حسن بھی قرار دیا بئ دیکھیے: (الصحیحة رقمہ: ۱۹۵۰) تعزیت کا مطلب ہے مصیبت زدہ سے این کاغم ہلکا ہؤ مثلاً یوں کہے: الله مرحوم کی مغفرت المحین تسلی دینا صبر کی تلقین کرنا اور آپ کو بر پر ابرعظیم دے یا بیکہنا کہ الله کی امانت تھی جواس نے لے لی فرمائے ان کے درجے بلند فرمائے اور آپ کو مبر پر ابرعظیم دے یا بیکہنا کہ الله کی امانت تھی جواس نے لے لی وغیرہ۔ ﴿ الله عَلَى الله عَلَى الله کی الله کی الله کی طرف سے بعدروی ایمان کا بر و ہے۔ ﴿ الله عَلَى الله عَلَى الله کی طرف سے بعض نیکیوں کے بدلے میں دیا جائے گا جس سے سب لوگوں کے سامنے اسمخص کی عزت وعظمت اور اس کے بلندمقام کا اظہار ہوگا۔

١٦٠٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ. قَالَ:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ مُخَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ

عَزَّى مُصَاباً فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ".

۱۹۰۲- حفرت عبدالله بن مسعود طالع بروایت بئرسول الله طالع نے فرمایا: '' جو محف کسی مصیبت زده کو تنلی دے اسے بھی اس (مصیبت زده) کے برابر تواب ملے گا۔''

ههوقال الذهبي في المغني: " لا يصح حديثه "، ووثقه ابن حبان وغيره، والجرح مقدم، وللحديث شاهدان ضعيفان عن أنس وأبي برزة، وروي مقطوعًا من قول طلحة بن عبيدالله بن كريز نحو المعنٰي .

١٩٠٢ ـ [إستاده ضعيف] أخرجه الترمذي، الجنائز، باب ماجاء في أجر من عزى مصابًا، ح : ١٠٧٣ من حديث علي بن عاصم به، وقال : 'غريب'، وقال البههتي : 'تفرد به علي بن عاصم، وهو أحد ما أنكر عليه، وقد روي عن غيره'، وله متابعات، لا يصبح منها شيء \* علي تقدم، ح : ١٥١٥.



جس کی اولا دفوت ہوجائے اس کے تواب کا بیان باب: ۵۷-جس کی اولا دفوت ہوجائے اس کے ثواب کا بیان ١٧٠٣ - حضرت ابو ہريرہ والله سے روايت ب ني

نَالِيًا نِه فرمايا: " جس آ دي كتين يج فوت بوجائيل وہ جہم میں داخل نہیں ہوگا گرفتم بوری کرنے کے لیے۔"

7- أبواب ماجاء في الجنائز ..... (المعجم ٥٧) - بَابُ مَا جَاءَ فِي ثُوَابِ مَنْ أُصِيبَ بِوَلَدِهِ (التحفة ٥٧)

١٦٠٣- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَــيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَمُوتُ لِرَجُلِ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَلِجَ النَّارَ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ".

🌋 فوائد ومسائل: ۞ انسان کواین اولا د ہے فطری طور پر زیادہ محبت ہوتی ہے'اس لیے اولا د کی وفات پرمبر كرنے يرخصوصى تواب ہے۔ ﴿ الولد (اولاد) ميں بيج اور بجياں دونوں شامل جيں -خواه بيج فوت مول يا پچیاں تواب برابر ہے۔ ﴿ يونواب مال اور باب دونوں كے ليے ہے۔ ﴿ فَتَم بُورِي كَرِنْ كَا يرمطلب بِ كدوه جنم رب كررك كا جنم من داخل نبين موكا جيد كدارشاد اللي ب: ﴿ وَإِنْ مِّنْكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتُمًا مَّقُضِيًّا ﴾ (مريم: ١٤) وتم من سع مرايك اس يرضرور وارد مون والا ب- يتير عرب كاتفعى فيصله بـــ، نيك مومن آسانى سے پار موجاكيس كے "كناه كار مومن اور كا فرجنم ميں كرجاكيں كے-اس کے بعد مومنوں کواپنے اپنے وقت پر جہنم ہے نکال لیا جائے گا اور کا فر ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہ جائیں گے۔

١٦٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن مَاكِمَا - صفرت عقبه بن عبر سلمي ثالثًا سے روایت آپ نے فرمایا: "جس مسلمان کے تین بیچ فوت ہوجائیں جو گناہ کی عمر کونہ پہنچے ہوں وہ جنت کے آٹھوں دروازوں براس کا استقبال کریں گئے جس دروازے ے چاہے (جنت میں) داخل ہوجائے۔"

نُمَيْرٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ: ﴿ إِنْهُونِ نَهُ كَهِا: مِينَ فَي رسول اللَّه تَاتَا ا حَدَّثَنَا [حَرِيزُ] بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ شُرَحْبِيلَ ابْن شُفْعَةَ قَالَ: لَقِيَنِي عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ السُّلَمِيُّ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِم يَمُوتُ لَهُ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلَّا تَلَقَّوْهُ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ التَّمَانِيَةِ، مِنْ أَيُّهَا شَاءَ دَخَلَ.".

٣٠١٣ أخرجه البخاري، الجنائز، باب فضل من مات له ولد فاحتسب، ح: ١٢٥١، ومسلم، البر والصلة، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه، ح: ٢٦٣٣ من حديث سفيان به.



١٩٠٤\_ [إسناده صحيح] أخرجه الطبراني في الكبير :١٢٥/١٧، ح:٣٠٩ من حديث محمد بن عبدالله بن نمير

كردےگا۔"

جس کی اولا دفوت ہوجائے اس کے ثواب کا بیان ۱۲۰۵ - حضرت انس بن مالک ڈٹاٹٹو سے روایت ہے نمی منافظ نے فران ''جمہ در مسل اندان در دان سامی کر

نبی ٹائیٹر نے فرمایا:''جن دومسلمانوں(میاں بیوی) کے تین بیچ فوت ہوجا ئیں جو گناہ کی عمر کو نہ بہنچ ہوں تو اللہ تعالی ان پر رحمت کرکے اضیں جنت میں داخل ٦- أبواب ما جاء في الجنائز ...

الْمَعْنِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ حَمَّادِ الْمَعْنِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَهْبْب، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ قَلْتُ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يُتَوَفِّى لَهُمَا ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْتَ، إِلَّا أَدْخَلَهُمُ اللهُ الْجَنَّةُ بِفَضْل رَحْمَةِ اللهِ إِلَّا أَدْخَلَهُمُ اللهُ الْجَنَّةُ بِفَضْل رَحْمَةِ اللهِ إِلَّا أَدْخَلَهُمُ اللهُ الْجَنَةُ بِفَضْل رَحْمَةِ اللهِ إِلَّا أَدْخَلَهُمُ اللهُ الْجَنَّةُ بِفَضْل رَحْمَةِ اللهِ إِلَّا أَدْخَلَهُمُ اللهُ الْجَنَّةُ اللهُ اللهُ الْجَنَّةُ اللهُ الْجَنَّةُ اللهُ اللهُ الْجَنَّةُ اللهُ اللهُ الْجَنَّةُ اللهُ اللهُ الْجَنَّةُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهِ الله

الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَلِيًّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبِ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْدَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْدَ، اللهِ عَلَيْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْدَ، اللهَ عَلَيْ قَالَ اللهِ عَلَيْ قَالَ اللهِ عَلَيْ عَنْ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ كَانُوا لَهُ حِصْناً حَصِيناً مِنَ النَّارِ» فَقَالَ الْجَنْثُ الْفُوزَ : قَالَ: «وَاثْنَيْن» أَبُوذَرْ: قَدَّمْتُ اثْنَيْن. قَالَ: «وَاثْنَيْن»

۱۲۰۲ - حفرت عبدالله بن مسعود والتلا ب روایت به روایت به روایت به روایت به روایت الله تالیل فی عمر کونه بهنیج بول وه اس کے لیے جبتم سے بیچاؤ کے لیے ایک مضبوط رکاوٹ بن جا کیں گئے۔ "حضرت ابوذر دیالئ نے خرایا:" اور دوجمی (جبتم سے مفاظت کا باعث بن جاکیں گئے۔" فرایا:" اور دوجمی (جبتم سے حفاظت کا باعث بن جاکیں گئے۔") فرایا: میں نے ایک بحد حضرت الی بن کعب واللہ نے فرایا: میں نے ایک بجھ

١٦٠٥ ـ أخرجه البخاري، الجنائز، باب فضل من مات له ولد فاحتسب، ح: ١٢٤٨ من حديث عبدالوارث به .



**١٦٠٦\_ [إسناده ضعيف]** أخرجه الترمذي، الجنائز، باب ماجاء في ثواب من قدم ولداً، ح: ١٠٦١ عن نصر به، وقال: 'غريب، وأبوعبيدة لم يسمع من أبيه'، وانظر، ح: ١٤٧٨ ه وأبومحمد مولَّى عمر مجهول "تقريب'.

٦- أبواب هاجاء في الجنائز
 مُقَالَ أُبِيُّ بْنُ كَعْبٍ، سَيِّدُ الْقُرَّاءِ: قَدَّمْتُ آگِ بَشِجَا ہے۔'' نِي تَلَيُّمُ نَے فرمايا:''اوراكي بھي وَاحِداً. «وَوَاحِداً».

فائدہ: صحیمین میں تمن یا دو بچوں کی وفات پر جنت کی خوشجری دی گئی ہے۔ حضرت ابوسمید خدری تا تافیات روایت ہے رسول اللہ تو تا بھی وے (وہ فورت سے بندی میں سے جو مورت اپنے تمن بنج آئے بھی وے (وہ فورت ہے) فرمایا: ''تم میں سے جو مورت اپنے تمن بنج آئے بھی وے (وہ فورت ہے) اور دو بنج بھی اور وہ بنج وال کے رکیا ان کی وفات پر صبر کی بھی بہی فضیلت ہے) رسول اللہ تا تا نے فرمایا: ''دو بنج بھی (آئے بھینے والی کے لیے بہی بثارت ہے'') (صحیح البحاری' المحنائز' باب فضل من مات له ولد فاحسب' حدیث: ۱۳۳۹ وصحیح مسلم' البروالصلة والأدب' باب فضل من یصوت له ولد فیحتسبه' حدیث: ۱۳۳۳) اور بعض حسن روایات میں ایک بنج پر بھی جنت کی بٹارت ہے بشر طیکہ ایمان واضاب ساتھ ہو۔ ویکھی: الصحیحة: ۳۹۸/۳ رقم: ۱۳۸۸) اس لیے بیروایت بھی معناضی ہے۔

(المعجم ٥٨) - **بَابُ** مَا جَاءَ فِيمَنْ أُصِيبَ بسِقْطِ (التحفة ٥٨)

17.٧ حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً.
قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّوْفَلِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيشِفُطُ أُقَدِّمُهُ بَيْنَ يَدَيَّ، أَحَبُ إِلَيًّ مِنْ فَارِسِ أُخَلِّفُهُ خَلْفِي».

1902- حفرت الوجريره وللنوس روايت ب رسول الله تلقي نے فرمایا: "جمھے ساقط الحمل کيدائي آ م جميعينا ايک سوار اپنج جيجھے چھوڑنے سے زياده پيند ہے۔ "

باب:۵۸- ناتمام بيچ كى بيدائش كا

صدمها تھانے کا ثواب

فائدہ: آ مے بھیجنے سے مراد بچے کا فوت ہوتا ہے۔ وقت سے پہلے بیدا ہونے والا بچہ زندہ نہیں رہتا یا فوت شدہ پیدا ہوتا ہے۔ اس پر صبر کا بھی تو اب ہے جیسے دوسری سیج احادیث میں ندکور ہے۔ سوار چیچے بھوڑ نے سے مراد سید ہے کہ انسان فوت ہوتو اس کا جوال بیٹا موجود ہو جو گھوڑ ہے پر سوار ہوکر جہاد میں شریک ہو سکے۔ سے روایت ضعیف ہے تاہم سیج الخلقت بچے کی وفات کا اجر سیج احادیث سے جاہت ہے۔ کوئی بعید نہیں صبر و احتساب کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ تام الخلقت والا اجرعطافر مادے۔ و ما ذلك علی الله بعزیز،



١٩٠٧\_ [إسناده ضعيف] \* يزيد بن عبدالملك ضعيف (تقريب)، وقال المزي في التهذيب والأطراف: "يزيد بن رومان لم يدرك أبا هريرة" قاله البوصيري.

٦- أبواب ما جاء في الجنائز .

مَحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَبُوبَكُرِ الْبَكَّائِئُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ، أَبُوبَكُرِ الْبَكَّائِئُ ، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُوعَسَانَ. قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْذَلُ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَكَمِ النَّخَعِيِّ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عَايِسِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عَايِسِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ أَبِيهَا ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: البَيْقَا أَدْخَلَ أَبُويْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

قَالَ أَبُوعَلِينَ: يُرَاغِمُ رَبَّهُ، يُغَاضِبُ.

17.4 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمِ بْنِ مَرْزُوقِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُمَيْدِ: حَدَّثَنَا يَعِيدَةُ بْنُ حُمَيْدِ: حَدَّثَنَا يَعْييَدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمِ لِحَيْمَ رَبِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّ السَّقْطَ لَيَجُرُّ أُمَّةُ

بِسَرَرِهِ إِلَى الْجَنَّةِ ، إِذَا احْتَسَبَتْهُ ».

فاکدہ: قیامت کے دن شفاعت وہی کر سکے گا جے اللہ تعالیٰ اجازت وے گا اور ای کے حق میں شفاعت کر ہے گا جس کے کو میں شفاعت کرنے کی اے اجازت ملے گی۔ جو بچہ اپنی مال کو تھنچ کر جنت میں لے

رے کا جس کے میں میں منطاعت کرنے کی اسے اجازت سے گیا۔ بو چہا پی مال تو چ کر جست کی سے \_\_\_\_\_

اس برصبر کیا ہو۔''

١٦٠٨ [إسناده ضعيف] أخرجه ابن أبي شبية: ٣/ ٣٥٤، ح:١١٨٨٦ من حديث مندل به، وانظر، ح:١٢٤٧ لعلته ه وأسماء بنت عابس لا يعرف حالها (تقريب)، وقال البوصيري: "إسناده ضعيف".

١٦٦٩\_ [إستاده ضعيف] \* يحيى بن عبيدالله متروك، وأفحش الحاكم فرماه بالوضع (تقريب)، وقال البوصيري: "اتفقوا على ضعفه".

۱۲۰۸ - حضرت علی بی الله این روایت بے رسول الله منافی نی فر مایا: "ناتمام بچها پنے رب ہے جھٹوا کرے گا (اصرار کے ساتھ شفاعت کرے گا) جب اس کا رب اس کی اس کے والدین کو جہنم میں داخل کرے گا۔ (اس کی اس شفاعت کے بیتیج میں) اسے کہا جائے گا: اے اپنے رب ہے جھٹو نے والے ناتمام بچے! اپنے مال باپ کو جنت میں لے جا' چنا نچہ وہ انھیں اپنی آ نول سے تھینی کر جنت میں داخل کر دے گا۔"

ابوعلی نے کہا: "يُرَاغِمُ رَبَّهُ" كے معنی ہيں

١٧٠٩ - حضرت معاذ بن جبل والثناسة روايت ب

نی ناتی نا نے فرمایا: ''فتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری حان ہے! ناتمام بچه این مال کو آنول کے

ذریعے ہے تھینچ کر جنت میں لے جائے گا جبکہ اس نے

"يُغَاضِبُ" كه وه ايخ رب سے ناراضي كا اظہار

ناتمام بيح كى پيدائش كاصدمدا تفاف كواب كابيان



۔ میت والول کے مال کھانا تصحیح کابیان ٦- أبواب ما جاء في الجنائز \_\_\_\_\_

جائے گا ایداللہ کے فضل ہے اور اس کی اجازت ہے ہوگا ایعنی ایسے بیچے کی وفات برصبر کرنے والی عورت جنت میں جائے گی۔ یہ روایت بعض حفرات کے نز دیک صحیح ہے۔

باب:۵۹-میت والوں کے مال کھانا تجضيخه كابيان

(المعجم ٥٩) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الطُّعَامِ يُبْعَثُ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ (التحفة ٥٩)

١٦١٠ - حضرت عبدالله بن جعفر عليم السيروايت ب انھوں نے فر مایا: جب حضرت جعفر (بن ابی طالب) ٹاٹٹڈ کی وفات کی خبر آئی تو رسول الله نگاتی نے فر مایا:'' جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کر دُان کے پاس وہ چیز آ گئی ہے یا فرمایا: وہ معاملہ آ گیا ہے جس نے آٹھیں ا مشغول كردياب."

١٦١٠- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّار، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ. قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَـيْنَةً، عَنْ جَغْفَرِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن جَعْفَر قَالَ: لَمَّا جَاءَ نَعْمُ جَعْفَر قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اصْنَعُوا لآلِ جَعْفَر طَعَاماً. فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ، أَوْ

232 ﴿ إِنَّ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ ».

🚨 فوا کدومسائل: ①غزوهٔ موته عیسائی رومی سلطنت کے خلاف جمادی الاولی ۸ هر(اگست باستمبر ۲۲۹ء) میں پیش آیا۔ ﴿ اس جَنْكُ مِیں مسلمانوں کے تین عظیم قائدُ حضرت زید بن حارثۂ حضرت جعفرطیار بن الی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ ڈکاٹیٹر کے بعد دیگرےشہید ہوئے ۔ آخر کار حضرت خالدین ولید ڈکاٹیز کی قیادت میں مسلمانوں نے عیسائیوں کو واپس ہونے برمجبور کر دیا اورخو دسلمان بھی بزی حکمت سے کام لے کرسلامتی سے واپس آھئے ۔تفصیل کے لیے دیکھیے : (الرحیق المحتوم' ص:۵۲۲) ۞ میت کے اقارب اور بمسابوں کا فرض ہے کہ میت کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کریں۔ پنہیں کہ میت والوں کے ہاں خودمہمان بن کر کھانے ۔ کے لیے جمع ہوجائیں میت والوں کے ہاں جمع ہونے کی ممانعت حدیث: (۱۶۱۲) میں آ رہی ہے۔

١٦١١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، ١١١١ - هرت الهاء بنت مميس والاسروايت ب أَنُّهُ سَلَمَةً . قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ الْعُولِ نِے فرمایا: جب حفرت جعفر زائلٌ شهید ہوئے تو مُحَمَّدِ بْن إسْحَاقَ: حَدَّتْني عَبْدُ اللهِ بْنُ رسول الله اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

١٦١٠ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الجنائز، باب صنعة الطعام لأهل الميت، ح: ٣١٣٢ من حديث سفيان ابن عيينة به، وصححه الترمذي، والحاكم، والذهبي، وابن السكن.

١٦١١\_[إسناهه ضعيف] أخرجه أحمد: ٦/ ٣٧٠ من حديث ابن إسحاق به \* أم عون مستورة الحال، وأم عيسي (الخزاعية) لا يعرف حالها (تقريب)، والحديث السابق يغني عنه.

میت والوں کے ہاں جمع ہونے اور کھانا تیار کرنے کی ممانعت کا بیان کئے اور فر مایا: ''جعفر ٹاٹھ کے گھر والے مرحوم کی وجہ ہے مشغول ہیں (غم کی وجہ سے کھانا وغیرہ تیار کرنے کی طرف توجه نبیں كر سكتے) تم لوگ ان كے ليے كھانا

تيار کرو۔"

أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أُمِّ عِيسَى الْجَزَّارِ قَالَتْ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَوْنٍ ابْنَةُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ: لَمَّا أُصِيبَ جَعْفَرٌ رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى أَهْلِهِ فَقَال: «إِنَّ آلَ جَعْفَر قَدْ شُخِلُوا بِشَأْنِ مَيِّتِهِمْ، فَاصْنَعُوا لَهُمْ طَعَاماً».

٦- أبواب ما جاء في الجنائز .......

قَالَ عَنْدُ اللهِ: فَمَا زَالَتْ سُنَّةً ، حَتَّى كَانَ حَدِيثاً فَتُركَ.

عبدالله بن الى بكر الش نے فرمایا: بيطريقه جاري رہا حتی که وه فخر وممامات اورشهرت کا سبب بن گیا' چنانجیه اہے ترک کردیا گیا۔

🚨 فوائد ومسائل: ① فدكوره روايت كو جارے فاضل محقق نے سنداْ ضعیف قرار ویا ہے اور مزید لکھا ہے كہ گزشته روایت اس سے کفایت کرتی ہے عالباً اس وجہ سے دیگر محققین نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ ﴿ میت کے گھر والوں کے لیے کھانا تارکرنا اوراضیں کھلانا چاہیے۔ ﴿ بِدِکھانا درمیانے درجہ کا ہونا چاہیے۔ جبیبا کھانا کوئی منحض اینے ہاں معمول کے مطابق تیار کرتا ہے ویبائی تیار کروا کرمیت والوں کے ہاں بھیج دینا جا ہے اس میں تکلف کرنے اور دوسروں سے مقابلہ اور نخر کی کیفیت پیدا کرنے سے اصل مقصد فوت ہوجاتا ہے۔

اورکھانا تیار کرنے کی ممانعت کا بیان

(المعجم ٦٠) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْي عَن باب: ٧٠ - ميت والول كي إلى جَعْ بوني الإجْتِمَاعِ إِلَى أَهْلِ الْمَيُّتِ وَصُنْعَةِ الطُّعَامِ

١٦١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي. قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا شُجَاءُ بْنُ مَخْلَدٍ، [أَبُوالْفَصْل. قَالَ: ] حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْس بْن أَبِي حَاذِم، عَنْ جَرِيرِ بْنِ

١٦١٢ - حضرت جرير بن عبدالله بحلى طائفًا ہے روايت ہے انھوں نے فرمایا: ہم لوگ میت والوں کے ہاں جمع ہونے کو اور (جمع ہونے والوں کے لیے) کھانا تیار کرنے کونو میشار کرتے تھے۔

١٦١٣\_[إستاده ضعيف] أخرجه أحمد: ٢/ ٢٠٤، والطبراني في الكبير: ٢/ ٣٠٨،٣٠٧، ح: ٢٢٧٩،٢٢٧٨ من طرق عن إسماعيل به، وصححه النووي، والبوصيري ، إسماعيل بن أبي خالد وصفه النسائي بالتدليس، (طبقات المدلسين/ المرتبة الثانية)، ولم أجد تصريح سماعه، وباقي السند صحيح.



يردليس ميس وفات كابيان ٦- أبواب ما جاء في الجنائز

> عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ: كُنَّا نَرَى الاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ، وَصَنْعَةَ الطَّعَامِ، مِنَ النِّيَاحَةِ.

🌋 فوائد ومسائل: ① ندکورہ روایت کو ہارے فاضل محقق نے سنداً ضعیف قرار دیا ہے جبکہ دیگر محتقین نے ات تعج قرار ويا ب تفصيل كے ليے ديكھيے: (الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد:٥٠٢٥٠٥) وأحكام المحنائز ص: ١٦٤ و سنن ابن ماحه للدكتور بشارعواد حديث: ١٦٢) ببرطال الى صديث كل بابت آخرالذ کر محققین کی رائے ہی رائج معلوم ہوتی ہے۔ والله أعلم. ﴿ تعزیت کامسنون طریقہ یہ ہے کہ جس کسی کی جہاں کہیں میت کے کسی قریبی ہے ملا قات ہوؤ وہاں تعزیت کرلے یا اگر میت والے کے ہاں جائے ا تو تعزیت کر کے واپس آ جائے۔وہاں بلاضرورت پیٹھر ہنا اوررشتہ داروں اور ہمسابوں کا جمع رہنا خلاف سنت ے۔ ﴿ میت کے گھر والوں کے لیے تو کھانا تبار کہا جانا جا ہے لیکن جب دور ونز دیک ہے لوگ آ کرتعزیت کے نام برمہمان بن بیٹھتے ہیں تو کھانا تیار کرنے والے کوان سب کے لیے کھانا تیار کرنا پڑتا ہے جوایک ناروا پوچھ ہے۔ ۞اس طرح کے اجتماع کونو حدہےاس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہنو حدیث بھی عورتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ اوراس اکٹر کا مقصد سوائے اظہارافسویں کے اور کچھنہیں ہوتا جبکہ یہ مقصد اس طرح جمع ہوئے بغیر بھی حاصل ہوسکتا ہے۔ای طرح مردوں کو بھی اظہار افسوی اور تعزیت کے لیے جمع ہوکر بیٹھنے کی ضرورت نہیں تعزیت اس کے بغیر بھی ہوسکتی ہے۔

> (المعجم ٦١) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ غَربيًا (التحفة ٦١)

171٣- حَدَّثَنَا جَوِيلُ بْنُ الْحَسَنِ. قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوالْمُنْذِرِ الْهُذَيْلُ بْنُ الْحَكَم: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ شہاوت ہے۔'' عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ

عِيْد: «مَوْتُ غُرْيَةِ شَهَادَةٌ».

باب: ۲۱ - يردلس مين موت كابيان

۱۲۱۳ - حضرت عبدالله بن عباس الخبزے روایت ہے رسول اللہ ظافیم نے فرمایا: "نے وطنی کی موت

١٦٦٣\_ [إسناده ضعيف] أخرجه الطبراني: ١١/٣٤٦، ح:١١٦٢٨، وأبويعلى، ح: ٢٣٨١ من حديث الهذيل به، وهو "لين الحديث" كما في التقريب، جرحه البخاري وغيره، وله شواهد كلها ضعيفة، راجع التلخيص الحبير: ٢/ ١٤١، ١٤٢، وبعضها أوردها ابن الجوزي في الموضوعات: ٢/ ٢٢١.



.... بهاری میں وفات کا بیان

٦- أبواب ما جاء في الجنائز

الله عَدْثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنِي الْهُولِ اللهِ بْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنِي الْهُولِ حَيْثَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنِي الْهُولِ حُيْثِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَنَادُه عَبْدِ اللهِ بْنِ جَنَادُه عَمْدٍ وَلَا اللهِ بْنِ جَنَادُه عَمْدٍ وَلَا اللهِ بْنِ جَنَادُه عَمْدٍ وَلَالَ عُمْدٍ وَلَالَ عَمْدٍ وَلَالَ بَعْدِ وَلَالَ عَمْدٍ وَلَالَ عَمْدٍ وَلَالَ اللهِ بْنِ جَنَادُه عَمْدٍ وَلَالَ اللهِ بْنِ جَنَادُه عَمْدٍ وَلَالَ عَمْدٍ وَلَالَ عَمْدٍ وَلَالَ عَمْدٍ مَوْلِدِهِ اللهِ يَقْلَلُ رَجُلٌ مِنَ يَمْمَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَبْدِ وَلِيهِ قَيْسَ لَهُ مِنْ يَمْمَا اللهِ عَلْمِ وَلِيهِ قِيسَ لَهُ مِنْ يَهْوَلِهِ اللهِ إِلَى مُنْقَطَعَ أَنْهِ فِي عَبْرِ مَوْلِدِهِ قِيسَ لَهُ مِنْ يَوْتُ اللهِ اللهِ إِلَى مُنْقَطَعَ أَنْهِ فِي عَبْرِ مَوْلِدِهِ قِيسَ لَهُ مِنْ يَوْتُ وَلِيهِ اللهِ إِلَى مُنْقَطَعَ أَنْهِ فِي عَبْرِ مَوْلِدِهِ قِيسَ لَهُ مِنْ يَوْتُ وَلَالِهِ وَلِيهِ إِلَى مُنْقَطَعَ أَنْهِ فِي عَبْرِ مَوْلِدِهِ قِيسَ لَهُ مِنْ يَوْتُ اللهِ الل

۱۹۱۳ - حضرت عبدالله بن عمر و تاتنا ہے روایت بے افھوں نے فر مایا: مدینہ میں ایک آدمی فوت ہوگیا' اس کی ولات ہی میں مدینہ میں ایک آدمی فوت ہوگیا' اس کا جنازہ پڑھایا اور فر مایا: '' کاش! وہ اپنے مقام پیدائش کے سوا (کسی اور مقام پر) فوت ہوتا۔'' عاضرین میں ہے ایک صاحب نے کہا: اے اللہ کے رسول! (آپ ہے آئی) کیوں (کررہے ہیں''؟) آپ تالی نے فر مایا: 'جب آدمی اور مقام پرفوت ہوتا ہے تو اس کے لیے مقام پیدائش سے مقام پرفوت ہوتا ہے تو اس کے لیے مقام پیدائش سے مقام وفات تک پیائش کر کے (اس کے برابر جگہ) جنت میں وفات تک پیائش کر کے (اس کے برابر جگہ) جنت میں دی جاتی ہے۔''

ﷺ فائدہ:اللہ کا بیانعام اس مومن کے لیے ہے جووطن سے دور فوت ہوتا ہے اور بیخض اس کا احسان ہے جس میں بندے کی کسی کوشش یا ارادے کو وشن نہیں۔اس کے نیک اعمال کی وجہ سے اس کے علاوہ بھی جنت میں بہت ی جگر سے تی ہے گئی ہے جو الله أعلم.

(المعجم ٦٢) - **بَاكِ** مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ مَريضًا (التحفة ٦٢)

1710 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ.
 قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجِ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ.
 قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ

باب:۶۲- میاری میں وفات کا بیان

1410- حفرت ابو ہریرہ ٹٹاٹئ سے روایت ہے، رسول الله ٹاٹلٹانے فرمایا: ''جوخض بیار ہوکر مرا' وہشمبید ہوا' اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھا جائے گا اور اسے صبح وشام جنت سے رزق دیاجا تا ہے۔''

١٦١٤\_[إسناده حسن] أخرجه النسائي: ٧/٤، الجنائز، الموت بغير مولده، ح: ١٨٣٣ من حديث ابن وهب به، وصححه ابن حبال (موارد)، ح: ٧٢٩.



<sup>1710</sup>\_[إسناده ضعيف جدًا] أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات: ٣/ ٢١٦ من حديث ابن جريج به \* إبراهيم ابن معمد الأسلمي متروك (تقريب).

مردے کی بڈیاں توڑنے کی ممانعت کابران ٦- أبواب ما جاء في الجنائز

> أَبِي عَطَاءٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ مَاتَ مَريضاً مَاتَ شَهِيداً وَوُقِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَغُدِيَ وَريحَ عَلَيْهِ برزْقِهِ مِنَ الْجَنَّةِ».

 فاکدہ: اس روایت کی سند میں ایک رادی "ابن جرتج" ہے۔ اس سے غلطی ہوئی ہے یا" ابراہیم بن محمد بن ابوعطاء'' نے غلطی کی ہے'اس لیے بیردایت ان الفاظ کے ساتھ شیح نہیں ہے۔اصل میں بیرفضیات جہاد کے موقع بربر حدول کی حفاظت کرنے والے کے لیے ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت سلمان والٹاسے روایت ہے' رسول الله مُنْ يَثِيمُ نے فرمایا: ''ایک دن رات سرحد پر مخبر نا ایک مبینے کے روز وں اور قیام سے بہتر ہے اورا گروہ (محاذ پر مخبرنے کے دوران میں) فوت ہوگیا تو اس کا وعمل جاری رہے گا جو دہ کرتا تھا (اس عمل کا ثواب مرنے کے بعد بھی مسلسل ملتارہے گا) اور اس کارزق اسے ملتارہے گا اور وہ آزمائش سے محفوظ رہے گا۔ '(صحبح مسلم الإمارة اباب فضل الرباط في سبيل الله عزو جل حديث: ١٩٣٠)

> (المعجم ٦٣) - بَابُّ فِي النَّهْيِ عَنْ كَسْرِ عِظَام الْمَيِّتِ (التحفة ٦٣)

باب:٦٣٠ - مردے کی ہڈیاں توڑنامنع ہے

١٦١٢ - حضرت عا نَشه جاتا سے روایت ہے رسول اللہ

١٦١٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةً،

تَلَقُ نِهُ مِن اللهِ "ميت كي مِدّى تورْنا السيرى برّ جيس اس کی زندگی میں توڑنا۔''

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

«كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا».

🌋 فوائد ومسائل: ① دین اسلام نے جس طرح انسان کی زندگی میں اس کے ساتھ بدسلوکی اور بےحرمتی کو ممنوع قرار دیا ہے ای طرح اس کے فوت ہو جانے کے بعد بھی اس کی عزت و تکریم اور حرمت کو برقر اررکھا ہے۔ ﴿ موجودہ دور میں بوسٹ مارٹم کے نام ہے مردہ انسان کی چیر بھاڑ کا کام غیر شرعی ہے۔ انتہائی شدید شری مصلحت کے بغیراس پڑمل کرنا ناجا ئز ہے ۔سعودی علائے کرام نے اس مسئلے کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے:

١٦١٦\_ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الجنائر، باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان؟، ح:٣٢٠٧ من حديث عبدالعزيز الدراوردي به، وصححه ابن حبان، وابن الجارود وغيرهما، وحسنه ابن القطان



 آسی فوجداری دعویٰ ی تحقیق کی غرض ہے بوسٹ مارٹم۔ © وبائی امراض کی تحقیق کی غرض ہے بوسٹ مارٹم۔ ③ تعلیم وتعلم ' یعنی اعلیٰ تعلیمی مقاصد کے لیے پوسٹ مارٹم ۔ پہلی اور دوسری صورت میں پوسٹ مارٹم جائز ہے۔ کیونکہ ان صورتوں میں امن وامان اور معاشر ہے کو ویائی امراض سے بجانے کی بہت ی مصلحتیں کارفر ما ہیں اور اس میں اس میت کی بے حرمتی کا جو پہلو ہے' جس کا پوسٹ مارٹم کیا جار ہامؤوہ ان بھنی اور بہت مصلحتوں کے مقالبے میں حیب جاتا ہے۔ یاقی رہی تیسری قتم' یعنی تعلیمی مقاصد کے لیے یوسٹ مارٹم' تو شریعت اسلامیہ پر غور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کداس کا مقصد یہ ہے کہ مصالح کو زیادہ سے زیادہ حاصل کیا جائے اور مفاسد کو کم ہے کم کیا جائے خواہ اس کے لیے دوضرر رسال چیزوں میں سے اس کاار تکاب کرنا پڑے جس کا ضرر کم ہواور اسے ختم کیا جائے جس کا نقصان زیادہ ہواور جب مصالح میں تعارض ہوتو اسے اختیار کرلیا جائے گا جورائج ہو حیوانی لاشوں کا بوسٹ مارٹم انسانی لاشوں کے بوسٹ مارٹم کا بدل نہیں ہوسکتا اور بوسٹ مارٹم میں چونکہ بہت ی مصلحتیں ہیں جوآج کی علمی ترقی کے باعث طبی مقاصد کے لیے بہت کارآ مد ہیں لہذا انسانی لاش کا پوسٹ مارٹم جائز بےلیکن شریعت نے چونکد مسلمان کوموت کے بعد بھی اسی طرح عزت وتکریم سے نوازا ہے جس طرح زندگی میں اسے عزت وشرف سے سرفراز کیا ہے جیسا کہ ندکورہ روایت میں ہے۔اور پوسٹ مارٹم چونکہ عزت وتکریم کے منافی ہے ادراس میں انسانی لاش کی بحرمتی ہے اور پوسٹ مارٹم کی ضرورت چونکہ غیرمعصوم یعنی مرتد اور حربی لوگوں کی لاشوں کے آسانی سے میسر آجانے کی وجہ سے یوری ہوجاتی ہے'لہذااس مقصد کے لیے غیر معصوم ' یعنی مرتد اور حربی لوگوں کی لاشوں کو استعمال کرنے پر اکتفا کیا جائے اور ان کے علاوہ دیگر لاشوں کواستعمال نہ کیا جائے۔ والله أعلم. (تفصیل کے لیے دیکھیے: فناوی اسلامیه (اُردو):۴/ ۹۸۹۸مطبوعه وارالسلام لامور۔)

۱۲۱- حضرت ام الموشین ام سلمه عظیا سے روایت ب نبی طافیا نے فرمایا: ''مردے کی ہڈی توڑنا گناہ کے لحاظ سے ایسا ہی ہے جیسے زندہ کی ہٹری توڑنا۔''

- ١٦١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ

زَيَادٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ

زَمْعَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ

وَمْعَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ

النَّعِيُّ قَالَ: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ

الْمَيِّةِ فِي الْإِثْمِ».

باب:۶۳۰ - رسول الله مَثَاثِيْمًا کے مرض وفات کا بیان (المعجم ٦٤) - **بَابُ** مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ ﷺ (التحفة ٦٤)

171٧ [ إسناده ضعيف] والحديث السابق يغني عنه \* عبدالله بن زياد مجهول(تقريب)، وقال الذهبي: " لا يُدرى من هو؟ '.



#### ٦- أبواب ماجاء في الجنائز

- ٦٦١٨ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ: حَدَّثَنَا سُهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ: حَدَّثَنَا سُهْيَانُ بْنُ عُيَيْئَةً، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةً فَقُلْتُ: أَيْ أُمَّةً أَخْبِرِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ فَقُلْتُ: فَالَتِ: اشْتَكَى فَعَلَقَ يَنْفُثُ. فَجَعَلْنَا يُشْبُهُ نَفْتُهُ بِنَفْتَةِ آكِلِ الزَّبِيبِ. وَكَانَ يَدُورُ عَلَى يَسْتُهِ. فَلَمَّا ثَقُلَ اسْتَأَذْنَهُنَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى بِسَائِهِ. فَلَمَّا ثَقُلَ اسْتَأَذْنَهُنَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى بِسَائِهِ. فَلَمَّا ثَقُلَ اسْتَأَذْنَهُنَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى بِسَائِهِ.

قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ. وَرِجُلاَهُ تَخُطَّانِ بِالأَرْضِ. أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ.

فَحَدَّثُتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَتَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّهِ عَائِشَةُ؟ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ.

رسول الله مثافیظ کے مرض وفات کا بہان

ام الموشین ٹاٹھانے فرمایا: رسول اللہ ٹاٹھا دوآ دمیوں کے درمیان (ان کے سہارے سے چلتے ہوئے) میرے گھر میں داخل ہوئے اور (ضعف کی وجہسے) آپ کے قدم مبارک زبین پرلکیر بناتے آ رہے تھے۔ ان دوحضرات میں سے ایک حضرت عباس ڈاٹھا تھے۔

(عبیدالله رشط بیان کرتے ہیں کہ) میں نے سے صدیث حضرت ابن عباس رشط کے سامنے بیان کی۔
انھوں نے فرمایا: کیا آپ کومعلوم ہے کہ وہ دوسرے صاحب کون تھے جن کا حضرت عائشہ رشط نے نام نہیں لیا؟ وہ حضرت علی بن الی طالب وشط تھے۔

١٦٨٨ أخرجه البخاري، الوضوء، باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة، ح ١٩٨٠، ومسلم، الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض أو سفر وغيرهما من يصلي بالناس . . . الخ، ح ١٩٨٠ من حديث الزهري به مطولاً ومختصرًا .

🚨 فوائد ومسائل: ① ( منقلی کھانے والے کی چونک' کا مطلب یہ ہے کہ منتی یا ایسی کوئی اور چز کھانے والا آ دمی بیجوں کومنہ سے نکالتا ہے تو اس انداز سے پھینکتا ہے کہ ہاتھ سے مدد لیے بغیر نیج دور چلے جاتے ہیں۔اس پھونک کا مطلب ما تو دعائیں اور سورتیں پڑھ کر بدن پر دم کرنا ہے جیسے کہ پہلے بھی آ پے طبیعت کی ناسازی کے موقع پرایخ آب کودم کرلیا کرتے تھے ہاسوتے وقت قرآن مجید کی آخری تین سورتیں پڑھ کر ماتھوں پر پھونک ہارکر بورےجسم پر ہاتھے پھیرا کرتے تھے۔ یا یہ مطلب ہے کہ نقل یا آگورز مین پرگر کرا ہے غبارلگ جائے تو ہلکی ت پھونک مارکرا ہے صاف کرلیا جاتا ہے' بخار کی شدت کی وجہ ہے آپ کوسانس زور ہے آر ہاتھا جیسے کسی چیز پر پھونک ماری جائے۔اس صورت میں ام المومنین دایٹا کا مقصد مرض کی شدت کا اظہار ہوگا۔ ⊕رسول اللہ ٹاکٹٹا نے مرض کی شدت میں از واج مطبرات چائیڑا کے ورمیان عدل وانصاف اور مساوات کا اعلیٰ معبار پیش نظر رکھا تاكەتمام خواتين مطمئن ربين اوركسي كويداحساس نه بوكداس كحق كى ادائيگى بيس معمولى ي بحق كى رو كئ ك عالانكدر سول الله مَثَاثِيمُ كے ليے الله تعالیٰ نے خصوصی حکم ناز ل فرما دیا تھا' چنانچہ نبی مُثَاثِيمُ براز واج مطبرات مُثَاثَقُ کے درممان باری کا اہتمام فرض نہیں تھا۔ دیکھیے : (الأحزاب:۵۱) اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہو ایوں میں یا اولا دمیں انصاف کا زبادہ سے زیادہ ممکن حد تک خیال رکھا جائے۔ ۞ مساوات ہی کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ جب شدت مرض کی وجہ ہے نی مُلْاثِمُ کا روزانہ گھر تبدیل کرنامشکل ہوگیا توسب کی احازت ہے ایک گھر میں ، قیام فرمایا۔ اس دوران میں از واج مطبرات ٹائٹٹا کو برابر خدمت کا موقع دیا۔ ﴿ اس حدیث میں حضرت عائشہ ﷺ کی فضیلت کا اظہار ہے کہ ان کے حجرہ شریف کو ٹی ٹاٹٹی کی آرام گاہ بننے کا شرف حاصل ہوا اور وفات کے بعد آپ وہیں ذہن ہوئے۔ ⊚رسول اللہ ﷺ اللہ کے افضل ترین بندے ہونے کے باوجودا یک انسان ہی تھے اس لیے دوسرے انسانوں کی طرح آپ کاجسم اطہر بھی بیاری سے متاثر ہوا اورجسمانی طور براس قدرضعف لاحق ہوا کہ بغیرسہارے کے قدم اٹھانا بھی مشکل ہوگیا۔ ﴿ حضرت عا کشہ ڈیٹھائے حضرت عماس ڈاٹٹو کے ساتھد نبي اكرم علين كوسبارا دين والے دوسرے آدى كا نامنيس ليا۔ بعض لوگوں نے اس كوحفرت عائشہ على ك حضرت علی ڈاٹٹڑ سے ناراضی برمحمول کیا ہے۔ یہ ان حضرات کی غلط نہی ہے کیونکہ حضرت علی ڈاٹٹڑا اور حضرت عائشہ پھٹا کے درمیان ہونے والی جنگ ( جنگ جمل ) میں ان دونوں مقدیں ہستیوں کا کوئی قصور نہیں تھا بلکہ یہ منافقین کی سازش تھی۔ جنگ کے دوران میں جونہی حضرت علی ٹائٹا حضرت عائشہ ڈٹٹا تک پہنچنے میں کا میاب ہوئے' جنگ بند ہوگئی۔ بعد میں حضرت عائشہ ﷺ نے اس جنگ میں شرکت کو نہ صرف اپنی ملطی تسلیم کیا بلکہ اس کے کفارہ کے طور پر بار بارغلام آزاد کرتی رہیں۔اس صورت میں ریضور کرناممکن نہیں کہ حضرت عاکشہ واپنانے اس لیے حضرت علی بڑائٹ کا نام لینا پیندنہیں کیا کہ جنگ جمل میں سان کے مقابل کیوں ہوئے۔اصل مات مہ ہے کہ مٰدکورہ واقعہ کے دوران میں ایک طرف تو حضرت عماس ڈاٹٹانے سبارا دیا تھا' دوسری طرف تھوڑی دورتک حضرت علی بنائڈا ورتھوڑی وورتک حضرت اسامہ ڈائٹڑ نے سہارا دیا تھا۔ ② حضرات تابعین بیکھیم صحابہ کرام ٹائڈیم



رسول الله مَنْ لَيْتُمْ كِيمِض وقات كابيان

٦- أبواب ماجاء في الجنائز

کا انتہائی احترام کرتے تھے۔ حضرت عاکشہ ہٹا نے حضرت عباس ٹاٹٹ کے ساتھ دوسرے آ دمی کا نام نہیں لیا تو حضرت عبداللہ ڈالٹ نے پوچھنے کی جرات نہیں کی کہا گرام المونیین ٹاٹٹاک وجہ سے ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتیں تو کوئی بات نہیں کسی اور صحابی ہے اس چیز کاعلم ہوجائے گا' اس لیے طالب علم کو چاہیے کہ استاد کے جذبات کا زیادہ سے زیادہ احترام کرے۔ اگر استاد کسی وقت کسی وجہ ہے ایک مسئلہ کی وضاحت نہیں کرنا چاہتا تو اسے مجبور نیکر کئی چھر کسی اس کی وضاحت نہیں کرنا چاہتا تو اسے مجبور نیکر کئی جھر کسی اس کی وضاحت ہوجائے گی پاکوئی دوسرا عالم بیربات بتا دے گا۔

المَّدَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ حَدَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِم، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مُسْلِم، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهَ يَتَعَوَّذُ بِهِوُلاَءِ الْكَلِمَاتِ النَّاسِ. وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي. لاَ شِفَاءً لِلَّ شِفَاوُكَ. شِفَاءً لاَ الشَّيْ يَعَلِيْهُ فِي مَرَضِهِ الشَّيْ يَعَلِيْهُ فِي مَرَضِهِ اللَّذِي مَاتَ فِيهِ أَخَذْتُ بِيدِهِ فَجَعَلْتُ يُعِيْ فِي مَرَضِهِ النَّذِي مَاتَ فِيهِ أَخَذْتُ بِيدِهِ فَجَعَلْتُ أَمْسَحُهُ وَأَقُولُهَا. فَنَزَعَ يَدُهُ مِنْ يَدِي ثُمَّ أَمْسُحُهُ وَأَقُولُهَا. فَنَزَعَ يَدُهُ مِنْ يَدِي ثُمَّ قَالَتْ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ قَالَتْ: قَلَانَ هَذَا آخِرَ مَا الأَعْلَى». قَالَتْ: فَكَانَ هَذَا آخِرَ مَا المَّعْفِي عَلَى المَّهُ عَلَى الْمَعْفِي عِلْوَقِقِي الرَّفِقِ مَا الْمُعْلَى». قَالَتْ: فَكَانَ هَذَا آخِرَ مَا المَعْفِي عَلَى مَنْ كَلاَهِ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِدِ عَلَى الْمُعْلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِدِ عَلَى الْمُؤْمِدِ عَلَيْهُ وَمُعْلَى الْمُؤْمِدِ عَلَى الْمُؤْمِدِ عَلَى الْمُعْلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالَعُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِدِ عَلَى الْمَالِهِ عَلَى الْمُؤْمِدِ عَلَى الْمُؤْمِدِ عَلَى الْمُؤْمِدِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِدِ عَلَى الْمُؤْمِدِ عَلَى الْمُؤْمِدِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِدِ عَلَى الْمُؤْمِدِ عَلَيْتُ الْمُؤْمِدِ عَلَى الْمُؤْمِدِ عَلَى الْمُؤْمِدِ عَلَى الْمِي عَلَيْتُ الْمُؤْمِدِ عَلَى الْمُؤْمِدُ عَلَى الْمُؤْمُ الْمُعْمِدُ مِنْ كَلَامِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدِ عَلَى الْمُؤْمِدُ عَلَى الْمُؤْمِدُ عَلَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدِ عَلَى الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْ

١٢١٩ - حضرت عاكشه رفح الله عند روايت بي أنهول نے فرمایا: نبی مُنْقِیمُ ان الفاظ کے ساتھ اللہ کی بناہ حاصل كرتے تھے: [أَذُهب الْبَأْسَ رَبَّ النَّاس واشف أَنَّتَ الشَّافِي لَاشِفَاءَ إِلَّاشِفَاؤُكَ شِفَاءً لَّايُغَادِرُ سَقَمًا و 'اے انسانول کے رب! بیاری وور کروے اور شفادے دے تو ہی شفا دینے والا ہے تیری شفا کے سوا کوئی شفانہیں' ایسی شفاعطا فریا جو بھاری کو ہالکل باقی نہ چھوڑ ہے۔''جس بیاری میں نبی ٹاٹیز کی وفات ہوئی' اس کے دوران میں جب طبیعت زیادہ ناساز ہوگئی تو میں بیددعا پڑھتی اور نبی مٹاٹیا کا ہاتھ پکڑ کرآ پ کے جسم ہر پھیرتی تھی۔ (حیات مبارکہ کے آخری دن جب میں نے دم کرنا جاہا) تو رسول الله عظم نے اپنا ہاتھ مبارک ميرے ماتھ سے نكال ليا اور فرمايا: [اللَّهُمَّ اغْفِرُلِي وَأَلْحِقُنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعُلِي "اللهِ اللهِ ميرى مغفرت فر مااور مجھے بلند مرتبہ ساتھیوں سے ملا دے۔'' ام المومنين بي ان في في ماما به آخري الفاظ بن جومين ني آب تلفظ کی زبان مبارک سے سنے۔

1714\_ أخرجه البخاري، المرض، باب دعاء العائد للمريض، ح: ٥٧٥، ٥٧٤، ٥٧٥، ومسلم، السلام، باب استحباب رقبة المريض، ح: ٢١٩١ من حديث أبي معاوية عن الأعمش وغيره من حديث مسلم أبي الضلحي به، وتابعه إبراهيم النخعي. ٦- أبواب ما جاء في الجنافز \_\_\_\_\_\_ رسول الله تَالِيُّ كَمُ صُرَف وقات كابيان

کے لیے ان الفاظ کے ساتھ اللہ کے بناہ حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بیاری ہے تھا ظت یا نجات کے لیے ان الفاظ کے ساتھ اللہ کی بناہ حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بیاری ہے تھا ظت یا نجات دعا اور کے لیے ان الفاظ کے ساتھ دعا اور دم کرنا چاہیے تاکہ ان کی برکت ہے اللہ تعالی شفاعطا فر مائے۔ ﴿ مَثِكُلات کُوطِ كُرنے اور بیاری ہے شفا ویے کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ خود نبی تائیز نے بھی اللہ بی ہے شفا مائی حضرت ابراہیم ملیق نے بھی فرمایا تھا: ﴿ وَ إِذَا مَرِضُت فَهُو يَسُنُونِي ﴾ (الشعر آء ۱۹۸۰) (اور جب میں بیار پڑجاؤں تو وہی مجھ شفا عطا فرما تا ہے۔ "اس کے صحت وعافیت کا سوال صرف اللہ ہے کرنا چاہیے۔ ﴿ [الرفیق اللّا علی] سے مراد انبیاء وادلیاء ہیں جو نبی اکرم تائیز کے سیلے رصلت فرما کر جنت میں بیج گئے ہے ہیک ہوائیل حدیث ہے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ (رضا بالقت کا کا اظہار ہے۔ موت کی تمنا اس وقت منع ہے جب اس کا سب دنیا کی مشکلات سے رسامندی (رضا بالقت کی تمنا ہی موت کی تمنا اس وقت منع ہے جب اس کا سب دنیا کی مشکلات سے پریشانی ہو شہادت کی تمنا ہو جب دیا تھی منوع نہیں۔

- ١٦٢٠ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ:
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عَائِسَة قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عُرْوَة، عَنْ عَائِسَة قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَتَلِيْهُ يَقُولُ: هَا مَا نَبِي يَمْرَضُ إِلَّا خُيِّر بَبْنَ اللهُ نُبَا وَالآخِرَةِ . قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ مَرَضُهُ اللّهُ يَقُولُ: اللّهُ يَتَ اللّهُ يَقُولُ: فَلَمَّ اللّهُ عَلَيْهِم مِنَ النّبِيتِينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّدِيقَ فَي السَّاء: ٢٩] فَعَلِمْتُ اللّهِ خُدِينَ السَّاء: ٢٩] فَعَلِمْتُ



٦- أبواب ما جاء في المجنانز - - المجنانز - المراكبة المرا

فوائد ومسائل: ﴿ نبیوں کو دنیا میں رہنے یا اللہ کے پاس جانے کا اختیار دیا جانا ان کے مقام و مرتبداور شرف و منزلت کے اظہار کے لیے ہے کیکن انہیائے کرام رضا بالقعنا کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہوتے ہیں اس شرف و منزلت کے اظہار کے لیے ہے کیکن انہیائے کرام رضا بالقعنا کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہوتے ہیں اس لیے وہ دنیا کے مقابلے میں آخرت ہی کو تریخ دستے ہیں۔اس طرح ان کی وفات بھی ای وقت پر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرد کرر کھا ہوتا ہے۔اس مقررہ و فت شی تقذیم و تا خرنہیں ہوتی۔ ﴿ اس بیاری سے مراد مرض و فات ہے۔ ہر بیاری کے موقع پر اختیار دیا جانا مراد نہیں۔ ﴿ اس موقع پر بی تافیل نے وہ ایت مراد مرض و فات ہے۔ ہر بیاری کے موقع پر افتیار دیا جانا مراد نہیں۔ ﴿ اللّٰ عَلٰی ] کی وضاحت ہوگئ۔ ﴿ بندوں کے مبارک تلاوت فرمائی اس سے انہوں کہ انسی نوشن ہوا اس میں بندے کی محنت اور کوشش کا کوئی دُش نہیں۔ باقی تیوں در جات (صدیق شہید صالح) ایسے ہیں کہ بندہ کوشش کر نے تو اللہ کی تو فتی ہے انسیں صاصل کرسکتا ہے۔ مومن کوکوشش کرنی چاہیے کہ ان میں سے کوئی در جدا ہے ماصل ہوجا ہے۔

حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ زَكْرِيّا، عَنْ خَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ زَكْرِيّا، عَنْ فَرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَامِشَةَ قَالَتِ: اجْتَمَعْنَ نِسَاءُ النَّيِّ ﷺ. فَلَمْ قَلَمْ تُغَادِرْ مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ. فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ كَلَمْ تُغَادِرْ مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ. فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ مَرْحَبًا بِابْتَتِي» ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ شِمَالِهِ. فَقَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ سَرَّا لِللهِ ﷺ. فَقَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

ا۱۹۲۱ - ام المونین حضرت عائشہ بڑا ہے روایت ہے انھوں نے فرمایا: (ایک بار) نی تاریخا کی از وائ مطہرات بڑائی (ایک بار) نی تاریخا کی از وائ مطہرات بڑائی (ایک بیک بیعی نیس ان میں ہے کوئی بھی غیر عاضر نہتی ۔ (استے میں) حضرت فاطمہ بڑا کی جال رسول اللہ تاریخا کی بیال سے انہائی مشابتی۔ نی تاریخا نے فرمایا: 'میری بیٹی کوخوش آ مدید' بھر آفس ان بیا میں طرف بھا ایا اور چکے ہے آفس کوئی بات بتائی تو حضرت فاطمہ بیا رونے کیوں رہی تھی اللہ تاریخا کا راز ظاہر نہیں کر حق ۔ میں نے رسول اللہ تاریخا کا راز ظاہر نہیں کر حق ۔ میں نے کہا: میں رسول اللہ تاریخا کا راز ظاہر نہیں کر حق ۔ میں نے کہا: میں رسول اللہ تاریخی ۔ میں نے کہا: میں ریکھی اس طرح غم کے فوراً بعد خوثی عاصل ہوتے نہیں دیکھی اس طرح غم کے فوراً بعد خوثی عاصل ہوتے نہیں دیکھی اس طرح غم کے فوراً بعد خوثی عاصل ہوتے نہیں دیکھی



<sup>1971</sup>\_ أخرجه البخاري، المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، ح:٣٦٢٤،٣٦٢٣، ومسلم، فضائل الصحابة، باب من فضائل فاطمة [بنت النبي ﷺ] رضي الله عنها، ح: ٢٤٥٠ من حديث زكريا به، وتابعه أبرعوانة.

٦- أبواب ما جاء في الجنائز

دُونَنَا ثُمَّ تَبْكِينَ؟ وَسَأَلْتُهَا عَمَّا قَالَ. فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأَفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ . حَتِّى إِذَا قُبِضَ سَأَلْتُهَا عَمَّا قَالَ. فَقَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُنِي أَنَّ جِبْرَائِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالْقُرْآنِ فِي كُلُّ عَامٍ مَرَّةً. وَأَنَّهُ عَارَضُهُ بِهِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ "وَلاَ أُرانِي إِلَّا فَدْ عَضَرَ أَجَلِي. وَأَنَّكِ أُوَّلُ أَهْلِي لُحُوفًا جَضَرَ أَجَلِي. وَأَنَّكِ أُوَّلُ أَهْلِي لُحُوفًا بِي. وَنِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ» فَبَكَيْتُ. ثُمَّ إِنَّهُ سَارَّنِي فَقَالَ: "أَلاَ تَوْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَبِّدَةً نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ نِسَاءِ هٰذِهِ الأُمَّة؟» فَضَحَكْتُ لَذَلكَ.

رسول الله مُؤَلِّمُ كمرض وفات كابيان جس طرح آج دیکھی ہے۔ جب وہ روئی تھیں، تو میں نے ان سے کہا: رسول الله ناٹی نے ہم سب کوچھوڑ کر آب سے خاص طور بربات کی ہے (بدتو ایک شرف اور خوشی کی بات ہے) پھر بھی آپ رور ہی ہیں؟ میں نے ان سے یو جھا کہ نبی ٹاٹیٹر نے کیا فرمایا تھا۔انھوں نے کیا: میں اللہ کے رسول ناٹیج کا راز ظامرنہیں کرسکتی۔ جب نی علیم کی وفات ہوگی تو اس کے بعد (کسی مناسب موقع یر) میں نے ان سے (پھر) یو چھ لیا کہ آب الله في ني فرمايا تفار حضرت فاطمه الله في في فرمایا: رسول الله ظالم مجھے بتا رہے تھے کہ حضرت جريل الله آب الله كاساته برسال ايك بارقرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے اس سال دو بار دور کیا ہے۔ (اورآب الفائل نے فرمایا:)"میرا یمی خیال ہے کہ میرا وقت قریب آ گیاہے اور میرے گھرانے میں سب ہے بہلےتم مجھ سے ملوگی اور میں تمھارا بہتر پیش رو ہوں۔'' (بہن کر) مجھے رونا آ گیا' پھر نبی تا نے مجھ سے سر گوشی میں فرمایا: ''کیاتم اس بات سے خوش نہیں ہو کہتم مومنوں کی عورتوں کی سر دار ہو؟ یا فر مایا: کیتم اس امت کی عورتوں کی سردار ہو؟''اس (خوشخبری) کی وجہ ہے۔ مجھ ہنسی ہو گئی۔

545

..... رسول الله من الله على الله من وفات كابيان ٦- أبواب ما جاء في الجنائز . ... .. .. .. .. ... ... ...

امانت کی حیثیت رکھتا ہے اور امانت میں خیانت کرنا حرام ہے۔ ۞ رسول الله نَافِیْجُ کا حضرت فاطمہ جاپئا کو مستقبل کی خبر دینااور واقعات کا ای طرح پیش آنا آپ ظفیم کی نبوت ورسالت کی دلیل ہے۔رسول اللہ ظفیم نے جس قدر پیش گوئیاں فرمائی میں'وہ سب کی سب بعینیای طرح یوری ہوئی ہیں جس طرح فرمائی گئی تھیں جن پیش گوئیوں کے بوراہونے کا ابھی وفت نہیں آیا ان کے بارے میں بھی ہماراایمان ہے کہ وہ ضرور پوری ہوں ، گی۔ ﴿ حفاظ کرام کا آپس میں قرآن کا دور کرنا اور پالخصوص رمضان المبارک میں اس کا اہتمام کرنا سنت نبوی ہے۔ ﴿ عمر کے آخری ھے میں نیکی کے کاموں کا اہتمام زیادہ ہونا چاہیے۔ ﴿ دوست احباب اورا قارب کے لیے اگر کسی خوش کن خبر کاعلم ہو تو انھیں خوش خبری دینی چاہیے۔

١٦٢٢ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن ١٦٢٢ - حضرت عائشه على عدوايت بأنحول

نُمَيْر: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَام: حَدَّثَنَا فَوْمايا: مِن فَ رسول السَّعَالِيَّ سے زیادہ کسی یر شُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيَتِ، عَنْ تَكليف كَلَ شَدتْ بَيْس دَيْسي دَيْسي دَيْسي دَيْسي مَسْرُوقِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا رَأَيْتُ 546 ﴾ أَحَداً أَشَدَّ عَلَيْهِ الْوَجَعُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

🎎 فائدہ: جان نکلنے کی تختی یا زی اور چیز ہے اور بیاری کی وجہ ہے جسم کا تکلیف محسوں کرنا اور چیز ہے۔ بعض اوقات مرض کی شدت کی وجہ ہے وفات تک تکلیف رئتی ہے بہجسمانی تکلیف ہے جس کا انسان کے نیک یا ہد ہونے ہے کوئی تعلق نہیں۔ مان نکلتے وقت فرشتوں کی تختی کی وجہ ہے ماصل ہونے والی تکلیف کا تعلق روح۔ ہے بے اسے قریب بیٹے ہوئے لوگ بھی محسور نہیں کر سکتے البتہ بدلکیف نیک لوگوں کوئیں ہوتی " گناہ گاروں اور کا فروں کوان کے جرائم کے مطابق کم یا زیادہ ہوتی ہے۔

١٦٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: ٢٢٣ - حفرت عاكشه يَ الله عَلَيْ عدوايت إلى المول حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ فِي فِرِمايا: مِن فرسول الله عَلَيْ كود يكهاجب كرآب سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُوسَى کا آخری وقت تھا۔ آپ کے پاس یانی کا ایک بیالہ

١٦٢٧ـ أخرجه البخاري، المرض، باب شدة المرض، ح:٥٦٤٦ من حديث سفيان وغيره به، ومسلم، البروالصلة والآداب، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن . . . الخ، ح: ٢٥٧٠ عن ابن نمير عن

١٦٢٣ ـ [إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الجنائز، باب ماجاء في التشديد عند الموت، ح: ٩٧٨ من حديث الليث به، وقال: "حسن غريب"، وصححه الحاكم: ٢/ ٦٥ ١٤ و٥٧،٥٦ والذهبي، وعند الترمذي وغيره: يزيد بن عبدالله بن الهاد عن موسلي به ﴿ وموسلي وثقه الترمذي ، والحاكم وغيرهما ، فحديثه لا ينزل عن درجة الحسن .



٦- أبواب ما جاء في الجنافز

فوا كدومساكل: ﴿ يَهِي واقد صحح بخارى مِين بَهِي ہے اس مِين سيالفاظ بين: [لا إِللهَ إِلاَ اللّهُ إِنَّ لِلْمَوُتِ سَكَرَاتٍ وَ اللهِ عَلَى اللهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ وَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ المعاذي سَكَرَاتٍ وَ الله عَلَى مِينِ ووفاته ووفايين يقينا موت كى ختياں ہوتى بين ۔ (صحيح البحاري المعاذي باب مرص النبي فل ووفاته ووفات سے پائى والا ہاتھ پھيرا۔ اس كى وجها لبابي ہے كدرسول الله تلقظ كو ترى المام ميں خت بخار قا اس ليے وفات سے چارون پہلے (جعرات اور جمعے كى درم إلى رات)عشاء كوفت نى تلقظ فى موقت نى تلقظ فى موقت نى تلقظ فى موقت نى تلقظ فى الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله كا فى الله كى طرف توجه فى الله كا ورائى كا ذكر فر ما يا اس ليے مسلمان كو چا ہے كہ خت سے خت طالت بين بھى الله تعالى مى كل طرف توجه فر ما كى اورائى كا ذكر فر ما يا اس ليے مسلمان كو چا ہے كہ خت سے خت طالت بين بھى الله تعالى مى كل طرف توجہ كرے ۔

مُنْ مَارِد حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بُنُ عُيئِنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَ أَسَ ابْنُ مَالِكِ يَقُولُ: آخِرُ نَظْرَةٍ نَظْرْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، كَشْفُ السِّتَارَةِ يَوْمَ الإِنْنَيْنِ. فَنَظَرْتُ إلى وَجْهِهِ كَأَنَّهُ وَرَقَةُ اللهِ مَنْخِهِ كَأَنَّهُ وَرَقَةُ مُصْحَفِ وَالنَّاسُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فِي الصَّلاَةِ. فَأَرَادَ أَنْ يَتَحَرَّكَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنِ الصَّلاَةِ. وَأَلْقَى السَّجْفَ. وَمَاتَ فِي آخِرٍ إِلْكَ الْيَوْم.

المجالا - حضرت انس بن مالک فائلاً سے روایت بی انصول نے فرمایا: یس نے آخری باررسول اللہ اٹھیاً کے چیرہ مبارک کی زیارت اس وقت کی جب سوموار کے دن نجی طاقی نے (حضرت عاکشہ بھیا کے حجرہ مبارک کیا کری تو وہ ہوں محسوس مور ہا تھا گویا قرآن مجید کا ایک ورق ہو۔ (اس وقت) لوگ حضرت ابو کر واٹھ کی اقتد ایم میں نماز (فجر) اوا کررہے تھے۔ حضرت ابو کر واٹھ نے افرارہ فرمایا کہ (افی جگہ سے) بننا چاہا تو نبی طاقی نے اشارہ فرمایا کہ (ویس) کھڑے رہواور پردہ گرادیا۔ اس دن کے آخری (ویس) کھڑے رہواور پردہ گرادیا۔ اس دن کے آخری



1774\_أخرجه البخاري، الأذان، باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، ح: ٦٨٠، ومسلم، الصلاة، باب استخلاف الإمام . . . الخ، ح: ٤١٩ من طرق عن الزهري به مطولاً ومختصرًا . ٦- أبواب ما جاء في البعنانز - رسول الله طَالِيَّا عَمِن وَات كابيان عِلَيْ البعنانز - مع مِن وَات كابيان عصل الله طَالِيَةُ المعنانز المعنانز عليه المعنانز المعنانز

فوائد ومسائل: © حضرت انس الله على الله

فوائد ومسائل: ﴿ فَدُوره روايت كو ہمارے فاضل محقق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین نے اسے حج قرار دیا ہے وارائھی کی رائے اقرب الی الصواب معلوم ہوتی ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: (الموسوعة المحدیثیة مسند الإمام أحمد: ۲۲۱/۲۳؛ والارواء: ۲۲۸/۲۷ و سندن ابن ماجه للد کتور بشار عواد المحدیثیة مسند الإمام أحمد: ۲۲۱/۲۳؛ والارواء: کا ۲۲۸/۲۷ و سندن ابن ماجه للد کتور بشار و عواد ورفون سے معلق الله ورفون الله ورفون الله ورفون الله ورفون سے معلق الله عین ہے۔ والله میں ماز سب دونوں بہلوائنا فی اہمیت کے حال ہیں۔ ﴿ حقوق الله میں مازسب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ یہ وعمل ہے جے مسلمان اور کافر کے درمیان بہجان قرار دیا گیا ہے اوراس کے مسلمان اور کافر کے درمیان بہجان قرار دیا گیا ہے اوراس کے ترک کو کفر و شرک قرار دیا گیا ہے اللہ کے رسول تائی نے فرمایا: آیاتی بین الرّ جول و بینن الشّر کے و الکھفر کے درکون المسلاق اصحاد ملک من المسلم المکفر علی من ترک الصلاق اسم المکفر علی من ترک الصلاق الموری الله المیکن المیکن المیکن المیکن المیکن علی من ترک الصلاق اسم المکفر علی من ترک الصلاق المیکن المیکن المیکن المیکن المیکن المیکن علی من ترک الصلاق الی المیکن المیکن علی من ترک الصلاق المیکن علی من ترک الصلاق المیکن المیک

1770\_[إستاده ضعيف] أخرجه أحمد: ٣٢١،٣١١/٢ من حديث همام به، وقال البوصيري: "إسناده صحيح على شرط الشيخين" \* قتادة عنعن، وقد تقدم، ح: ١٧٥، وللحديث شواهد، كلها معلولة، انظر، ح: ٢١٩٨،٢١٩٧.



يَقُولُهَا حَتُّى مَا يَفِيضُ بِهَا لِسَانُهُ.

٦- أبواب ما جاء في الجنائز -----

حدیث: ۸۲٪ ' بے شک انسان کے درمیان اور شرک و گفر کے درمیان ترک نماز کا معاملہ ہے۔' یعنی ترک نماز کا معاملہ ہے۔' یعنی ترک نماز کا معاملہ ہے۔' یعنی ترک نماز کا فرا یا کیونکہ غلام معاشر کا مطلوم طبقہ تھا جے اسلام نے بہت سے حقوق دے کران کا درجہ بلند کر دیا۔ انھیں آ قا کو سے بھائی قرار دیا۔ ارشاد نبوی ہے:'' تمھار سے فرم تمھار سے بھائی ہیں۔ جس کا بھائی اس کے زیر دست ہوتو اسے چا ہے کہ جوخود کھائے' اسے کھلائے جوخود پہنا ہے۔'' (صحیح البخاری' الإیمان' باب: المعاصی من أمر المحاهلية ، ، ، ، حدیث: ۳۰) ہے کا کے ذاتی ملازم اور زمینداروں کے مزارع اگر چہشر عا اور عرفا غلام نہیں' تا ہم جس طرح وہ عالات کی وجہ سے اسپے آ قا وال کی سختیاں برداشت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں' اس کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ تاہیم' کی وجہ سے اسے اسے کا رہے کہ سوئے رسول اللہ تاہیم' کی وسے اس کی برے بر مجبور ہوتے ہیں' اس کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ تاہیم' کی وسے اسے کا برے ہیں بھی تھی ہوئے سے اسے کا سے اسے کا برے بر مجبور ہوتے ہیں' اس کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ تاہیم' کی وسے اسے کا برے بر مجبور ہوتے ہیں' اس کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ تاہیم' کی وسے اسے کا برے بر مجبور ہوتے ہیں' اس کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ تاہم' کی برے بر مجبور ہوتے ہیں' اس کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ تاہم' کی برے بر مجبور ہوئے اسے دوسیت ان کے بارے بیں بھی تھی بھی جانے ہے۔

- 17۲٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْهَ : حَدِّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنِ ابْنِ عَوْنِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: عَوْنِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: ذَكُرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ وَصِيًّا. فَقَالَتْ: مَتَٰى أَوْطَى إِلَيْهِ؟ فَلَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتُهُ إِلَى صَدْرِي، أَوْ إِلَى حِجْرِي، فَدَعَا بِطَسْتٍ. فَلَقَدِ انْخَنَتَ فِي حِجْرِي، فَلَاعَا وَمَا شَعَرْتُ فِي حِجْرِي، فَلَاعَا وَمَا شَعَرْتُ فِي حِجْرِي فَمَاتَ، وَمَا شَعَرْتُ بِهِ. فَمَتْى أَوْطَى ﷺ؟.

۱۹۲۷- حضرت اسود رطان سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: کچھ لوگوں نے حضرت عائش بڑا کی موجودگی میں بید ذکر کیا کہ حضرت علی ٹائٹزوسی تھے (نی ٹائٹٹا فسی سے (نی ٹائٹٹا فسی تھے (نی ٹائٹٹا فسی تھی ۔) ام الموشین بڑا نے فرمایا: نبی ٹائٹٹا نے انھیں کس وقت وصیت کی؟ نے فرمایا: نبی ٹائٹٹا نے انھیں کس وقت وصیت کی؟ (جبروفات کے وقت) رسول اللہ کا سرمبارک میر سے سینے پریا (فرمایا) میری گود میں تھا (میں نے ان کو سینے یا گود کا سہارا دیا ہوا تھا) آپ نے برتن طلب فرمایا۔ (اچا تک) میری گود ہی میں آپ کا جمم مبارک ڈھیلا پڑا اور جھے (روح اقدی کے پرواز کرجانے کا) گیا اور جھے (روح اقدی کے پرواز کرجانے کا)

فوا کدومسائل: ﴿ شیعه فرقه کے خووساختہ مسائل میں ہے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ ظائیہ نے اپنی زندگی میں حضرت علی ٹائٹ کوا پنا جانشین نامز دفر ما دیا تھا لیکن اس دعویٰ کی کوئی مضبوط دلیل نہیں۔ اگر رسول اللہ ٹائٹی نے کسی کا تعین فر ما یا ہوتا تو صحابہ کرام ٹائٹی کو مشورہ کرنے کی ضرورت پیٹی نہ آتی بلکہ رسول اللہ ٹائٹی کی نظر میں حضرت ابو بکر ڈائٹو بھی جانشینی کے ذیادہ لائق تنے نے دحود حضرت علی ڈائٹو نے بھی سقیفہ بنوساعدہ میں بینیں فر مایا کہ تصصیں مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ مجھے نامزد کیا جاچکا ہے۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان ڈائٹی کے

١٦٢٢ أخرجه البخاري، الوصايا، باب الوصايا، ح: ٢٧٤١، ومسلم، الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، ح: ١٦٣٦ عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره، من حديث إسماعيل ابن علية به.

549

٦- أبواب ما جاء في الجنائز ---- رسول الله وَالْمَا كَالِمُ الله عَلَيْمَ كَا وَالله الله عَلَيْمَ كَا

دور حکومت میں بھی حضرت علی ڈاٹھ نے اس امر کا اظہار نہیں فرما یا بلکہ حضرت عثان ڈاٹھ کی شہاوت کے بعد بھی انھیں خلافت کی ذمہ داری اٹھانے میں تامل تھا۔ بعض لوگوں کے اصرار پر انھوں نے بیہ نصب بھول فرما یا تھا۔
تفصیلات تاریخ کی کتابوں میں ملاحظہ کی جاستی ہیں۔ ﴿ موت کی ختی کا ایک جسمانی اثر ہے جونیک لوگوں پر بھی فلا ہر ہوجا تا ہے۔ ایک روحانی ختی ہے جس کا تعلق فرشتوں کے روح قیض کرنے سے ہے نہ نیک مومن افراد پڑئیں ہوتی ۔ رسول اللہ تاہی نے زروح پرواز کرنے سے پہلے کھی امرائ ہے۔ مورح کی جدائی اس قد رغیر محسوس کی کی حرف میں آئی کہ حضرت عاکشہ وہا کہ اس تب ہوا جب روح اقد سے عالم بالا کی طرف پرواز کرچکی تھی۔ ﴿ وَسِ اللّٰہ تَاہِی اللّٰہ تَاہِی اللّٰہ الل

(المعجم ٦٥) - بَابُ ذِكْرِ وَفَاتِهِ وَدَفْنِهِ ﷺ (التحفة ٦٥)

الله مُعَاوِيَة ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مَلْئِكَة ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : لَمَّا فَيْضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَأَبُوبَكْرٍ عِنْدَ امْرَأَتِهِ ، وَيُضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ : لَمْ يَمْتِ خَارِجَة بِالْعَوَالِي . فَجَعَلُوا يَقُولُونَ : لَمْ يَمُتِ النَّبِيُ ﷺ ، إِنَّمَا هُو بَعْضُ مَا كَانَ يَأْخُدُهُ عِنْدَ الْوَحْي . فَجَاءَ أَبُو بَعْمِ ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِدٍ ، وَقَبَّلَ بَيْنَ عَنْنَهِ وَقَالَ : أَنْتَ أَكْرَمُ عَنْ وَجْهِدٍ ، وَقَبَّلَ بَيْنَ عَنْنَهِ وَقَالَ : أَنْتَ أَكْرَمُ عَنْ وَجْهِدٍ ، وَقَبَّلَ بَيْنَ عَنْنَهِ وَقَالَ : أَنْتَ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ أَنْ يُمِينَكَ مَرَّتُيْنِ . قَدْ ، وَاللهِ مَاتَ عَلَى اللهِ أَنْ يُمِينَكَ مَرَّتُيْنِ . قَدْ ، وَاللهِ مَاتَ

باب: ٦٥ - رسول الله نَالِيُّلِمُ كَى وفات اور آپ كے دفن كابيان

١٦٢٧ [إسناده ضعيف] وانظر، ح:١٥٥٨ لعلته، وأصل الحديث صحيح، أخرجه البخاري، ح:١٣٤١، الإعراه عن ١٣٤١، وغيره من حديث أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها به نحوه باختلاف يسير.



رسول الله مَثَالِيَّةُ كَي وفات اور آپ كے دَّن كابيان

٦- أبواب ماجاء في الجنائز

رَسُولُ اللهِ ﷺ. وَعُمَرُ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ يَقُولُ: وَاللَّهِ مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. وَلاَ يَمُوتُ حَتَّى يَقْطَعَ أَيْدِيَ أُنَاسِ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، كَثِيرٍ، وَأَرْجُلَهُمْ. فَقَامَ أَبُو بَكْرِ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ الله حَيِّ لَمْ يَمُتْ. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْمَاتَ ﴿ وَمَا مُحَمَّدُّ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ آفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُرْلَ ٱلْقَلَيْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَكَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيِّئاً وَسَيَحْزى أَللَّهُ ٱلشَّلَكِرِينَ ﴾ . [آل عمران:

قُالَ عُمَرُ: فَلَكَأَنِّي لَمْ أَقْرَأُهَا إِلَّا يَوْمَثِذٍ.

اور فرمایا: اللہ کے ہاں آپ کی شان اتنی بلند ہے کہوہ آب بردوبارموت طارى نبيس كرے گا۔ الله كي قتم! الله کے رسول مُکٹی فوت ہو گئے ہیں۔ (اس وقت) حضرت عمر والله معجد كايك جھے ميں فرمارے تھے فتم ہے الله كى! الله ك رسول طَالِمُا فوت تبين ہوئے اور آپ اس ونت تک فوت نہیں ہوں گے جب تک بہت سے منافقوں کے ہاتھ یاؤں نہیں کاٹ دیتے۔حفرت ابويكر على الله كرمنبرير يط عية اور فرمايا: جوكونى الله ك عمادت كرتا تفاتو الله تعالى زنده ئ فوت نبيس موا اور جو کوئی حضرت محمد مُلْقِیْل کی عمادت کرتا تھا تو (اس کے معبود )حضرت محمد مُلَقِيْعً كي تو وفات ہوگئي۔ (اور بيرآيت يرُص:) ﴿ وَ مَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدُ خَلَتُ مِنُ قَبُلِهِ الرُّسُلُ ﴿ أَفَائِنُ مَّاتَ أَوُ قُتِلَ انْقَلَبُتُمُ عَلَى أَعُقَابِكُمُ ۗ وَمَنُ يَّنُقَلِبُ عَلَى عَقِبَيُهِ فَلَنُ يَضُرُّ الله شَيْعًا ﴿ وَ سَيَحُزى اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴾ ( اللهُ ( الله الله عند الك رسول بين اس سے يملے بھى رسول گزر جکے ہیں۔ تواگروہ فوت ہوجائیں یا شہید ہوجائیں تو كياتم النه ياؤں پھرجاؤ كے؟ ادر جوكوئي النے ياؤں پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا۔ اورشکر گزارول کواللہ جزادے گا۔''

حضرت عمر ثلاثؤنے (بعد میں) فرمایا: مجھے تو (حضرت ا يوبكر والنظ سے بدآ يت سن كر) يول محسوس موا تھا، كوما میں نے (بیآیت) ای دن برھی ہے۔ (گویا سلے مھی رژهی پاسنی بی نبیس به ")

٦- أبواب ما جاء في الجنائز والمسائل الله عَلَيْهُ كَا وَالله اللهُ عَلَيْهُ كَا وَاللهِ عَلَيْهُ كَا

🎎 فوائد ومسائل: 🛈 ندکوره روایت کو جهارے فاضل محقق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے اور مزید لکھا ہے کہ اس کی اصل الفاظ کے تھوڑے ہے فرق کے ساتھ صحیح بخاری کی حدیث: (۱۲۴۲ ۱۲۴۲) میں ہے۔ علاوہ ازیں دیگر محققین نے ندکورہ روایت کوچم کہا ہے۔شخ الیانی دلشہ اس کی بابت لکھتے ہیں کہ ندکورہ روایت دحی کے ذکر کے بغيرصح بي تفصيل كر لي ويكهي: (الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد:٣٥١/٢٥٥/١ وصحيح سنن ابن ماجه للالباني٬ رقم:١٣٢٩؛ و سنن ابن ماجه للدكتور بشار عواد٬ حديث:١٩٢٤) الحاصل تذكوره روایت سندا ضعیف ہونے کے باوجود قائل عمل اور قابل جمت ہے۔ ﴿ رسول الله ظاهم کی حیات مبارکہ کے آخری ایام میں حضرت ابو بکر دہائی مسلسل حاضر خدمت رہے تھے اور رسول اللہ عالی کی بیاری کے ایام میں نمازی امامت کے فرائض انجام دیتے رہے تھے حتی کہ سوموار کے دن فجر کی نماز بھی حضرت ابو بمرصدیق واللہ کا افترا میں ادا کی گئی۔اس کے بعد حضرت ابو بکرصد لق ڈاٹٹؤ کسی کام ہے اپنے گھرتشریف لے گئے جوعوالی میں مقام شخ برواقع تھا۔ وہیں انھیں رسول اللہ مُلِيْمُ کی رحلت کی خبر لمی ۔ ﴿ صحابہ کرام مِنْكُمُ كا معتقبدہ نہیں تھا كه رسول الله تأثيرًا كوموت نبيس آسكى كين وه حفرات احيا مك صدے كى وجه سے اوسان كھو بيٹھے تھے۔وفات نبوك تأثيرًا کا سانحیان کے لیے نا قابل برواشت تھا۔اس ذہنی کیفیت میں بعض حضرات کی زبان ہے اس قتم کی باتیں نکل تُنَمِّى \_ ﴿ اس واقعه ہے حضرت ابو بكر واٹنؤ كى علوشان اور عظيم مرتبے كا اظہار ہوتا ہے كه اس عظيم سانحہ كے وقت انھوں نے امت کی قیادت اور رہنمائی کا فریضہ انجام دیا جس کے لیے ان حالات میں انتہائی قوت برداشت ٔ صبر عصلے اور تدبر کی ضرورت تھی۔ ﴿ يہ بھی حضرت ابوبكر جائلًا كى حكمت تھى كەحضرت عمر جائلًا سے الجھنے کے بمائے ایک طرف ہوکرانی بات شروع کردی جس ہے حاضرین کی توجہ حضرت عمر جائزًا کی طرف ہے ہے گئی اوراس معاملہ برآ سانی سے قابو بالیا گیا۔ ﴿ حضرت ابو بر وہ الله نے بغیر کی تمبید کے اصل بات شروع کردی کیونکہ حالات کا تقاضا ہی تھا۔ ساتھ ہی قرآن مجید کی وہ آیت تلاوت کی جواس موقع کے لیے مناسب ترین تھی ۔علائے کرام کو چاہیے کہ کمی بھی وقتی معالمے میں غوروفکر کے بعد صحیح رائے قائم کرنے کی کوشش کریں اگرچہ وہ رائے عوام الناس کی سوچ کے ظاف ہواوراے دلائل ہے واضح کریں علماء کا فرض عوام کی رہنمائی اور قیادت کرنا ہے ان کے پیچھے چلنانہیں۔ © حضرت عمر والٹا کو جب اپنی جذباتی کیفیت کی فلطی کا احساس موا تواضوں نے فوراصیح بات کو قبول کرلیا۔علاء کا صرف یمی فرض نہیں کہ حکام کی برصیح اور غلط بات کی مخالفت کریں بكاصيح بات كى تائيدكرنا اوراس يرعمل كسليل يش مكن عملى تعاون بيش كرنا بھى ضرورى ہے۔ ﴿ صحاب كرام رَهُ اللَّهِ معصومٌ عن النطانبيس تصليكن رسول اللهُ عَلِيمًا كي تربيت كا اثر تقاكه جب أنص الي غلطي كا احساس موجا تا تو فر أا بے موقف ہے رجوع فرمالیتے تھے مسلمانوں اورخصوصاً علائے کرام کی بھی بھی عادت ہونی جا ہے۔



٦- أبواب ما جاء في الجنائز .

الْجَهْضَعِيُّ: أَنْبَأْنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا الْجَهْضَعِيُّ: أَنْبَأَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا أَي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي حُسَيْنُ ابْنُ عَيْدِ اللهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَحْفِرُوا لِرَسُولِ اللهِ عَبَّدُهَ بْنِ الْجَرَّاحِ، وَكَانَ بَعْمُوا إِلَى طَلْحَةً. وَبَعَثُوا إِلَى طَلْحَةً. وَبَعَثُوا إِلَى طَلْحَةً. وَكَانَ هُو الَّذِي يَحْفِرُ لِأَهْلِ أَي طَلْحَةً. وَكَانَ هُو الَّذِي يَحْفِرُ لِأَهْلِ أَي طَلْحَةً. وَكَانَ هُو الَّذِي يَحْفِرُ لِأَهْلِ رَسُولِكَ. الْمَعْمُوا إِلَيْهِمَا اللهُمَّ خِرْ لِرَسُولِكَ. وَمَعْدُوا أَلِي عَبْدُوا أَلْهُمَّ خِرْ لِرَسُولِكَ. وَمَعْدُوا أَلْهُمَّ خِرْ لِرَسُولِكَ. وَكَانَ عَلْحَدُ. فَجِيءَ بِهِ. وَلَمْ يُوجَدُ فَوَجَدُوا أَلَا طَلْحَةً. فَجِيءَ بِهِ. وَلَمْ يُوجَدُ لِرَسُولِكَ. فَوَجَدُوا أَلَا طَلْحَةً. فَجِيءَ بِهِ. وَلَمْ يُوجَدُ لِوَاللَّهُ عَيْمَةً فَي وَلَمْ يُوجَدُ لِلْ مُسُولُ اللهِ عَيْمَةً وَلَا يُولِكَ.

قَالَ، فَلَمَّا فَرَغُوا مِنْ جِهَازِهِ يَوْمَ الثَّلاَثَاءِ، وُضِعَ عَلَى سَرِيرِهِ فِي بَيْتِهِ. ثُمَّ دَخَلَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَرْسَالاً. يُصَلُّونَ عَلَيْهِ. حَتَّى إِذَا فَرَغُوا أَدْخَلُوا الضَّبْيَانَ. النُّسَاءَ. حَتَّى إِذَا فَرَغُوا أَدْخَلُوا الصَّبْيَانَ. وَلَهُ وَاللَّهِ ﷺ أَحَدٌ.

منگل کے دن جب رسول اللہ نکھا کی جمینر و تکفین سے فراغت ہوئی تو آپ نکھا (کے جسد مبارک) کو آپ کھا اور کی جاریائی پرلٹادیا گیا۔ لوگ گروہ درگروہ اندرداخل ہوتے تھے اور نماز جنازہ اوا کرتے۔ جب مردفارغ ہوگئو خوا تین کو داخل ہونے کی اجازت دی گئی۔ جب ان سے فراغت ہوئی تو بچول کو اندر جانے کی اجازت دی گئی۔ رسول اللہ تا پھا کی نماز جنازہ کے لئے کئی نے لوگوں کی امامت نہیں گی۔ نماز جنازہ کے لئے کئی نے لوگوں کی امامت نہیں گی۔

مَنْ يَثِمْ كِ لِيهِ بَعْلَى (لحدوالي) قبرتياري \_

177٨ ـ [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ١/ ٢٩٢ من حديث جرير بن حازم به مختصرًا ♦ الحسين بن عبدالله ضعيف (تقريب)، ودفن الأنبياء حيث قبضوا صحيح، له شواهد كثيرة عند الترمذي، ح ١٠١٨ وغيره، وأخرج ابن سعد بإسناد صحيح: ٢/ ٢٩٣ قالوا: أين يدفن؟ فقال أبوبكر: في المكان الذي مات فيه، وصححه الحافظ ابن حجر رحمه الله.



٦- أبواب ماجاء في الجنائز.

لَقَدِ اخْتَلَفَ الْمُسْلِمُونَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يُحْفَرُ لَهُ. فَقَالَ قَائِلُونَ: يُدْفَنُ فِي مَسْجِدِهِ. وَقَالَ قَائِلُونَ: يُدْفَنُ مَعَ أَصْحَابِهِ. فَقَالَ أَبُو بَكُر: إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «هَا قُبِضَ نَبِيٌّ إِلَّا دُفِنَ حَيْثُ يُقْبَضُ». قَالَ، فَرَفَعُوا فِرَاشَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّذَى تُوُفِّيَ عَلَيْهِ. فَحَفَرُوا لَهُ، ثُمَّ دُفِنَ ﷺ وَسُطَ اللَّيْل مِنْ لَيْلَةِ الأَرْبِعَاءِ. وَنَزَلَ فِي حُفْرَتِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب، وَالْفَصْلُ بْنُ الْعَبَّاس، وَقُثَمُ أَخُوهُ، وَشُقْرَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. كُنْ أَوْسُ بْنُ خَوْلِيٍّ، وَهُوَ أَبُو لَيْلَى، 554 لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ وَحَظَّنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنْزِلْ. وَكَانَ شُقْرًانُ، مَوْ لاَهُ، أَخَذَ قَطِيفَةً كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَلْبَسُهَا . فَدَفَنَهَا فِي الْقَبْرِ وَقَالَ: وَاللهِ لاَ يَلْسُهَا أَحَدٌ بَعْدَكَ أَبَدًا. فَدُفِنَتْ مَعَ

رَسُولِ اللهِ ﷺ.

(اس کے بعد) مسلمانوں میں اس معالمے میں اختلاف رائع پیش آیا که رسول الله تاثیم کی قبر مبارک کہاں تنار کی حائے۔ یکھ حضرات نے کہا: نبی مُلَّقِیْمُ کو معدنبوی میں فن کیا جائے۔ کچھ حضرات نے کہا: نی مُلْتُمَّا کواینے صحابہ کے ساتھ (بقیع کے قبرستان میں) وفن کیا جائے۔حضرت ابو بکر والٹانے فرمایا: میں نے رسول الله طائع سے بیفر مان سنا ہے:''جوبھی نبی فوت ہوا' وہ جہاں فوت ہوا' وہن فن ہوا۔'' چنانحے صحابہ نے رسول الله مُنْ يُلِيمُ كا وه بستر الْهايا، جس ير آپ كي وفات ہوئی تھی اور (اس مقام پر) نبی ٹاٹیڈ کی قبرمبارک تیار کی اُ پھر بدھ کی رات ' آ دھی رات کے وتت آ پ بڑائٹا کی تدفين عمل ميں آئی۔حضرت علی بن ابی طالب نظلوٰ' حضرت فضل بن عباس والنفوا' ان کے بھائی حضرت قتم شقر ان ولائظ قبر میں اترے۔ حضرت ابولیلی اوس بن خولی طالنگ نے حضرت علی جائٹؤ سے کہا: آپ کواللہ کا واسطہ اور رسول الله تَافِيلُ سے جارے تعلق كا واسط! حضرت علی والله نے فرمایا: آب بھی (قبر میں) اتر آئیں۔ حضرت مقر ان والله مولى رسول الله علام ك ياس وه حادر تھی جو رسول اللہ ﷺ اوڑھا کرتے تھے۔ انھوں نے وہ حادر بھی قبر میں فن کردی اور کہا: اللہ کی تنم! آپ

کے بعد کیہ چا در بھی کوئی دوسرافحض استعال نہیں کرےگا' چنا نجہوہ چا در رسول اللہ ٹاٹیا کے ساتھ ہی فن ہوئی۔

رسول الله مَثَلَقْتُمْ كَي وفات اور آپ كے دفن كابيان

فاكدہ: نذكورہ روايت كو ہمارے فاضل محقق نے سندا ضعيف قرار ديا ہے اور مزيد لكھا ہے كداس روايت مثل صرف يد جمل [مًا فَبِضَ نَبِيٌ إِلاَّ دُفِنَ حَيثُ يُقْبَضُ] ''جو بھى نبى فوت ہوا' وہ جہاں فوت ہوا' وہيں وثن

ہوا۔''صحیح ہے کیونکہ جامع التر مذی (۱۰۱۸) اور ابن سعد (۲۹۲/۳) وغیرہ میں اس کے بہت سے شوابد ہیں جنسیں سختھین نے صحیح تر اروپا ہے البندا ند کورہ روایت میں صرف یہی جملے تھیج ہے تا ہم نبی عظیماً کی وفات اور تدفین کا صحیح واقعۂ صدیث: ۱۵۵۸/۱۵۵۷ میں گزر چکا ہے۔ وہاں ملاحظ فرمائیں۔

1779 حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا ثَابِثُ عَبِدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَبُوالزُّبَيْرِ: حَدَّثَنَا ثَابِثُ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: لَمَّا وَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ كَرْبِ الْمَوْتِ مَا وَجَدَ، قَالَتْ فَاطِمَةُ وَاكَرْبَ أَبْتَاهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَكَرْبَ أَبْتَاهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَكُرْبَ عَلَى أَبِيكِ بَعْدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَا كَرْبَ عَلَى أَبِيكِ بَعْدَ الْبُولِ مِنْهُ أَحِدًا. الْمُوَافَاةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِه.

1779- حضرت انس بن ما لک والله عدوایت بخ افھوں نے بیان کیا: جب رسول الله تاہیج کو وفات کے وفت گھراہٹ (یا تکلیف) محسوں ہوئی تو حضرت فاطمہ اللہ نے فرمایا: ہائے ابا جان کی تکلیف! الله کے رسول منطق نے فرمایا: ''آج کے بعد تیرے والد کو کئی تکلیف نہیں ہوگی! تیرے والد کو وہ چیز (موت) پیش آگئ ہے جس سے کی کو چھکارانہیں۔ قیامت کے روز طاقات ہوگی۔''



<sup>1774</sup>\_[صحيح] أخرجه الترمذي في الشمائل، ح: ٣٩٢ عن نصر به \* عبدالله بن الزبير الباهلي مستور، جهله أبوحاتم، وقال الله وقطني: "شبخ بصري صالح"، وله شاهد صحيح عند البخاري، ح: ٤٤٦٢ وغيره، انظر الحديث الآتي.

٦- أبواب ماجاء في الجنائز ـ

١٦٣٠ حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَى أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنِي ثَابِتٌ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَتْ لِي فَاطِمَةُ: يَا أَنسُ كَيْفَ سَخَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْبُوا التَّرَابَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ؟.

وَحَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنسٍ أَنَّ فَاطِمَةَ قَالَتْ، حِينَ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَاأَبَتَاهْ. إلى جِبْرَاثِيلَ أَنْعَاهُ. وَاأَبْتَاهُ. مِنْ رَبِّهِ مَا أَدْنَاهُ. وَاأَبْتَاهْ. جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهْ. وَاأَبْتَاهْ. أَحَاتَ: تَادَعَاهُ.

قَالَ حَمَّادٌ: فَرَأَيْتُ ثَابِتاً، حِينَ حَدَّثَ بِهٰذَا الْحَدِيثِ، بَكْى حَتْٰى رَأَيْتُ أَضْلاَعَهُ تَخْتَلفُ.

رسول الله مَا يُعْرِّم كِي وفات اور آپ ك دفن كابيان

۱۹۳۰ - حفرت انس بن ما لک واثن سے روایت بے انھوں نے فرمایا: مجھے حفرت فاطمہ وہا نے فرمایا: انس اجمعارے دلوں نے بیکیے گوارا کیا کہتم اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ تاتیم (کے جسداطہر) پرمٹی ڈال دو؟

حضرت الس علائ نے (مزید) فرمایا: جب رسول الله علائ و فات ہوئی تو حضرت فاطمہ علائ نے فرمایا: ہائے ابا جان! میں جبریل کو آپ کی و فات کی خبر دیتی ہوں۔ ہائے ابا جان! آپ کو اپنے رب کا کتنا قرب حاصل ہے۔ ہائے ابا جان! جنت الفرووس آپ کا محکانا ہے! ہائے ابا جان! رب نے آپ کو بلایا اور آپ نے اس کے بلاوے پر لہک کہ دیا۔

حماد بن زید رفظ بیان کرتے ہیں کہ میں نے (اپنے استاد اور حفرت الس ٹاٹٹ کے شاگرد) جناب ثابت بلط کود کھا کہ جب انہوں نے بیصدیث بیان فرمائی تو بہت روئے حتی کہ جھے آپ کی پہلیاں اوپ شیے ہوتی نظر آ تیں۔

<sup>•</sup>١٦٣٠ أخرجه البخاري، المغازي، باب مرض النبي ﷺ ووفاته، ح:٤٤٦٢ من حديث حماد به مطولاً، ولم يذكر قول حماد.

آ- أبواب ما جاء في الجنافز بين المين ا

کے دن کوعید یا سوگ کے دن کے طور پرنبیس منایا۔ مشہورلوگوں کی سالگرہ اور بری منانامسلمانوں کا طریقہ نہیں بلکہ بیرواج ہمارے معاشرے میں ہندوؤں اور پور پی عیسائیوں ہے آیا ہے۔ غیرمسلموں کے اس فتم کے رسم و

رواج سے ختی سے اجتناب کرنا چاہے۔

الصَّوَّافُ: حَدَّثَنَا جِشْرُ بْنُ هِلاَلِ الصَّوَّافُ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الصَّوَّافُ: حَدَّثَنَا تَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: الضَّبَعِيُّ: حَدَّثَنَا تَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ الْيُومُ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ تَقَلَّ الْمَدِينَةَ، أَضَاء مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ. فَلَمَّا كَانَ الْيُومُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ. وَمَا نَفَضْنَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ الأَيْدِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ الأَيْدِيَ حَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ الأَيْدِيَ حَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ الأَيْدِيَ حَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ الأَيْدِيَ حَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ الأَيْدِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ الأَيْدِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ الأَيْدِيَ عَلَيْهُ الأَيْدِيَ النَّذِي النَّبِيِّ عَلَيْهُ الأَيْدِيَ النَّذِي النَّابِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ الأَيْدِيَ النَّهِ الْمُؤْمِدِينَا النَّاقِ عَنْ النَّالِي عَلَيْهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدِينَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا عَنِ النَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنَا عَنِ النَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا عَنِ النَّهِ الْمُؤْمِنَا عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنَا عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنَا عَنِ النَّهُ الْمُؤْمِنَا عَنِ النَّهِ عَلَيْكُولُمُ الْمُؤْمِنَا عَنِ النَّهُ الْمُؤْمِنَا عَنِ النَّهِ الْمُؤْمِنَا عُلْمُ الْمُؤْمِنَا عَنِ النَّهِ الْمُؤْمِنَا عَلَى النَّهِ الْمُؤْمِنَا عَلَى الْمُؤْمِنَا عَلَى الْمُؤْمِنَا عَلَى الْمُؤْمِنَا عَلَى الْمُؤْمِنَا عَلَى اللْمُؤْمِنَا عَلَى اللْمُؤْمِنَا عَالِمُ الْمُؤْمِنَا عَلَى الْمُؤْمِنَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَا عَلَيْمَ الْمُؤْمِنَا عَلَى الْمُؤْمِنَا عَلَى الْمُؤْمِنَا عَلَى الْمُؤْمِنَا عَلَى الْمُؤْمِنَا عَلَى الْمُؤْمِنَا عَلَى اللّهِ الْمُؤْمِنَا عَلَى الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا عَلَيْمُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا ا

**١٦٣١ـ [إستاده حسن] أخ**رجه الترمذي، المناقب، باب "سلوا الله لي الوسيلة . . . الخ"، ح: ٣٦١٨ عن يشر به، وقال: "غريب صحيح".



٦- أبواب ما جاء في الجنائز

حاصل ہوئیں۔ای طرح وفات نبوی سے تار کی کا احساس بھی یہ دونوں پہلور کھتا ہے۔ غُم کی حالت میں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ' کہیں دل نہیں لگتا۔اور نبی ٹاٹیٹر کی رحلت سے نبوت ورسالت کے انوار و برکات سے براہ راست فیض حاصل کرنا بھی ممکن نہ رہا۔ ﴿ ولول کی کیفیت تبدیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں اضافے کا ایک اہم ذریعۂ یعنی صحبت و تعلیم نبوی ختم ہوجانے کی وجہ سے قبلی احوال کا وہ مقام حاصل کرنا ممکن نہ رہا جو پہلے حاصل تھا' اس کے باوجود محابۂ کرام ڈھائیم کا ایمان امت میں سب سے کا ل اور مضبوط تھا۔

> 1707 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَتَقِي الْكَلاَمَ وَالإنْسِسَاطَ إِلَى نِسَائِنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَخَافَةً أَنْ يُنْزَلَ فِينَا الْقُرْآنُ. فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ تَكَلَّمْنَا.

۱۹۳۲-حضرت عبدالله بن عمر التنجاس روایت بخ الله بن عمر التنجاس روایت بخ الله بن عمر التنجاب کافی الله بن عمر التنجاب کافی کا اظهار الله بن عورتوں سے بات کرتے ہوئے اور بے لکافی کا اظهار کرتے ہوئے اس ور سے کہ قرآن ایس ہماری کی غلطی پر سمیہ والا فرمان) نازل ہوجائے گا۔ جب رسول الله سائٹی کی وفات ہوگئی تو ہم (ہرقتم کی) باتیں کرنے گئے۔ (اس درجے کی احتیاط ندر ہی۔)

فوائدومسائل: ﴿ اس سے صحابہ کرام شائیہ کے دل میں نبی اکرم سُٹیٹی کے احترام ادر محبت کا اظہار ہوتا ہے کہ بات کرتے ہوئے بھی احتیاط کرتے تھے۔ ﴿ صحابہ کرام شائیہ کا ایمان اس قدر تو ی تھا کہ آپ سُٹیٹی کی مجلس ہی میں نہیں بلکہ گھروں میں اور تنہائی میں بھی اپنے اقوال و افعال میں اسی طرح مختاط رہتے تھے۔ ﴿ صحابہ کرام شائیہ کا بیعقیدہ نہیں تھا کہ نبی سُٹیٹی براہ راست ہاری با تیں من رہے ہیں اور ہمارے اعمال دیکھ رہے ہیں بلکہ بیعقیدہ تھا کہ آپ کودی کے ذریعے سے ہمارے اعمال کی اطلاع ہوسکتی ہے۔

17٣٣ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ:
أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَطَاءِ الْعِجْلِيُّ، عَنِ الْبَرْغَوْنِ، عَنِ الْبَحْسَنِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَإِنَّمَا وَجُهُنَا وَاجْهُنَا وَاجْهُنَا وَاجْهُنَا

١٦٣٢ ـ أخرجه البخاري، النكاح، باب الوصاة بالنساء، ح: ١٨٧٥ من حديث سفيان الثوري به.

٣٣٣ ١ ـ [إسناده ضعيف] \* الحسن لم يسمع من أبي رضي الله عنه كما في تحفة الأشراف: ١/١٢ وغيره.

٦- أبواب ما جاء في الجنائز ...

الْمِزَامِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْمُحْرَامِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُخْرُومِيُّ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَمْيَّةَ الْمَخْرُومِيُّ: حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي أَمَيَّةَ الْمَخْرُومِيُّ: حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ بِنْتِ أَبِي أُمَيَّةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْدٍ اللهِ عَنْ أَمْ سَلَمَةً بِنْتِ أَبِي أُمِيَّةً، زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْدٍ اللهِ عَنْ أَمْ سَلَمَةً بِنْتِ أَبِي أُمِيَّةً، زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْدٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهِ ال

١٦٣٥ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَالُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِم: حَدَّثَنَا سُلْيَمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:قَالَ أَبُوبَكُرٍ، بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْخَدَ: انْطَلِقْ بْنَا إلٰى أُمَّ أَيْمَنَ نَزُورُهَا كَمَا لِعُمْرَ:

- رسول الله مَنْ لِيْمُ كَي وفات اور آب كے فن كابيان

1900- حفرت انس بناٹنا سے روایت ہے کہ رسول اللہ نظاف کے رصلت فرما جانے کے بعد (ایک بار) حضرت ابدیکر وٹائنا نے حضرت ام ایکن وٹائنا کے ہاں چلیس اور ان سے ملاقات کر آئنس جس طرح رسول اللہ ناٹنا ان سے ملاقات

١٦٣٤ [إسناده ضعيف] \* موسى بن عبدالله مجهول (تقريب النهذيب، ص: ٩٨٢ تحقيق أبي الأشبال)، وقال البوصيري: لم أر من جرحه ولا وثقه.



١٦٣٥ أخرجه مسلم، فضائل الصحابة، باب من فضائل أم أيمن رضي الله عنها، ح: ٢٤٥٤ من حديث عمرو بن عاصم به، وقال البزار: لا نعلم رواه عن سليمان إلا عمرو، ولا يروى عن أبي بكر إلا بهذا الإسناد، وقال البوصيري: "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

۔۔۔۔ رسول اللہ مُؤَثِّمُ کی وفات اور آپ کے وفن کا بیان

٣- أبواب ما جاء في الجنائز
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَزُورُهَا. قَالَ، فَلَمَّا النَّهَيْنَا إِلَيْهَا بَكَتْ. فَقَالاً لَهَا: مَا يُبْكِيكِ؟
فَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ. قَالَتْ: إِنِّي لَاعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ. قَالَتْ: إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ. وَلٰكِنْ أَبْكِي لِأَنَّ الْوَحْيَ قَلِد القَّطَعَ مِنَ السَّمَاءِ. قَلَكَ، فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ، فَجَعَلاَ تَكْكَان مَعْهَا.

کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضرت انس ٹاٹٹو نے فرمایا: جب ہم لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ (رسول اللہ ٹاٹٹا کو یا دکرکے) اشک بار ہو گئیں۔ دونوں حضرات نے فرمایا: آپ کیوں رورہی جیں؟ اللہ کے پاس جو پچھ ہے وہ اس کے رسول ٹاٹٹا کے لیے (دنیا کی متاع اور آساکشوں ہے کہیں) بہتر ہے۔ ام ایمن پڑھانے فرمایا: یہ تو میں بھی جانی ہوں کہ اللہ کے پاس جو پہنے نے وہ اس کے رسول ٹاٹٹا کے لیے بہتر ہے لیکن میں تو اس لیے روتی ہوں کہ (رسول اللہ ٹاٹٹا کی وفات میں تو اس لیے روتی ہوں کہ (رسول اللہ ٹاٹٹا کی وفات میں تو اس لیے روتی ہوں کہ (رسول اللہ ٹاٹٹا کی وفات میں تو اس لیے روتی ہوں کہ (رسول اللہ ٹاٹٹا کی کی اس بات میں تو اس کے رسول کا بابند ہوگئی ہے۔ ان کی اس بات سے شخین ٹاٹٹا کو کھی رونا آگیا اور وہ بھی رونے گے۔

فوائد ومسائل: ﴿ حفرت ام ایمن و ایمن

۲۳۲ - حضرت اوس بن اوس جان اسے روایت ہے

١٦٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ :



١٦٣٢ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة، ح:١٠٤٧ من حديث الحسين بن علي به، وانظر، ح: ١٠٤٧ لعلته القادحة، ومع ذلك صححه غير واحد من العلماء كابن حبان وغيره.

رسول الله عُلَيْمًا في فرمايا: "بتع كا دن تمهار الفائل الله عُلَيْق مولى الله على الله الله كالحليق مولى الى المي من وم يليه كي خليق مولى الى دن وقيامت كى ب بوشى موكى البندا الى دن مجھ بركثرت سے درود برها كرو كيونكة تمهارا درود مجھ بريش كيا جاتا ہے۔" ايك آ دى في كيا جد اطبر

خاک ہو جائے گا تب ہمارا درود کیسے آپ پر پیش کیا

جائے گا؟ آپ تلف نے فرمایا: "الله نے زمین برحرام

كردياب كدوه نبيوں كےجسموں كوكھائے۔"

رسول الله مُثَاثِيمٌ كي وفات اور آپ كے دفن كابيان

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ
يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ ،
عَنْ أَوْسٍ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
عَنْ أَوْسٍ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
عَيْدُ: "إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .
فِيهِ خُلِقَ آدَمُ ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ .
فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِيهِ ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ ، فَقَالَ رَجُلُ : يَا رَسُولَ اللهِ
مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ ، فَقَالَ رَجُلُ : يَا رَسُولَ اللهِ
كَيْفَ تُعْرَضُ صَلاَتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ؟
كَيْفَ تُعْرَضُ صَلاَتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ؟
الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ » .

٦- أبواب ما جاء في الجنائز.

🌋 فائده: بيعديث يبلكرر چكى بئاس ليعديث: ٨٥٠ كوائد ملاحظ فرمائيس ـ

17٣٧ - حَدَّنَنَا عَمْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ الْمِصْرِيُّ: حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرو بْنِ الْحارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلِ، عَمْرو بْنِ الْحارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلِ، عَنْ عَمْرَو بْنِ الْحَدْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيْ الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ الْحُمْعَةِ. فَإِنَّهُ مَشْهُودُ تَشْهَدُهُ الْمَلاَئِكَةُ. وَإِنَّ أَحَدًا لَنْ يُصَلِّي عَلَى عَلَى عَلَى صَلاَتُهُ حَتَّى يَعْمُ عَلَى عَلَى صَلاَتُهُ حَتَّى يَعْمُ عَلَى الأَمْوْتِ؟ قَالَ: يَعْمُ عَلَى الأَمْوْتِ؟ قَالَ: يَعْمُ عَلَى الأَرْضِ أَنْ يَعْمَ الْمُؤْتِ؟ قَالَ: تَرَعْدَ الْمَوْتِ؟ قَالَ: تَرَعْدَ الْمُوْتِ؟ قَالَ: تَرَعْدَ الْمَوْتِ؟ قَالَ: تَرَعْدَ الْمَوْتِ؟ قَالَ: تَرَعْدَ الْمَوْتِ؟ قَالَ: تَرَعْدَ الْمَوْتِ؟ قَالَ: تَرَعْدَ الْمُوتِ؟ قَالَ: تَرَعْدِ الْمُوتِ؟ قَالَ: تَرَعْدَ الْمُؤْتِ؟ فَيْ يُرْزَقُهُ . وَيَعْدَ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ وَتَلَا اللهَ عَلَى اللهِ حَيْلُ اللهُ حَيْرَالْ أَجْسَادَاللهَ نَبِي اللّهِ عَلَى اللهِ حَيْلُ اللهُ حَيْلَ اللهُ حَيْلُ اللهُ حَيْلُ اللهُ حَيْلُ اللهُ عَلَى اللهُ وَقَالَ: عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْ

١٦٣٧ [إسناده ضعيف الانقطاعه] أخرجه المزي في التهذيب: ٢٣/١٠، ٢٤ من حديث ابن وهب به، قال البخارى: "زيد بن أبين عن عبادة بن نسى مرسل" (تهذيب)، وفيه علة أخرى.





## روزوں کی اہمیت وفضیلت

\* روزے کی لغوی تعریف: لغت میں صوم کے معنی کسی چیز سے رکنے کے بین جیسے کہا جاتا ہے:

[فُلاَنٌ صَامَ عَنِ الْکُلَامِ] ''فلال خُصْ گفتگوے رُک گیا۔'' قر آن مجید میں حضرت مریم میں اللہ متعلق ارشاد ہے: ﴿إِنَّى نَذَرُتُ لِلرَّ حُمْنِ صَوْمًا ﴾ (مریم ۲۲:۱۹)'' میں نے رحمٰن کے لیے روزے کی نذر مانی ہے۔'' یعنی خاموثی افقیار کی۔ ای طرح جب سورج دو پہر کے وقت آسان کے وسط میں تضمرا اور رکا ہوا وکھائی ویتا ہے تو اس وقت عرب کہتے ہیں: آصام النّهَارُ اِ" دن رک گیا ہے۔'' \* روزے کی اصطلاحی تعریف : شرع میں مکلف خص کا طوع فجر سے غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے بینے اور جماع سے رکنا روزہ کہلاتا ہے۔

\* روزول کی اقسام: روزول کی مندرجہ ذیل چاراقسام ہیں: ﴿ واجب روز عَ جِیسے: رمضان المبارک نذراور کفارات کی اوا کیگل کے روزے ۔ ﴿ مستحب اور مندوب روز عَ جِیسے: حضرت داود ملیکا کے روز عے بیمی ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھنا ' ہر قمری مبینے کی تیرہ ' چودہ اور بندرہ تاریخ کا روزہ ' پیراور جعرات کا روزہ ' شوال کے چھروز سے بوم عرف کا روزہ ' ذوالحجہ کے ۸ دنوں میں روز نے بیم عاشورہ کا روزہ کرمت والے مہینوں اور ماہ شعبان کے روز مے فیرہ ۔ ﴿ حرام اور ممنوع روز نے جیسے: عورت کا خاوند کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا' رمضان المبارک سے پہلے شک کی بنا پر روزہ رکھنا' عیدالفطر' عیدالفعی اور ایام تشریق کے روز نے حاکمت اور نفاس والی عورت کا روزہ ۔ ﴿ مَروه وَ مَروه الله عَمروہ وَ خَيرہ ۔ روز نے جیدے دن کا روزہ وغیرہ ۔



### بيني لِينْهُ الْبَعْزِ الرَّجِينَ مِ

# (المعجم ٧) أَبْوَابُ مَا جَاءَ فِي الصّيَامِ (التحفة ٥) روزول كاحكام ومساكل

باب:۱-روزے کے فضائل

(المعجم ١) - **بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ** ا**لصَّ**يَامِ (التحفة ١)

مَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيةً وَ وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيةً وَ وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمُعَلِّةُ وَ فَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، رَسُولُ اللهِ عَلْمُ الْمِنْ آدَمَ يُضَاعَفُ. الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، إلى سَبْعِوائَةِ ضِعْفِ اللهِ عَشْهُونَةُ وَطَعَامَهُ مِنْ إِلَّى مَا شَاءَ اللهُ. يَقُولُ اللهُ: إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي. لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَعْ الصَّائِمِ وَوْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَعْ الصَّائِمِ وَفَعْ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَا اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ».

۱۹۳۸- حضرت ابوہری وہ اللہ سے روایت ہے اسول اللہ خالیجا نے فرمایا: (ابن آ دم کے ہر عمل (کے اب اللہ خالیجا نا ہے نیکی کا تواب وہ گانا ہے سات سوگنا بلکہ (اس ہے بھی زیادہ) جتنا اللہ چاہ ہاتا ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے: گر روزہ (اس قانون سے متنی ہے) کیونکہ وہ (خالفتاً) میرے لیے ہوتا ہاور میں بی اس کی جزا دول گا۔ بندہ میری خاطر اپنی خواہشات اور کھانا ترک کرتا ہے۔ روزہ وار کے لیے دو خوشیاں ہیں: ایک خوشی روزہ کھو لتے وقت (حاصل ہوتی ہے) اور ایک خوشی روزہ کھو لتے وقت (حاصل ہوتی ہے) اور ایک خوشی رازہ کھو الے وقت (حاصل ہوتی۔) اللہ کے ہاں روزہ وار کے مندی وقت (حاصل ہوگی۔) اللہ کے ہاں روزہ وار کے مندی وقت (حاصل ہوگی۔) اللہ کے ہاں روزہ وار کے مندی

فوائدومسائل: ﴿ يدبندول پرالله كاخاص فضل ب كدبنده اس كى توفيق سے جونيكى كرتا ب اس كا ثواب صرف ايك نيكى كے برابر دينے كے بجائے بہت زيادہ بڑھا ديتا ہدا الله تعالى نے فرمايا: ﴿ مَنْ جَآءَ



١٦٣٨ ـ أخرجه البخاري، التوحيد، باب قول الله تعالى: 'يريدون أن يبدلوا كلام الله'، ح: ٧٤٩٢ من حديث الأعمش به مطولاً ومختصرًا، ومسلم، الصيام، باب قضل الصيام، ح: ١٦٥ / ١٦٥، عن أبي بكر بن أبي شببة به، وله طرق كثيرة عندهما.

بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ أَمْثَالِهَا﴾ (الأنعام ١٦٠:١) ( وجوفض يكل لرحاضر بوا اس ك لياس كا وس كنا ہے۔'' حدیث سے معلوم ہوا کہ قرآن کی بیان کردہ یہ مقدار کم از کم ہے۔ ثواب اس سے کہیں زیادہ بھی ہوسکتا ہے۔ ﴿ ثُوابِ كَي كُثرِ تِهِ كَا دارومدارحسن نبيةُ اخلاص اورا نتاع سنت پر ہے۔صحلہ كرام ﴿ أَيُّهُمْ كَا إِيمانِ اس قد عظیم الشان تھا کہان کا اللہ کی راہ میں دیا ہوا آ دھ سیر غلہ بعد والوں کے احدیمہاڑ برابرسوناخرچ کرنے ہے افضل ہے۔ (سنن ابن ماجه محدیث:۱۹۱) اس لیے ہر محض کے حالات و کیفیات کے مطابق نیکی کا ثواب سیروں گنا تک پینی سکتا ہے۔ ﴿ عمل وبي قبول موتا ہے جو خالص الله كي رضا كے ليے كيا گيا مؤريا اور دکھا دے کی غرض سے کیا جانے والاعمل اللہ کے ہاں نا قابل قبول ہے۔ چونکدروزے کاتعلق نبیت سے ہوتا ہے اور دوسرے ظاہری اعمال مثلاً: نماز و کا قاور حج وغیرہ کی نسبت روزہ پیشیدہ ہوتا ہے اوراس میں ریا کا شائیہ بھی کم ہوتا ہے ای وجہ سے اس کے اجر کو بھی پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ ﴿ روز سے کا اصل فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے جب انسان دل کی غلاخواہشات یوری کرنے سے برہیز کرے، یعنی جس طرح کھانا کھانے سے برہیز کرتا ہے اس طرح حبوٹ اورغیبت وغیرہ ہے بھی اجتناب کرے۔ ﴿ روز ہ کھو لئے وقت اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کے نصل ہے ایک نیک کام ممل کرنے کی تو نیل ملی۔ ﴿ قیامت کوخوشی اس لیے ہوگی کدروزے کا ثواب اس کی تو قع سے بڑھ کر ملے گا اوراللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ ﴿ منہ کی بوسے وہ بومراد ہے جو پیٹ خالی رہنے کی وجہ ہے پیدا ہوتی ہے' چونکہ بیاللہ کی اطاعت کا ایک کام کرنے کے نتیج میں پیدا ہوتی ہےاس لیےاللہ کو بہت محبوب ہے۔ ﴿ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ روزے کی حالت میں شام کے وقت مسواک کرنے سے بچنا جا ہے تا کہ اللَّه کی پیندیدہ بوختم نہ ہوجائے کیکن بید درست نہیں کیونکہ مسواک سے وہ پوختم ہوتی ہے جومنہ کی صفائی نہ ہونے ا کی وجہسے پیدا ہوتی ہے۔معدہ خالی ہونے کی دجہسے پیدا ہونے والی بو دوسری ہے اس کا مسواک کرنے یا نہ كرنے ہے كوئى تعلق نہيں۔

566

۱۹۳۹ - حفرت مطرف بن عبدالله برالله جو قبیله م بنوعام بن صعصعه سے تھ ان سے روایت ہے که حفرت عثمان بن ابوالعاص تقفی واٹیز نے آخیں پلانے کے لیے دودھ طلب فرمایا۔ مطرف برالله نے کہا: میں

1779\_[إسناده صحيح] أخرجه النسائي: ٤/١٦٧، الصيام، ذكر الاختلاف على محمدبن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصائم، ح: ٢١٢٥، وزاد: "وصيام أبي أمامة في فضل الصائم، ح: ٢٢٣٠ من حديث الليث به، وصححه ابن خزيمة، ح: ٢١٣٠، وإشار المنذري إلى أنه حسن، وصححه ابن حبان (موارد)، ح: ٩٣١، وللحديث طريق أخرى عند النسائي: ١٦٧/٤.

٧- أبواب ما جاء في الصيام ٧- أبواب ما جاء في الصيام

عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيَّ دَعَا لَهُ بِلَبَنِ
يَسْقِيهِ. فَقَالَ مُطَرِّفٌ: إِنِّي صَاثِمٌ. فَقَالَ
عُثْمَانُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
«الصَّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ، كَجُنَّةٍ أَحَدِكُمْ مِنَ
الْقَتَالِ».

روزے ہے ہوں۔حضرت عثان تفقی طنٹنانے فرمایا: میں نے رسول اللہ طائٹی ہے سنا' آپ فرما رہے تھے: ''روزہ جہنم ہے بچانے والی ڈھال ہے جس طرح لڑائی میں تم میں ہے کسی کی ڈھال ہوتی ہے۔''

فوائد ومسائل: ﴿ مهمان کو کھانے پینے کی چیز پیش کرنا اخلاق عالیہ بیں شامل ہے۔ ﴿ اگر کھانے پینے کی وعوت دی جائے تو نظی روزہ کھول کر دعوت قبول کرنا ضروری نہیں۔ ﴿ اگر کی موقع پر اپنی کوئی نیکی ظاہر کرنا مروزہ دوز خے بچا تا ہے ایک تو اس لیے کہ بدایک بڑی نیکی ہے جس کی وجہ سے بہت سے گناہ معاف ہوجاتے ہیں دوسرے اس لیے کہ روزے کی وجہ سے انسان بہت سے گناہوں سے بہت سے گناہوں سے اختاب اور نیک عمل کی انہوں سے بی جاتا ہے جن کے ارتکاب کی صورت میں وہ جہنم میں جاسکتا ہے۔ گناہوں سے اجتناب اور نیک عمل کی انجام دی دونوں چیزیں جنت میں لے جانے والی اور جہنم سے بچانے والی ہیں۔

174٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُكَيْكِ: حَدَّثَنِي فِلْكَمْكِ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: "إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَاباً يُقَالُ: فَهَالُ لَهُ الرَّيَّانُ. يُدُعْى يَوْمَ الْقِيَامَةِ. يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمِينَ المَّائِمِينَ المَّائِمِينَ المَّائِمِينَ المَّائِمِينَ المَّائِمِينَ المَّائِمِينَ المَّائِمِينَ المَّائِمِينَ المَّائِمِينَ الْمَائِمِينَ المَّائِمِينَ المَّائِمِينَ المَّائِمِينَ المَّائِمِينَ المَّائِمِينَ المَّائِمِينَ المَّائِمِينَ المَّائِمِينَ الْمَائِمِينَ الْمَائِمِينَ المَّائِمِينَ الْمَائِمِينَ الْمَائِمُ الْمُائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمُنْ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمِينَ المَّائِمِينَ المَّائِمِينَ المَّائِمِينَ المَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمِينَ المَّائِمِينَ المَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمِينَ المَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمِينَ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمِينَ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمِينَ الْمَائِمُ الْمَائِمِ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمِلْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمِ الْمَائِمُ الْ

خلف فوائدومسائل: ﴿ جنت كَ تَمُ درواز بِ بِين بَوْ تَلْف نَيْيُون كَى طَرف منسوب بِينُ سُلُا: باب الصلاة (نماز كاوروازه) باب المصدقة (صدقه كاوروازه) ويكيي: (صحيح البحادي، المصدقة (صدقه كاوروازه) ويكيي: (صحيح البحادي، الصوم، باب الريان للصائمين، حديث: ١٨٩٤) ﴿ اَيَ خُفُ جَن نَيْكَ كُوزياده ابهيت ويتا به اوراس كَى اوا نَيْكَى كَ زياده كُوث كُرتا بِ وه اس نَيْكَى بِ منسوب درواز بي جنت مِين داخل بوگا - اگر زياده صفات كا حال بوتو ايك بين داخل مولاً واروازول سي بلايا جائي گا، شلاً: حضرت الويكر في الله كوآ محول دروازول سي بلايا جائي گا، شلاً: حضرت الويكر في الله كوآ محول دروازول سي بلايا



<sup>•</sup> ١٦٤هـ[إستانه حسن] أخرجه الترمذي، الصوم، باب ماجاء في فضل الصوم، ح: ٧٦٥ من حديث هشام بن معد به، وقال: ' حسن صحيح غريب' ، وأخرجه البخاري، ح: ١٨٩٦، ومسلم، ح: ١١٥٧ من حديث أبي حازم به.

٧- أبواب ما جاء في الصيام .....

جائے گا (صحیح البحاری 'الصوم' باب الربان للصائمین 'حدیث:۱۸۹۵) ﴿ "ریان 'کا مطلب 
"سیراب' ہے۔ روزہ دار بھوک بیاس برداشت کرتا ہے۔ اور بیاس کا برداشت کرتا بھوک کی نسبت مشکل ہوتا 
ہے'اس لیے روزہ داروں کے لیے جو دروازہ مقرر ہے اسے بھی' سیرانی کا دروازہ' قرار دیا گیا ہے۔ ﴿ فَرَضُ عبادات کی ادا تکی کے ساتھ ساتھ مسنون نقلی عبادات بھی ممکن حد تک اداکرتے رہنا جا ہے۔ نقلی عبادات کا اجتماع جنت میں دانے کا باعث ہے۔

(المعجم ٢) - **بَابُ** مَا جَاءَ فِي فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ (التحفة ٢)

1781 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ١٦٢١ - حفرت الوهريره اللهُ عن روايت بُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ رسول اللهُ اللهُ عَلْمَ فَرْمايا: ''جُوْخُص ايمان ركھ ہوئے سَجيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اورثُواب كى نيت سے رمضان كروز ركے اس سَجيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرثُواب كى نيت سے رمضان كروز ركے اس سَجيدٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَامَ كَمالِقة كُناه معاف ہوجاكيں گے۔''

رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

فاكده: اس سے مراد وہ صغیرہ گناہ ہیں جن كاتعلق حقوق اللہ سے ہے۔ كبيرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے میں اور حقوق العباد اس وقت تك معاف نہيں ہوتے جب تك انھيں اداند كرديا جائے الاب كر صاحب حق معاف كردے۔

الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْعَمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً،

۱۹۳۳- حفرت الوہریہ نٹائٹا سے روایت ہے' رسول اللہ نٹائٹائے فرمایا:''جب رمضان کی کہلی رات آتی ہے تو شیطانوں اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔

باب:۲- ماه رمضان کی فضیلت

١٦٤١ أخرجه البخاري، الإيمان، باب صوم رمضان احتسابًا من الإيمان، ح: ٣٨ من حديث محمد بن فضيل، ومسلم، صلاة المسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، ح: ٧٦٠ من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة به.

١٦٤٢ [حسن] أخرجه الترمذي، الصوم، باب ماجاء في فضل شهر رمضان، ح: ٦٨٦ عن أبي كريب به، وقال: 'غريب'، وصححه ابن خزيمة: ٣/ ١٨٨ ، ح: ١٨٨٨ ها الأعمش عنعن، وتقدم، ح: ١٧٨، وتلميذه ضعيف، وتقدم، ح: ١٧٨، ولكن للحديث شواهد كثيرة عند البخاري، ومسلم وغيرهما، وانظر سنن النسائي: ١٢٩/٤، ح: ١٠٩٧، بتحقيقي.

٧- أبواب ما جاء في الصيام .....

جہنم کے دروازے بند کردیے جاتے ہیں ان میں سے
کوئی دروازہ کھلانمیں رہتا اور جنت کے دروازے کھول
دیے جاتے ہیں ان میں سے کوئی دروازہ بندنمیں رہتا۔
ادرایک اعلان کرنے والا منادی کرتا ہے: اے نیکی کے
طلب گار آ گے بڑھ ادراے برائی کے طلب گاررک
جا۔ ادر اللہ تعالیٰ جہنم سے (بعض) لوگوں کو آزاد کرتا
ہے۔ (رمضان میں) ہررات ای طرح ہوتا ہے۔'

عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: "إِذَا كَانَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، فَلَمْ يُغُنِّتْ مِنْهَا بَالْجِنِّ، وَفُلِيَحْ مِنْهَا بَابٌ. وَفُلِيحَتْ أَبُوابُ الْجَنِّةِ، فَلَمْ يُغُلَقْ مِنْهَا بَابٌ. وَنَاذَى مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ. بَابٌ. وَنَاذَى مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ. وَلِلّهِ عُنَقًاءُ [مِنَ وَيَابَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ. وَلِلّهِ عُنَقًاءُ [مِنَ النَّرَ]. وَذٰلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ».

فوا کدومسائل: ﴿ ماہ رمضان نیکیوں کامہید ہے اس مہینے میں اللہ کی طرف سے نیکیوں کے داستے میں حائل بڑی رکا و کیں داو میں دور کر دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص نیکیوں سے محروم رہتا ہے یا برائیوں سے اجتفاب کرکے اللہ کی رحمت حاصل نہیں کرتا تو یہ اس کا اپنا قصور ہے۔ ﴿ شیطانوں اور سرش جنوں کے قید ہوجانے کے باوجود ماہ رمضان میں اندانوں سے جو گناہ سرز دہوتے ہیں اس کی وجہیہ ہوتی ہے کہ انسان گیارہ مہینوں میں گنا ہوں کا مسلسل ارتکاب کرنے کی وجہ سے ان کے عادی ہوجاتے ہیں گر رمضان میں نفس کی مہینوں میں گنا ہوں کا مسلسل ارتکاب کرنے کی وجہ سے ان کے عادی ہوجاتے ہیں گر رمضان میں نفس کی پڑھتے' اس لیے ان کے نفس کی تربیت اور اصلاح نہ ہونے کی وجہ سے وہ گناہوں سے اجتماب نہیں کرتے' تراوت کمبیں رکھتے۔ اس لیے ان کے درواز سے کھل جانے اور جہنم کے درواز سے بند ہوجانے سے حقیقا آن درواز وں کا کھلنا اور بند ہونا کہ مجتم میں مراحی ان پیدا ہوتا ہے اور مسلمان ہوتم کی نئی کرنے پر مستحد ہوجاتے ہیں اور ہوتم کے لیے نئیکیوں کی طرف عام رجی ان پیدا ہوتا ہے اور مسلمان ہوتم کی نئی کرنے پر مستحد ہوجاتے ہیں اور ہوتم کے درواز سے میں اور گناہوں سے نئیکیوں کی طرف سے نئیکیوں میں آگے ہوسے اور گناہوں سے باز آنے کا اعلان بھی اس لیے ہے کہ مسلمان نئیلیاں کرنے اور گناہوں سے نئیکیوں میں آگے ہوسے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ ﴿ ہررات بعض لوگوں کی جنم مسلمان نئیلیاں کرنے اور گناہوں سے نئیاہوں سے تو بکر کے ہوشی اس شرف کو حاصل کرسا ہے۔ مسلمان نئیلیاں کرنے اور گناہوں سے نئیاہوں سے تو بکر کے ہوشی اس شرف کو حاصل کرسا ہے۔ میں آزادی بھی باہ رمضان کا خصوصی شرف ہے۔ گناہوں سے تو بکر کے ہوشی اس شرف کو حاصل کرسا ہے۔ سے آزادی بھی باہ رمضان کا خصوصی شرف ہے۔ گناہوں سے تو بکر کے ہوشی اس شرف کو حاصل کرسا ہے۔ گناہوں سے تو بکر کے ہوشی اس کر اس کو حاصل کرسا ہے۔ سے آزادی بھی اور کیا ہوں۔ گناہوں سے تو بکر کے ہوشی اس کر اس کو حاصل کرسا ہے۔ سے آزادی بھی اور کو اس کر سے تو بکر کے ہوشی اس کر اس کو حاصل کرسا ہے۔

۱۹۳۳-حفرت جابر دانشاے روایت ہے رسول اللہ ٹائٹی نے فر مایا:''اللہ تعالی ہرا فطار کے وقت کچھے لوگوں

١٦٤٣- حَلَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ '

١٦٤٣ [ [حسن] انظر المحديث السابق \* أبوبكر بن عياش تابعه أبوإسحاق الفزاري عند صاحب الحلية : ٨/ ٢٥٧، ٩/ ٣١٩، وقال : 'غريب'، وتابعهما أبومعاوية عند أحمد : ٢/ ٢٥٤ إلا أنه قال : 'عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد'، شك الأعمش، وللحديث شوا هدكثيرة، راجع الترغيب والترهيب وغيره.



٧- أبواب ما جاء في الصيام.

فائدہ: جہنم ہے آزادی کا پیشرف خلوص کے ساتھ سنت کے مطابق روزہ رکھ کراور گنا ہول سے تو بہ کرکے حاصل ہوسکتا ہے۔واللہ اعلم

ا ۱۹٤٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرِ عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِلاَلٍ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ
الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ:
دَخَلَ رَمُضَانُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ هٰذَا
الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ. وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ
الشَّهْرِ. مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرُ كُلَّهُ. وَلاَ
يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومٌ».

۱۹۳۴- حفرت انس بن مالک وافظ سے روایت بخانھوں نے کہا: رمضان کا مہینہ شروع ہواتو رمول اللہ علاق نے فرمایا: ''جمھارے پاس سے مہینہ آگیا ہے' اس میں ایک رات ہے جو ہزار مینے سے افضل ہے' جو اس رات (کا ثواب حاصل کرنے) سے محروم رہا' وہ ہر بھلائی سے محروم رہا' وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس کے خیرے وہی محروم رہا ہے۔ ''جو واقعی محروم ہے۔''

ماه رمضان کی فضیلت کا بیان

فوائد و مسائل: ﴿ وعظ و نسيحت بیس موقع محل کا لحاظ رکھنا چاہئے علیائے کرام عموماً خاص خاص ایام بیس خاص موضوعات پراظہار خیال کرتے ہیں مثلاً ناہ محرم ہیں بدعات محرم کی تر دیداور ماہ رہیج الاول بیس اس ماہ کی بدعات کا ردئیکن سے بھی مناسب نہیں کہ پورام ہینائیا ، ای موضوع پر تقریریں کرنا ضروری بجولیا جائے بیسے محرم ہیں حادث کا ردئیکن کے بچولیا جائے بیسے محرم ہیں حادث کر بلاکی جھوٹی بچی تفصیلات اور ماہ رہیج الاول میں رسول اللہ ٹاٹھ کی ولادت اور بھین کی تفصیلات بلکہ ان موضوعات کے ساتھ ساتھ وہ دوسرے عملی مسائل بھی بیان کرنے چاہمیں ۔ ﴿ اس مبینے کی افضل ترین دات لید القدر ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی سورۃ القدر میں ہے۔ ﴿ شب قدر کی عبادت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے دمضان کے آخری عشرے کا اور کا عظم استی نہیں کرنی چاہم اگر کوئی مختص اعتمان نہ کر سکے تب بھی راتوں کی عبادت میں ستی نہیں کرنی چاہے ۔ ﴿ ایک رات عبادت میں گرارنے ہے تیں ہزار سے زیادہ راتوں کی عبادت کا ثواب مل رہا ہو گھر بھی کوئی مختص محض ستی کی وجہ سے بید ثواب ماصل نہ کر سکے تو یہ واقعی بہت بڑی موری ہے۔ ﴿ یہ یہ وارویت بعض حضرات کے نزدیک میں محصوبی عباد میں میں مورہ کی دوسرے بیستی نہیں کرنی جائے ہوئی کوئی مختص محض ستی کی وجہ سے سور قواب ماصل نہ کر سکے تو یہ واقعی بہت بڑی مورہ ہوئی یہ یہ دورات کی دوروں کے قواب ماصل نہ کر سکے تو یہ واقعی بہت بڑی مورہ کے ۔ ﴿ یہ یہ وارویت بعض حضرات کے نزدیک میں محمول کے تو اب ماصل نہ کر سکے تو یہ واقعی بہت بڑی مورہ کی ہے۔ ﴿ یہ یہ وارویت بعض حضرات کے نزدیک حس محمول کے تو اب ماصل نہ کر سکے تو یہ واقعی بہت بڑی مورہ کی ہے۔ ﴿ یہ یہ وارویت بعض حضرات کے نزدیک حس محمول کے تو اب ماصل نہ کر سکے تو یہ واقعی بہت بڑی مورہ کی ہو یہ یہ دوروں کے تو یہ دوروں کو اب ماصل نہ کر سکے تو یہ واروں کی مورہ کی ہورہ ہیں ہوروں کے تو یہ مورہ کی ہورہ کی مورہ کے کے دوروں کی مورہ کی ہورہ کے تو یہ کو اب موروں کے تو یہ کو دیا کے تو یہ کو تو یہ کو یہ کر دی کے تو یہ کو یہ کو دی ہوروں کو تو یہ کر دیا کے تو یہ کو یہ کو تو یہ کر دی ہے کر دی کر دی کو یہ کر دی کو یہ کو یہ کو یہ کر دیا کو یہ کو یہ کر دی کر دی

<sup>\$171</sup>\_[إسناده ضعيف] أخرجه الطبراني في الأوسط، ح:١٤٦٧ من حديث محمد بن بلال به، وقتادة عنمن، وتقدم، ح: ١٧٥، ولحديثه شاهد منقطع في سنن النسائي: ٤/٢٩/٩، ح:٢١٠٨، ومرسل في المصنف لعبدالرزاق، ح: ٧٣٨٣، وضعيف الطبراني في الكبير، انظر مجمع الزوائد:٣/ ١٤٢.

٧- أبواب ما جاء في الصيام

ويكي : (صحيح الترغيب للألباني و م : ٩٨٩ ( ٩٩٠ ) ( المعجم ٣ ) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامٍ يَوْمٍ المُعجم ٣ ) الشَّكِ ( التحفة ٣ )

1740 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمْشِرِ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ، عَنْ أَعَمْرِ بَنِ عَمْرِ بْنِ عَشْرِ اللهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ وَصِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ، فِي آلْيَوْمِ اللَّذِي يُشَكُّ فِيهِ. فَأْتِيَ بِشَاةٍ. فَتَنَحَّى الْمُعْضُ الْقَوْمِ. فَقَالَ عَمَّارٌ: مَنْ صَامَ لَهٰذَا الْمُعْضُ الْقَوْمِ. فَقَالَ عَمَّارٌ: مَنْ صَامَ لَهٰذَا الْقَاسِم ﷺ.

باب:۳-شک کے دن روز ہ رکھنامنع ہے

1960- حضرت صله بن زفر راطش سے روایت ہے،
انھوں نے کہا: ہم لوگ حضرت ممار دلائٹ کی خدمت میں
حاضر ہتے اور دن وہ تھا جس میں شک کیا جاتا ہے۔
آپ کی خدمت میں ایک (پکائی ہوئی) بکری چیش کی گئی۔
بعض لوگ (کھانے سے اجتناب کرتے ہوئے) ایک
طرف ہوگئے ۔حضرت عمار دلائٹ نے فرمایا: جس نے اس
دن روز ہ رکھا'اس نے ابوالقاسم ناٹیٹ کی نافرمانی کی۔

خیک فوائد ومسائل: ① شک کے دن ہے مراو انتیس شعبان کے بعد والا دن ہے جب کہ چاند نظر آنے کی تقد یق نہ ہوئی ہو۔ بیدون حقیقت میں شعبان کا تیسواں دن ہے۔ ﴿ بعض لوگ تیس شعبان کواس لیے روزہ رکھ لیتے ہیں کہ شاید رمضان شروع ہو گیا ہوا ور ہمیں معلوم نہ ہوا ہو۔ اب اگر رمضان شروع ہو چکا ہوا تو بید روزہ رمضان کا ہوجائے گا ور نہ تھی روزہ ہی۔ اس طرح کا شک والا روزہ رکھنا شرعا منع ہے۔ ﴿ الله تعالیٰ نے فرض عبادات کی مقدار اور اوقات کا تعین کردیا ہے۔ نفلی اور فرض عبادات کے اس انتیاز کوختم کرنا درست نہیں۔ ﴿ تَعَلَیٰ کَامُل اَلْ سِنْتَ کے خلاف ہوتو وہ نیکی کامُل ہی نہیں رہتا۔ ﴿ بیدوایت اکثر محققین کے زد کیک صحیح ہے۔ بعض صحابہ کے روزہ نہ تو ڑنے کی وجہ یہ ہو عتی ہے کہ انھوں نے معمول کے مطابق روزہ رکھا ہو 'جس کی اعازت ہے۔

۱۹۳۲- حضرت ابو ہریرہ بٹائٹا سے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹائٹا نے چاندنظر آنے سے ایک دن پہلے جلدی کرتے ہوئے روزہ رکھنے سے

1787- حَلَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:



١٦٤٥ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الصيام، باب كراهية صوم يوم الشك، ح: ٢٣٣٤ عن ابن نمبر به، وأعله البخاري، وصححه الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والذهبي، والدارقطني وغيرهم \* أبوإسحاق عنعن، وتقدم، ح: ٢٦، وله شواهد كلها ضعيفة.

١٦٤٦\_[إسناده ضعيف جدًا] وضعفه البوصيري، وانظر، ح: ٢٦٠ لعلته.

٧- أبواب ما جاء في الصيام ......كثرت = روز عرد كرشعبان كورمضان علاديخ كابيان

نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ تَعْجِيلِ صَوْمٍ يَوْمٍ مَعْفِرِمايار

قَبْلُ الرُّؤْيَةِ .

الدَّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمْنِ أَنِّي سُفْيَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمِنْبَرِ، قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ: «الصّيَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ، قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ: «الصّيَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ، قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ: «الصّيَامُ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا. وَنَحْنُ مُتَقَدِّمُونَ. فَمَنْ يَوْمُ

يَوْمَ كَذَا وَكَذَا. وَنَحْنُ مُتَقَدِّمُونَ. فَمَنْ (رمضان شروع ہونے پرروزه رکھنا) شروع كرے۔'' شَاءَ فَلْبَتَقَدَّمْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْبَتَأَخَّرْ». عُنْ فَاكُوهَ: بيرمديث ضعيف بـ علاوه از بي بير حضرت ابو بريره والله كي اس صحح حديث كے ظاف بھي ہے جو

آ گے آ رہی ہے۔ویکھیے (حدیث:۱۲۵۰)

(المعجم ٤) - بَابُ مَا جَاءَ فِي وِصَالِ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ (التحفة ٤)

١٦٤٨ حَلَّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْةَ:
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ
مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتْ: كَانَ

رَسُولُ اللهِ عَيْكُةِ يَصِلُ شَعْبَانَ برَمَضَانَ -

کورمضان سے ملاوینا ۱۹۴۸ - ام المونین حضرت ام سلمہ ﷺ سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول الله ﷺ شعبان کورمضان

باب: ۴۰ - ( كثرت يروز يرد كوكر) شعبان

١٦٢٧- حضرت الوعيدالرحمن قاسم بن عبدالرحمان

بن عبداللہ بن مسعود ٹائٹٹا ہے روایت ہے کہ انھوں نے

حضرت معاویہ بن ابوسفیان جانت کومنبر پریپفر ماتے سنا

كه رسول الله ظافي ماه رمضان (شروع مونے) سے

ہملے منبر پر فرمادیا کرتے تھے: ''روزہ فلاں دن ہوگا'اور ہم (عادناً) اس سے ہملے روزہ رکھنے والے ہیں۔اب

جو جاہے پہلے شروع كرك اور جو جاہے بعد بيں

ہے ملادیتے تھے۔

١٦٤٧\_ [إسناده ضعيف] أخرجه الطبراني في الكبير:١٩٥/ ٣٧٥، ح: ٨٨٠ من حديث مروان بن محمد به، وزاد: 'كان يقوم على المنبر قبل رمضان بيوم ويقول" قال البوصيري: 'إسناده صحيح ورجاله موثقون لكن قبل إن القاسم أباعبدالرحلن لم يسمع من أحد من الصحابة سوى أبي أمامة" قلت: الصواب خلافه، انظر تهذيب الكماك والمعجم الكبير وغيرهما، والحديث شاذمخالف للأحاديث الصحيحة، انظر، ح: ١٦٥٠.

٨٦٤٨\_[صحيح] أخرجه الترمذي، الصوم، باب ماجاء في وصال شعبان برمضان، ح: ٧٣٦ من حديث منصور به، وقال: "حسن"، وله شواهد صحيحة عند أبي داود، ح: ٢٣٣٦ وغيره، وانظر الحديث الآتي.



٧- أبواب ما جاء في الصيام..

١٦٤٩ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ: حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِد بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ رَبِيعَة بْنِ الْغَازِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ، عَنْ صِيَام رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ:

كَانَ يَصُومُ شَغْبَانَ كُلَّهُ حَتَّى يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ .

فوا کدومسائل: ﴿ ساراشعبان روز بِ رکھنے ہے مرادشعبان میں کثرت بے نقل روز برکھنا ہے کیونکہ حضرت عاکثہ وہ گاہی ہے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا: میں نے نبی تاہی کا کو رمضان کے سواکس مہینے میں پورا مہینے بین شعبان سے زیادہ روز بے رکھتے نہیں مہینے دیا گائی کا کو میں مہینے میں شعبان سے زیادہ روز بے رکھتے نہیں دیکھا۔' (صحیح البحاری' المصوم' باب صوم شعبان' حدیث:۱۹۲۹) ﴿ بہتر بیہ کے کرفصف شعبان کے بعد نقل روز بے نہائیں۔ ویکھے (حدیث:۱۲۵۹)

(المعجم ٥) - بَاكُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ أَنْ يَّتَقَدَّمَ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ ، إِلَّا مَنْ صَامَ صَوْمًا فَوَافَقَهُ (التحفة ٥)

- ١٦٥٠ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبٍ، وَ الْوَلِيدُ بْنُ
مُسْلِم، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ
أَبِي كُثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ تَقَدَّمُوا
صِيَامَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ. إِلَّا رَجُلٌ
فَيَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَيصُومُهُ».

باب:۵-رمضان شروع ہونے سے (ایک دن)
پہلے روز ہ رکھنامنع ہے سوائے اس شخص کے جو
پہلے سے اس دن کا روز ہ رکھتا چلا آ رہا ہو

140- حضرت الوہریہ ٹاٹٹ سے روایت ہے اسول اللہ ٹاٹٹ نے فر مایا: ''رمضان (شروع ہونے)
سے ایک دو دن پہلے روزہ نہ رکھو۔ سوائے اس شخص
کے جو پہلے سے دہ ردزہ رکھتا چلا آ رہا ہوتو اس دن بھی

... كثرت بروز بركه كرشعبان كورمضان سيمطاويين كابيان

کہ انھوں نے ام المونین حضرت عائشہ رہا ہا ہے

رسول الله نظفاً کے روزوں کے بارے میں سوال کیا تو ام المونین شاہ نے فرمایا: آب نظفا بوراشعبان روزے

رکھتے تھے تی کہا ہے رمضان سے ملادیتے تھے۔

١٦٣٩ - حضرت ربيعه بن غاز الشير سروايت ب

ﷺ فوائدومسائل: ﴿ رمضان شروع مونے سے ایک دن پہلے روز ہر کھنے کی ایک صورت ' شک کا روز ہ' ہے

١٦٤٩ [إستاده صحيح] أخرجه الترمذي، الصوم، باب ماجاء في صوم يوم الاثنين والخميس، ح: ٧٤٥ من حديث ثوربه، وقال: "حسن غريب"، والحديث السابق شاهدله.

•١٦٥٠ أخرجه البخاري، الصوم، باب: لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، ح:١٩١٤، ومسلم، الصيام، باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، ح: ١٠٨٢ من حديث يحيى به بألفاظ متقاربة.



٧- أبواب ما جاء في الصيام ...... ٧- أبواب ما جاء في الصيام ..... ٧- أبواب ما جاء في الصيام ...

جس کی تفصیل گرشتہ باب میں بیان ہوئی ایعنی جس دن مطلع ابر آلود ہونے یا کسی ادر وجہ ہے چاند نظر آنے کی شرک گواہی نہ بل کی ہواورلوگوں کواس کی بابت شک ہوکہ ہیں شعبان ہے یا کم رمضان تو اس دن اس نیت سے روزہ رکھنا کہ اگر بعد بیں خاب ہوگا ورنہ نظی روزہ ہوجا کہ اگر بعد بیں خاب ہوگا ورنہ نظی روزہ ہوجا کے اچھا تھا تو یہ رمضان کا روزہ شان ہوگا ورنہ نظی روزہ ہوجائے گا بھوجات کے اس مطان سے پہلے روزہ رکھنے کی دوسری صورت بہ ہے کہ رمضان شروع نہ ہوجائے گا بیسی جائز نہیں ہوجائے گا بیسی خاب کے باوجو دروزہ رکھا جائے۔ اس طرح نظی اورفرض کو باہم ملادیا جائے تو یہ بھی جائز نہیں مصورت یہ ہے مثلاً نظری طور پر فرضی عبادت میں اضافے ہے مشابہ ہے۔ ﴿ رمضان سے پہلے روزہ رکھنا ہے۔ اتفا قا ۱۹۹ یا ۲۰ مصورت یہ ہے مثلاً : ایک محفول منت کے مطابق سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا ہے۔ اتفا قا ۱۹۹ یا ۲۰ مشعبان کوسوموار یا جمعرات کا دن تھا اور اس سے اگلے دن کیم رمضان ہوگیا تو بیروزہ رمضان سے پہلے اس سے متصل ہے یا کسی کے دیے قضا وغیرہ کے روزے نے وہ ۲۹ یا ۳۰ شعبان کوختم ہوئے۔ ان صورتوں میں یا ایسی متصل ہے یا کسی کی دونوں سے آ ملے تو بیصورت جائز ہے اس میں کوئی حربے نہیں۔

ا ١٦٥ - حضرت ابو ہررہ علیہ ہے روایت ہے

رسول الله مُؤلِينًا نے قرمایا: ''جب شعبان آ دھا ہوجائے

تورمضان آ حانے تک کوئی روز وہیں۔''

١٦٥١ - حَلَّثْنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةً:
 حَدَّثْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ؛ ح: وَحَدَّثْنَا

هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُن، عَنْ

فَى: حَدْثُ اللهِ عُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

َ ﴿ إِذَا كَانَ النَّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ، فَلاَ صَوْمَ حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ».

فاکدہ: گزشتہ حدیث ہے رمضان ہے پہلے بعض روز بے رکھنے کا جواز ظاہر ہوتا ہے الہذا اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ رمضان قریب آ جانے پر نظی روز وں سے اجتناب بہتر ہے تا کہ نظل اور فرض روز وں میں امتیاز ہوجائے اور کوئی فحض اس قدر کمز ورنہ ہوجائے کہ رمضان کے روز وں میں خلل بڑنے کا اندیشہ ہو۔

(المعجم ٦) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّهَادَةِ باب: ٢- بِإِندِ كَمِضَى السَّهَادَةِ باب: ٢- بِإِندِ كَمِضَى السَّهَادَةِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهَلَالِ (التحفة ٦)

1701 [[سناده صحيح] أخرجه أبوداود، الصيام، باب في كراهية ذلك، ح: ٢٣٣٧ من حديث الدراوردي عبد العراوردي

574

وأيت بلال متعلق احكام ومسائل

٧- أبواب ما جاء في الصيام

۱۱۵۲ - حضرت عبدالله بن عباس شاش ب روایت ب أنھوں نے فرمایا: ایک احرابی نی شاش کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا: میں نے آئ رات چا ند دیکھا ہے۔ رسول الله خاش نے فرمایا: ''کیا تو گواہی دیتا ہے کہاللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور مجمد خاش اللہ کے رسول ہیں؟''اس نے کہا: جی ہاں۔ رسول اللہ ظائ نے فرمایا: ''بلال! اٹھوالوگوں میں اعلان کردوکیکل روز ورکیس۔'' الأَوْدِيُّ، وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. قَالاَ: الأَوْدِيُّ، وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةً: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْب، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَاعِيٍّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: أَبْصَرْتُ الْهِلالَ اللَّيْلَةَ. فَقَالَ: فَقَالَ: أَبْصَرْتُ الْهِلالَ اللهِ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا وَشُولُ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "قُمْ يَا بِلاَلُ رَسُولُ اللهِ؟ "قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "قُمْ يَا بِلاَلُ

ایک روایت میں ہے: بلال ٹٹٹؤ نے اعلان کردیا کدوہ تیام کریں اورروز ہر کھیں۔ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: لَهُكَذَا رِوَايَةُ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي نُوْرٍ، وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ. وَرَوَاهُ حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ، فَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ. وَقَالَ: نَفَادٰى أَنْ يَقُومُوا وَأَنْ يَصُومُوا.

فوا کدومسائل: فدکورہ روایت سندا ضعیف بئ تاہم سنن ابوداود ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بہتا ہے۔ روایت کے انھوں نے فرمایا: لوگ چا ندد کیصنے کی کوشش کررہے تھے۔ ہیں نے رسول اللہ بہتھ کو بتایا کہ جھے چا ندنظر است آئیا ہے۔ رسول اللہ بہتھ کے انس فررے مطابق ) خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا تھم دیا۔ آئیا ہے۔ رسون اللہ بہتھ کے است فی شہادہ الواحد علی رؤیۃ ھلال رمضان عدیث: ۲۳۲۲ محتقین نے اس حدیث کو تھے قرار دیا ہے بہلالہ معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کی گواہی رمضان شروع ہونے کا لیتین کرنے کے لیے کافی ہے۔ ﴿ روئیت بلال کے مسلم میں اختلاف ہے۔ پھھا الم علم کی رائے بیہ ہے کدا گر کسی بھی جگہ رمضان کے چا ندکی شری طریقے ہے روئیت تاہت ہوجائے تو تمام مسلمانوں کے لیے روزہ رکھنا لازم ہو جاتا ہے اورا گرائی طرح کی بھی جگہ شوال کے چا ندکی روئیت بابت ہوجائے تو تمام مسلمانوں کے لیے روزہ وات ہے جاتا ہے اورا گرائی کھرح کے بھی جگہ شوال کے چا ندکی روئیت بابت ہوجائے تو تمام مسلمانوں کے روزے اور جاتا ہے اورا گرائی کو کی کے دوزہ رکھنا کی رائے یہ ہے کہ رمضان کے روزے اور شوال کی عید کے ادکا م ان لوگوں کے لیے واجب ہوں کے جوخود چا ندد کھے لیسیا چا ندد کھنے والوں کا مطلع ایک مطالع کی مائے جو نود چا ندد کھے دین باہر مین فلکیات کا انھاق ہے کہ بلال کے مطالع محتلف بین الہذا ضروری ہے کہ ہو کیونکہ اہل معرفت کی باہر مین فلکیات کا انقاق ہے کہ بلال کے مطالع محتلف بین البذا ضروری ہے کہ ہر شوکو کی کہ بال کے مطالع محتلف بین البذا ضروری ہے کہ ہر شوکو کہ کہ ہر کیونکہ المام مدت کی باہر مین فلکیات کا انقاق ہے کہ ہلال کے مطالع محتلف بین البذا ضروری ہے کہ ہر

1767 [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الصيام، باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان، ح: ٢٣٤٠ من حديث زائدة به، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وانظر، ح: ١٧١ لعلته.

575

٧- أبواب ما جاء في الصيام ٧٠- أبواب ما جاء في الصيام وسأل

ملک اپی رؤیت کے مطابق عمل کرے اور اس رؤیت کے مطابق عمل ان ملکوں کے لیے واجب ہوگا جن کا مطلع اس کے مطابق عمل ان ملکوں کے لیے واجب ہوگا جن کا مطلع اس کے مطابق نہ ہوگا وہ اس کے تابع نہ ہوں گے۔ یہ قول شخخ الاسلام ابن تیمیہ وظافتہ علی کہ مطالع مختلف شخخ الاسلام ابن تیمیہ وظافتہ علی کہ مطابع مختلف ہونے کی صورت میں محض عموم کی وجہ سے احکام ہلال خابت نہ ہوں گے۔ بلا شبداستدلال کے اعتبار سے شخخ الاسلام ابن تیمیہ وظافتہ کا قول اور موقف قوی ہے اور نظر وقیاس سے بھی اس کی تا نمیہ ہوتی ہے۔ دیکھیے: ( ناوی اسلام ابن تیمیہ وظافتہ دارالسلام)

١٦٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي عُمَيْرِ
النَّهُ أَنَّ عُنْ مَالكَ قَالَ: حَدَّثَنَ عُنْ أَبِي عُمَيْرٍ

ابْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمُومَتِي مِنَ فَصديث سَالَى بُوانسارى صَالِى سَخَ أَنُون فَوْمايا: اللهِ نُصَالِ مِنْ أَصْحَاب رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالُوا: بميں شوال كا چاند (باول وغيره كى وجد ) نظر ندآيا تو

۱۶۵۳-حفرت الوعمير عبدالله بن انس بن مالک والثؤے دوايت ہے انھوں نے کہا: مجھے ميرے بچياؤں

**١٦٥٣\_ [إسناده صحيح]** أخرجه أبوداود، الصلاة، باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد، ح:١١٥٧ من حديث أبي بشر جعفر به، وصححه ابن حبان، والبيهقي، وابن حزم وغيرهم.



٧- أبواب ما جاء في الصيام وسائل

أَغْمِيَ عَلَيْنَا هِلاَنُ شَوَّالِ. فَأَصْبَحْنَا بِم فَيْ كُوروزه رَهَلِيادون كَ تَرَى هِ مِن الكِهُ صِينَاماً. فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ، قافله آيادان لوكول في تَلَيْلُ كِاس كُوانى وى كه فَشَهِدُوا عِنْدَ النَّبِيِّ بَيْلُ أَنْهُمْ رَأُوا الْهِ اللهُ الله

خطف فوائد ومسائل: ﴿ شُوال کے چاند کے لیے کم از کم دوقابل اعتاد مسلمانوں کی گواہی ضروری ہے۔ حضرت حارث بن حاطب واللئے سے روایت ہے اُضوں نے فرمایا: رسول اللہ طافیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ چاند دیکو کر عبادت کریں (روزہ رکھیں اورعید کریں) اگر ہمیں چاند نظر نہ آئے اور دوقابل اعتباد گواہ گواہ کو ای وے دیں تو ہم ان کی گواہ کی کی بنیاد پرعبادت کریں گے۔ ' (سنن أبی داود ' الصیام' باب شہادہ رجلین علی رؤیة ھلال شوال ' حدیث ۲۳۲۸) اس حدیث کوامام دارقطنی نے مجتح قرار دیا ہے۔ ﴿ اگر چاند کی فیر دو پیر کے بعد ملوق عید کی نماز الکلے دن اوا کی جائے گا۔ ﴿ قریب کے شہر کی روئیت مقبول عید کی نماز الکلے دن اوا کی جائے گا۔ ﴿ قریب کے شہر کی روئیت میں ہے۔ قافلہ دن مجر کے سعد شام کو مدینے پہنچا تھا۔ اسٹے فاصلے پر دیکھے ہوئے چاند کی بنیاد پر مدینے میں روزہ کھول دیا گیا۔

(المعجم ٧) - **بَابُ** مَا جَاءَ فِي «صُومُوا لِرُوْلِيَّهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُوْلِيَّهِ» (النحفة ٧)

1708 حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُشْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، عُنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا رَأَيْتُمُوهُ رَأَيْتُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَمَرَ يَصُومُ قَبْلُ اللهُ الله

باب: ۷- حاند دی کھی کرروزے رکھنا شروع کرواور جاند دیکھ کرروزے رکھناختم کرو

۱۷۵۴- حفرت عبدالله بن عمر والمثنات روایت ب رسول الله تأثیر نے فر مایا: 'جب تم چاند دیکھوتو روز ب رکھؤ اور جب چاند دیکھوتو روزے چھوڑ دو۔ اگر تم پر بادل چھا جائے تو اس کا اندازہ کرلو۔'' حضرت ابن عمر واٹھ چاندے ایک دن پہلے روز در کھتے تھے۔

1904- أخرجه البخاري، الصوم، باب: هل يقال: رمضان، أو شهر رمضان؟ ومن رأى كله واسعًا، ح: ١٩٠٠ من حديث ابن شهاب الزهري به المرفوع فقط، وأخرج مسلم، الصبام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والقطر . . . الغ، ح: ١٠٨١ من حديث إبراهيم بن سعدعن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به .



٧- أبواب ما جاء في الصيام ٧- أبواب ما جاء في الصيام

🚨 فوائد ومسائل: 🛈 جا ندنظر آنے بر قمری مہینہ شروع ہوجاتا ہے۔ رات اینے بعد والے دن کے ساتھ گئی جاتی ہے۔ ﴿ جاندو کی کرروزہ رکھنے کا مطلب رات ہی کوروزہ رکھنانہیں کیونکہ روزے کا وقت صبح صاوق ہے شروع ہوتا ہے۔ ﴿ چاند دیکی کرروزہ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جب شوال کا جا ندنظر آ جائے تو وہ رات شوال کی پہلی رات ہوگی۔رمضان کے احکام ختم ہوجائیں گے۔اگر سورج غروب ہونے سے پہلے جاندنظر آ جائے؛ جیسے: بعض اوقات تمیں کا مہینہ ہونے کی صورت میں ہوجاتا ہے توسورج غروب ہونے سے پہلے روزہ افطار ندكيا جائ كيونكدروزه غروب آفاب برخم موتائ ارشاد بارى تعالى ب: ﴿ تُمَّ اتِّمُوا الصِّيامَ إلَى اللَّيْل ﴾ (البفرة ١٨٤:٢) ( پھررات تك روزه يوراكرو . " ﴿ باول مونے كي صورت ميں اندازه كرنے كامطلب تمیں روزے بورے کرنا ہے کیونکہ دوسری روایت میں بدالفاظ میں: وَفَانُ عُمَّ عَلَیْکُمُ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ ] ''اَّر بادل بوجاً مِين توتمين كي تَنتي يوري كرلو.'' (صحيح البحاري' الصوم' باب قول النبي على إذًا رَأَيْتُهُ الْهِلَالَ فَصُومُوا ٬ وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا حديث: ١٩٠٤) ﴿ تَيسوال روز ه ركفني كواتداز واس ليے کہا گیا ہے کہ ندکورہ صورت میں جا ندنہ ہونا لیٹنی نہیں لیکن جا ند ہونے کا لیٹین نہ ہونے کی وجہ سے رمضان کے ہاتی رہنے کا حکم لگایا گیا ہے۔اگریقینی خبرے جاند ہونا ثابت ہوجائے تو روزہ چیوڑ دیا جائے گا۔ 👁 حضرت ابن عمر والثان نے رمضان سے پہلے ایک روزہ رکھا، ممکن ہےوہ ان کی عادت کے مطابق روزہ ہوجو ا تفاقا اس روز واقع ہوگیا ہو۔ دیکھیے (حدیث: ۱۷۵۰ فائدہ: ۳) پامکن ہے انھوں نے نہی کوفضیلت کے معنی میں لیا ہو۔ والله أعلمه بہر حال صحالی کے قول وعمل پر رسول الله مُظْفِل کے ارشاد مبارک کوتر جمع دیتے ہوئے میدوزہ ند رکھنا ہی بہتر ہے' نیز شیخ الیانی بڑھنے حضرت ابن عمر ٹاتھا کے اس فعل کی بابت لکھتے ہیں: حضرت ابن عمر ڈاٹھا کا بہ عمل صرف ابن ماجدين باوريداضا في منكرب تفصيل كي ليديكهي : (إدواء الغليل: ١٠/٠ رقم: ٩٠٣)

578

1700 حدَّتَنَا أَبُو مَوْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ: رسول الله تَلَيْمُ فَرَايَا: بَبِهِمْ عَلَيْ سے روايت جُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، رسول الله تَلَيْمُ فَرايا: بَبِهِمْ عَلَيْ دَيَعُوتُو روز سے مَعْنَ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَكُواور جب (دوباره) عَالا ديكُوتُو روز سے ركھنا چُورُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا رَأَيْتُمُ وَاللهِ عَلَيْهُ: ﴿إِذَا رَأَيْتُمُ وَاللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

باب: ۸-مهینه انتیس دن کا جوتا ہے

(المعجم ٨) - **بَابُ** مَا جَاءَ فِي «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ» (التحفة ٨)

فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلاَثِينَ يَوْماً » .

١٦٥٥\_ أخرجه مسلم، انظر الحديث السابق.

ورئيت المال معتمل احكام ومسائل

٧- أبواب ما جاء في الصيام

۱۱۵۲- حضرت ابو بریره دانش سے روایت ہے رسول الله تلفظ نے فرمایا: "مبینے کا کتنا حصه گزرگیا ہے؟" ہم نے کہا: بائیس (دن گزرگئے ہیں) اور باتی آٹھدن ہیں۔ رسول الله تلفظ نے فرمایا: "مہیندا تنا ہوتا ہے۔" آپ ہا اور مہیندا تنا ہوتا ہے۔" آپ نے تین باریدالفاظ فرمائے اور (تیسری بار) ایک انگلی بندفرمائی۔

1707 - حَلَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَثْ، عَنْ
أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ: "كَمْ مَضْى مِنَ الشَّهْرِ؟"
قَالَ قُلْنَا: اثْنَانِ وَعِشْرُونَ، وَبَقِيَتْ ثَمَانِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الشَّهْرُ هٰكَذَا، وَالشَّهْرُ هٰكَذَا، وَالشَّهْرُ هٰكَذَا، قَالَتَ مُرَاتِ، وَأَمْسَكَ وَاحِدَةً.

فائدہ: دوباردی انگلیوں ہے اشارہ فرما کرتیسری بارنو انگلیوں سے اشارہ فرمایا اور واضح کیا کہ مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے ضروری نہیں کہ تمیں دن ہی کا ہو۔ انتیس کا چاند ہوجانے کی صورت میں ایک مہینے کے روزوں کے ثواب میں کی نہیں ہوتی۔

170٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَمْمُو بَدْ اللهِ بْنِ نَمْمُو بَدْ اللهِ اللهِ بْنِ الْمُو بَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ أَبِي خَالِدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ أَبِي وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَشْعُ: «الشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا» وَعَقَدَ بَسْعاً وَعِشْرِينَ فِي النَّالِيَةِ.

آبَ مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا أَمُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكِ الْمُزَنِيُ: حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا صُمْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: مَا صُمْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

ا ۱۹۵۷- حضرت سعد بن ابی وقاص بات ساد روایت بخ رسول الله تات نے فرمایا: "مهید اتا اتا اور اتنا ہوتا ہے۔ "آپ تاللہ نے تیسری بار کے اشارہ کمل کیا۔

۱۹۵۸- حضرت ابو ہریرہ دائن سے روایت ہے انھوں نے فر مایا: ہم نے رسول الله تالیا کے عبد مبارک میں میں روز دن کی نسبت انتیاں روز سے زیادہ وفعد کھے۔

١٦٥٦ [صحيح] أخرجه أحمد: ٢٠١/٢ عن أبي معاوية وغيره، وصححه ابن حبان (موارد)، ح:٩٢٣. والبوصيري \*الأعمش عنعن، وتقدم، ح:١٧٨، ولحديثه شواهد كثيرة، انظر الحديث الآني.

١٦٥٧ ـ أخرجه مسلم، الصيام، باب الشهر يكون تسعًا وعشرين، ح: ١٠٨٦ من حديث محمد بن بشر به .

١٦٥٨ـ[صحيح] وله شاهد صحيح عند أبي داود، الصيام، باب الشهر يكون تسعًا وعشرين، ح: ٣٣٢٢ وغيره.



عید کے مہینوں کا بیان ٧- أبواب ما جاء في الصيام ..... يَسْعاً وَعِشْرِينَ، أَكْثَرُ مِمَّا صُمْنَا ثَلاَثينَ.

🏄 فوائد ومسائل: ① روزے فرض ہونے کے بعدرسول اللہ ٹائٹے کی زندگی میں نوبار ماہ رمضان آیا کیونکہ روزے کی فرضیت ۳ ھے میں ہوئی اور ااھ کارمضان آنے ہے پہلے ماہ رئیج الاول میں نبی ٹاپٹیڈ رحلت فر ماگئے۔ اس دوران میں کم از کم یا نچ بار رمضان کے انتیس روز ہے ہوئے۔ ① حدیث ۱۷۵۲ اور ۱۷۵۷ میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ مہیندانتیس دن کا ہوتا ہے۔اس کا مطلب ہے ہے کہ تمیں کا ہوتا ضروری نہیں بھی انتیس کا ہوتا ہے بھی

باب: ۹ - عيد کے دومينے

١٦٥٩-حضرت ابوبكره (نفيع بن حارث ثقفي) التيَّة

ے روایت ہے نبی مالا نے فرمایا: ' عید کے دو مینے

ناقص نہیں ہوتے ' یعنی رمضان اور ذ والحجہ۔''

(المعجم ٩) - بَابُ مَا جَاءَ فِي شَهْرَي الْعِيدِ (التحفة ٩)

١٦٥٩ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً: حَدَّثَنَا يَزيدُ بْنُ زُرَيْع: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ السَّهْرَا عِيدٍ لاَ يَنْقُصَان: رَمَضَانُ وَذُو الْحَجَّة».

🌋 فا کدہ: اس فرمان نبوی کی وضاحت مختلف انداز ہے کی گئی ہے۔ ایک قول کےمطابق حدیث کا مطلب میہ ے کہ یہ مہینے انتیس کے بھی ہوں توعظمت وثواب کے لحاظ سے بڑے ہی ہیں اُٹھیں چھوٹا نہ مجھو۔ درسرا مطلب بدبیان کیا گیاہے کہ ایک سال میں دونوں انتیس کے نہیں ہوتے ۔اگران میں سے ایک مہیندانتیس دن کا ہوگا تو د دسراضرورتمیں کا ہوگا۔ بیمطلب بھی ایک حد تک سمجے ہے کیونکہ عام طور پر ایسابی ہوتا ہے۔ پہلامطلب زیادہ سمجے معلوم ہوتا ہے کیونکدرمضان میں روزوں کی عبادت کی جاتی ہے اور ذوالحجہ میں حج کی عبادت ہوتی ہے اور رپہ دونوں اسلام کے ارکان میں سے بیں جب کہ اسلام کے دوسرے ارکان کی خاص مہینے سے تعلق نہیں رکھتے۔

١٦٦٠ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ١٢١٠ حفرت الوبريه الله ع روايت ب الْمُقْرِئُ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيلى: رمول الله تَاتَيْمُ فِرْمَايِا: "عيدالفراس دن عجس

١٩٥٩\_ أخرجه البخاري، الصوم، باب شهرا عيد لا ينقصان، ح: ١٩١٢ من حديث خالد به، ومسلم، الصيام، باب بيان معنَّى قوله ﷺ: شهرا عيد لا ينقصان، ح: ١٠٨٩ من حديث يزيد به.

<sup>•</sup> ١٦٦٠ [صحيح] \* محمد بن عمر بن أبي عمر المقرىء لا يعرف، ولعله محمد بن أبي عمر الدوري (تقريب)، وشيخه إسحاق بن عيسى بن نجيح، أبويعقوب ابن الطباع صدوق مشهور، وللحديث شواهد عند أبي داود، ح: ٢٣٢٤، والترمذي، ح: ٦٩٧ وغيرهما.

وسفرمين روزه ركفنے ہے متعلق احكام ومسائل ٧- أبواب ما جاء في الصيام . دن تم (رمضان مکمل کرکے) روزہ جھوڑتے ہو اور حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عیدالاصحیٰ اس دن ہےجس دن تم قربانی کرتے ہو۔'' مُحَمَّدِ بْن سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ،

وَالأَضْلَحِي يَوْمَ تُضَحُّونَ».

🌋 فاکدہ: عیداجماعی عبادت ہے'اس لیےاگر کسی مخض کو جاند ہونے یانہ ہونے میں شک ہوُ تب بھی اسے عام مسلمانوں کے ساتھ ہی عیدمنانی جا ہے' ای لیے جاند کے ثبوت کے لیے کثیر تعداد کی شرطنہیں رکھی گئی بلکہ دو قابل اعتادا فراد کی گواہی پراعتاد کیا گیاہے۔

باب: ۱۰-سفر میں روز ہ رکھنا

( تبھی )روزہ رکھا'اور ( تبھی ) جھوڑ دیا۔

(المعجم ١٠) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّوْم فِي السَّفَر (التحفة ١٠)

١٦٦١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُور،

عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: صَامَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي السَّفَرِ، وَأَفْطَرَ.

🎎 فائدہ: جس سفر میں نماز قصر کرنا جائز ہے اس میں مسافر کے لیے روزہ چھوڑ نابھی جائز ہے خواہ سفریدل ہو پاسواری براورسواری خواہ گاڑی ہو پاہوائی جہاز وغیرہ اورخواہ تھکاوٹ لائق ہوتی ہوجس میں روز ہشکل ہو پا تھاوٹ لاحق نہ ہوتی ہو'خواہ سفر میں بھوک یہاس گئی ہو یا نہگئی ہو کیونکہ شریعت نےسفر میں نماز قصر کرنے اور روزہ چھوڑنے کی مطلق اجازت دی ہے اور اس میں سواری کی نوعیت یا تھکا وٹ اور بھوک پیاس وغیرہ کی کوئی قير إلى اللَّا لَي ارشاد بارى تعالى بن ﴿ فَمَن كَانَ مِنْكُمُ مَّرِيْضًا أَوُ عَلَى سَفَر فَعِدَّةٌ مِّن أيَّام أُخَرَ (البقرة ۱۸۴۲) ''تم میں سے جو خص بیار ہو پاسفر میں ہوتو وہ (رمضان کے علاوہ) دوسرے دنوں سے گنتی پوری كرلے ـ''علاوہ ازیں رسول الله ﷺ نے فرمایا:''اللہ تعالیٰ پیند کرتا ہے کہ اس کی عطا کردہ رخصتوں کوقبول کیا جائے جس طرح وہ اس بات کو ناپیند کرتا ہے کہ اس کی معصیت و نافر مانی کا ارتکاب کیا جائے۔ (مسند أحمد: ۱۰۸/۲) البنة اگر روز ه رکھنے میں کوئی تکلیف نه ہواور کوئی روز ه رکھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں اوراگر تکلیف ہوتو پھرروز ہ رکھنے ہے احتر از کرنا جاہیے۔

١٦٦١ ـ [صحيح] أخرجه النسائي: ٤/ ١٨٤ ، الصيام، ذكر الاختلاف على منصور، ح: ٢٢٩٢ من طريق شعبة عن منصور به، أخرجه البخاري، ح:١٩٤٨، ومسلم، ح:١١١٣ وغيرهما من طريق منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس به مطولاً، وهو المحفوظ.



..... سفر میں روز ہ رکھنے ہے متعلق احکام ومسائل

٧- أبواب ما جاء في الصيام .

۱۲۲۲-حضرت عاکشہ ڈاٹھا ہے روایت ہے کہ حضرت حزه بن عمر واسلمي والثياني رسول الله منافيم ہے سوال کیا اور کہا: میں (نفلی) روز ہے رکھا کرتا ہوں کیا سفر میں بھی روزہ رکھ لیا کروں؟ رسول اللّٰہ ٹاٹیٹی نے فر مایا: ''اگر تو حاب توروزه رکھ لئے جائے تو چھوڑ دے''

١٦٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلَ حَمْزَةُ الأَسْلَمِيُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إنِّي أَصُومُ. [أَ]فَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ ».

آ٦٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر ؟ ح : وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰن ابْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَ هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَمَّالُ. قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ جَمِيعاً، عَنْ هِشَام بن سَعْدٍ، عَنْ عُثْمَانَ ابْن حَيَّانَ الدِّمَشْقِيِّ : حَدَّثَتْنِي أُمُّ الدَّرْدَاءِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي الْيَوْمِ الْحَارِّ. الشَّدِيدِ الْحَرِّ. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَضَعُ

يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ. وَمَا فِي الْقَوْمِ أَحَدٌ صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ. وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً .

١٦٦٣- حفرت الوورداء ولله سے روایت ہے انھوں نے فریایا: میں نے ویکھا کہ ہم لوگ ایک سفر میں رسول الله مَا يُنْتُمُ كِي ساتھ تھے اور اس دن شديد گري تھي حتی کہ آ دی گری کی شدت سے بیچنے کے لیے اپنے سر یر ہاتھ رکھ لیتا تھا۔ (اس دن قافلے کے ) لوگوں میں کسی كا روزه نبيل تقا سوائ رسول الله الله الدين الورحفرت عبدالله بن رواحه بطلط کے۔

فائده: اس عمعلوم بواكراكرة وي برداشت كرسكم بوتو سفريس بهي روزه ركوسكم عبداك يس مشقت بی مور

باب:١١-سفر مين روز ه خچورژنا

(المعجم ١١) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِفْطَارِ **فِي السَّفَر** (التحفة ١١)

٦٦٦٢ أخرجه البخاري، الصوم، باب الصوم في السفر والإفطار، ح:١٩٤٣،١٩٤٢، ومسلم، الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر ، ح: ١٢٢١ من حديث هشام به .

١٦٦٣ أخرجه مسلم، الصيام، الباب السابق، ح: ١٦٢٢ من حديث هشام بن سعد به.



نیکی نہیں۔''

. ... سفر میں روز ہ رکھنے ہے متعلق احکام ومسائل

١١٢ه حضرت كعب بن عاصم وافظ سے روایت

ہے کہ رسول الله علی نے فرمایا: "سفر میں روز ہ رکھنا

1776-حفرت عبدالله بن عمر طافؤے روایت ہے' رسول الله طافیا نے فر مایا:''سفر میں روز ہ رکھنا نیکی نہیں۔''

٧- أبواب ما جاء في الصيام ......

١٦٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ. قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةً، عَنِ أَلـزُّهْرِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ ابْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ كَعْبِ ابْنِ عَاصِم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ».

ا ١٦٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْب، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَيْسَ مِنَ الْبَرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ».

🚨 فاکدہ: مطلب بیہ ہے کہ میں مجھا جائے کہ جاہے کتنی بھی مشقت ہوسفر میں روزہ ضرور رکھنا ہے۔ یہ جھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا کوئی نیکی نہیں ہے کیونکہ دین میں آ سانی ہے مشقت نہیں ہے اس لیے شریعت کی عطا کردہ آ سانی کو قبول کرنے کی بجائے مشقت ہی کو اختیار کرنا نیکی نہیں ہے۔ میچکم اس وقت ہے جب شدید مشقت ہواورروزہ پورا کرنے کی صورت میں بیاری کا خوف ہو۔

١٦٦٦ - حَدَّقَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ١٢٢١ - مفرت عبدالرحمٰن بن وف والله المادوايت الْحِزَاهِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى بِرُسول الله وَ فَرايا: "سفر مين رمضان كاروزه التَّيْمِيُّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ، عَنِ ابْنِ ركھنے والا ايے بى بے جيے گھر ميں ہوتے ہوك شِهَاب، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰن، روزه ندر كھنے والا ۔ ابواسحاق نے فرمایا: بیر حدیث كس

١٣٦٤\_[إسناده صحيح] أخرجه النسائي: ٤/ ١٧٥، ١٧٥، الصيام، باب ما يكره الصيام في السفر، ح: ٢٢٥٧ من حديث سفيان به، وصححه الحاكم: ١/ ٤٣٣، والذهبي، وله شواهد عند البخاري، ح:١٩٤٦، ومسلم، ح: ١١١٥ وغيرهما، انظر الحديث الآتي.

١٦٦٥ [صحيح] أخرجه الطحاوي في معاني الآثار: ٢٣/٢ من حديث محمد بن المصفَّى به، وصححه ابن حبان(موارد)، ح: ٩١٢ من حديث محمد بن المصفّى، والبوصيري.

١٦٦٦ [[إسناده ضعيف] \* أبوسلمة لم يسمع من أبيه كما قال على بن المديني، وأحمد، وابن معين وغيرهم، والزهري عنعن، وفيه علة أخراى، وأخرج النسائي: ٤/ ١٨٣، ح: ٢٢٨٦ ٢٢٨٨ عن الزهري به موقوفًا نحوه.



٧- أبواب ما جاء في الصيام .... حامل اورم ضعد كروز ع متعلق احكام ومساكل

عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفِ قَالَ: قَالَ كَامِ كَنْمِينٍ. رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَائِمُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ».

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: لهٰذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ شَرْهِ.

(المعجم ١٢) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِفْطَارِ لِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ (التحفة ١٢)

البي شَيْبَة، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي شَيْبَة، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَسِ أَبِي هِلاَلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكِ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: مِنْ بَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ قَالَ أَغَارَتُ عَلَيْنَا خَيْلُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَهُو يَتَغَدَّى فَقَالَ: "اذْنُ فَكُلْ " قُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ. قَالَ: فَقَالَ: "اذْنُ فَكُلْ " قُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ. قَالَ: اللهِ عَنْ الصَّوْمِ أَوِ الصَّيَامِ. إِنَّ فَقَالَ: الشَّيَاةِ وَهُو يَتَغَدَّى الشَّوْمِ أَوِ الصَّيَامِ. إِنَّ الشَّافِرِ شَطْرَ الشَّوْمِ أَوِ الصَّيَامِ. إِنَّ الشَّوْمِ اللهِ قَالَهُ وَصَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الشَّافِرِ شَطْرَ الشَّافِرِ وَالْحَامِلِ الشَّوْمَ، أَوِ الصَّيَامَ ". وَاللهِ لَقَلْ اللهِ قَالَهُ مَا النَّيْ يُعَلِّمُ ، كِلْنَا هُمَا أَوْ إِحْدَاهُمَا. وَاللهِ لَقَلْ كُنْتُ طُحِمْتُ مِنْ فَاللهُ مَنْ اللهُ فَيَ اللهُ مَنْ اللهُ فَيَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَاللهِ لَقَلْ كُنْتُ طُحِمْتُ مِنْ قَالَهُ مَا أَوْ إِحْدَاهُمَا أَنْ إِنْ اللهُ فَيَا لَهُ فَيْ كُنْ عَنْ اللهُ مَنْ أَنْ اللهُ فَى نَفْسِى فَهَلَا كُنْتُ طُحِمْتُ مِنْ فَيَالًا هُمَا أَوْ إِحْدَاهُمَا فَيْ اللهُ فَيْ لُمُنْ طُعِمْتُ مِنْ فَيَا لَهُ فَيْ كُنْ اللهِ فَيَا لَهُ فَيْ كُنْ اللهُ فَيْ كُنْ اللهُ فَيْ كُنْ عَلَا كُنْتُ طُحِمْتُ مِنْ فَاللهُ فَيَا لَهُ فَيْ كُنْ اللهُ فَيْ كُنْ الْهُ فَيْ كُنْ اللهِ فَيَا لَهُ لَا لَهُ فَيْ كُنْ اللهُ فَيْ كُنْ اللهُ فَيْ كُنْ اللهُ فَيْ لُولُولِ الْمُسْلِقِي اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللهُ اللللللّ

طَعَام رَسُولِ اللهِ ﷺ .

باب:۱۲- حاملہ اور دودھ پلانے والی کاروزہ چھوڑتا

الالا - حضرت الن بن ما لک والین الالا والین الله والین الله و ا

١٦٦٧\_ [حسن] أخرجه أبوداود، الصيام، باب اختيار الفطر، ح:٢٤٠٨ من حديث أبي هلال به، وحسنه الترمذي، ح: ٧١٥، وصححه ابن خزيمة.

٧- أبواب ما جاء في الصيام - رمضان كروزول كي قضات متعلق احكام ومسائل

کیلئے فوائد و مسائل: ﴿ جَس وقت بیواقعہ چیش آیا' اس وقت حضرت انس بن مالک کعمی تاہیٰ سلمان ہو کچکے تھے جب کہ ان کا قبلہ ابھی سلمان نہیں ہوا تھا۔ ﴿ سافر کو آ دھی نماز معاف ہونے کا بیہ مطلب ہے کہ جن نمازوں میں چاررکعت فرض چین ان میں دورکعت فرض نمازادا کی جائے۔ فجر اورمغرب کی نمازسنر میں بھی پوری پڑھی جاتی ہے۔ ﴿ روزے دارکو کھانے کی دعوت دی جائے تو وہ اپنے روزے کا اظہار کرسکتا ہے بیریا میں شامل نہیں۔ ﴿ سافر نہیں ہوا تھا۔ کا دوا مالمہ کے لیے رعابت آیک ہی اظہار کرسکتا ہے بیریا میں شامل نہیں۔ ﴿ سمافر کوروزہ معاف ہے محمر قضا اداکر ناواجب ہے۔ اورم ضعہ اور حالمہ کی بابت علماء کی چار آ راء چیں جن کی تفصیل ورج ذیل ہے: ایک رائے تو بیہ کہ دان کے لیے قدیمی کافی ہے بعد میں قضا نہیں۔ دوسری رائے ہے ہے کہ ان پر قضا ہے نہیں دوسری رائے ہے ہے کہ ان پر قضا ہے دند قدیم طعام کے علادہ بعد میں وہ قضا بھی دیں۔ چھی دائے سے کہ دومری میں بیان کی ہے۔ تیسری رائے ہیے کہ فدیئے طعام کے علادہ بعد میں وہ قضا بھی دیں۔ چھی دائے ہے کہ دومری کا جو میں اور تعلی ہی دیں۔ چھی دیں۔ مولانا محم علی جانباز ظیار نے ای رائے کو ترجی وری ہے۔ دیکھیے: (انحاز الحاجة شرح ابن ماجہ: دیں۔ مولانا محم علی جانباز ظیار نے ای رائے کو ترجی دی ہے۔ دیکھیے: (انحاز الحاجة شرح ابن ماجہ: دیں۔ مولانا محم علی جانباز طیار ہے۔ ایک رائے ہے۔ دیکھیے: (انحاز الحاجة شرح ابن ماجہ:

الدَّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْدٍ، عَنِ الدَّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْدٍ، عَنِ الْجُرَيْدِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ بَيَنَةٌ لِلْحُبْلَى الَّتِي تَخَافُ عَلَى نَفْسِهَا، أَنْ نَفْطِرَ. وَلِلْمُرْضِعِ الَّتِي تَخَافُ عَلَى نَفْسِهَا، أَنْ نَفْطِرَ. وَلِلْمُرْضِعِ الَّتِي تَخَافُ عَلْى وَلَدِهَا.

کا)خوف ہو۔ باب: ۱۳۰ – رمضان کے چھوٹے ہوئے روز وں کی قضا ۱۲۲۹ – ام المونین حضرت عائشہ جھا سے روایت کے انھوں نے فر مایا: میرے ذھے رمضان کے روزے

ب أنصول نے فرمایا: رسول الله الله الله عالمه كؤ

جسے اپنی جان کا خطرہ ہوروزہ چھوڑنے کی رخصت دی

ے اور دودھ بلانے والی اس عورت کو بھی (رخصت

دی ہے) جے اپنے بچ کے بارے میں (نقصان چینے

(المعجم ۱۳) - بَابُ مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ (التحفة ۱۳)

١٦٦٩- حَلَّثْنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،

١٦٦٨\_[إسناده ضعيف جدًا]انظر، ح: ٢٦٩ لعلته، وفيه علل أخرى.



١٩٦٩\_ أخرجه البخاري، الصوم، باب: منى يقضى قضاء رمضان؟، ح:١٩٥١، ومسلم، الصيام، باب جواز تأخير قضاء رمضان ما لم يجي، ومضان آخر . . . الخ، ح:١١٤٦ من حديث يحيى بن سعيد به .

٧- أبواب ما جاء في الصيام رمضان كروزول كالمار على الحام وممال الحام وممال الحام وممال الحام وممال الحام وممال الحام و من الحام و ا

خین فوائد و مسائل: ﴿ رمضان میں عذر شرق کی بنا پر جوروز ہے چھوٹ جائیں ان کی قضاسال بھر میں کی وقت بھی دی جائیں ان کی قضاسال بھر میں کہ وہ کہ بھی دی جائیں۔ ﴿ ام الموشین جَنَّ چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا میں اس لیے تا خیر فرماتی تھیں کہ اییا نہ ہو کہ رسول اللہ طَائِق کو مقاربت کی خواہش ہوا اور وہ روزوں کی قضا میں اس لیے روزے رکھ لیک روزے کہ وہ سے محروم رہ جائیں۔ ام الموشین جائی شعبان میں اس لیے روزے رکھ لیک تھیں کہ نی طائق اور وہ جائیں۔ ام الموشین جائی شعبان میں اس لیے روزے رکھ لیک تھیں کہ نی طائق اس مہینے میں نقلی روزے کشرت سے رکھتے تھے چنا خچہ تا خیر کی وہ وجہ باتی نہیں رہتی تھی جو دوسرے مہینوں میں ہوتی تھی۔ ﴿ عورت کو جا ہے کہ خاوند کو خوش رکھنے کے لیے ہمکن کوشش کرۓ بشرطیکہ شری طور پر ناجا ترک مادار تکا ب ندگر نا پڑے۔

١٦٧٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كُنَّا نَجِيضُ عِنْدَ النَّبِيُ ﷺ، فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ.

۱۷۵۰ - ام المونین حفرت عائشہ بھٹا سے روایت بے انھوں نے فر مایا: نبی ٹھٹا کے ہاں رہتے ہوئے ہمیں حیض آتا تھا تو آپ ٹاٹٹا ہمیں روزے کی قضا کا تھم دیتے تھے۔

(المعجم ۱٤) - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ مَنْ بِابِ: ١٦-رمضان كاكوئي روزه أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ (التحفة ١٤) چيور نَ كاكفاره

سَيبة : ١٦٤١-حفرت ابو جريره والنواس روايت بأنحول

١٦٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

١٦٧٠ [حسن] أخرجه الترمذي، الصوم، باب ماجاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة، ح: ٧٨٧ من
 حديث عبيدة به، وقال: "حسن . . . وعبيدة هو ابن معتب الضبي الكوفي"، وتقدم حاله، ح: ١١٥٧.

١٦٧١ أخرجه البخاري، كفارات الأيمان، باب مثى تجب الكفارة على الغني والفقير؟ . . . الخ، ح: ٦٧٩٠ ١٠



٧- أبواب ما جاء في الصيام ..

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَسِيْنَةً ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَالَّذَ أَنِي النَّبِيِّ وَجُلِّقَ رَجُلْ فَقَالَ: هَلَكُتُ . فَالَ: «وَمَا أَهْلَكُكُ؟ » قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى الْمَرْأَتِي فِي رَمَضَانَ. فَقَالَ النَّبِيُ وَقَعْتُ عَلَى الْمَرْقِينِ مُتَنَابِعَيْنِ » قَالَ: لاَ أُطِيقُ . قَالَ: هُمَ مُنَافِي مُعْلَى الْعَبْسُ فَيَنَا اللهِ وَاللّهِ وَالّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

رمضان کے روزوں کے کفارے ہے متعلق احکام ومسائل نے فر ماما: ایک آ دمی نبی تاثیل کی خدمت میں حاضر ہوا' اور بولا: من تباه موكيا-آب كَافِيرًا في فرمايا: "توكيب تاہ ہوگیا؟" اس نے کہا: "میں رمضان میں اپنی بوی سے ہم بستری کربیشا ہول۔ تو نبی طافی نے فرمایا: "ایک انسان (غلام یالونڈی) آزادکرو۔"اس نے کہا: میرے پاس (غلام خریدنے کے لیے مال)ٹہیں۔آپ نے فر ماہا: ' دمسلسل دو ماہ روزے رکھ لو۔'' اس نے کہا: مجھ میں اس کی طاقت نہیں۔ آپ نے فرمایا: ''ساٹھ مسكينوں كو كھانا كھلا دو۔''اس نے كہا: ميرے ياس (اتنا مال بھی) نہیں۔ آپ ٹاٹھ نے فرمایا:'' بیٹھ جاؤ'' تووہ بیٹھ گیا۔ ای اثنا میں آپ تلکھ کی خدمت میں (تھجوروں کا)ایک ٹوکرالایا گیا' جسے عَرَق کہا جاتا ہے۔ آپ تایش نے فرمایا: '' جاؤ' بیصدقه کردو۔''اس نے کہا: اللہ کے رسول!فتم ہے اس ذات کی'جس نے آپ کو حق دے كرمبعوث فرمايا مدينے ميں دونوں بقريلے علاقوں کے درمیان کوئی گھرانا ہم سے زیادہ اس کا ضرورت مندنہیں۔ آپ نکٹا نے فرمایا: '' جاؤ اور بیہ ا پنے اہل وعیال کو کھلا دو۔''

ایک دوسری سند سے حضرت ابوہریرہ وہلا سے مردی ہے کدرسول اللہ ظافیا نے فرمایا:''اس (روزے) کی جگدایک دن کاروزہ رکھ لینا۔'' حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنِي يَخْيَتَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ الْمُسَيِّبِ، غَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ إِذْلِكَ. فَقَالَ: «وَصُمْ يَوْماً مَكَانَهُ».

﴾ ومسلم، الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم . . . الغ، ح: ١١١١ من حديث سفيان . به، وأما السند الثاني ففيه عبدالجبار بن عمر وهو ضعيف (تقريب).



رمضان کے روز وں کے کفارے ہے متعلق احکام ومسائل ٧- أبواب ما جاء في الصيام. فوائد ومسائل: ① روزے کی حالت میں جان بوجھ کرمباشرت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ مجی لازم ہوجاتا ہے۔ ﴿ كفارے كى مقدارا يك غلام يالونڈى آزاد كرنا ہے۔ اگر اس كى طاقت نہ ہؤيا غلام دست باپ نه بوتومنلسل دو ماه روزے رکھے۔ یہ بھی نه ہوسکے تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ۞ جوخف کسی طرح بھی کفارہ ادا نہ کرسکتا ہواس ہے کفارہ ساقط ہوجا تا ہے کیونکہ اس صحابی کورسول اللہ ٹاٹیٹنے نے بیٹکم نہیں دیا كه في الحال بي مجورين تم خود كها لؤ بعد مين كفاره ادا كروينا في الركسي مفلس آ دي يركسي شرى غلطي كي وجه کفارہ لازم آ جائے تومسلمانوں کو جا ہے کہ اس سے مالی تعاون کریں تا کہ وہ کفارہ اوا کر سکے۔ ﴿ جَوْحُف این غلطی پر پشیمان ہؤا ہے مزید شرمندہ کرنے کے بجائے اس پرشفقت کا اظہار کرنا جا ہے اوراس کے مسئلے کا شرعی حل پیش کرنا جاہے۔ حدیث میں ندکور محف کی بریشانی تو اس کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ اس نے کہا عَلَکتُ ' میں او برباد ہوگیا ہوں' اس کی کیفیت ایک اور روایت میں زیادہ واضح طور پربیان کی گئی ہے۔حضرت الو ہربرہ وللناف فرمايا: ايك اعرابي آيا وه چره بيد رباتها اور بال كسوث رباتها اور كهدر باتها: ين تو برباد بي بوكيا ہوں.....' (مسند أحمد:١٦/٢ه) ﴿ اس تُوكر بِ مِن كُتِّي مُجور سَ تَقِين؟ اس كے بارے مِن امام مالك الله نے حضرت سعید بن میتب والف کا بی قول نقل کیا ہے کہ ان کی مقدار پندرہ اور بین صاع کے درمیان تھی۔ (موطأ الإمام مالك الصيام باب كفارة من أفطر في رمضان: ١٣١٦ حديث: ٢٧٣) سنن الوداود ش مجى ايك روايت مين "نيدره صاع" اور دوسرى روايت مين "مين صاع" مروى ب- (سنن أبي داودا الصيام عباب: كفارة من أتى أهله في رمضان عديث:٣٣٩٥) اس كي مقدار انداز أايك من فتي ب. @ وَ صُهُ يَوُمًا مَكَانَهُ ] "اس كي مجدا يك روزه ركه لينانا" اس جملے كے بارے ميں محمد فواد عبدالباقي نے لكھا ب كداس كى سنديي ايك راوى عبد الجبارين عرب جوضعيف ب ليكن شخ الباني ولطف ني اس جملي بابت ارواء الغليل من تضيلاً بحث كي باورا خرم يول لكهاب: [وبمجموع هذه الطرق تعرف أن لهذه الزيادة أصلاً اليني اس روايت كي تمام طرق كوسامنے ركھا جائے تو معلوم ہوتا ہے كماس جملے كى كوئى ندكوئى اصل ضرور ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے : (ارو اء الغلیل: ۸۸/۴۰۔ ۹۳۴ رقبہ: ۹۳۹) للبذاا حتیاط اور تقوٰی ای میں ہے کہ جوروز ہ توڑا گیائے اس کے بدلے روز ہ رکھ کر ہی مہینے کے روز وں کی تعداد پوری کی جاسکتی ہے۔﴿ ندکورہ کفار ہ صرف جماع کی صورت میں ہی لازم آتا' اس کےعلاوہ ویگر صورتوں میں بیدلازم نہیں آتا۔امام مالک اور امام ابوحنیفہ بیٹ اوران کے اصحاب کسی بھی صورت میں روز ہ توڑ دینے پر کفارہ لازم گردانتے ہیں جبکہ دیگرائمہ نہ کورہ کفارہ صرف جماع ہے خاص گردانتے ہیں اور یہی موقف زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے۔علاوہ ازیں شیخ این تعلیمین بڑلشے اس کی بایت لکھتے ہیں کہ کفارے کے ساتھ اسے اس روزے کی قضا بھی وینا ہوگی۔ (دیکھیے: فاویٰ اسلاميه (أردو) ۱۹۱/۳ مطبوعه دارالسلام)



رمضان کے روزوں کے کفارے سے تعلق ادکام ومسائل ۱۹۲۲ - حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے روایت ہے، رسول اللہ ٹاٹیڈ نے فرمایا: ''جس نے بغیر عذر کے رمضان کا ایک بھی روزہ چھوڑ دیا' اس کے بدلے زمانے کھر کے روزے بھی کافی نہیں ہول گے۔''

17۷۲ - حَدَّثُنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي شَيْبَةً ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّلِهِ قَالاً حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُطَوِّسِ ، عَنْ أَبِيهِ الْمُطَوِّسِ ، عَنْ أَبِيهِ الْمُطَوِّسِ ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيُرةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ أَفْطَرَ يَوْما مِنْ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ أَفْطَرَ يَوْما مِنْ مَنْ أَفْطَرَ يَوْما مِنْ اللهِ عَلَيْهِ رُخْصَةٍ ، لَمْ يُجْزِهِ صِينَامُ الدَّهْرِ".

٧- أبواب ما جاء في الصيام...

(المعجم ١٥) - **بَابُ** مَا جَاءَ فِيمَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا (التحفة ١٥)

17٧٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ عَوْفِ، عَنْ خِلاَسٍ،
وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَكَلَ نَاسِياً، وَهُوَ
صَائِمٌ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ. فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ

باب: ۱۵- جس نے بھول کرروزہ کھول ویا (اس کے لیے کیا تھم ہے؟) ۱۹۷۳- حضرت ابو ہریہ ڈاٹٹڑ سے روایت ہے' رسول اللہ ٹاٹٹر نے فرمایا:''جس نے روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھالیا' اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے'اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے۔''

فوائد ومسائل: ﴿ اسلام کے احکام میں انسانی فطرت کی کم وریوں کو کمح ظار کھا گیا ہے۔ بھول جانا انسان کی فطرت ہے کو اسلام کے احکام میں انسان کی فطرت ہے کہ اس لیے اللہ تعالی نے بھول کر کیے ہوئے کام کو گنا ہوں میں شار نہیں کیا۔ روزے کے بارے میں مزید رہت فر مانی کہ کھانے پینے کے باوجود روزے کو قائم قرار دیا۔ اللہ کے کھلانے پلانے کا بہی مطلب ہے۔ ﴿ بھول کر کھانے پینے سے بینہیں مجھنا جا ہیے کہ گناہ ہویا نہ ہوروزہ تو تائم نہیں رہا کیونکہ روزہ تو کھانے پینے سے بہیز کا نام ہے اور وہ بہیز ٹوٹ گیا ہے۔ روزہ دار کو چاہیے کہ روزے کا باتی وقت اس طرح گزارے جس طرح عام حالات میں روزے کی پابندیوں کے ساتھ گزارتا ہے۔ اس کا بیروزہ شرعاً صحیح ہوگا لہذا اس کی قضا

١٦٧٢ ـ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الصيام، باب التغليظ فيمن أفطر عمدًا، ح . ٢٣٩٦ من حديث حبيب به، أخرجه الترمذي، ح : ٧٢٣، وذكر كلامًا فه أبوالمطوس لين الحديث، وأبوه مجهول(تقريب).

١٦٧٣ ـ أخرجه البخاري، الأيمان والتذور، باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان . . . الخ، ح: ٦٦٦٩ من حديث حبيب به، أخرجه مسلم، الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، ح: ١١٥٥ من طريق أخر عن محمد بن سيرين به.



روزے کی حالت میں تے سے متعلق احکام ومسائل ٧- أبواب ما جاء في الصيام. لا زمنبیں ہوگی' نہ کوئی کفارہ ادا کرنا ہوگا۔

> ١٦٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةً، عَنْ فَاطِمَةَ بنتِ

الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بنتِ أَبِي بَكْر قَالَتْ: أَفْطَرُنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي يَوْمِ غَيْمٍ. ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ. قُلْتُ لِهِشَامِ: أُمِرُوا بِالْقَضَاءِ؟ قَالَ: بُدٌّ

مرثر ذٰلِكَ .

اور) سورج نكل آيا۔

(ابواسامه رالن كت بين:) مين في مشام بن عرده رطف سے کہا: کیا آٹھیں (روزے کی) قضا کا تھم دیا گیا تھا؟ انھوں نے کہا: بہتو ضروری تھا۔

۱۲۷ - حفرت اساء بنت ابو بکر زاشیا سے روایت

ب انھوں نے فرمایا: رسول الله عظیم کے زمانے میں ایک ابرآ لودون میں ہم نے روز ہ کھول دیا (یہ سمجھے کہ

سورج غروب ہو چکا ہے) کیکن پھر (بادل ہٹ گئے

590 ﷺ فائدہ: حدیث میں نہ کورصورت بھول کر کھانے یینے سے مختلف ہے کیونکہ انھوں نے بھول کرنہیں کھایا بیا بلکہ ارادے ہے اپنے خیال میں روزہ کھولا تھا۔ اگر چہ غلط فہمی کی بنا پر وقت سے پہلے کھول دیا تھا۔ اس غلط منمی کی بنایر وہ گناہ گار تو نہیں ہوئے لیکن روزہ یقیناً ناتھ ہو گیا۔ ایسے روزے کی قضا کی بابت علماء میں اختلاف ہے تاہم جمہورعلماء کے نزدیک الی صورت میں افطار کیے ہوئے روزے کی قضاوا جب ہے۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے: فقح الباری:۳۵۵/۳)

> (المعجم ١٦) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّائِم يَقِيءُ (التحفة ١٦)

١٦٧٥- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى وَمُحَمَّدُ ابْنَا عُبَيْدِ الطَّنَافِسِيُّ.

باب:١٦-روزے دارکوقے آجائے (تو کیا تھم ہے؟)

١١٧٥ - حضرت فضاله بن عبيد انصاري والتوسي روایت بے انھوں نے فرمایا: نبی مالی ایسے دن ان

١٩٧٤ هـ أخرجه البخاري، الصوم، باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، ح: ١٩٥٩ عن أبي بكر بن أبي

• ١٦٠ [صحيح] أخرجه أحمد: ١٨/٦ عن محمد بن عبيد به، وتابعه إبراهيم بن سعد عنده: ٦/ ٢١ \* ابن إسحاق صرح بالسماع، إلا أنه زاد في السند: حنشًا بين أبي مرزوق وفضالة، وحنش بن عبدالله لهذا ثقة كما في التقريب وغيره، فالسند حسن، ورواه عميرة بن أبي ناجية عن يزيد به نحو رواية إبراهيم عن ابن إسحاق، كما في الطبراني: ١٨/ ٣١٦، وتابعهما عبدالله بن لهيعة، والمفضل عند أحمد: ٤/ ٢٢٠.

روزے کی حالت میں قے سے متعلق احکام و مسائل کے پاس تشریف لائے جس دن آپ روزہ رکھا کرتے سے آپ کی ایا در فی لیا۔ ہم نے آپ کہا: اے اللہ کے رسول! بہتو وہ دن ہے جس دن آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ فرمایا: 'لها کی کی مجھے تے آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ فرمایا: 'لها کی کئی مجھے تے آپ کی تھی۔''

قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ ابْنِ أَبِي مَرْزُوقِ قَالَ: ابْنِ أَبِي مَرْزُوقِ قَالَ: سَمِعْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدِ الأَنْصَارِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِمْ فِي يَوْم كَانَ يَصُومُهُ. النَّبِيَّ عَلَيْهِمْ فِي يَوْم كَانَ يَصُومُهُ. فَدَعَا بِإِنَّاءِ. فَشَرِبَ. فَقُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ فَدَا يَوْمٌ كُنْتَ تَصُومُهُ. قَالَ: «أَجَلْ. وَلَكِنِّي فَدُا يَوْمٌ كُنْتَ تَصُومُهُ. قَالَ: «أَجَلْ. وَلَكِنِّي

٧- أبواب ما جاء في الصيام....

۱۹۷۶- حضرت البوہریرہ رفٹٹو سے روایت ہے؛ نبی نظفیم نے فرمایا:''جس کوخود بخودتے آجائے'اس پر قضانبیں اور جوقصدائے کرئے اس پر قضاضروری ہے۔'' ٦٦٧٦ حَدَّلَ نَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى: عَبْدِالْكَرِيمِ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا عَيِسَى بْنُ يُونُسَ. ح: وَحَدَّثَنَا عُبِيْ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدُاللهِ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سُلِيْمَانَ، أَبُوالشَّعْنَاءِ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَنِانِ، جَمِيعاً عَنْ هِشَام، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ يَعَيِّدُ قَالَ: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ. وَمَنِ النَّيَاتَةَ عَلَيْهِ. وَمَنِ النَّيَاتَةَاءَ عَلَيْهِ. وَمَنِ النَّيَاتَةَةَ عَلَيْهِ. وَمَنِ النَّيَاتَةَةَ عَلَيْهِ. وَمَنِ النَّيَاتَةَةَ عَلَيْهِ. وَمَنِ النَّيَاتَةَةَ عَلَيْهِ. وَمَنِ

فوائد ومسائل: ① فدكوره روایت كو جمارے فاضل محقق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین نے اسے حجج قرار دیا ہے۔ علاوہ ازیں جمارے فاضل محقق نے سنن ابوداود کی تحقیق میں لکھا ہے کہ بیر مسئلہ حضرت ابن عمر علی اللہ عبیہ (۱۸/۳ مدیدے، ۱۹۱۸) میں حجج سند کے ساتھ مروی ہے البقدا بیروایت سندا ضعیف ہے اور معتا صحیح ہے دیکھیے: سنن ابوداو در مدیث: ۱۲۳۸ کی تحقیق و تخریخ کے تفصیل کے لیے دیکھیے: (الموسوعة المحدیثیة مسئل کے لیے دیکھیے: (الموسوعة تحارض محدیث باہم المحدیثیة مسئل کے ایک دونوں روایتوں میں باہم تحارض محموں موتا ہے لیکن اگر پہلی مدیث کو نظی روزے پرمحمول کر لیا جائے تو تعارض رفع ہو جاتا ہے۔

17۷٦ \_ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الصيام، باب الصائم يستقي، عامدًا، ح: ٢٣٨٠ من حديث عيسى بن يون المناه، وحسنه الترمذي، ح: ٧٢٠٠ وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والذهبي، وضعفه البخاري ◄ هشام بن حسان مدلس، وصفه بالتدليس ابن المديني وغيره (طبقات المدلسين/ المرتبة الثالثة)، ولم أجد تصريح سماعه، وله طرق كلها ضعيفة.



٧- أبواب ما جاء في الصيام \_\_\_\_ روز على حالت مين مواكر نے اور سرمداگانے سے تعلق احكام ومسائل

اروزے کے دوران میں تے کرنے سے پر ہیز کرنا جا ہے اگر کی وجیسے تے کرنی پڑے تواس سے روزہ ٹوٹ جا تا ہے خواہ روز ہ فرضی ہویانفلیٴ تا ہم فرضی روز ہے کی قضادینا ضروری ہے۔

كرنااورسرمه لگانا

(المعجم ١٧) - بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّوَاكِ باب: ١٥-روز عين مواك وَالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ (التحفة ١٧)

١٦٧٧- حفرت عائشه على بروايت ب رسول الله على ن فرمايا: "روز ي دار كي بهترين ا عمال میں ہے ایک عمل مسواک بھی ہے۔''

١٦٧٧ - حَدَّثْنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مِنْ خَيْرِ خِصَالِ الصَّائِم السِّوَاكُ".

على فاكده: بدروايت اگر چدسندا ضعف بئ تا ہم صحح روايات بروزے كى حالت ميں مسواك كرنا ثابت ہے۔اس سے روزے میں فرق نہیں آتا۔امام بخاری الله نے صحیح البخاری میں کتاب الصوم میں ایک باب کا عنوان اس طرح درج كياب: إباب سواك الرطب واليابس للصائم اليخي (روزيدار) تازها خبك مسواک کرنا۔''اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ حضرت عامر بن ربیعہ دلالٹاسے ندکورہے ،انھوں نے فر مایا: میں نے رسول الله عَلَيْظ كوروز ، كى حالت ميں مسواك كرتے اتن بار ويكھا ہے كہ ميں شارنبيں كرسكتا۔ ويكھيے: (صحيح البخاري٬ الصوم٬ باب سواك الرَّطُب واليابس للصائم٬ قبل حديث: ١٩٣٣)

١٦٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُوالتَّقِيِّ هِشَامُ بْنُ ١٦٤٨ - حفرت عاكثه ﷺ سے روايت ب

عَبْدِ الْمَلِكِ الْحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ: حَدَّثَنَا رسول الله تَشْفِر فروز على مالت من سرمدلگايا-الزُّبَيْدِيُّ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: اكْتَحَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

وَهُوَ صَائِمٌ.

فاكده: ندكوره روايت كو بهارے فاضل محقق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین نے اسے سجح قرار دیا ہے۔علاوہ ازیں روز ہے کی حالت میں سرمہ ڈالنے کی بابت حضرت انس ڈاٹٹڑ کاعمل سنن ابود اود میں مروی ہے

١٦٧٧ [[سناده ضعيف] وانظر، ح: ١١ لعلته.

١٩٧٨ [ [اسناده ضعيف] وقال البوصيري: "إسناده ضعيف، لضعف الزبيدي، واسمه سعيد بن عبدالجبار، بينه أبوبكر بن أبي داود، والله أعلم" \* الزبيدي لهذا ضعيف، كان جرير يكذبه (تقريب).



کہ دہ دوروز ہے کی حالت میں سرمدلگا یا کرتے تھے۔ا ہے شخ البانی بلاشے نے حسن موقوف قرار دیا ہے ای طرح سنن ابو داود ہی میں ہے کہ جناب اعمش کہتے ہیں (بیصغار تا بعین میں ہے ہیں) کہ میں نے اپنے اہل علم دوستوں (فقہاء ومحد ثین) میں ہے کی کوئیس بایا کہ روزے دار کے لیے سرے کو کروہ سیحتے ہوں۔اورابراہیم نخی اجازت دیتے تھے کہ روزے دارا بلوا کو بطور سرمداستعال کرے۔ دیکھیے: (سنن ابی داو د' الصبام' باب فی الکحل عندالنوم للصائم' حدیث: ۲۳۷۹ (۲۳۷۹) ان دلائل کی روثنی میں روزے کی حالت میں آ تھوں میں سرمداور وولی وفیرہ وُالنا جا کرے۔

باب: ١٨-روز يدار كاسينكى لكوانا

1949- حضرت ابو بریره والنظ سے روایت ہے، رسول الله تلفظ نے فرمایا: ''سینگی لگانے والے اور لگوانے والے نے روزہ کھول دیا۔'' لِلصَّائِمِ (التحفة ١٨)

17٧٩ - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِيُّ، وَ دَاوُدُ بْنُ رُشَيدٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ: وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بِشْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ

(المعجم ١٨) - بِنَابُ مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَأَفْطَوَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ \*.

١٦٨٠ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوشْفَ الشُّلَمِيُّ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ: أَنْبَأَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلاَبَةَ أَنْ أَبَا أَسْمَاءَ حَدَّثَهُ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ بَقُولُ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ بَقُولُ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ».

۱۷۸۰- حضرت توبان باتشات روایت ہے انھوں نے فرمایا: میں نے رسول الله کالٹا کا کو یفرماتے ساہے: دسینگی لگانے والے اور لگوانے والے نے روزہ کھول دیا۔''

١٢٧٩ [صحيح] فيه علة ، وانظر الحديث الآتي.



١٦٨٠ [إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الصيام، باب في الصائم يحتجم، ح: ٢٣٦٧ من حديث شيبان به، وصححه ابن المديني، والبخاري، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والذهبي.

روزے کی حالت میں تینگی لگوانے ہے متعلق احکام ومسائل ١٦٨١ - حضرت شداو بن اوس چانشے سے روایت ہے كه وه مقام بقيع مين رسول الله الله الله على كاته يط جارے تھے کہ آپ ایک آ دی کے پاس سے گزرے جو سینگی لگوار با تفاراس وفت رمضان کی اٹھارہ را تیں گزر چکی تھیں تو رسول الله تاکیل نے فرمایا: ''سینگی لگانے والے اور لگوانے والے نے روز ہ کھول دیا۔''

١٦٨١ - وَبِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ شَدَّادَ بْنَ أَوْس بَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْبَقِيعِ. فَمَرَّ عَلَى رَجُل يَحْتَجِمُ، بَعْدَمَا مَضٰي مِنَ الشَّهْرِ ثَمَانِيُّ عَشْرَةَ لَيْلَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ».

٧- أبواب ما جاء في الصيام...

۱۶۸۲ - حضرت عبدالله بن عباس خانش سے روایت ے انھوں نے فرمایا: رسول الله منگام نے روزہ رکھ کر احرام کی حالت میں سینگی لگوائی۔ ١٦٨٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَم، عَنِّ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ، مُحْرَمٌ.

594 ﴾ 💥 فواكدومسائل: ﴿ علامه الباني اللهِ فرمات بين: بيرهديث النااظ عصيح ہے كه ' روز بري حالت ميں سينگى لكوائى' اور احرام كى حالت ميں سينگى لكوائى۔' (يعنى احرام اور روزے كے واقعات الگ الگ ہيں۔ ايسا نہیں کہ بیک وقت احرام بھی ہواور روزہ بھی اور اس حالت میں سینگی لگوائی ہو۔ دیکھیے: (إرواء الغليل وقبة: ٩٣٢) ﴿ سَنَّكُى مِا تِحِيفِ لِنَّا الْبِكَ طُرِيقِ علاجَ ہے جس میں ایک خاص طریقے ہے جسم سے خون نکالا جاتا ہے۔ مریش کے جم پر کسی تیز دھارآ لے سے زخم لگا کرایک دوسری چیز کے ذریعے سے خون چوسا جا تا ہے۔ اگر کوئی هخص روزه رکھ کرکسی کوسینگی لگائے 'یا کوئی روزه دارسینگی لگوائے تو کیاان کاروزه ٹوٹ جائے گایا قائم رہے گا؟ اس بارے میں علائے کرام میں وومخلف آ راء یائی جاتی ہیں۔ جولوگ روزہ ٹو شنے کے قائل ہیں' ان کی ولیل يمي حديث ہے جو حضرت اتوبان مضرت شداد بن اوس مضرت رافع بن خدي اور حضرت ابو مربرہ اللہ سے مروی ہے۔امام ابن قیم دلاشہ کا بھی ہی موقف ہے۔اس کے برتکس حضرت عبداللہ بن عباس ٔ حضرت عا کشداور خود حفرت ابوہر رہے ڈٹائٹی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹائٹی نے روز ہ رکھ کرسیٹل لگوائی اور ان کے نز دیک سیٹلی لگوانے ہے روز ونہیں ٹو نما۔حضرت انس ڈٹاٹؤ ہے دریافت کیا گیا: کیا آپ لوگ (عہد نبوی میں) روز ہ دار کے



١٦٨١ ــ [إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الصيام، الباب السابق، ح:٢٣٦٨ من حديث شيبان به، وصححه النووي.

١٦٨٧ ـ [صحيح] أخرجه أبوداود، الصيام، باب في الرخصة في ذَّلك، ح: ٣٣٧٣ من حديث شعبة عن يزيد به، وصححه الترمذي، ح:٨٣٩، وانظر، ح:٥٠٤ لعلته، وله شواهد عند البخاري، ح:٥٦٩٤،١٨٣٦،١٨٣٥، وغيره نحوه .

الحجامة٬ والقئي للصائم٬ قبل حديث: ١٩٣٨)

(المعجم ۱۹) - **بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُبْلَةِ** لِلصَّائِم (التحفة ۱۹)

17A۳ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،
وَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَرَّاحِ. قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُوالاً خُوصِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ فَالَتْ: كَانَ النَّيْقِ ﷺ فَيْقَبِّلُ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ.

الامال - حفرت عائشہ بھائے روایت ہے انھوں نے فرمایا: نبی تافی ماہ رمضان میں (روزے کی حالت میں) پوسہ لے لیتے تھے''

باب:۱۹-روز بے کی حالت میں

بوسيے کا حکم

٦٩٨٣\_أخرجه مسلم، الصيام، باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، ح:١١٠٦ عن أبي بكر بن أبي شبية وغيره به .



٧- أبواب ما جاء في الصيام.

١٦٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَن الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ. وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ؟

١٦٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَل، عَنْ حَفْصَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ

وَهُوَ صَائِمٌ.

روزے کی حالت میں مباشرت کرنے ہے متعلق احکام ومسائل ١٦٨٣ - حضرت عاكشه جافئا سے روايت بُ انھوں نے فرمایا: رسول اللہ مُنْقِيْعُ روزے کی حالت میں پوسہ لے لیتے تھے۔ اورتم میں سے سے اپنی خواہش براتا قا بو ہوسکتا ہے' جتنا رسول اللہ ٹاٹٹا کو اپنی خواہش پر قابوحاصل تفا؟

١٦٨٥ - ام الموتين حضرت حفصه جي الاست روايت ہے کہ نبی نائٹا اروزے کی حالت میں بوسد لے لیتے تھے۔

﴾ کے فائدہ: روزے کی حالت میں جماع کرناحرام ہے اس ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ دینالازم ہوجاتا ب کین اس ہے کم تر معاملات سے روز ونہیں ٹوٹیا' تا ہم جس شخص کوخطرہ محسوں ہوکہ پیار کرنے ہے اس کے جذبات بے قابو ہو جائیں گے اور وہ جماع کر بیٹھے گا تو اس کو بوس و کنار ہے بھی پر ہیز کرنا جا ہے' جیسے اگلے باب کی احادیث میں صراحت ہے۔

> ١٦٨٦- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الضِّنِّيِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ مَوْلاَةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ عَنْ رَجُل قَبَّلَ امْرَأْتَهُ وَهُمَا صَائِمَانِ. قَالَ: «قَدْ أَفْطَرَا».

(المعجم ٢٠) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِم (التحفة ٢٠)

١٦٨٦ - ني تَاثِيَّا كي آ زاد كرده لونڈي حضرت ميمونه بنت سعد رہی سے روایت ہے انھوں نے کہا: نبی مُثاثِرُم ہے سوال کیا گیا کہ اگر مردانی بیوی کا بوسہ لے لے جب کہ ان دونوں کا روزہ ہو( تو کیا حکم ہے؟) آپ مَا يَقِيمُ نِهِ فَرِما يا: ''ان دونوں نے روز ہ کھول دیا۔''

> باب: ۲۰ – روز بے کی حالت میں بیوی سے مہاشرت کرنے کا بیان

١٩٨٨ ـ أخرجه مسلم، الصيام، الباب السابق، ح:١١٠٦، وانظر الحديث السابق عن أبي بكر بن أبي شيبة به. ١٦٨٠ ـ أخرجه مسلم، الصيام، الباب السابق أيضًا، ح: ١١٠٧ عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره به . ١٦٨٦ [إسناده ضعيف] وضعفه البوصيري \* أبويزيد مجهول(تقريب).

روزے کی حالت میں مباشرت کرنے ہے تعلق احکام و مسائل اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ تعلق احکام و مسائل کے حضرت ابراہیم تحقی برطف ہے روایت ہے حضرت اسود اور حضرت میں حاضر ہوئے اور کہا:

کیا رسول اللہ طاقی فدمت میں حاضر ہوئے اور کہا:

کیا رسول اللہ طاقی روزے کی حالت میں مباشرت کرتے تھے؟ ام المونین رات نے فرمایا: آپ تالی الیے کرلیا کرتے تھے؟ ام المونین رات نے فرمایا: آپ تالی اللہ کرلیا کرتے تھے کیکن آپ تالی کو اپنی خواہش برتم سے زیادہ قابع حاصل تھا۔

٧- أبواب ما جاء في الصيام
١٦٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ :
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : دَخَلَ الأَسْوَدُ وَمَسْرُوقٌ
عَلٰى عَائِشَةَ . فَقَالاً : أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ ؟ قَالَتْ : كَانَ يَفْعَلُ .
وَكَانَ أَمْلَكَكُمُ إِلاْرِهِ .

فوا کدومسائل: ﴿ مرد قابل احترام خاتون ہے ادر عورتیں قابل احترام مرد ہے ادب واحترام کا کھا ظار کھتے ہوئے شاک و دیا ہے۔ اس فتم کے مسائل دریافت کریں تو کوئی حرح نہیں۔ ﴿ اس فتم کے مسائل پوچھتے اور بتاتے ہوئے الفاظ کے انتخاب میں احتیاط ہے کام لینا چاہیے تا کہ مسئلہ بھی معلوم ہوجائے اور فحش گوئی بھی نہ ہو۔ ﴿ مباشرت سے مراد بوس و کنار اور معافقہ وغیرہ جسے معاملات ہیں۔ ﴿ میہ جواز اس فخص کے لیے بے جے اپنی ذات پراعتاد ہوکہ جائز حدے تجاوز نہیں کرے گا۔

17۸۸ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَطَاءِ لَا بُنِ السَّائِبِ، عَنْ عَطَاءِ أَبْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ مَ عَبَّاسٍ قَالَ: رُخِّصَ لِلْكَبِيرِ الصَّائِمِ فِي عَبْدَ الْمُنَاشِمِ فِي لَا الْمُنَاشِمِ فِي لَا الْمُنَاشِمِ فِي الْمُنَاشِمِ قَلْمَ لِلشَّابِّ.

۱۹۸۸- حفرت عبداللہ بن عباس ٹاٹٹنا ہے روایت ہے' انھوں نے فرمایا: بوڑھے روزے دار کو بیوی ہے مباشرت (معالقہ وغیرہ) کی اجازت ہے اور جوان کے لیے کروہ ہے۔

فوائد ومسائل: () بوڑھے اور جوان کا پیفرق سنن بیعتی میں رسول الله تاقیق ہے بھی مروی ہے۔ (دیکھیے: ۱۳۳۲/۳) () عام طور پر بوڑھے کو اپنے آپ پر جو قابو ہوتا ہے جوان آ دمی کوئیس ہوتا اس لیے مسلماس طرح بیان فر مایا گیا۔ اگر کوئی مخص زیادہ عمر کا ہونے کے باوجود جوانوں کی طرح تو ت اور جوش رکھتا ہے تو اسے جوان کی طرح کر بیوز کرنا چاہیے اور اگر کوئی جوان اس طرح کا جوش نہیں رکھتا بلکہ اپنے آپ پر قابور کھسکتا ہے تو اس

**١٦٨٧\_ أخرجه مسلم، الصيام، باب بيان أن القبلة في الصوم ليس محرمة على من لم تحرك شهوته، ح :١٠٦ من** حديث ابن عون به .

١٩٨٨ ــ [صحيح] وله شاهد صحيح عند البيهقي: ٢٣٢ /٤ ه محمد بن خالد ضعيف (تقريب)، وخالد سمع من عطاء بن السائب بعد اختلاطه، وتقدم، ح: ٧٠٣ (التقييد والإيضاح للعراقي، ص: ٢٣٤)، وللحديث شواهد معنوية عند أبي داود، ح: ٢٣٨٧، وسنده حسن، ومعناه صحيح.



۷- **أبواب ما جاء هي الصيام** ورزے کي حالت بين نيبت اور فش گوئي کرنے سے متعلق احکام وسائل کے لیے بوڑھے کی طرح احازت ہوگی۔

(المعجم ٢١) - **بَابُ** مَا جَاءَ فِي الْغِيبَةِ وَالرَّفَثِ لِلصَّائِمِ (التحفة ٢١)

فخش گوئی (کی ممانعت) کا بیان ۱۹۸۹- حفرت ابو ہریرہ وہنٹؤ سے روایت ہے، رسول اللہ ٹاٹیڈ نے فرمایا: 'دجس نے جھوٹ اور بیہودہ باتوں اور بیبودہ اعمال سے اجتناب نہ کیا' اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ خص کھانا بینا ترک کردے۔''

ہاں:۲۱-روز ہے دار کے لیے غیبت اور

17۸۹ - حَلَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِع: حَلَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِع: حَلَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْبِنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ اللهِ ﷺ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ اللهِ يَسِّةِ اللهِ اللهِ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ اللهِ عَنْ أَلَهُ عَلَىهِ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ اللهِ عَلَىهِ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ اللهِ عَلَى إِنْ الْمَعْمَلُ بِهِ ، فَلاَ حَاجَةً لِلهِ فِي أَنْ يَدَعْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ».

فوائد و مسائل: ﴿ روز نَ كَا بنيادى مقصد تقوى كا حصول ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ يَا يُنْهَا الَّذِينَ مِن عَبْلِكُم لَعَلَيْكُم اللّهِ عَلَيْكُم الْعَبْدَاءُ عَلَى اللّهِ يَعْ اللّهِ اللّهِ يَعْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

الفع: عَمْرُو بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أَسَامَةً بْنِ
 زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

۱۹۹۰- حضرت ابو ہر پرہ دہلٹا سے روایت ہے۔ رسول اللہ عظام نے فر مایا: ''بعض روزے داروں کو روزے سے بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا ادر بعض قیام

١٦٨٩\_ أخرجه البخاري، الصوم، باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم، ح:١٩٠٣ من حديث ابن أبي ذئب به .



<sup>•</sup> ١٩٩٠ ــ [إستاده حسن] أخرجه القضاعي في مسند الشهاب، ح : ١٤٢٥ من حديث أسامة به، وله شواهد عند ابن خزيمة، ح : ١٩٩٧، وابن حبان(موارد)، ح : ١٥٤، والحاكم: ١/ ٣٦١ وغيرهم.

٧- أبواب ما جاء في الصيام ... ورزيك حالت من غيب اورخش كوئي كرف سيمتعلق احكام وسأل قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رُبَّ صَائِم لَيْسَ ﴿ كَرِنْ وَالول وَقَيْمٍ عَ بِيدَارَى كَ مِوَا يَحْمَيْن الماً ث لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ. وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ».

ﷺ فوائد ومسائل: ۞اخلاص کے بغیر نک اعمال قبول نہیں ہوتے ۔ ⊕عمادت میں جس طرح ظاہری ارکان کی بابندی ضروری ہے'اسی طرح باطنی کیفیات اخلاص اللّٰہ کی محبت اللّٰہ کا خوف اللّٰہ ہے امید وغیرہ بھی مطلوب ہں۔ان کی عدم موجود گی میں ظاہری عمل نے فائدہ ہے۔ ۞ اگر کسی موقع پرمطلوبہ باطنی اورقلبی کیفیت موجود نیہ ہوتو نیکی کوتر ک نبیں کر دینا چاہیے کیونکہ اس کا کم از کم بیرفائدہ تو حاصل ہوہی جائے گا کہ فرض کا تارک شارنہیں ہوگا اور وہ نیکی مسلسل انجام دینے سے امید کی جاسکتی ہے کہ دل پر تھوڑا بہت اچھا اثر لاز ما ہوجائے گا۔

اعبادات میں ان کے آداب کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔

١٩٩١- حفرت ابوبريه وللا سے روايت ب رسول الله تظل في مايا: "جبتم ميس كسي كا دن کوروز ہ ہوتو وہ فخش گوئی نہ کرے اور ناروا حرکت نه کرے اگر کوئی اس سے بدتمیزی کرے تو کہہ دے: میں روز ہے دار آ دمی ہوں۔''

١٩٩١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاح: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ أَبِي صَالِحَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْم أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثُ وَلاَ يَجْهَلْ. وَإِنْ جَهِلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي

امْرُوُّ صَائِمٌ».

🚨 فوائد ومسائل: ﴿ روز بِ كِفُوائد كما حقه حاصل كرنے كے ليے آ داب كا خيال ركھنا بہت ضروري ہے۔ جہل (ناروا حرکت) ہے مرادلڑائی جھکڑے کی بات ہے کیٹن روزے دار کولڑائی میں پہل بھی نہیں کرنی جا ہے اور اگر کوئی دوسر المحض ایس بات کرے باالی حرکت کرے جس سے روزے دار کوغصہ آجائے تب بھی روزے دار کو جواب میں جھکڑ نانہیں جاہیے بلکہ اپنے روزے کا خیال کرتے ہوئے برداشت اور حل سے کام لیتے ہوئے جھڑے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ 🛈 ہیکہنا کہ میں روزے سے ہول'اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ دل میں اپنے روزے کا خیال کرے تا کہ جھڑے ہے بچناممکن ہوسکے۔ دوسرامفہوم یہ ہے کہ جھڑنے والے ہے کیہ دے کہ میں تمھاری غلط حرکت کا جوات تمھارے انداز میں اس لیے ہیں دے رہا کہ میراروزہ مجھے اس ہے روکتا ہے۔ امید ہے اس ہے اس کوشرم آ جائے گی اور وہ روزے دار کے روزے کا احترام کرتے ہوئے جھڑاختم کردےگا۔

١٦٩١\_[صحيح] \* الأعمش تابعه أبوحصين عند أحمد: ٣٥٦/٢، والنسائي في الكبرى، وتابعهما عطاء بن أبي رباح عند البخاري، ح: ١٩٠٤، ومسلم، ح: ١١٥١ وغيرهما بنحوه مطولاً.



..سحری ہے متعلق احکام ومسائل ٧- أبواب ما جاء في الصيام ... (المعجم ٢٢) - بَابُ مَا جَاءَ فِي السُّحُور باب:۲۲-سحری کھانے کا بیان

سحری میں برکت ہے۔''

(التحفة ٢٢)

١٦٩٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ثِنُ عَنْدَةً: أَنْتَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزيز بْن صُهَيْب، عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي

الشُّحُورِ بَرَكَةً».

🌋 فوائدومسائل: ۞السحو ر کالفظ سین کی زبر ہے بھی پڑھا گیاہے اور پیش ہے بھی سین کی زبر سے محور کا مطلب وہ طعام ہے جوروزہ شروع کرنے سے بہلے کھایا جا تاہے اور تحور (سین کی چیں سے ) کھانے کے عمل کو کہا جاتا ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہاس وقت کھانا کھانا باعث برکت ہے۔اس کا ثواب بھی ماتا ہے کیونکہ بیا لیک مسنون عمل ہے اوراس سے روزے کی تکمیل میں آ سانی بھی ہوتی ہے؛ پاہیں طلب ہے کہاس وقت کھائے ، جانے والے کھانے میں ایک خاص برکت ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کا تعلق سنت نبوی سے ہے اور اس کی وجہ سے غیرمسلموں کی مشابہت سے بحاؤ بھی ہوجاتا ہے کیونکہ یبود و نصاری سحری نہیں کھاتے۔ ويكهي :(صحيح مسلم الصيام باب فضل المنحور و تأكيد استحبابه و استحباب تأخيره ..... حدیث:۱۰۹۲٬۱۹۵) ﴿ تُوابِ کا تعلق مشقت سے نہیں احکام شریعت کی بابندی سے بسنت کے مطابق

تھوڑ ااور آسان عمل اس زیادہ اور مشقت طلب عمل سے بہتر ہے جوسنت نبوی کے خلاف ہو۔

عَنْ سَلَمَةَ، [عَنْ عِكُرمَةَ]، عَنِ ابُّن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اشْتَعِينُواَ بِطَعَام السَّحَرِ عَلَى صِيَام النَّهَارِ. وَبِالْقَيْلُولَةِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ».

١٦٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ: ١٦٩٣ - حفرت عبدالله بن عباس عالى الله الله على الله حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر: حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بنُ صَالِح، ﴿ يَ نُو اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وال کے روزے کے لیے مدد حاصل کرؤاور قیلولے کے ذریعے ے قیام اللیل (نماز تبحد ) کے لیے بدوحاصل کرو۔''

١٦٩٢- حضرت انس بن ما لك خاتف سے روایت

ے رسول الله مالی نے فرمایا "سحری کھایا کرو کیونک

١٩٩٢ - أخرجه البخاري، الصوم، باب بركة السحور من غير إيجاب، ح:١٩٢٣، ومسلم، الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه . . . الخ، ح: ١٠٩٥ من طرق عن عبدالعزيز به .

١٦٩٣\_[إسناده ضعيف] أخرجه الحاكم: ٢٥/١١ من حديث أبي عامر به، وانظر، ح:٣٢٦ لعلته، وله شاهد في العلل لابن أبي حاتم عن أبي هريرة، ذكره الحافظ في التلخيص: ٢/ ١٩٩.



\_ سحرى معاتل احكام ومسائل

٧- أبواب ما جاء **في الصيام** .... ..

(المعجم ٢٣) - **بَابُ** مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ السُّحُور (النحفة ٢٣)

- 1798 حَدَّثُنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدِ:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ
قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ
ثَابِتٍ قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ
قُمْنَا إِلَى الصَّلاَةِ. قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟
قَالَ: قَدْرُ قِرَاءَةِ خَمْسِينَ آيَةً.

باب:۲۳-سحری دریسے کھانے کابیان

۱۲۹۴-حضرت انس بن مالک و انتخاب روایت ہے حضرت زید بن ثابت والتفائے فرمایا: ہم نے رسول اللہ منافظ کے ساتھ سحری کھائی کچراٹھ کرنماز کی طرف چلے۔ (حضرت انس والتی نے فرمایا:) میں نے کہا: ان دونوں کاموں کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ حضرت زید والتی نے فرمایا: پیچاس آیتوں کی تلاوت جشنا۔

کے فوائد ومسائل: ﴿ اَکْر چِهِ مَرى کا کھانا صِّح صادق ہے کانی پہلے بھی کھایا جاسکتا ہے لیکن بہتر ہیہے کہ رات کے آخری جصے میں صح صادق ہے تھوڑی ویر پہلے کھایا جائے۔ ﴿ فِهر کی نماز اول وقت میں ادا کرنا افضل ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے محری کے بعد مختصر وقفہ دے کر فجر کی نماز اداکی۔

1790 حَدَّثَنَا عَلِيْ بْنُ مُحَمَّدِ:
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ،
عَنْ زِرِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: تَسَحَّرْتُ مَعَ
رَسُولِ اللهِ ﷺ. هُوَ النَّهَارُ إِلَّا أَنَّ الشَّمْسَ
لَمْ تَطْلُعْ. [قَالَ أَبُوإِسْحَاقَ: حَدِيْثُ
حُذَيْفَةَ مَنْسُوخٌ لَيْسَ بشَيْءٍ.]

1990- حضرت حذیفہ بڑائٹئے سے روایت ہے انھول فے فرمایا: میں نے رسول اللہ نڑائٹے کے ساتھ سحری کھائی جب کہ دن نگل آیا تھالیکن سورج طلوع نہیں ہوا تھا۔ امام ابواسحاق بڑائٹ نے کہا: حضرت حذیفہ ٹائٹئے کی حدیث منسوخ ہے اور کچھ بھی نہیں۔

فاکدہ: اس سے مرادرات کے بالکل آخری جھے میں حری کھانا ہے جب کد آدی کوشبہ ہوسکتا ہے کد شخ صادق طلوع ہو چک ہے کوئلہ بیکھانا نماز فجر سے بہر حال پہلے ہی کھایا گیا ہوگا۔اور نی اکرم ٹائٹا فجرکی نماز

١٦٩٤ أخرجه البخاري، الصوم، باب قدركم بين السحور وصلاة الفجر؟، ح: ١٩٢١ من حديث هشام الدستوائي به، ومسلم، الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه . . . الخ، ح: ١٩٧٧ من حديث وكبع به.



الدسواي به، وهستم، الطيام، باب لعش المعاورور بالمعالية عند المحد الله المحد الله عند أحمد: ٥/ ٣٩٦، - ١٩٥٥ و وابعه حماد بن سلمة عند أحمد: ٥/ ٣٩٦، - ٢٠٥٣، وأخرج السائي يسندين صحيحين عن حذيفة نحوه موقوقًا، ح: ٢١٥٥، ٢١٥٥، ولفظه: "مسحرت من حذيفة ثم خرجنا إلى الصلاة، فلما أتينا المسجد، صلينا ركعتين، وأقيمت الصلاة، وليس بينهما إلا هنيهة"، ح: ٢١٥٥.

٧- أبواب ما جاء في الصيام

اندهیرے میں اداکرتے تھے۔ صبح صادق قریب ہوجانے کو دن کے نکلنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس سے مراد تاخیر میں مبالغہ ہے در نہ روزے دار کے لیے منج صادق کے بعد کھانا بینا بالا تفاق منع ہے جس کی دلیل قر آن مجید كى بيآيت مباركه به: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْحَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْاسُوَدِ مِنَ الْفَجُر ﴾ (البقرة ١٨٤١) [ اورتم كهات ييت ربوئيهال تك صبح كاسفيد دها كا (رات ك) سياه وهاك ہے ظاہر ہوجائے۔''

> 1797 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَ ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلاَلِ مِنْ سُحُورِهِ. فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ لِيَنْتَبِهَ 600 ﴾ نَاثِمَكُمْ، وَلِيَرْجِعَ قَاثِمَكُمْ. وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هٰكَذَا. وَلٰكِنْ هٰكَذَا، يَعْتَرضُ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ».

١٦٩٧ - حضرت عبدالله بن مسعود الثيناس روايت ب رسول الله علي نے فرمايا: "متم ميں سے كسى كو بلال (تاثنًا) کی اذان سحری کھانے سے مانع نہ ہوؤ وہ تو اس لیے اذان دیتا ہے کہتم میں سے جوسور ہا ہے وہ جاگ جائے اور جو قیام کرر ہاہے وہ (نماز فجر کی تیاری کی طرف) لوٹ جائے۔ادر فجر پہنیں کہ (روثنی) اس طرح (اوبر کو بلند) ہوجائے 'بلکہ اس طرح ہے کیعنی آسان کے افق پر چوڑائی کے رخ کھیل جائے۔

سحری ہے متعلق احکام ومسائل

🚨 فوا کدومسائل: ۞ فجر کے وقت دواذا نیں مسنون ہیں۔ایک اذان صبح صادق ہے پہلے دی جائے جے عرف عام میں سحری کی اذان کہا جاتا ہے اور دوسری اذان صبح صادق ہونے برنماز فجر کے لیے دی جائے۔ 👁 بہتر ہے کہ دونوں اذانوں کے لیے دوالگ الگ مؤذن مقرر کیے جائیں تا کہ لوگوں کو آ دازین کرمعلوم ہوجائے کہاب کون کی اذان ہورہی ہے۔مجد نبوی میں دوسری اذان کینی نماز فجر کی اذان کے لیے حضرت عبدالله بن ام مكتوم والتنوم مراحته ويكي : (صحيح البحاري؛ الأذان باب أذان الأعلى إذا كان له من ینحبرہ' حدیث: ۱۷۷) 🕝 پہلی اذان کے بیفوائد ذکر کیے گئے ہیں کہ جو مخص سور ہائے وہ جاگ اٹھے اگر سحری کھانی ہوتو سحری کھالے ورنہ نماز فجر کی تیاری کرے اور جو تفس تبجد پڑھ رہائے وہ اس سے فارغ ہوکر ندکورہ کاموں کے لیے تیاری کرے۔اور دیگر لوگ قضائے حاجت وغیرہ ہے فارغ ہوکر وضوکر کے بروقت محد میں پینچ جائمین تا کینماز با جماعت میں شریک ہوسکیں۔ ® عهدرسالت میں دواذ انوں کا پیسلسلۂ مستقل معمول تھا۔ صرف رمضان ہی کے مہینے میں ایسانہیں ہوتا تھا جبیبا کہ عام طور پرسمجھا جاتا ہے اس لیے صرف رمضان میں

1797\_أخرجه البخاري، الأذان، باب الأذان قبل الفجر، ح: ٢٢١، ومسلم، الصيام، باب بيان أن المدخول في الصوم . . . الخ، ح: ١٠٩٣ من حديث سليمان التيمي به .



٧- أبواب ما جاء في الصيام - انظارى عم تعلق ادكام وسأكل

اس کا اہتمام کرنا تھے نہیں ہے۔ ﴿ نِی مُنْ اَلَّمْ نَصْحَ کا ذِب اور صِحِ صادق کا فرق اشارے سے واضح فرمایا۔ پہلے
''اس طرح'' کا مطلب بیہ ہے کہ روشن کا رخ او پر کی طرف زیادہ ہو۔ اسے شبح کا ذب کہتے ہیں۔ دوسرے''اس
طرح'' کا مطلب بیہ ہے کہ روشن اطراف میں پھیلے۔ بیشج صادق ہوتی ہے۔ ﴿ بات سمجھانے کے لیے اشارہ
کرنا درست ہے' تا ہم خطبے میں دونوں ہاتھ ہلانا اور نعرے فیرہ لگوانا مناسب نہیں۔

(المعجم ٢٤) - بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ بِابِ:٢٣-روزه كُولِ فِي مِعْجِيلِ الْإِفْطَار (التحفة ٢٤)

۱۹۹۷- حضرت مهل بن سعد دانشات روایت ہے، نبی نظیم نے فرمایا:''لوگ اس وقت تک بھلائی پررہیں کے جب تک روزہ جلدی کھولتے رہیں گے۔'' 179٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ. قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَيْدٍ مَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَيْدٍ أَنَّ النَّبِي بَيِّ قَالَ: «لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الإِفْطَارَ».

کے فوائد ومسائل: ﴿ عبادت میں شریعت کی مقرر کردہ حد ہے آ گے بڑھنا دنیا اور آخرت کے نقصان کا باعث ہے۔ ﴿ روزہ جلدی کھولنے کا مطلب ہے ہے کہ سورج کی کئیبا فق کے بینچ بھنچ جانے کے بعدا حتیاط کے نام سے مزید تاخیرنہ کی جائے بلکہ فورا روزہ کھول لیا جائے۔

179۸ حَلَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ يَزَالُ
النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ. عَجِّلُوا
الْفِطْرَ، فَإِنَّ الْبَيْهُ ذَيُؤَخِّرُونَ».

۱۹۹۸- حضرت الوہریرہ دی شخ سے روایت ہے، رسول اللہ تالیج نے فرمایا:''لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے۔ رہیں گے۔ رہیں گے۔ رہیں گے۔ رہیں گے۔ رہیں گے۔ رہیں کے۔ رہیں کے در بالدی کھولتے رہیں ہے۔ رہیں کے۔

اکٹ فاکدہ: بہودی ایے شرعی سائل میں افراط وتفریط کا شکار ہیں۔سلمانوں کوچاہے کہ افراط وتفریط سے بچت

١٦٩٧\_ أخرجه البخاري، الصوم، باب تعجيل الإفطار، ح:١٩٥٧ من حديث أبي حازم به، ومسلم، الصيام، باب فضل السحور وتأكيداستحبابه . . . الخ، ح:١٩٩٨ من حديث عبدالعزيز بن أبي حازم به.



١٦٩٨ـــ[إسناده حسن] أخرجه النسائي في الكبرى، وأحمد: ٢/ ٤٥٠ من حديث محمد بن عمرو به نحو المعنى، وصححه البوصيري.

۷- **ابواب ما جاء فی الصیام** ہوئے سنت نبوی پر مل بیرار ہیں۔اس حدیث سے ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا جا ہے جواحتیاط کے نام پر تاخیر

، و سے ست ہوئ پر ن بیروریں۔ ان صدیق سے ان و ون و ، ن صاف من مزما چاہیے ، واکسیا و سے ماہ کرتے ہیں کہ وہ کس کی بیروی کر رہے ہیں؟

سرتے بیل کہوہ سان چیروں سررہے ہیں؟ مراہ میں میں میں میں ایک ا

(المعجم ٢٥) - بَابُ مَا جَاءَ عَلَى مَا يُسْتَحَبُّ الْفِطْرُ (التحفة ٢٥) ﴿

١٦٩٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ؛ ح: وَحَدَّنْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ، عَنْ حَاصِمِ الأَحْوَلِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ

الرَّبَابِ أُمِّ الرَّائِعِ بِنْتِ صُلَيْعٍ، عَنْ عَمُّهَا

سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَشُولُ اللهِ عَلَيْهِ:

"إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ. فَإِنَّهُ طَهُورٌ".

کے فوائدومسائل: ﴿ تمرِ خَلَكَ مجمور كوكمتے ہيں۔ جامع التر فدى كى دوسرى حديث بين تمر (خَلَكَ مجمور) كے علاوہ رطب (تر تعجور) سے روزہ كھولتا بھى فدكور ہے۔ ديكھيے: (حامع الترمذي الصوم عديث: ١٩٧)

والأهب''

﴿ تَعْجُور ہے روزہ کھولنا اس لیے افضل ہے کہ یہ بابرکت پھل ہے۔ اور پانی کاتعلق طہارت اور پاکیزگ ہے ہے۔ روزہ روحانی پاکیزگ کا باعث ہے اور پانی ظاہری پاکیزگ کا۔اس مناسبت سے پانی ہے روزہ کھولنا بھی

منتحبہ۔

باب:۲۶-روزے کی نیت رات کو کرنا اور روز ہیورا کرنے یا نہ کرنے کا اختیار

باب: ۲۵-روزه کس چیز سے کھولنا

مستحب ہے؟

اے جاہے کہ خٹک تھجورے روزہ کھولے اگر (تھجور)

نه مطے تو پانی سے روز ہ کھول لئے کیونکہ وہ یاک کرنے

۱۹۹۹- حضرت سلمان بن عامر والثينة سے روایت بئر رسول الله تالینا نے فرمایا: ' جب کوئی روز و کھولے تو

> (المعجم ٢٦) - **بَابُ** مَا جَاءَ فِي فَرْضِ الصَّوْمِ مِنَ اللَّيْلِ، وَالْخِيَارِ فِي الصَّوْمِ (التحفة ٢٦)

١٧٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

• • ١٥ - حضرت عبدالله بن عمر التنتيان أم المومنين

1794 ــ [إستاده صحيح] أخرجه أبوداود، الصيام، باب ما يفطر عليه، ح: ٢٣٥٥ من حديث عاصم به، وصححه الترمذي، ح: ٦٩٥، وابن خزيمة، وابن حيان، وأبوحاتم، والحاكم، والذهبي، وسيأتي طرفه الآخر، ح: ١٨٤٤.

• ١٧٠٠ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الصيام، باب النية في الصوم، ح: ٢٤٥٤ وغيره بإسناد قوي عن عبدالله ◄



٧- أبواب ما جاء في الصيام

حفرت هصدہ چھا ہے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے رسول مُلَّلِمًا نے فرمایا: ''جو شخص رات سے روزے کا پختہ ارادہ نہ کرئے اس کا کوئی روزہ نہیں۔''

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ الْقَطَوَانِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ خَازِم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ خَزْم، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمْرَ، عَنْ حَفْصَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ حَفْصَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

فوائد وسائل: ﴿ فَوَائد وسائل: ﴿ فَهُوره روايت كو ہمارے فاضل محقق نے سندا ضعيف قرار ديا ہے اور مزيد لکھا ہے کہ اس مسئلہ کی بابت سنن النسائی میں بھی حضرت هفعہ ہے مردی ہے وہ رایت موقو فاضح ہے۔ ویکھے: فدکورہ روایت کی تحقیق وتخر تجے۔ فالبَّ اسی بنا پر دیگر محققین نے فدکورہ روایت کو تسجیح قرار دیا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: ﴿ ارواء الغلیل: ۲۵/۳۰- ۴۰ رقم: ۱۹۱۳) بنا بریں رات سے نمیت کرنے کا مطلب شام سے نیت کرنائہیں بلکہ مطلب ہیہ کہ مض صادق ہے پہلے پہلے نیا برین رات ہے نمواہ رات کے کسی حصے میں نمیت کی جائے۔ جب بھی ارادہ بن جائے کہ منج روزہ رکھنا ہے وہ درست ہے۔ ﴿ يَعْمَ فرض اور واجب روزے کے لیے ہے نفلی روزے کی نمیت من میں بھی کو جائے گھر اور ایک سے میں نمین کی وقت چھوڑا جاسکتا ہے۔ اس میں کوئی گناہ نہیں نمین گئی ہو درکھنا رہ ہے۔ ﴿ بعض نے کہا ہے کہا سے مراد قضا 'نذراور کفارہ وغیرہ کا

- ١٧٠١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى:
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْلَى، عَنْ
مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ
رَسُولُ اللهِ عَلَيُّ فَقَالَ: "هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟"
فَنَقُولُ: لَا. فَيَقُولُ: "إِنِّي صَائِمٌ" فَيُقِيمُ
عَلَى صَوْمِهِ. ثُمَّ يُهُدَى لَنَا شَيْءٌ فَيُمْطِرُ.

1-1- حفرت عائشہ علی سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول اللہ علی میرے پاس تشریف لاتے اور فرمات: ''کیا آپ لوگوں کے پاس کوئی ( کھانے کی) چیز ہے؟''ہم کہتے: نہیں' تو فرماتے: ''میراروزہ ہے۔'' پھرآپ ٹاپٹی روزہ رکھے رہتے۔ پھر جمیں ہدیہ کے طور پر کوئی چیز مل جاتی تو آپ ٹاپٹی روزہ تچھوڑ

Ŋبن أبي بكر عن الزهري عن سالم به، واستغربه الترمذي، ح: ٧٣٠، وصححه ابن خزيمة، والحاكم # الزهري عنين، وتقدم، ح:٧٧٧، وأخرج النسائي: ١٩٧/٤، ح: ٢٣٣٨ بإسناد صحيح كالشمس عن حقصة قالت: "لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر"، موقوف.



١٧٠١\_[حسن] أخرجه النسائي: ١٩٤/٤، الصيام، النية في الصيام . . . النح، ح: ٢٣٢٥ من حديث شويك به بألفاظ مختلفة، وأخرجه من طريق أبي الأحوص، ح: ٢٣٢٤ وغيره عن طلحة نحوه، وأصله في صحيح مسلم، ح:١١٥٤.

جناب کی حالت میں روزہ رکھنے ہے تعلق ادکام و مسائل

دیتے۔ حضرت عائشہ رہائٹ نے فرمایا: ''رسول اللہ ٹاللہ 

بعض اوقات روزہ رکھتے اور (بعض اوقات) کھول

دیتے۔ (حضرت مجاہد رابط نے فرمایا:) میں نے کہا: یہ

کیسے ہوسکتا ہے؟ ام الموشین رہائٹ نے فرمایا: اس کی مثال

ایسے ہے جیسے کوئی محف صدقہ (دینے کے لیے کچھرقم)

دکالتا ہے۔ پھر (اس میں ہے) کچھ (کس مستق کو)

دے دیتا ہے اور کھھانے یاس رکھ لیتا ہے۔

٧- أبواب ما جاء في الصيام
 قَالَتْ: وَرُبَّمَا صَامَ وَأَفْطَرَ. قُلْتُ: كَيْفَ
 ذَا؟ قَالَتْ: إِنَّمَا مَثَلُ هٰذَا مَثَلُ الَّذِي يَخْرُجُ
 بِصَدَقَةٍ. فَيُعْطِي بَعْضاً وَيُمْسِكُ بَعْضاً.

فوائد ومسائل: ﴿ نظی روزه پورا کرنا ثواب ہے اور کسی وجہ نے نائمل چھوڑ وینا بھی جائز ہے لیکن اس صورت میں اے ثواب نہیں ملے گا۔ ﴿ نظی صدقے میں جس قدر چیز دینے کا اراده کیا جائے اگر دیتے وقت اس ہے کم دے دے تو بھی گناه گارنہیں۔صرف ثواب اتناکم ہوجائے گا۔ ﴿ سئلہ واضح کرنے کے لیے اس سے ملتے جلتے مسئلے کی مثال دے کر سمجماوینا چاہے۔ (دارہ حد ۷۷) ۔ مکامک ما جائے فیہ الدَّ خط

(المعجم ۲۷) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنُبًا وَهُوَ يُرِيدُ الصَّيَامَ (التحفة ۲۷)

١٧٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً،
وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ. قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يَخْدِي بْنِ عَمْرٍو يَنْ دِينَارٍ، عَنْ يَخْدِي بْنِ عَمْرٍو اللهِ بْنِ عَمْرٍو الْقَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: لاَ. وَرَبٌ الْكَعْبَةِ مَا أَنَا قُلْتُ «مَنْ أَصْبَح، لاَ . وَرَبٌ الْكَعْبَةِ مَا أَنَا قُلْتُ «مَنْ أَصْبَح، وَمَدَّ عَلَيْةٍ قَالَهُ.

باب: ۲۷- جو شخف روزہ رکھنا چاہتا ہے اگر اسے جنابت کی حالت میں صبح ہوجائے تو کیا حکم ہے؟ ۲۰۷۱- حضرت ابوہر روہ ڈاٹٹا سے روایت ہے

ا ۱ - ۱ - حضرت البوہریرہ ڈیکٹو سے روایت ہے اسے انھوں نے فرمایا: رب تعبد کی شم! یہ بات میں (ابنی طرف سے) نہیں کہنا مضرت محمد ٹاٹٹو نے نیفرمایا ہے: 
'' جے جنابت کی حالت میں صبح ہوجائے وہ روزہ حجوز وے''

١٧٠٢ [صحيح] أخرجه أحمد: ٢٤٨/٢ عن سفيان به، وكذا أخرجه النسائي في الكيرى، ونابعه ابن جريج وأحمد: ٢٨٦ \* عبدالله بن عمرو بن عبد القاري لم أجد من وثقه، ورمز في التقريب بأنه من رجال مسلم، وقال البوصيري: "إسناده صحيح، وفي الصحيحين أن أبا هريرة سمعه من الفضل، زاد مسلم: ولم أسمعه من النبي رئيلة"، قلت: لهذا الحديث منبوخ، انظر الحديث الآتي.



۷- أبواب ما جاء في الصيام

و أكد ومسائل: ﴿ يَهُمُ مَسُوحُ ہِ - حضرت ابو ہریہ واللہ و جب تک اس کے منسوخ ہونے کاعلم نہیں تھا اس وقت تک بیفو کی و بیتے ہے۔ حضرت ابو ہریہ واللہ کو جب تک اس کے منسوخ ہونے کاعلم نہیں تھا اس وقت تک بیفو کی و بیتے حضرت ابو ہریہ واللہ کو منابت کی حالت میں جب ہوجانے سے روزہ فاسونہیں ہوتا کہ جنابت کی حالت میں جب ہوجانے سے روزہ فاسونہیں ہوتا کہ چنا نچہ حضرت ابو ہریہ واللہ نے اپنے نہلے فتو کی سے رجوع فر مالیا۔ (صحبح مسلم الصیام اس باب صحة صوم من طلع علیه الفحر و هو جنب حدیث: ۱۹۱۹) ﴿ جنابت نواہ احتمام کی وجہ سے ہوئیا جماع کی وجہ سے دونوں صورتوں میں مسئلہ بہی ہے۔ صبح صادق ہوجانے کے بعد عشل کر کے روزہ کھل کر سے ہیں۔ ﴿ وَاللّٰ عَلَٰ اللّٰ عَلَٰ اللّٰ الل

1۷٠٣ حَدَّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ، عَنْ مُطَرَّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَبِيتُ جُنُباً. فَيَأْتِيهِ بِلاَلٌ، فَيُؤْذِنُهُ بِالصَّلاَةِ فَيَتُومُ فَيَغْنَسِلُ. فَأَنْظُرُ إِلَى تَحَدُّرِ الْمَاءِ مِنْ رَأْسِهِ. ثُمَّ يَخْرُجُ فَأَسْمَعُ صَوْتَهُ فِي صَلاَةِ الْفَجْر.

قَالَ مُطَرِّفٌ: فَقُلْتُ لِعَامِرٍ: أَفِي رَمَضَانَ؟ قَالَ: رَمَضَانُ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ.

ا ۱۷-۱- م المونین حضرت عائشہ اللہ سے روایت ہے افھوں نے فر مایا: نی تلظ کورات کے وقت جنابت کی حالت پیش آ جاتی تھی اس مح ہونے پر) حضرت بلال اللہ عاضر ہوکر نماز کا وقت ہوجانے کی اطلاع دیتے تو آپ تلظ المح کوشل فر مالیتے (عشل سے فارغ ہونے پر) میں آپ تلظ کے سرمبارک سے پانی شپکتا و کیمتی کی میں آپ تشریف لے جاتے اور میں فجر کی نماز میں آپ کی (تلاوت کی) آ وازشتی۔

(سند کے ایک راوی) مطرف بنطشہ نے کہا: بیں نے امام عامر هعمی بنطشہ سے کہا: کیا رمضان میں (نبی تلقیم اس طرح کرتے تھے)؟ اضوں نے فرمایا: رمضان اور غہد دخیاں ماریدیں۔

فوائد و مسائل: ﴿ اس میں صراحت ہے کہ رسول الله ظاهم فجر کی اذان کے بعد عشل فرماتے سے بینی روزے کی حالت میں مجھودت جنابت کی حالت میں گزر جانے میں کوئی حرج نہیں۔ ﴿ حضرت مطرف دھے اسے استادے نواری مطرف دھے اسے استادے نوارہ بالاسوال اس لیے کیا کہ کسی کو بیشبرنہ ہو کہ نظی روزے کی صورت میں شرق عظم میں نری



٣٠٧**١ [إسناده صحيح]** أخرجه أحمد: ١/ ٢٥٤،١٠١، والنسائي في الكبرى من حديث مطرف به، وله شواهد عندالبخاري، ح: ١٩٢٦،١٩٢٥، ومسلم، ح: ١١١٠،١١٠٩ وغيرهما.

۔۔ نظلی روز ول ہے متعلق احکام ومسائل ٧- أبواب ما جاء في الصيام

ہے۔ شاید فرض روزے کی صورت میں ایسا نہ ہو۔ اما شععی ڈلٹھ: نے وضاحت فرما دی کہاس مسئلے میں فرض اور نفل روزے میں کوئی فرق نہیں ۔ ® بہ شبنہیں ہونا جاہیے کہ شاید ریچکم خواب میں نایاک ہوجانے کی صورت میں ہے کیونکہ بر کیفیت انسان کے بس میں نہیں۔ حدیث ۴۰ کا میں بیصراحت موجود ہے کہ ہم بستری کی وجہہ سے سل کی حاجت پیش آ جائے تب بھی شری تھم یمی ہے۔ فجر کی اذان ہوجانے کے بعد سل کرلیا جائے تو

> ١٧٠٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع قَالَ: سَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَةَ عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ، وَهُوَ جُنُبٌ، يُرِيدُ الصَّوْمَ؟ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنَ الْوَقَاعِ، لاَ 60 الْحَيْثُ مِنِ احْتِلَامٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيُتِمُّ صَوْمَهُ.

(المعجم ٢٨) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَام الدَّهْرِ (التحفة ٢٨)

١٧٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَأَبُودَاوُدَ. قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن

س کا - حضرت نافع رطان سے روایت ہے انھوں نے کہا: میں نے ام الموشین حضرت امسلمہ واللا سے وریافت کیا که اگر آ وی کو جنابت کی حالت میں صبح ہوجائے اور وہ روز ہ رکھنا جا ہتا ہو( تو کیا حکم ہے؟) حال میں صبح ہوجاتی تھی کہ آپ کوخواب کی وجہ ہے نہیں' بلکہ مماشرت کی وجہ سے عسل کی حاجت ہوتی تھی۔ آب مْلَقِتْلُ عُسْلِ كركِ ايناروز وْمَكمل فروا ليت شخه\_

باب: ۲۸- ہمیشہ روز بےر کھنے کا بیان

٥٠ ١٥ - حضرت عبدالله بن فخير الأفياسي روايت ہے' نبی ناٹیا نے فرمایا: ''جس نے ہمیشہ روزے رکھے' اس نے ندروزہ رکھا' ندافطار کیا۔''

<sup>\$</sup> ١٧٠**٠ [إسناده صحيح]** أخرجه الطبراني في الكبير :٢٩١/٢٣٠، ح:٦٤٢ من حديث عبيدالله بن عمر به، وله شواهد عند مسلم، ح: ١١٠٩ وغيره.

٥-١٧-[إسناده صحيح] أخرجه النسائي: ٤/ ٢٠٧، الصيام، النهي عن صيام الدهر وذكر الاختلاف على مطرف بن عبدالله في الخبر فيه، ح: ٣٣٨٣ من حديث أبي داود الطيالسي به، وصححه ابن خزيمة، ح: ٢١٥٠، وابن حبان (موارد)، ح: ٩٣٨، والحاكم: ١/ ٤٣٥، والذهبي.

٧- أبواب ما جاء في الصيام
 الشّخيرِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ النّبِيُ ﷺ :

«مَنْ صَامَ الأَبَدَ، فَلاَ صَامَ وَلاَ أَفْطَرَ».

۲۰۷۱- حضرت عبدالله بن عمرو والني سه روايت ب رسول الله تلفظ في فرمايا: "جس في بميشه روزه ركها اس في روزه ركها بي نيس-" ١٧٠٦ حَلَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَلَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَلَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمَكِّيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ: «لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ».

🎎 فاكده: اس معلوم بواكه بميشه روز ركفة واليكو بالكل ثواب بين ملتابه

٦٧٠٦\_ أخرجه البخاري، الصوم، باب صوم داود عليه السلام، ح: ١٩٧٩، ومسلم، الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به . . . الخ، ح: ١١٥٩ من حديث حبيب به مطولاً .



۔۔۔۔۔۔۔ نفلی روز و*ں ہے متع*لق احکام وسائل باب: <del>۲۹- ہر مہین</del>ے ت<del>ین روز سے رکھ</del>نا

(المعجم ٢٩) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيامِ لَلاَقَةِ أَيَّامٍ مِّنْ كُلِّ شَهْرِ (التحفة ٢٩)

٧- أبواب ما جاء في الصيام:\_\_\_

20 کا - حضرت منهال دایش رسول الله تایش سے روایت کرتے بین کہ رسول الله تایش سے روایت کرتے بین کہ سول الله تایش کے روزہ اور پندرہ تاریخ کواور فرماتے تھے: 'نیے بیش کے روزوں کی طرح سینی کے بیش کے روزوں کی طرح سینی کے بیشت کے روزوں کی طرح سینی کے بیشت کے روزوں کی کی کیفیت ہے۔''

١٧٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةً، عَنْ أَنْسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ. بْنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَلْمُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَلْمُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَلْمُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ وَلَنَ يَلْمُونَ عَشْرَةً، وَيَقُولُ: وَأَرْبَعَ عَشْرَةً، وَيَقُولُ: اللهُ هَوْمَ الدَّهْرِهُ. الْوَكَهْرَة صَوْمِ الدَّهْرِهُ.

امام این ماجہ دولف نے یہی روایت اسحال بن منصور کے واسطے سے قادہ بن ملحان کے طریق سے بھی روایت کی ہے۔ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَبْنَأَنَا حَبَّانُ 610 أَنْ فَلْ فَلْكُورِ: أَنْبَأَنَا حَبَّانُ 610 أَنْ فِلاَلِ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ قَتَادَةَ بْنِ سِيرِينَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ قَتَادَةَ بْنِ مَلْحَانَ الْقَيْسِيُّ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ مَلْحَانَ الْقَيْسِيُّ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيُّ اللَّهِيُّ اللَّهِيُّ اللَّهِيْ اللَّهِيْ اللَّهِيْ اللَّهِيْ اللَّهِيْ اللَّهِيْ اللَّهِيْ اللَّهِيْ اللَّهُ اللَّهِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِكِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَّةُ الْمُعَلِّلُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِّ الْمُعَلِّلُ

قَالَ ابْنُ مَاجَه: أَخْطَأَ شُعْبَةُ وَأَصَابَ هَمَّامٌ.

امام ابن ماجه دلالله کیتے ہیں: اس روایت میں شعبہ نے فلطی کی اور ہمام نے سیح روایت بیان کی (شعبہ نے اسے عبد الملک بن منعال سے روایت کیا ہے تو وراصل عبدالملک بن قادہ بن ملحان سے مروی ہے۔)

فائدہ: فرکورہ روایت کو ہمارے فاضل محقق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے تا ہم اس مفہوم کی دوسری احادیث حضرت ابوذر غفاری ڈائٹو اور حضرت ابن عباس جائف ہے مروی ہیں جنھیں شیخ عبدالقادر ارناؤوط نے جامع الاصول کے حاشیے میں حسن قرار دیا ہے۔ دیکھیے: (حامع الاصول کے حاشیہ میں حسن قرار دیا ہے۔ دیکھیے: (حامع الاصول کے حاشیہ میں حسن نسائی میں وارو ہے۔ دیکھیے: (حامع الترمذی الصوم ، باب ماحاء فی صوم حدیث جامع ترفدی اورسنن نسائی میں وارو ہے۔ دیکھیے: (حامع الترمذی الصوم ، باب ماحاء فی صوم

١٧٠٧ [إستاده ضعيف] أخرجه أبوداود، الصيام، باب في صوم الثلاث من كل شهر، ح: ٢٤٤٩ من حديث همام
 به، وصححه ابن حبان \* عبدالملك لم يوثقه غير ابن حبان فيما أعلم، ولبعض الحديث شواهد كثيرة عند النسائي،
 ح: ٢٣٨٧ وغيره.

ثلاثه أيام من كل شهر عديث: ٢٦ و سنن النسائي الصوم باب: ذكر الاعتلاف على موسى بن طلحه في النعبر في صيام ثلاثة أيام من الشهر عنيث: ٢٣٣٦ مفرت عبدالله بن عماس عالى عالى عالى عالى عالى عالى الله على ما النبي الله عنه النبي الله عديث الما المال المال عالى المالية الم

صديث سن نمائي يُر وادر ب - (كتاب الصوم ، باب - 100 حَدَّثَنَا سَهْل : فَن أَبِي سَهْل :

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ عَاصِمُ الْأَحْوَلِّ، عَنْ أَبِي عُنْمَانَ، عَنْ أَبِي ذَرُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ صَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّام مِنْ

رَصُونَ مَمْ وَيُومِ كُلِّ شَهْرٍ، فَلْلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ».

فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ تَصْدِيقَ ذَٰلِكَ فِي كِتَابِهِ: ﴿مَن جَآءً بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَثْمُرُ أَشَالِهَٱ﴾ [الأنعام: ١٦٠]فَالْيُومُ بِعَشْرَةِ أَيَّام.

۱۷-۱۸- حضرت ابوذر دانش سے روایت ہے رسول اللہ انتظام نے فرمایا: ''جس نے ہر مہینے میں تمن روز سے رکھے تو یکی ہمیشہ کے روز سے ہیں۔''

الله تعالى نے اپنى كتاب يس اس كى تائيد نازل فرما دى: ﴿ مَنْ جَمَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ اَمُثَالِهَا ﴾ "جو شخص نَكى لے اس كا دس گنا (ثواب) ہے۔ "چنانچہ ایک دن (كے روزے) سے در دن كا تواب مائے۔

الله فائدہ: ندکورہ روایت کو ہمارے فاضل محقق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے اور مزید لکھا ہے کہ سنن نسائی میں حضرت ابو ہریرہ روائٹیا سے مروی حدیث اس کی شاہد ہے لہذاروایت قابل عمل اور قابل حجت ہے۔

١٧٠٩ حَدِّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
 حَدِّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ يَزِيدَ
 الرِّشُكِ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةً
 أَنَّهُا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ
 ثَلاَئَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ. قُلْتُ: مِنْ أَيِّهِ؟

9 - 10 - حضرت معاذہ عدوریہ بڑی خضرت عاکشہ بھی ہے روایت کرتی ہیں انھوں نے فرمایا: رسول اللہ بھی ہم مینیے میں تین روزے رکھتے تھے۔ (حضرت معاذہ عدویہ بھی نے بیان کیا) میں نے کہا: مینیے کے کس جھے میں؟ انھوں نے کہا: نی ٹھی اس بات کی پردانہیں میں؟ انھوں نے کہا: نی ٹھی اس بات کی پردانہیں

٨٠٧٠ [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الصوم، باب ماجاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر، ح: ٧٦٢ من حديث أبي معاوية به، وقال: "حسن صحيح" \* أبومعاوية تابعه عبدالرحيم بن سليمان وغيره، وأخرج النسائي: ٢١٩/٨، ح: ٢٤١٢ بإسناد صحيح عن عاصم عن أبي عثمان عن رجل عن أبي ذر به، وله شاهد صحيح عند النسائي وغيره من حديث أبي هويرة به، ح ٢٤٠٩، ٢٤٠٩.

١٧٠٩ أخرجه مسلم، الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر . . . النح، ح: ١٩٦٠ من حديث يزيد الرشك به .



قائدہ: اس ہے معلوم ہوا کہ مبینے کے درمیانی ایام کے علادہ بھی کوئی ہے تین دن روز بے رکھے جاسکتے ہیں کوئکہ نبی ناٹیٹا بعض اوقات بالتیمین و تخصیص تین روز بے رکھا کرتے تھے تا کہ و جوب نہ سجھا جائے۔ اس طرح آ پیعض وفعہ مبینے کی ابتدا میں روز بے رکھتے 'چنانچہ جن صحابے علم میں آپ کے بھی ابتدائی دن آئے انھوں نے اس کے مطابق بیان کردیا اس لیے ان دونوں لینی ایام بیض اور ابتدائی ایام میں روز بے رکھنے میں کوئی منافات نہیں تا ہم افضل یمی ہے کہ ایام بیض کے سروز بے رکھے جائیں کیونکہ نبی تو پھڑانے اس کا تھم دیا ہے جیسا کہ حدیث نجم زیدے کا میں گزر چکا ہے

(المعجم ٣٠) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ (التحفة ٣٠)

- ١٧١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةً عَنْ صَوْمٍ النَّبِيِّ وَيَخْجُ فَقَالَتْ: كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَفْطَرَ. قَدْ صَامَ. وَيُقْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَفْطَرَ. وَلَمْ أَرَهُ صَامَ. وَيُقْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَفْطَرَ. وَلَمْ أَرَهُ صَامَ مِنْ شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ وَلَمْ أَرْهُ مَنْ عَبَانَ كُلَّهُ. كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَهُ . كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَهُ . كَانَ

باب: ٣٠- نبي تَلْقُيُّمُ كروزون كابيان

ا کا - حضرت الوسلمہ برات سے روایت ہے انھوں نے کہا: میں نے حضرت عائشہ وجھ سے نی تلقیہ کے روزوں کے بارے میں سوال کیا تو ام الموشین وجھ نے فرمایا: نی تاقیم روزے ہی رکھتے ہے جائیں گے۔ اور روزے ہی روزے ہی رکھتے جائیں گے۔ اور روزے چھوڑ ہی چھوڑ ہی دیے ہیں۔ میں نے نہا ہے کہ اب تو آپ نے روزے چھوڑ ہی دیے ہیں۔ میں نے نہی تاقیم کو بھی شعبان سے زیادہ کی مہینے میں روزے رکھ لیتے تھے۔ آپ چندون کے پوراشعبان ہی روزے رکھ لیتے تھے۔ آپ چندون کے موالیاہ شعبان کے (سارے) روزے رکھ لیتے تھے۔ آپ چندون کے موالیاہ شعبان کے (سارے) روزے رکھ لیتے تھے۔ آپ چندون کے موالیاہ شعبان کے (سارے) روزے رکھ لیتے تھے۔ آپ چندون کے موالیاہ شعبان کے (سارے) روزے رکھ لیتے تھے۔

المنظم فوائد ومسائل: ﴿ فَعَلَى روز مُسلسل ركه نا بھى جائز ہے جب كه جرروز و افظار كيا جائے يعنى وصال نه كيا جائے كيونكد وہ ہمارے ليے ممنوع ہے۔ ويكھيے: (صحيح البخاري، الصوم، باب الوصال، حديث:١٩٦١) وصحيح مسلم، الصيام، باب النهى عن الوصال، حديث:١١٠) ﴿ فَعَلَى روز عال كے جرميني من رحميني من الوصال الكي مميني فلى روز عن ركھنا خلاف سنت ہے۔ ﴿ مُاه شعبان مِن فعلى روز ون كا اجتمام زيادہ ہونا جا ہے۔



<sup>•</sup> ١٧١هـ أخرجه مسلم، الصيام، باب صيام النبي ﷺ في غير رمضان . . . الخ، ح: ١١٥٦ عن أبي بكر بن أبي شبية وغيره به، وأخرجه البخاري، ح: ١٩٦٩ وغيره من طريق آخر عن أبي سلمة به .

٧- أبواب ما جاء في الصيام.

- 1۷۱۱ - حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا شُعَبَّهُ ، عَنْ اَبْنِ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: حَتَّى نَقُولَ: لاَ يُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لاَ يَصُومُ الْمَدِينَةَ . وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لاَ يَصُومُ . وَمَا صَامَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا إِلَّا رَصَضَانَ ، مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ .

(المعجم ٣١) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ (التحفة ٣١)

-- نفلی روز وں سے متعلق احکام ومسائل

# باب:۳۱-حضرت داود ملینگا کے روز وں کا بیان

الکے فواکد ومسائل: ( نفلی عبادات کی مقدار کم ویش ہو کتی ہے۔ آ دمی جا ہے تو زیادہ نوافل اداکر ، جا جا کم رکھ لے البتدان امور سے اجتناب کرے جن رکھتیں پڑھ لے۔ اس طرح جا ہے زیادہ روزے رکھ کے چاہے کم رکھ لے البتدان امور سے اجتناب کرے جن

1۷۱۱\_أخرجه البخاري، الصوم، باب ما يذكر من صوم النبي ﷺ وإقطاره، ح: ١٩٧١، ومسلم، الباب السابق، ح:١١٥٧ من حديث أبي بشر به.



١٧١٣\_أخرجه البخاري، التهجد، باب من نام عند السحر، ح: ٣٤٢٠، ١٦٣١، ومسلم، الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به . . . الخ، ح: ١١٦٩/ ١٨٩ من حديث سفيان به .

٧- أبواب ما جاء في الصيام ....

ے رسول اللہ ٹائٹا نے منع فرمایا ہے۔ ﴿ حضرت دادو طینا کے انداز پرنفلی روزے رکھنا سب سے افضل ہے۔

اس سے مجھا جا سکتا ہے کہ اس سے زیادہ نفلی روزے رکھنے سے ثواب کم ہوجائے گا۔ ﴿ حضرت دادو طیناہ دالے روزے اس لیے افضل ہیں کہ اس طریقے ہے انسان کوجم کا اہل وعیال کا اور درسر ہے لوگوں کا دہ تق ادا کرنے کا بھی موقع مل جا تا ہے جو ہمیشہ روزے رکھنے کی صورت میں ادائیمیں کیا جا سکتا اور اللہ کی عبادت کرکے ثواب بھی ماصل ہوجا تا ہے۔ اور ایک لحاظ سے بدائی عمل بھی بن جاتا ہے جواللہ کو بہت پہند ہے۔ ﴿ نماز تجعد رات کے کسی بھی جمع میں ادا کی جا سکتی ہے تاہم فہ کورہ بالاصورت افضل ہے کیونکہ اس میں بھی جمع کے تق اور اللہ کے حق کا ایک خویصورت تو ازن موجود ہے۔ ﴿ واود طیناہ والی نماز کی صورت میں ہم شکا: ایک دات بارہ گھنٹے کی ہوتو اس میں چھ گھنٹے آ رام کیا جائے گھر اٹھر کر چار گھنٹے نماز تہد ادر عبادت میں گزارے جائیں ' مجر دو گھنٹے تک ہوتو اس میں چھ گھنٹے آ رام کیا جائے ' گھر اٹھر کر چار گھنٹے نماز تہد ادر عبادت میں گزارے جائیں ' کھر دو گھنٹے تک آ رام کر لیا جائے۔

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ: حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ بْنُ عَبْدَةً: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ عَبْدَانُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدِ الزُمَّانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَارَسُولَ اللهِ كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمَا وَيُفَعِلُونَ يَوْمَا وَيُفْطِرُ يَوْمَا وَيُفْطِرُ يَوْمَا وَيُفْطِرُ يَوْمَا وَيُفْعِرُ وَمَا وَيُفَعِلُونَ وَالْوَدَا وَاللَهِ يَعْمَلُونَا وَيَعْلِقُونَا وَيُعْمِلُونَا وَلَهُ وَلَا يَعْمُونُ يَعْمُونُ يَصُومُ يَوْمَا وَيُعْمِلُونَا وَيُعْلِمُ يَوْمَا وَيُعْمِلُونَا وَيَعْمَلُونَا وَيَعْمَلُونُ وَمَا وَيُعْلِمُ وَالْمَالِمُ وَيُعْمِلُونَا وَلَوْلَا وَلَهُ وَلَا اللهَا فَيُعْلِمُ لَوْمَا وَيُعْلِمُ وَالْمُونُ يَوْمَا وَيُعْلِمُ وَالْمَا وَلَوْلَا اللهِ فَيْعَالَا اللهِ فَيْعَالَا اللهِ فَيْعَالَا اللهِ فَيْعَالَا اللهِ فَيْنَا فِي فَيْعِلْمُ وَالْمَا وَلَوْلَا اللهِ فَيْنَا اللهِ فَيْعِلَمُ لَا لَهُ اللهِ فَيْنَا فَيْعِلْمُ لَا اللّهِ اللْهِ اللْهِ فَيْنَا اللْهِ اللّهِ اللْهِ اللْهِ لَالَالَا اللْهِ اللْهُ الْمُؤْمِلُولُونُ الْمُؤْمِلُولُونَا اللْهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْهُ الْمُؤْمِلُولُونَا اللْهُ الْمُؤْمِلُولُونَا اللْهَالَ اللْهُ الْمُؤْمِلُولُونَا الْهُولُولُونَا الْهُولُونَا الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِلُولُونَا الْمُؤْمِلُولُونَا الْمُؤْمِلُولُونَا الْمُؤْمِلُولُونَا الْمُؤْمِلُولُونَا الْمُؤْمِلُولُونَا الْمُؤْم

«وَدِدْتُ أَنِّي طُوِّقْتُ ذَٰلِكَ».

اااا - حفرت ابوقاده دالله او دوایت بخ حفرت مرابا الله کرسول! جوخص دو دن روز بر رکھ اور ایک دن روز بر رکھ اور ایک دن جھوٹر دے تو اس کا یہ معمول کیما ہے؟ رسول الله ظلام نے فر مایا: ''کیا کوئی معمول کیما ہے؟ رسول! جوخض ایک دن روزه رکھ اور ایک دن چھوٹر اس کا یہ معمول کیما ہے؟ آپ ظلام نے فر مایا: جوخض ایک دن روزه رکھ اور دو دن چھوٹر اس کا یہ معمول کیما ہے؟ آپ ظلام نے فر مایا: می دن روزه رکھ اور دو دن چھوٹر بے اس کا یہ معمول کیما ہے؟ آپ ظلام نے کہ میں یہ دن روزه رکھے اور دو دن چھوٹر بے اس کا یہ معمول کیما ہے؟ آپ ظلام نے کہ میں یہ دن روزه رکھے اور دو دن چھوٹر بے اس کا یہ معمول کیما ہے؟ آپ ظلام نے کہ میں یہ معمول اختیار کرسکوں ۔''

فوا کدومسائل: ۞ دوروز بر رکه کرایک دن روزه چھوڑ نا اللہ کے تی نافیج نے پینوٹیس فرمایا کیونکہ ہی نافیج فی خالف نے چھوڑ نا اللہ کے تی نافیج اس کے کہ کوئی فضی غلوکا رستہ اختیار کرنا مشکل ہے موائے اس کے کہ کوئی فضی غلوکا رستہ اختیار کرئے جومنا سب تہیں۔ ﴿ حدیث میں فیکور باقی دونوں طریقے اللہ کے نی نافیج نے پیند فرمائ لہذاوہ جائز ہیں۔ ﴿ تیمری صورت کے بارے میں نبی اکریم نافیج نے خواہش خاہر فرمائی کہ ججھے اس کی طاقت طے اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نافیج کے لیے دوسری بہت ی مصروفیات کی وجہ سے میں عمول اختیار کرنا

١٧٦٣- أخرجه مسلم، الصيام، الباب السابق، ح: ١١٦٢ من حديث حماد بن زيد به.



۷- أبواب ما جاء في الصيام وسائل مشكل قا السيام ومعال اختيار كرنا چاہيے جس سے اس كے دوسر فرائض كى مشكل قا الديشرند ہو۔ ادائيگى جي خلل پڑنے كا الديشرند ہو۔

(المعجم ٣٢) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ نُوحِ عَلَيْهِ السَّلَامُ (النحفة ٣٢)

1V18 - حَدَّثْنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلِ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةً، عَنْ جَعْفَر بْنِ رَبِيعَةً، عَنْ أَبِي فِرَاسٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «صَامَ نُوحٌ الدَّهْرَ، إلا يَوْمَ الفِطر وَيَوْمَ الأَضْحٰي».

(المعجم ٣٣) - بَابُ صِيَامٍ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالِ (النحفة ٣٣)

الاا حَلَّنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ: حَلَّنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَلَّنَا مَدَقَةُ بْنُ خَالِدِ: حَلَّنَا مَدَقَةُ بْنُ خَالِدِ: حَلَّنَا يَخْيَى بْنُ الْحَارِثِ اللَّمَارِيُّ قَالَ: سَعِعْتُ أَبًا أَسْمَاءَ الرَّحْبِيَّ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ. مَنْ جَاءً بِالْحَسَنةِ فَلَهُ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ. مَنْ جَاءً بِالْحَسَنةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْنَالِهَا».

باب:۳۲-حفرت نوح مليئا كروزوں كابيان

ا ۱۷۱۴ - حضرت عبدالله بن عمرو والبخاس روایت بے انھوں نے فرمایا: میں نے رسول الله تلفی سے سنا آپ فرما رہے تھے: ''حضرت نوح علیما عیدالفطر کا دن اورعیدالاضی کا دن چھوڑ کر بمیشہ روزے رکھتے تھے۔''

# باب:٣٣-شوال کے چھر دوزے

1210-رسول الله طَلَقِهُمْ كَآ زادكرده غلام حفرت لوبان فالله عند الله طلقهُمْ فَ فرمایا:

د جم فحض فے عیدالفطر کے بعد چیروز رکھ اس کے بورے سال کے روزے ہوگئے۔

پالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ آمَتَالِهَا ﴾ جو محض نکی کرے اس کے لیاس کا دس گاتا ہے۔

بالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ آمَتَالِهَا ﴾ جو محض نکی کرے اس کے لیاس کا دس گنا تو اب ہے۔''

١٧١٤\_[إسناده ضعيف] انظر، ح: ٣٣٠ لعلته، وقال البوصيري: "لهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة".

۱۷۱هـ [صحيح] أخرجه أحمد، والنسائي في الكبراى، والبيهقي: ٢٩٣/٤ وغيرهم من طرق عن يحيى بن الحارث به، وصححه ابن خزيمة، ح: ٢١١٥، وابن حبان (الإحسان)، ح: ٣٦٣٥، نقل المزي في الأطراف: ١٣٩/١ عن ابن ماجه عن هشام بن عمار عن صدقة بن خالد عن يحيى به، ولم يذكر بقية، والله أعلم.

مستفلی روزوں ہے متعلق احکام ومسائل

٧- أبواب ما جاء في الصيام ...

الا الله على الواليوب والنفر سے روايت بے روايت ہے روایت ہے ہوروزے رکھے اس میں چیاروزے رکھے ''

- ۱۷۱٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدِ، عَنْ عَمْرَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتُبْعَهُ بِسِتٌ مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصَوْم الدَّهُرِ».

فوائد و مسائل: ﴿ يَمْ سَلَمَانُونَ بِرَاللّٰهُ كَا فَاصَ احْمَانَ ہِ كَدَاسَ كَى رَضَا ہَے لِيے جَوْمُلُ كِيا جَائِ اَسَ كَاللّٰهُ وَ اَسْدَ وَ اَسْدَ وَ اِسْدِ بَرِتِ زَیادہ و بَیّا ہِ اِسْ رَحِمَت الّٰہِی ہے فائدہ اٹھانے کے لیے فرضی عبادت کے ساتھ ساتھ فی عبادات بھی ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ﴿ اَسْ مُعْلَاء كَا خَیالَ ہے کہ بیروزے عید کے دوسرے دن ہے شروع کرنا ضروری نہیں اور مسلسل رکھنا بھی ضروری نہیں تاہم ساتھ ہی رکھ لینے میں آسانی ہے۔ ﴿ اِحْصَ جَدُّ عُوام مِیں مشہور ہے کہ عید کے بعد یہ چوروزے رکھ کرشوال کی آٹھ تاریخ کو بھی عید ہوتی ہے۔ بعض لوگ اس دن پھے اہتمام بھی کرتے ہیں۔ یہ خیال ہے اصل ہے لہذا اس ہے اجتناب کرنا چاہیے۔ ﴿ "زَمَانَ ہُورِ اِسْ مَنْ اَسْلَا لِهَا اِسْ حَرْجَ وَاضْح کیا جاتا ہے کہ حسب قاعدہ ﴿ مُنْ جَمَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ اَمْنَا لِهَا ﴾ روزوں کا ثواب اس طرح واضح کیا جاتا ہے کہ حسب قاعدہ ﴿ مُنْ جَمَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ اَمْنَا لِهَا ﴾ (الأنعام ۲۰۱۱) رمضان کے تیں اورشوال کے چودن کل چیش دن ہوئے اور دس گنا ثواب ہے تین سوساٹھ ہو گئا وارد تر گیا تھی تعداد سال کے دنوں کی ہوتی ہے۔ واللّٰہ اعلیہ.

عد اورهريه به العداد مان عدول بول عدول عدول المعجم (المعجم 13) - بَابُّ: فِي صِيبًام يَوْمٍ فِي صَيبًام يَوْمٍ فِي صَبِيلًا اللهِ (التحفة 28)

الْمُهَاجِرِ: أَنْبَأْنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُهَاجِرِ: أَنْبَأْنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

باب:۳۳-الله کی راه میں ایک دن روز ورکھنا

ا ا ا حضرت ابوسعید خدری خاتین به روایت بے مول الله خاتی نے فر مایا: '' جو خص الله کی راه میں ایک دن روزه رکھے گا' الله تعالی اس دن کی وجہ سے اس کے چہرے سے جہنم کوستر سال کے فاصلے تک دور کر

١٧١٦\_ أخرجه مسلم، الصيام، باب استحباب صوم سنة أيام من شوال اتباعًا لرمضان، ح: ١١٦٤ من حديث عبدالله بن نمير به.

١٧١٧ أغرجه البخاري، الجهاد والسير، باب قضل الصوم في سبيل الله، ح: ٣٨٤٠ من حديث يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح عن التعمان، ومسلم، الصيام، باب قضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه، بلا ضور ولا تقويت حق، ح: ١١٥٣ عن محمد بن رمح من حديث التعمان به.



٧- أبواب ما جاء في الصيام وسساكل على الصيام وسساكل المساكل المام وسساكل

الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ وَكُالَّ صَامَ يَوْماً فِي سَبِيلِ اللهِ، بَاعَدَ اللهُ، بِذَٰلِكَ

الْيُوْمِ، النَّارَ عَنْ وَجْهِهِ سَبْعِينَ خَرِيفاً».

الكرا - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا فَلَى الْعَزِيزِ أَنَسُ بْنُ عَبَّالِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ اللَّيْثِيُّ ، عَنِ أَبِي هُوَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ صَامَ يَوْماً فِي سَيِلِ اللهِ ، زَحْزَحَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّادِ سَيِلِ اللهِ ، زَحْزَحَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّادِ سَبْعِينَ خَرِيفاً ».

۱۷۱۸ - حضرت ابوہریرہ مٹائنا سے روایت ہے' رسول اللہ ٹاٹیٹر نے فرمایا:''جوشخض اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھے گا'اللہ تعالیٰ اس کے چیرے کوجہنم سے ستر سال کے فاصلے تک دورکردےگا۔''

617

فوائد وسائل: ① ندکورہ روایت کو جارے فاضل محقق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے اور مزید کھھا ہے کہ گرشتہ روایت (۱۷۱۷) اس سے کفایت کرتی ہے۔ غالباً ای وجہ سے دیگر محققین نے اسے سیح قرار ویا ہے البغدا نہورہ روایت سندا ضعیف ہونے کے باوجود قابل عمل اور قابل جمت ہے۔ ② ''اللہ کی راہ میں'' کا مطلب کھار سے جہاد کے وقت روزہ رکھنا ہے بشرطیکہ اس سے کمزور کی پیدا ہوجانے کا احتمال نہ ہو۔ بیہ مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اس سے تھم کی تعمیل میں روزہ رکھا۔ ضلوص نیت سے جو کام کیا جائے وہ اللہ ہی کی راہ میں ہوتا ہے۔ ④ ستر سال کے فاصلے کا مطلب بیہ ہے کہ جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا فاصلہ سر سال کی راہ میں بوتا ہے۔ آس سے مراد بہت زیادہ دور بھی ہوسکتا ہے فاصلے کی دور کی کو داخت کرنے کے لیے ستر میں ال کی مسافت سے تشہید دی گئی۔

(المعجم ٣٥) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ النَّشْرِيقِ (التحفة ٣٥)

١٧١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ

باب:۳۵-ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی ممانعت

اداء- حفرت ابوہریرہ ہلگا سے روایت ہے' رسول اللہ ٹلگا نے فرمایا:''منی کے ایام کھانے پینے

١٧١٨ [إستاده ضعيف] والحديث السابق يغني عنه ٥ عبدالله بن عبدالعزيز الليثي ضعيف، واختلط
 يأخره(تقريب).

\_ ١٧٦٩\_[إسناده حسن] أخرجه ابن أبي شبية : ٢١ / ٢، ح : ١٥٢٦٣ عن عبدالرحيم بن سليمان به باختلاف بسير، وللحديث طرق كثيرة جدًا، وهو من الأحاديث المتواترة، كما في قطف الأزهار المتناثرة للسيوطي : ٥١ .

> أ ١٧٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ. قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبْيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ بِشْرِ بْنِ سُحَيْمٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَقَالَ: «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ. وَإِنَّ لَمَذِهِ الأَيَّامَ أَيَّامُ أَكْلٍ

124- حضرت بشرین محم والتئاسے روایت ہے کہ
رسول الله طافی نے ایام تشریق میں خطبہ ارشاد فرمایا اس خطبہ کر دوران میں آپ نے فرمایا: "جنت میں
صرف مسلمان جان ہی واخل ہوگی۔ اور برایام کھانے
سنے کے دن ہیں۔ "

الله فوائدومسائل: ﴿ المام تشريق عيدالا في كا بعد كة تمن دنول كو كهتة بين لينى ذوالمجهى كايارة باره اورتيره تاريخ ﴿ وَالْحَدِي الله عَيْرِه دَوالْحَجهِ كَا عَلَى الله عَلَى اله

میسر ہو قربانی سے (وہ کرے) ' پھر جو مخفص ( قربانی) نہ پائے تو وہ تمین روز ہے رقح کے دنوں میں رکھے اور سات اس وقت جب تم گھر لوٹ آ ؤ ' یہ پورے دی (روز ہے) ہیں۔' ﴿ ایا مِ تَصْرِیقِ کُومِیٰ کے ایام اس لیے کہا جا تا ہے کہ حاجی بیدون منی میں گزارتے ہیں۔ ﴿ قربانی کے متبادل دیں روزوں میں سے جو تین روز ہے گے کہ ایام میں رکھنے ضروری میں ' وہ بوم عرفہ سے پہلے رکھنے جا میں اگر وہ دن گزر جا کیں تو ایام تشریق میں رکھے۔



۔ نفلی روز وں سے متعلق احکام ومسائل ٧- أبواب ما جاء في الصيام \_\_\_\_\_

(صحيع البخاري؛ الصوم؛ باب صيام أيام تشريق؛ حديث: ١٩٩٨ ١٩٩٤) ﴿ جنت مِس والحل مون ك ليصرف زبان سے اسلام كا اظہار كرنا كافى نہيں بلكدول ميں الله كا دكام كى اطاعت كا جذب اور عملى طور ير اس کا ظہار بھی ضروری ہے۔ایمان میں عملی نقص جنت میں فوری دافطے سے رکاوٹ کا باعث ہے۔جنم میں سزا بطَّنتے کے بعد یا اللہ کی خصوصی رحت سے معافی حاصل ہوجانے کے بعد جنت میں داخلمکن ہے البته شرک ا کبرکامر کلب اور غیرمسلم جب تک اس شرک اور کفر سے تو بہ کر کے نہ مراہو' وائی جبنی ہے۔

(المعجم ٣٦) - بَاب: فِي النَّهْي عَنْ صِيَام باب: ٣٧- عيدين كون روز يَوْمِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحٰى (التحفة ٣٦)

> ١٧٢١ - حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَدِ فِنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْن عُمَيْر، عَنْ قَزَعَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهٰى عَنْ صَوْم يَوْم الْفِطْرِ وَيَوْمِ الأَضْحَى.

> ١٧٢٢ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْل: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَيَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْيَةِ. فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهْى عَنْ صِيَام هٰذَيْن الْيَوْمَيْنِ، يَوْم الْفِطْرِ وَيَوْم الأَضْلَحَى. أَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ، فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ. وَيَوْمُ الأَضْلَحَى تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ لَحْم بُسُكِكُمْ.

ر کھنے کی ممانعت

ا ا ا ا - حفرت ابوسعید والله سے روایت ہے کہ رسول الله مَاثِيْنُ نِے عيدالفطر اور عيدالاضحٰيٰ كے دن روزہ رکھنے ہے منع فر مایا۔

١٢٢١ - حفرت الوعبيد الطف سے روايت ب انھوں نے کہا: میں حضرت عمر بن خطاب ٹٹاٹٹا کے ساتھ عید میں حاضر تھا۔امیر المونین ڈاٹٹانے خطبے سے پہلے نماز شروع کی اور (نماز کے بعد خطبہ دیتے ہوئے)

> ہے منع فر ماما ہے' لیعنی عبدالفطر کے دن اور عبدالاضیٰ کے دن یے عیدالفطر کا دن تو تمصا را روز دل سے فارغ ہونے کا دن ہےادرعیدالاضیٰ کے دن تم اپنی قربانیوں کا گوشت کھاتے ہو۔

> فرمایا: رسول الله علی نے ان دو دنوں کا روزہ رکھنے

١٧٢١ أخرجه البخاري، الصوم، باب صوم يوم النحر، ح: ١٩٩٥، ومسلم، الصيام، باب تحريم صوم يومي العيدين، ح: ٨٢٧/ ١٤٠ من حديث عبدالملك به.

١٧٣٧\_أخرجه البخاري، الصوم، باب صوم يوم الفطر، ح: ١٩٩٠، ١٩٩٠، ومسلم، الصيام، الباب السابق، ح: ١١٣٧، ومن حديث الزهري به، انظر الحديث السابق.



٧- أبواب ما جاء في الصيام ......

> (المعجم ٣٧) - بَابُّ: فِي صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ (التحفة ٣٧)

١٧٢٣ - حَلَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ
الأعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً
قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ
الْجُمُعَةِ إِلَّا بِيَوْمٍ قَبْلَهُ، أَوْ يَوْمٍ بَعْدَهُ.

باب: ۳۷- جمعے کے دن روز ہ رکھنا

۱۷۲۳- حضرت ابو ہریرہ دائلتا ہے روایت ہے انھوں نے کہا: رسول اللہ تافیا نے جمعے کے دن کا روزہ رکھنے ہے منع فرمایا ہے سوائے اس صورت کے کہ اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد بھی روزہ رکھالیا جائے۔

کی فوائدومسائل: ① جمعے کے دن مسلمانوں کی ہفت روزہ عید ہے اس لیے اس دن کا اکیلا روزہ رکھنا آیک لحاظ سے عید کے دن روزہ رکھنے سے مشابہ ہوجا تا ہے۔ ﴿ جمعرات کاروزہ رکھنا مسنون ہے جمیعے کہ حدیث: ۲۵۹۵ مدید کے دن کا ۲۸۰ میں آر ہا ہے۔ اس کے ساتھ ملاکر جمعے کا روزہ بھی رکھا جاسکتا ہے۔ ﴿ ای طرح اس کیلے ہفتے کے ون کا روزہ بھی ممنوع ہے۔ (دیکھیے حدیث: ۲۵۲۱) البتہ جمعے اور ہفتے کے دن کو روزہ بھی ممنوع ہے۔ (دیکھیے حدیث: ۲۵۲۱) البتہ جمعے اور ہفتے کے دنوں کو ملاکر روزہ رکھا جائے تو جائز ہے۔

۱۷۲٤ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا المَّالِمِ بَعْلَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا المَّالِمِ اللهِ المَّالِمِينِ اللهُ عَلَى اللهُ المَّالِمِينِ اللهُ عَالَمُ اللهُ اللهُ

١٧٢٣ ـ أخرجه البخاري، الصوم، باب صوم يوم الجمعة . . . الخ، ح : ١٩٨٥ من حديث الأعمش به، ومسلم، الصيام، باب كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق عادته، ح : ١١٤٤ عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره.

1878 أخرجه البخاري، الصوم، الباب السابق، ح: ١٩٨٤ من حديث عبدالحميد به، ومسلم، الصيام، الباب السابق، ح: ١٤٢٦ من حديث سفيان بن عينة به.



٧- أبواب ما جاء في الصيام .....

قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، وَأَنَا أَطُوفُ عَسَرال كِيا: كَيَا بِي تَلَاَمُ فَ جَعَكَارُورُهُ وَكَفَّ عَمْعُ إِللَّهِ عَنْ صِبَامٍ يَوْمٍ فَرَمايا هِ؟ الْحُول فَ فَرَمايا: بِالْ فَتَم هَالَ كُور كَ الْبَيْتِ: أَنْهَى النَّبِيُ يَكِيلًا عَنْ صِبَامٍ يَوْمٍ فَرَمايا هِ؟ الْحُول فَ فَرَمايا: بِالْ فَتَم هَالَ كُور كَ الْبَيْتِ: ربك!

فوائد و مسائل: ﴿ طواف کعب کے دوران میں بات چیت کرنا جائز ہے تا ہم نضول بات چیت سے اجتناب کرتے ہوئے دعا و ذکر میں مشغول رہنا افغل ہے۔ ﴿ اللّٰهِ كَافُلْ کَافُلْ کَا اللّٰہ کا ذکر اللّٰہ کا ذکر اللّٰہ کا ذکر اللّٰہ کا ذکر ہے۔ ﴿ اللّٰہ کَافُلْ کَا اللّٰہ کَا اللّٰہ کا ذکر ہے۔ کا تعمیل کا اللّٰہ کا فیصل کھانی ہوئے کے بات کی تاکید کے لیے میں کھانا جائز ہے کین بلاضرورت کثرت سے تسمیں کھانا جھانہیں اور جوئی قسم تو بہت بڑا گناہ ہے۔ ﴿

١٧٢٥ حَدَّثْنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ: أَنْبَأْنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثْنَا شَيْبَانُ، عَنْ عَاصِم، قَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَلْمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَشِيَّةً يُفْطِرُ يَوْمَ

۱۷۲۵ - حضرت عبدالله بن مسعود فالله سے روایت بے انھوں نے فر مایا: میں نے رسول الله ٹائٹا کو جمعے کا روزہ کم بی چھوڑتے دیکھا ہے۔

کے اکدہ: بیحدیث گزشتہ احادیث کے نخالف نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ ٹائٹی نے جب جمعے کا روزہ رکھا تو اس کے ساتھ جمعرات یا ہفتے کے دن کا روزہ بھی رکھا ہوگا۔

> (المعجم ٣٨) - **بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامٍ** يَوْم السَّبْتِ (التحفة ٣٨)

- ١٧٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
 حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ،
 عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن بُسْرِ

باب: ۳۸- ہفتے کے دن کاروز ہ رکھنا

۲۷ کا۔ حضرت عبداللہ بن بسر ٹاٹٹا ہے روایت ہے رسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا: '' بفتے کے دن کا روزہ نہ رکھو سوائے اس روزے کے جوتم پر فرض ہو۔ اگر کسی کو

١٧٢٥\_[إسناده حسن] أخرجه أبوداود السجستاني، الصبام، باب في صوم الثلاث من كل شهر، ح: ٢٤٥٠ من حديث أبي داود الطبالسي به، وقال الترمذي: "حسن غريب".



١٧٣٦ــ[إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الصيام، باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم، ح: ٢٤٢١ عن حميد بن مسعدة به، وحسنه الترمذي، ح: ٧٤٤، وصححه ابن خزيمة، ح: ٢١٦٤، والحاكم: ١/ ٤٣٥، والذهبي، وابن السكن، وأورده الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة.

يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ. فَإِنْ ﴿ كُوچِ*نِ لِـ*ـــُــُ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا عُودَ عِنْبٍ، أَوْ لِحَاءَ مَ رَبِّهِ وَأَوْمُو اللَّهِ عُولًا عَوْدَ عِنْبٍ، أَوْ لِحَاءَ

شَجَرَةٍ، فَلْيَمُضَّهُ».

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ اللهم ابن ماجه وَ الله فَا نيروايت بميل حيد ابن حبيب، عَنْ تَوْدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ بن معده ف سفيان بن حبيب عَ المحول ف وُربن مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ، عَنْ أَخْدِهِ يَنِيدِ عَ المحول ف غالد بن معدالت عَ المحول ف مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ، عَنْ أَخْدِهِ عَبِد الله بَن بسر عال كي بمشره كوالسلام عرول الله عَلَا لَهُ وَسُعُونَ عُنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

تنافی سے نگر دورت کی مثل بیان کی۔

قائدہ: اس ہے بھی اسلیفی ہفتے کے دن کے روزے کی ممانعت ثابت ہوئی۔ فرض روزے رکھتے ہوئے سے

دن بھی آتا ہے کیکن وہ اکیلا ہفتے کے دن کے روز نہیں یوتا 'ای طرح قضاروزے رکھتے ہوئے ہا ہمتام کرنے کی

ضرورت بھی کی بیٹے کے دن شرکھا جائے ای طرح انتقاقا اگر ہفتے کے دان کا روزہ آپڑے مثلاً: کی کا ایک

روزہ رہ آپانی تھا اس کی قضایں اس نے روزہ رکھا 'افنا قالوہ ہفتے کا دن تھا' روزہ رکھنے والے کا ارادہ ہفتے کو اہمیت

وینے کا بھی تھا یا والو والی روزہ رکھتے ہوئے جمرات کوروزہ رکھا تو اب ہفتے کو بھی مورار کوروزہ رکھا ہوگا تو گا

(المعجم ٣٩) - بَابُ صِيَامِ الْمَشْرِ (التحفة ٣٩)

البي صورتول مين متع تبيس ہوگا۔

باب:۳۹- ذوالحجرك بهلِ عشرك كروزي

۱۷۲۷- معترت عبدالله بن عباس الأشاس ردایت به رسول الله ترفیل نے فرمایا: '' کوئی دن ایسے نہیں جن بیس کیا ہوا مثل الله کوان دنوں (میس کیے ہوئے ای عمل) سے زیادہ محبوب ہو۔'' یعنی ذوا لحجہ کے پہلے دس دنوں میس محللیہ عالثہ نے عرض کیا: ''اساطلتہ کے رسول! الله کی راہ میں جہاد کی راہ میں این حان اورا نیا مال لے کر (جہاد کی راہ میں این حان اورا نیا مال لے کر (جہاد

622

نفلی روز وں ہے متعلق احکام ومسائل ٧- أبواب ما جاء في الصيام .... قَالَ: "وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ. إِلَّا مِن الكَا يُمرِيكُونِي كَرُوالِين ندَآياً" رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعُ مِنْ ذٰلِكَ بِشَيْءٍ».

💥 فوا کد ومسائل: ① رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ایام ذوالحہ کے پہلے دیں دن ہیں۔ ۞ نفل روزوں میں ذوالحجہ کے پہلے نوایام کے روزے زیادہ اُنفل ہیں'ان میں سے نو ذوالحجہ کا روزہ زیادہ اُنفل ہے۔ ان افضل ایام میں انجام دیا جانے والا ہر عمل دوسرے ایام سے زیادہ تو اب کا باعث ہے۔ اس سے ثابت ہوا ، کہان ایام کا روزہ بھی دومرے ایام کے روزوں سے افغنل ہے البتذوین ذوالحجہ کا روزہ رکھنا جا ترنہیں اس لیے پہلے عشرہ کے روز وں سے مراد پہلے نو دن کے روز بے ہیں۔ ®ان ایام میں کیا ہوا جہاد دوسرے ایام کے جہاد فضل بـ محابد رام كاسوال وكا الحهاد في سبيل الله " سية چاك جهاد دومرى نيكول س افضل عبادت ہے۔ای طرح اس حدیث کے عموم سے بیہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ان مبارک ایام میں کیا ہوا کوئی بھی عمل دیگرایام میں کیے ہوئے عمل یا جہاد سے افضل ہے۔

١٧٢٨ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ بْنِ عَبِيدَةً: ١٤٢٨- حضرت ابو هرريه وللله سے روايت ہے رسول الله عليم في فرمايا: " ونيا ك ونول من كوئي ون اليانبيں جس ميں عبادت كرنا الله كوان دس دنوں كى عبادت سے زیادہ محبوب موران میں ایک دن کا روزہ سال بھر کے روز وں کے برابر ہے اوران کی ایک ایک رات شب قدر کے برابر ہے۔"

حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ وَاصِل، عَنِ النَّهَّاسِ بْن قَهْم، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا أَيَّامٌ، أَحَبُّ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا، مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ. وَإِنَّ صِيَامَ يَوْم فِيهَا لَيَعْدِلُ صِيَامَ سَنَةٍ ، وَلَيْلَةٍ فِيهَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ».

١٧٢٩ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَامَ الْعَشْرَ قَطُّ.

۲۹ احضرت عائشہ اٹھا سے روایت ہے انھوں نے قرباما: میں نے رسول اللہ ٹائٹی کو دس دنوں میں بھی روزےرکھتے نہیں دیکھا۔



١٧٢٨ـ [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الصوم، باب ماجاء في العمل في أيام العشر، حـ ٧٥٨ من حديث مسعوديه، وقال: "غريب"، وانظر، ح: ١٣٨٢ لعلته.

١٧٣٩\_أخرجه مسلم، الاعتكاف، باب صوم عشر ذي الحجة، ح:١١٧٦ من حديث إبراهيم به.

٧- أبواب ما جاء في الصيام ٧- أبواب ما جاء في الصيام

فوائد ومسائل: ﴿ مُكن ہِ الموننين ﷺ وَوَائد ومسائل: ﴿ مُكن ہِ الموننين ﷺ وَائد ومسائل: ﴿ مُكن ہِ الموننين ﷺ واطلاع ندہوئی ہوکہ نبی تاہم ام الموننین پڑٹا خودع فد کے دن كاروز و ركھتی تھیں۔ اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ تیسی دوسرے محابد یا صحابیات (وَاللّٰهُ اللّٰ اللّٰهِ اللهُ اللهِ مَسْلَمُ لَلْ اللّٰهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّٰ اللّٰ الللهُ اللهُ اللللللّٰ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ا

> (المعجم ٤٠) - بَنَابُ صِيَامٍ يَوْمٍ عَرَفَةً (التحدة ٤٠)

باب: ۲۰۰۰ - عرفے کے دن کاروزہ

۱۷۳۰- حضرت ابوقادہ دھنو سے روایت ہے اسول اللہ تھی نے فرمایا: "عرفے کے دن کے روزے کی وجہت میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اس سے پہلے سال بھر کے اور اس کے بعد کے سال بھر کے گناہ معاف فرمادےگا۔"

١٧٣٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ: أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ حَبْدَةَ: أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيْدٍ: حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدِ الزُّمَّانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "صِيّامُ يَوْمٍ عَرَفَةَ ، فَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "صِيّامُ يَوْمٍ عَرَفَةَ ، فِنِي أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ التَّبِي فَلَكُ وَالتَّينَ بَعْدَهُ».

المحمار: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ حَمْزَةً، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ عَنْ عَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ اللهُ عَنْ أَبِي النَّعْمَانِ قَالَ: سَعِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْدٌ يَقُولُ: «مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةً، عُفِرَ لَهُ سَنَةٌ أَمَامَهُ وَسَنَةٌ بَعْدَهُ».

۱۳۵۱ - حضرت قادہ بن نعمان ڈیکٹؤ سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ گالڈ اسے سنا' آپ فرمار ہے تھے: ''جس مختص نے عرفے کے دن روزہ رکھا' اس کے ایک سال آگے اور ایک سال پیچھے گاناہ معاف ہوجائیں گے۔''

فوائد و مسائل: ﴿ فَرُوره روایت کی بابت ہمارے فاصل محقق لکھتے ہیں بیسندا ضعیف ہے البتہ گزشتہ صدیث (۱۷۳۰) اس سے کفایت کرتی ہے کیونکہ بیسابق حدیث کے ہم معنی ہی ہے ویگر محققین نے بھی اسے گزشتہ حدیث کی وجہ سے قابل عمل اور قابل جمت قرار دیا ہے۔ ویکھیے: (إرواء الغلبل: ۱۹/۱۰۹/۱۰ و سنن ابن ماجد للد كتور بشار عواد حدیث ۱۷۳۱) ﴿ عُرف کے دن سے مراوذ والحجر کی نوتاری ہے۔ اسے عرف ماجد للد كتور بشار عواد حدیث ۱۷۳۱)

١٧٣٠ [صحيح] تقدم، ح: ١٧١٣.

١٧٣٦\_[إستاده ضعيف] أخرجه الطبراني في الكبير: ١٩/٥، ح: ٨ من حديث هشام به، وانظر، ح: ٣٤٥ لعلته، والحديث السابق يغني عنه، وقبل رواه زيد بن أسلم عن عياض به، والله أعلم.

٧- أبواب ما جاء في انصيام ٧- أبواب ما جاء في انصيام معالل دورول معالل وماكل

کا دن اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن حاتی عرفات کے میدان میں تھیرے ہوئے ہیں۔ اور وقوف عرفات جج کا عظیم ترین رکن ہے جو شخص اس دن عرفات میں نہ بھتے ہیں کہ اس موتا۔ ﴿اس مَعْم کی احادیث میں عمانی موتا۔ ﴿اس مُعْم کی احادیث میں عمانی موتا۔ ﴿اس مُعْم کی احادیث میں عمانی ہو جائیں۔ ﴿ بعض کی احادیث میں اختاہ وں کی موافی ہوجائیں۔ ﴿ بعض کوگ عرف کا روزہ اس دن رکھتے ہیں جس دن سعودی عرب میں 9 ذوالحجہ ہؤید درست نہیں کو خلہ جو عبادات اوقات مقررہ سے تعلق رکھتی ہیں ان میں عمل کرنے والے کے مقام کا اعتبار ہوتا ہے۔ جس طرح ہم پاکتان میں ظہر کی نماز کمہ میں سورج وعلی جائے تک مؤ خرنییں کرتے یا کہ یہ میں سورج غروب ہوجانے تک مؤخر نہیں کرتے اوقاد پر چا تدفظر کے غراد مدار ہے۔ نیز تفصیل کے لیے دیکھیے کہ دیدے ۱۲۵۲ کے فوائد ومدار ہے۔ نیز تفصیل کے لیے دیکھیے کہ دیدے ۱۲۵۲ کے فوائد ومدائل۔

١٧٣٧ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً ، وَعَلِيُ بْنُ مُحَمَّدٍ . حَدَّثَنِي وَعَلِيُ بْنُ مُحَمَّدٍ . قَالاً : حَدَّثَنِي مَهْدِيِّ الْعَبْدِيُّ ، حَدَّثَنِي مَهْدِيِّ الْعَبْدِيُّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلٰى أَبِي هُرَيْرَةَ فِي بَيْتِهِ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ فِي بَيْتِهِ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ بعَرْ فَاتٍ ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : نَهْى رَسُولُ اللهِ بعَرَفَاتِ ؟

ﷺ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ.

ا ۱۷۳۲ - حضرت عکرمد در الله این او ایت با اضول نے کہا: میں حضرت ابو ہریرہ در الله کے گھر میں ان کی فدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے ان سے عرفات کے میدان میں عرفے کے دن کاروزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا تو حضرت ابو ہریہ داللہ نے فرمایا: رسول اللہ منع فرمایا نے عرفات میں عرفے کے دن کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔

فاکدہ: ندکورہ حدیث میں یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت ثابت ہورہی ہے لیکن بیرتجاج کرام کے ساتھ فاص ہے کہ آپ نے حاجیول کواس دن کا روزہ رکھنے ہے منع فر مایا ہے جیسے کہ خودرسول اللہ تلاقیم نے جمتہ الوداع کے موقع پر عرف کے دن روزہ نہیں رکھا تھا۔ (صحیح البخداری 'الصدم' باب صوم یوم عرفه' حدیث:۱۹۸۸) نیز جاج کوعرفات کا وقوف اوراس اثنا میں دعا ومنا جات میں مشغول رہنا ہوتا ہے اس لیے بید عمل روزے کی نسبت اولی ہے ۔ غیرعا جی کے لیے اس روزے کی فضیلت گزشتہ احادیث سے ثابت ہے۔

باب:۱۳۱ - عاشورے کا روزہ

(المعجم ٤١) - **بَابُ** صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ (التحفة ٤١)



١٧٣٧\_[إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الصيام، باب في صوم يوم عرفة بعرفة، ح: ٢٤٤٠ من حديث حوشب به \* مهدي الهجري وثقه ابن خزيمة، وابن حبان فهو حسن الحديث.

٧- أبواب ما جاء في الصيام

١٧٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ،
عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً
قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ
عَاشُورَاءَ، وَيَأْمُرُ بَصِيَامِهِ.

- ١٧٣٤ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينِنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُ ﷺ الْمَدِينَةَ. فَوَجَدَ الْيَهُودَ صُيَّاماً. فَقَالَ: هَمَا هُذَا؟ قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ أَنْجَى اللهُ فَقَالَ: هُمَا مُذَا؟ قَالُوا: هُذَا يَوْمٌ أَنْجَى اللهُ فِيهِ مُوسَى، وَأَغْرَقَ فِيهِ فِرْعَوْنَ، فَصَامَهُ مُوسَى شُكْمًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَحْنُ مُوسَى شُكْمًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَحْنُ أَحَتُ بِمُوسَى مِنْكُمْ "فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.

۱۳۳۷- حضرت عبداللہ بن عباس خاشسے روایت ب انصول نے فرمایا: نبی علیا کہ دینہ منورہ تشریف لائے فرمایا: 'نبی کی علیا کہ دینہ منورہ تشریف لائے فرمایا: ''بید کیا ہے؟'' انصول نے کہا: بیدوہ دن ہے جس میں اللہ نے موکی طیا کہ و نجات دی اور فرعون کو فرق کیا تو موکی طیا ہے نے (اس نعمت کے) شکر کے طور پر روزہ رکھا (اس لیے ہم بھی روزہ رکھا ہیں۔) تو رسول اللہ علیا ہے فرمان ''موکی طیا ہیں ہماور حق تمیں۔) تو رسول اللہ علیا ہے فرمان ''موکی طیا ہیں ہماور حق تمین سے زیادہ ہے۔' جنا نجہ فرمان ا

آپ نے اس دن کاروز ہرکھااورروز ہ رکھنے کا حکم دیا۔

نفلى روزون سيمتعلق احكام ومسائل

٣٣١-١-١م المونين حفرت عائشه بي اسيروايت

ے انھوں نے فر مایا: رسول الله ﷺ عاشورا ( دس محرم )

کے دن روز ہ رکھتے تھے اور اس دن روز ہ رکھنے کا تھم

ويت تقے۔

فوائد ومسائل: ﴿ ' د صرت موی طیالا پر ہمارا جق تم سے زیادہ ہے۔ ' اس کا مطلب ہے ہے کہ موی اطبالا فو خون کی جانہ ہی جر بحث ہی شریک ہیں کیونکہ بیا للہ کی طرف سے شرک پر تو حدید کی فتح کا اظہار ہے۔ اور سیح تو حدید پر ہم سلمان قائم ہیں' نہ کہتم یہودی جو موی طبالا کی امت ہونے کا دعوی رکھتے ہو کیونکہ تم نے تو اپنے غذہ ہب میں اتنا شرک شامل کرلیا ہے کہ تم فرعون کے شرکیہ فد جب سے قریب تر ہوگئے ہو۔ ﴿ شکر کے طور پر عبادت کرنا بہلی امتوں میں بھی مشروع تھا۔ ہماری شریعت میں بھی مجدہ شکر کیا نماز شکرانہ یا شکر کے طور پر عبادت کرنا بہلی امتوں میں بھی مشروع ہے۔ ﴿ ہماری شریعت کی عبادات سابقہ شریعت کی عبادت سے ایک حد تک متعدد مسائل میں بیا تمیاز طوظ رکھا گیا ہے۔ عاشورا



... نفلی روز وں ہے متعلق احکام ومسائل

٧- أبواب ما جاء في الصيام

کے روزے میں بیانتیاز اس طرح قائم کیا گیا ہے کہ وہ لوگ صرف دس محرم کا روزہ رکھتے ہیں رسول اللہ تاہینی فیصرف دس محرم کا روزہ رکھتے ہیں رسول اللہ تاہینی فیصرف بیسے بیان کے اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لینے کا علم فر مایا اس کے لیے دن تعمیر کی بابت حضرت ابن عباس بی اللہ موری صدیث :'' میرود کی مخالفت کرو، ان سے ایک دن بعدروزہ رکھو ۔'' تو ضعیف ہے، تا ہم حضرت ابن عباس ہی سے موقوقاً مروی ہے: میبود کی مخالفت کرو، نواور دس محرم کا روزہ رکھو ۔ علا مے محتقین نے اسے محتقق میں کہ دس کے ساتھ نوکا روزہ رکھا جائے ،اگر نوکا روزہ نہ رکھ سکے تو موقف میری کے دور کے ساتھ نوکا روزہ رکھا جائے ،اگر نوکا روزہ نہ رکھ سکے تو مخالفت میرود کے پیش نظر گیارہ کا روزہ ہمی ان شاء اللہ مقبول ہوگا ۔ واللہ انظم ۔ مزید دیکھیے (الموسوعة المحدیثیة مسئد الأمام احمد : ۱/۲۵)

مستد الأمام احمد (۵۲/۳)

- ١٧٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ يَهِمَّ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ : "مِنْكُمْ أَخَذَ طَعِمَ الْيَوْمَ؟" قُلْنَا: مِنّا طَعِمَ وَمِنّا مَنْ لَمْ يَطْعَمْ. قَالَ: "هِنْكُمْ لَمْ يَطْعَمْ. قَالَ: "فَالَّتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ. مَن كَانَ طَعِمَ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْ. قَارْسِلُوا إِلَى كَانَ طَعِمَ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْ. قَارْسِلُوا إِلَى قَالَ طَعِمَ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْ. قَارْسِلُوا إِلَى قَالَ الْعَرُوضِ فَلْيُتِمُّوا بَقِيَّةً يَوْمِهِمْ " قَالَ يَعْفِي أَهْلِ الْعَرُوضِ خَوْلَ الْمَدِينَةِ . يَوْمِهِمْ " قَالَ يَعْفِي أَهْلَ الْعَرُوضِ خَوْلَ الْمَدِينَةِ .

ﷺ فوا کدومسائل: ﴿ عاشورا کاروزه مستحب ہے تا ہم دوسری احادیث کی روثنی میں اسکیلے دس محرم کاروزہ نہیں رکھنا چاہیے بلکداس کے ساتھ نومحرم کاروزہ بھی رکھ لینا چاہیے۔ ﴿ اگرون کے وقت چاند ہونے کی اطلاع ملے تو باقی دن کاروزہ رکھنا چاہیے کیونکدرسول اللہ ظاہر نے اس دن کاروزہ رکھنے کا حکم دیا تو دن کا پجھ حصہ گزر چکا تھا' پجرجمی باقی دن کاروزہ رکھنے کا حکم دیا۔

١٤٣٦ - حضرت عبدالله بن عباس والجناس روايت

١٧٣٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ:

- ١٧٣٥ [ إسناده صحيح] أخرجه النسائي: ١٩٢/٤، الصيام، إذا طهرت الحائض أو قدم المسافر في رمضان هل يصوم بقية يومه، ح: ٢٣٢٢، وأحمد: ٢٨٨٨ من حديث حصين به، وصححه البوصيري.

١٧٣٦ أخرجه مسلم، الصيام، باب:أي يوم يصام في عاشوراء؟، ح:١١٣٤، والنسخة الهندية:١/٩٥٩ من 14



٧- أبواب ما جاء في الصيام -----

عَنِ ہے ٔ رسول الله ظلم نے فرمایا: 'اگر میں ایکلے سال تک یو ، زنده رہا تو نو تاریخ کاروزه ضرور رکھوں گا۔''

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْفَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَيْرٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلِ لَأَصُومَنَّ الْيَوْمَ التَّاسِعَ».

قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ. زَادَ فِيهِ: مَخَافَةَ أَنْ يَفُونَهُ عَاشُورَاءُ.

628

ابوعلی نے کہا کہ احمد بن یونس نے ابن ابی ذئب سے بیروایت بیان کی تو بیاضا فہ بھی بیان کیا: ''(بیآ پ نے) اس خطرے کے پیش نظر (فرمایا) کہ عاشورے کا روزہ چھوٹ نہ جائے۔

ﷺ فوا کد و مسائل: ﴿ نو محرم کوروزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی طَافِرْ نے دِس محرم کے ساتھ نو محرم کا روزہ رکھنے کا بھی ارادہ فر مایا تا کہ اہل کتاب سے فرق بھی ہوجائے اورافضل دن کے روزے کا ٹواب بھی لل جائے۔ ﴿ رادی نے جو بیان فرمایا کہ آپ نے نو تاریخ کا روزہ رکھنے کا اراوہ فرمایا تو وہ اس لیے تھا کہ دئس تاریخ کا روزہ چھوٹ نہ جائے تو بیچ کم ممکن ہے لیکن پہلی وجہ زیادہ قرین قیاس ہے۔

اللَّيْتُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْرَ أَنْجَأَنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْرَ أَنَّهُ ذُكِرَ، عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، يَوْمُ عَاشُورَاءَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كَانَ يَوْمًا يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ. فَمَنْ أَحَلَ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومُهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ أَحَلَ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ

كَرهَهُ فَلْيَدَعْهُ».

🗯 فوائد ومسائل: ۞اس معلوم ہوا كه بيروزه فرض نبين البته تواب كا كام ضرور ب- ﴿ جالميت ك

<sup>▶</sup> حديث وكيع به، قلت: وقع في نسخة محمد فؤاد: 'عن عبدالله بن عمير (لعله قال عن عبدالله بن عباس)' والصواب: 'عن عبدالله بن عباس ' بدون الشك كما في الهندية، والنسخ الهندية للكتب الستة من أنقن النسخ في الدنيا فيما أعلم، ومن شاء التحقيق فليراجعها .

١٧٣٧\_أخرجه مسلم، الصيام، باب صوم يوم عاشوراء، ح:١١٢٦ عن محمد بن رمح وغيره به .

٧- أبواب ما جاء في الصيام

جس کام کی تائید قرآن وصدیث ہے ہوجائے وہ ہماری شریعت کا تھم بن جاتا ہے پھراسے جا بلیت کا کام بچھ کر نہیں بلکہ اسلام کا تھم بچھ کر ادا کیا جاتا ہے اور جس کام ہے منع کر دیا جائے وہ بالکل حرام ہوتا ہے۔ جس کام کے بارے میں تھم یا ممانعت کی دلیل نہ ملے اس ہے احتماب کرتا چاہیے کیونکہ نبی اگرم ظافیا ہے بہت ہے کامول میں میہود و نصار کی کی کافت کی ہے جتی کہ صحابہ کرام ٹھائی نے سمجھ لیا کہ کفار کی مخالفت اسلام کا ایک اصول میں میہود و نصار کی کی افتاد کی مخالفت اسلام کا ایک اصول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نماز کے وقت کا اعلان کرنے کے لیے مشورہ ہوا تو صحابہ ٹھائی نے ناقوس بجانے اور آگ جلانے کی مجھے : (سنن ابن ماجه الگران باب بلد الأذان مدیدے کے مسلم کے لیے دیکھیے : (سنن ابن ماجه الأذان ، باب بلد الأذان ، حدیث: عدیدے

١٧٣٨ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ:
أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ بْنُ
جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدِ الزِّمَّانِيِّ، عَنْ
أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
"صِيَامُ يَوْم عَاشُورَاءَ، إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى

(المعجم ٤٢) - **بَابُ** صِيَامٍ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ (التحفة ٤٢)

اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ».

1۷۳۹ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ: حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ رَبِيعَةً بْنِ الْغَازِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةً عَنْ صِيَامٍ رَسُولِ اللهِ الْغَاذِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةً عَنْ صِيَامٍ رَسُولِ اللهِ الْغَاذِ فَقَالَتْ: كَانَ يَتَحَرَّى صِيَامَ الإثْنَيْنِ

وَالْخَمِيسِ.

کے فاکدہ: اہتمام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قصد کے ساتھ روزہ رکھتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ اس دن روزہ م ترک ندکیا جائے۔ اس اہتمام کی وجہ کیا تھی ؟ آگلی حدیث میں اس کی وضاحت ہے۔

فرماتے تھے۔

۱۷۳۸\_[صحیح] تقدم، ح: ۱۷۱۳. ۱۷۳۹\_[صحیح] تقدم، ح: ۱٦٤٩.

NAT. of 1.00

۱۷۳۸- حفرت ابوقادہ دائل ہے روایت ہے اسول اللہ تائل نے فرمایا: 'عاشوراکے دن کے روزے میں اللہ علی اللہ کا کا اللہ کا کا دیا ہے گا۔''

باب: ۴۲ - سومواراور جعرات کے

دن روز ه رکھنا

ہے کہ انھوں نے حضرت عائشہ وہ سے رسول الله ظافیر

کے روزوں کے متعلق دریافت کیا تو ام المونین چھنے نے

فرمایا: آپ سوموار اور جعرات کے روزے کا اہتمام

١٤٣٩- حضرت ربيعه بن عاز اطلف سے روايت



٧- أبواب ما جاء في الصيام ----

۱۹۲۵- حضرت ابو ہریرہ دلائٹا سے روایت ہے کہ نبی منافیظ سے موار اور جعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ عرض منافیظ سوموار اور جعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ عرض کیا گیا: اب اللہ کے رسول! آپ سوموار اور جعرات کا روزہ رکھتے ہیں (اس کی کیا وجہ ہے؟) فرمایا: ''سوموار اور جعرات کواللہ تعالی ہرمسلمان کی مغفرت فرماہ یتا ہے گروہ دوآ دی جوآپس میں قطع تعلق کیے ہوئے ہوں۔ اللہ تعالی فرماتا ہے: انھیں چھوڑ دوجی کرملے کرلیں۔''

198٠ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ
الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ رِفَاعَةً ، عَنْ شُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ،
عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ
يَصُومُ الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ . فَقِيلَ : يَا رَسُولَ
اللهِ إِنَّكَ تَصُومُ الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ ؟ فَقَالَ :
(إِنَّ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ يَغْفِرُ اللهُ فِيهِمَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ . إِلَّا مُتَهَاجِرَيْنِ . يَقُولُ : دَعْهُمَا حَتْلُ عَصْطَلَحَا » .

کے فوا کد و مسائل: ﴿ سوموار اور جعرات کونفل روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا جا ہے۔ ﴿ روزہ ایک بڑا نیک عمل ہے جس کی برکت ہے مغفرت کی زیادہ امید کی جاسکت ہے ۔ ﴿ مسلمانوں کا ایک دوسرے ہے بیا دجہ ناراض رہنا بڑا گناہ ہے۔ ﴿ کسی دینی وجہ ہے ناراض رکھنا اور اہل وعیال کو تنبیہ کرنے کے لیے ناراض ہوجانا اس وعید میں شامل نہیں۔ ﴿ بعض لوگوں نے سوموار کے روزے ہے عید میلا دکا جواز قابت کرنے کی کوشش کی ہے کیونکدرسول اللہ تائیز کے سوموار کے دن پیدا ہونے پر علیائے کرام کا اتفاق ہے لیکن سیاستد لال محل نظر ہے اس کیونکدرسول اللہ تائیز کے سوموار کے دن پیدا ہونے پر علیائے کرام کا اتفاق ہے لیکن رسول اللہ تائیز ہون اللہ تائیز کے سوموار کے دن پیدا ہونے پر علیائے کرام کا اتفاق ہے لیکن رسول اللہ تائیز ہون کے دائل کا قیاس کرنا درست نہیں کیونکدر تا الا ول رسول اللہ تائیز کی نیر ہونے در ہوئی ہونے اور بھوزین کے دلائل کا اس مہینے میں عید نہیں منائی۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیے: (عیدمیلا دکی تاریخی وشری حیثیت اور بھوزین کے دلائل کا جائزہ: از حافظ صلاح الدین یوسف نائی۔

(المعجم ٤٣) - بَابُ صِيَامِ أَشْهُرِ الْحُرُمِ بِابِ:٣٣- حرمت والعمهينول (التحفة ٤٣)

١٧٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً : ٢٥١١ - هزت ابومحيبه بابلى الله اليه والديا

• ١٧٤هـ [إسناده حسن] أخرجه النرمذي، الصوم، باب ماجاء في صوم يوم الاثنين والخميس، ح: ٧٤٧ من حديث أبي عاصم الضحاك به بلفظ: أن رسول الله ﷺ قال: "تعرض الاعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم"، وقال الترمذي: "حسن غريب"، أخرجه أحمد: ٣٢٩/٢ عن أبي عاصم به مطولاً، وصححه البوصيري،وابن الملقن،ح: ١٠١٤.

١٧٤١ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الصيام، باب في صوم أشهر الحرم، ح:٢٤٢٨ من حديث معيد)



<u>... نفلی روز ول سے متعلق احکام ومسائل</u> چان الانتا ہے روایت کرتے ہیں انھوں نے فرمایا: میں نبی مَاثِينَا كِي خدمت ميں حاضر ہوا اور عرض كيا: اے اللہ كے ني! ميں وہي شخص ہوں جو پچھلے سال آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ آپ نے فر مایا: ' کیا وجہ ہے کہ میں تمھارےجسم کو کمزور دیکھتا ہوں؟'' میں نے کہا: اللہ کے رسول! میں نے بھی دن کے وقت کھانانہیں کھایا (ہمیشہ روزه رکھتا ہوں) صرف رات کو کھانا کھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا:'' مختجے کس نے اپنی جان کوعذاب میں ڈالنے كاتحكم ويابي؟ " مين نے عرض كيا: اے اللہ كے رسول! میں طاقت رکھتا ہوں۔ نی ٹاٹٹانے نے فرمایا: ''صبر کے مینے (رمضان) کے روز ہے رکھ اور اس کے بعد ایک ون روزه رکھ لے '' میں نے کہا: اللہ کے رسول! میں زبادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: ''ماہ صبر کے روزے رکھ اور اس کے بعد دو روزے (نقلی) رکھ لے " میں نے کہا: میں زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آ ب نے فرمایا:" ماہ صبر کے روزے رکھ اور اس کے بعد تین

٧- أبواب ما جاء في الصيام - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ الْجُرَيْرِيّ ، عَنْ الْجُرَيْرِيّ ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ ، عَنْ أَبِي مُجِيبَةَ الْبَاهِلِيّ ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ ، عَنْ أَبِي مُجِيبَةَ الْبَاهِلِيّ ، عَنْ أَبِي السَّبِيّ اللَّهِ أَنْ اللَّبِيلُ اللَّبِي اللَّهِ أَنْ اللَّبِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَا أَكَلْتُ اللَّهِ مَا أَكَلْتُ اللَّهِ مَا أَكَلْتُ اللَّهِ مَا أَكَلْتُ اللَّهُ مِلْ . قَالَ : هَمْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ

فَاكده: حرمت والے مبینے یہ ہیں: ذوالقعده و والحج محم اور رجب ارشاد باری تعالی ہے: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشَّهُورِ عِنْدَاللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهُرًا فِي كِتْبِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَا اَرْبَعَةٌ كُرُمٌ ﴾ (التوبة ٢٠١٩) (بِحث الله كنزويك مهينول كي تقي باره مبينے ہى ہے الله كي كتاب ميں جس ول سين جاس في التار مبينے ہى ہے الله كي كتاب ميں جس ول سين حرمت والے ہیں۔''

روز ہے رکھ۔"

١٤٣٢ - حضرت الوجريره فالله سے روايت ب

دن (اورروزے رکھ لے )اور حرمت والے مہینوں میں

١٧٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

﴾ الجريري به ، لم يتبين لي من حال مجيبة شيء، والله أعلم .

١٧٤٢\_أخرجه مسلم، الصيام، باب فضل صوم المحرم، ح: ١١٦٣ عن أبي بكرين أبي شيبة وغيره به.



٧- أبواب ما جاء في الصيام ..... ٧- أبواب ما جاء في الصيام ....

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَلْدِ الْمُلْكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتُشِرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتُشِرِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُحْمَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ الْجَمْنِ إِلَى النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَيُّ الصِّيَامِ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَيْدٍ فَقَالَ: أَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرٍ رَمَضَانَ؟ قَالَ: الشَّهْرُ اللهِ النِّي تَدْعُونَهُ اللهِ مَرَّمَ».

ﷺ فوائد ومسائل: ﴿ محرم كوالله كامهينه كهنه بهاس كثرف وفضل كى طرف اشاره ب عيب بيت الله ا ناقة الله اور روح الله ميں الله كى طرف نسبت شرف وفضل كے اظهار كے ليے ہے۔ ﴿ محرم مِين ففى روز بر ركھنا دوسر مے مهينوں كے ففى روزوں سے افضل ہے۔

فرمايابه

١٧٤٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ
 الْجِزَامِيُّ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَطَاءٍ: حَدَّثَني

زَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهِي عَنْ صِيَامٍ رَجَب.

۲۲۲ کا - محمد بن ابرائیم برطف سے روایت ہے کہ حضرت اسامہ بن زید بھٹا حرمت والے مہینوں کے روزے رکھتے تھے۔ رسول الله ٹاٹیٹر نے اُفعیں فرمایا:
''شوال کے مہینے کے روزے رکھو۔'' چٹانچہ اُنھوں نے

۱۷۳۳ - حفرت عبدالله بن عباس والله الله الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد عبد الله عبد عبد الله الله الله الله

١٧٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ بَزِيدَ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِرْاهِيمَ أَنَّ أُسَامَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ أُسَامَةً بْنَ زَيْدِ كَانَ يَصُومُ أَشْهُرَ اللهِ عَيْدَ: «صُمْ الْحُرُم. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْدَ: «صُمْ الْحُرُم.

١٧٤٣ ـ [إسناده ضعيف] أخرجه الطبراني في الكبير : ١٠/٣٤٨ ، ح: ١٠٦٨١ من حديث إبراهيم بن المنذر به ♥ داود بن عطاء ضعيف (تقريب)، متفق على تضعيفه(حاشية السندي)، والحديث ضعفه ابن الجوزي، والذهبي.

<sup>\$</sup> ١٧٤٤\_[إستاده ضعيف] \* محمد بن إبراهيم التيمي ثقة، وقال الحافظ في التهذيب: " وأرسل عن أسيد بن حضير وأسامة " .

روز وافطار کرانے کے ثواب کا بیان

٧- أبواب ما جاء في الصيام...

شَوَّالًا \* فَتَرَكَ أَشْهُرَ الْحُرُم. ثُمَّ لَمْ يَزَلْ كَاثُوال مِن روز ركع رب يَصُومُ شَوَّالاً حَتَّى مَاتَ.

> (المعجم ٤٤) - بَابُّ: فِي الصَّوْم زَكَاةُ الْجَسَدِ (التحفة ٤٤)

١٧٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ الْمُبَارَكِ. ح: وَحَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَّمَةَ الْعَدَنِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، جَمِيعاً عَنْ مُوسَى بْن عُبَيْلَةَ، عَنْ جُمْهَانَ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ. وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ».

زَادَ مُحْرِزٌ فِي حَدِيثِهِ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيِينَةُ: «الصِّيَامُ نِصْفُ الصَّبْرِ».

(المعجم ٤٥) - بُلابُ: فِي ثُوَابِ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا (التحفة ٤٥)

١٧٤٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلِي وَخَالِي يَعْلَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ. وَأَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ حَجَّاج كُلُّهُمْ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ زَيْدِ بْن خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ فَطَّرَ صَائِماً كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِمْ. مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورهِمْ شَيْتاً».

باب: ١٩٨٧ - روزهجسم كى زكاة ب

١٤٢٥ حضرت الوجرمية المنظرة علم دوايت ب رسول الله تلفظ نے فرمایا: "هر چیز کی زکاة ہوتی ہے اور جسم کی زکا ۃ روزہ ہے۔''

ایک روایت کے راوی محرز نے بیاضافہ بیان کیا ے كەرسول الله ناتالى نے فرمايا: "روز دآ وھاصرے-"

> باب:۴۵-روزے دارکوا فطار كرانے كا ثواب

۱۷۴۷-حضرت زیدبن خالدجهنی والله سے روایت ے رسول الله علي في أن فرمايا: "جس في روزے واركا روزہ افظار کرایا اے ان (روزے داروں) کے برابر ثواب ملے گالیکن ان کے نواب میں کچھ کی نہیں ہوگی۔''

١٧٤٥\_[إسناده ضعيف] أخرجه ابن أبي شبية :٣/ ٧ عن ابن المبارك به، وضعفه البوصيري، وانظر، ح: ٢٥١ لعلته، وفيه علة أخرى، وللحديث طرق لا يصح منها شيء.

١٧٤٦\_[صحيح] أخرجه الترمذي، الصوم، باب ماجاء في فضل من فطر صائما، ح: ٨٠٧ من حديث عبدالملك ابن أبي سليمان به، وقال: "حسن صحيح"، وصححه ابن خزيمة، ح:٢٠٦٤، وابن حبان (موارد)، ح: ٨٩٥.



٧- أبواب ما جاء في الصيام. ٧- أبواب ما جاء في الصيام.

کے فوائدومسائل: ①روزے دارکاروزہ افطار کرانا ایک عظیم نیکی ہے۔ ﴿روزہ افطار کرانے کے لیے حسب تونیق کوئی بھی چزپیش کی جاسکتی ہے۔ پیٹے بھر کھلانا صروری نہیں۔اگر کھلائے تو اس کا الگ سے ثواب ہوگا۔ ® افظار کراتا نیکی میں تعاون ہے اور نیکی کے ہر کام میں تعاون اس نیکی میں شرکت ہے خواہ بظاہر معمولی ہو۔ 🗨 روز ہ کھلوانے والے کوثو اب روز ہ رکھنے والے کے جصے میں سے نہیں ملتا' ای طرح کسی بھی نیکی کے کام میں اگر کوئی تعاون برآ مادہ موتواس ہے تعاون قبول کرنا جاہیے کیونکہ اس سے کام انجام وینے والے کا ورجہ کم نہیں ہوجا تا یہ

> ١٧٤٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّار: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى اللَّخْمِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرو، عَنْ مُصْعَب بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: أَفْطَرَ رَسُولُ اللهِ عَيِّيْةً عِنْدَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَقَالَ: "أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ 634 ﴿ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَثِكَةُ ».

١٧٣٧ - حضرت عبدالله بن زبير عاطفات روايت بال روزه افطار كيا توفر مايا: وأفكر عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ \* وَأَكُلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتُ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ ] ''تمھارے ہاں روزہ دار روزے افطار کرتے رہیں' تمهارا کھانا نیک لوگ کھائیں' اور فرشتے تمھارے لیے رحت کی دعائیں کریں۔''

🌋 فاکدہ: مہمان کو چاہیے کہ کھانا کھانے کے بعد میز بان کو دعا دے۔ اور دعا دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ندكوره بالامسنون الفاظ كيجه

> (المعجم ٤٦) - بَاكُ: فِي الصَّائِم إِذَا أَكِلَ عِنْدَهُ (التحفة ٤٦)

١٧٤٨ - حَدَّثُنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَ سَهْلٌ. قَالُوا: حَدَّثَنَا

باب:۲۷۱ - جبروزے داری موجودگ میں کھانا کھایا جائے

٨٨ ١٥- حفرت ام عماره والماس روايت ب أنهول نے فرمایا: رسول الله منافظ جمارے مان تشریف لا سے تو

١٧٤٧\_ [صحيح] أخرجه ابن حبان في صحيحه(موارد)، ح:١٣٥٣ من حديث هشام بن عمار به، وقال البوصيري: "لهذا إسناد ضعيف لضعف مصعب بن ثابت"، وقال الحافظ لين الحديث وكان عابدًا (تقريب)، وفيه علة أخراي، وله شاهد صحيح عند أبي داود، ح: ٣٨٥٤ وغيره إلا قوله: "أفطر رسول الله ﷺ"، ولهٰذا القول شواهد عند أحمد: ٣/ ١١٨ وغيره، والحديث صححه العراقي، وابن الملقن وغيرهما .

١٧٤٨\_[إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الصوم، باب ماجاء في فضل الصائم إذا أكل عنده، ح: ٧٨٥،٧٨٥ من حديث شعبة به، وقال: "حسن صحيح"، وصححه ابن خزيمة، ح:٢١٣٩،٢١٣٨، وابن حبان(موارد)، ح:٩٥٣ ليلي وثقها الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان وغيرهم، فحديثها لا ينزل عن درجة الحسن.



روزے دارکوکھانے کی دعوت دینے سے متعلق احکام وسائل ہم نے آپ کی ضدمت میں کھانا پیش کیا۔ آپ کے پاس موجود افراد میں ہے کوئی صاحب روزے سے تھے تو رسول اللہ تالیٰ نے فرمایا: ''روزے دار کے پاس جب کھانا کھایا جاتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔''

97 کا-حفرت سلیمان بن بریده اپ والد حفرت بریده اپ والد حفرت بریده بن حصیب اسلی خالف سر وایت کرتے بیں که رسول الله ظافی نے حضرت بلال شائل سے فرمایا: ''بلال! کھانا کھالو'' انھوں نے کہا: میرا تو روزہ ہے۔ رسول الله ظافی کا بچا ہوا رزق جنت میں (محفوظ) ہے۔ بلال (شائل) کا بچا ہوا رزق جنت میں (محفوظ) ہے۔ بلال! کیا تسمیں معلوم ہے کہ روزے دار کے باس جب بلال! کیا تسمیں معلوم ہے کہ روزے دار کے باس جب بیل اور فرشتے اس کی ہڈیاں تسبح پڑھتی رہتی بیں اور فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے بیں اور خرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے بیں اور خرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے بیں؟''

باب: ۴۷-جب روزے دار کو کھانے کی دعوت دی جائے

۱۷۵۰ حضرت الوبريره والله التالي موايت بن بي الله نظر فرمايا: "جبتم مين سيكسي كوكهان كي وعوت ٧- أبواب ما جاء في الصيام
وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ زَيْلِا الْأَنْصَارِيِّ ، عَنِ أَمْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا لَيْلَى ، عَنْ أُمِّ عُمَارَةً قَالَتْ : أَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَاماً . فَكَانَ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ صَائِماً . فَقَالَ اللهِ ﷺ فَقَرَّبْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «الصَّائِمُ إِذَا أُكِلَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «الصَّائِمُ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ الطَّعَامُ ، صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ ».

المُعَدِّنَا بَقِيَّةُ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفِّى: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْلَىٰ ، عَنْ شَلِيمانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ لِللّالِ : «الْغَدَاءُ يَا بِلاَلُ ، فَقَالَ : إلَّي صَائِمٌ . قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : فَقَالَ : إلَّي صَائِمٌ . قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : «نَأْكُلُ أَرْزَاقَنَا . وَفَضْلُ رِزْقِ بِلاَلِ فِي الْجَنَّةِ . أَنْ شَعَرْتَ ، يَا بِلاَلُ أَنَّ الصَّائِمَ لَسُبَعُ عِظَامُهُ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُ الْمَلاَئِكَةُ مَا أَكِلَ عَلَىٰ مُنْ الْمَلاَئِكَةُ مَا أَكِلَ عَلَىٰ مُنْ الْمَلاَئِكَةُ مَا أَكِلَ عَلَىٰ اللّهُ الْمَلاَئِكَةُ مَا أَكِلَ عَلَىٰ الْمَلاَئِكَةُ مَا أَكِلَ الْمُلاَئِكَةُ مَا أَكِلَ عَلَىٰ اللّهُ الْمُلاَئِكَةُ مَا أَكِلَ الْمُلاَئِكَةُ مَا أَكِلَ عَلَىٰ الْمُلاَئِكَةُ مَا أَكِلَ اللّهُ الْمُلاَئِكَةُ مَا أَكِلَ الْمُلاَئِكَةُ مَا أَكِلَ مَا الْمَلاَئِكَةُ مَا أَكِلَ الْمُلاَئِكَةُ مَا أَكِلَ الْمُلاَئِكَةُ مَا أَكِلَ الْمُلاَئِكَةُ مَا أَكِلَ الْمُلَائِكَةُ مَا أَكِلَ اللّهُ الْمُلاَئِكَةُ مَا أَكِلَ الْمُعَلَىٰ الْمُلاَئِكَةُ مَا أَكِلَ الْمُعَالِمُ الْمُلاَئِكَةُ الْمُلائِكَةُ الْمُلاَئِكَةُ الْمُلاَئِكَةُ مَا أَكُولُ اللّهُ الْمُلاَئِكُولُ اللّهُ الْمُلاَئِكَةُ مَا أَكُولُ الْمُلاَئِكَةُ الْمُلائِكُولُ الْمُعَالِمُ الْمُلاَئِكَةُ الْمُلاَئِكَةُ الْمُلاَئِكَةُ الْمُعَلِّيْلُولُ الْمُلاَئِكِيْكَةً مَا أَكِلَالِمُ الْمُلاَئِكِيْكَةً الْمُلاَئِكِيْكَةً مَا أَكِلَ الْمُلاَئِكَةُ الْمُلاَئِكَةُ الْمُلِكَالِهُ الْمُلِكَالِهُ الْمُلائِكُولُ الْمُلِكَالِهُ الْمُلِكَالِهُ الْمُلِكَالِهُ الْمُلِكَالِهُ الْمُلِكَالِهُ الْمُلِكَالِهُ الْمُلِكَالِهُ الْمُلِكَالِهُ الْمُلِكَالِهُ الْمُلِكُولُ الْمُلْكَالِهُ الْمُلِكَالِهُ الْمِلْكُولُ الْمُلِكَالِهُ الْمُلْكُولُولُ الْمُلِكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُولُولُولُ الْمُلِكُولُ الْمُلْكُولُولُ الْمُلِلْكُولُ الْمُلِكُولُ الْمُلِلْكُولُولُ الْمُلْكُولُولُ الْمُلِلْلُولُولُ الْمُلِلْمُ الْمُلِ

(المعجم ٤٧) - **بَابُ** مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ (التحفة ٤٧)

١٧٥٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً ،
 وَمُحَمَّدُ بْنُ الطَّبَّاحِ . قَالاً : حَدَّثَنَا شُفْيَانُ

1989\_[إسناده موضوع] أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من حديث بقية به \* محمد بن عبدالرحمٰن قال الحافظ في التقريب: "هو القشيري . . . كذبوه " ، وقال أبوحاتم : " متروك الحديث يكذب " ، وقال ابن عدي : "هو من مشايخ بقية المجهولين، منكر الحديث " (تهذيب) ، وقال البوصيري : " متفى على تضعيفه " .

• ١٧٥٠ أخرجه مسلم، الصيام، باب ندب الصائم إذا دعي إلى طعام ولم يرد الإفطار . . . الغ، ح: ١١٥٠ عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره به .



۔ روزے دارکوکھانے کی دعوت دینے ہے متعلق احکام ومسائل ٧- أبواب ما جاء في الصيام.. ابْنُ عُيَـيْنَةً، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، دی جائے اور وہ روزے سے ہوتو اسے جاہے کہ کہہ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إَذَا وے: میں روزے ہول۔" دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَام، وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ».

💥 فوائد ومسائل: ① جب روزے دار کو کھانے کی وعوت دی جائے تواس کے لیے جائز ہے کہ روزہ کھول کر دعوت قبول کرلے اور کھانے میں شریک ہوجائے اور بیکھی جائز ہے کہ کھانے سے معذرت کرلے۔ ﴿ روز ه دار کا وقوت دینے والے کو بتانا کہ میں روزے ہے ہوں ٔ ریا کاری میں شامل نہیں کیونکداس کا مقصدا فی نیکی کا اعلان نہیں بلکہ اپنے عذر کا اظہار ہے۔ ﴿ رَحَمَ نَفَل روز ہے کے لیے ہے۔ فرضی روزہ کھولنا جائز نہیں' سوائے اس کے کہ سفر یامرض وغیرہ کاابیامعقول عذر موجود ہوجس کی وجہ سےاس کے لیےروزہ چھوڑ ناشر عا حائز ہوگیا ہو۔

ا۵۷-حضرت جابر ثلاثات روایت بے رسول اللہ روزے ہے ہوتو اسے چاہیے کہ دعوت قبول کرلئ پھر عاب كمانا كمائ جاب ندكمائ."

١٧٥١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ 63 ﴾ السُّلَمِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم: أَنْبَأَنَا ابْنُ عَلِيًّا فِرْمَايا: " بِحَكُمَا فِي وعوت وي جاس اوروه جُرَيْج، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنَّ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَّسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَام، وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيُجِبْ. فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ».

🏄 فوائد ومسائل: () روزه دارا پناروزه قائم رکھتے ہوئے بھی دعوت میں شریک ہوسکتا ہے اس کا حاضر ہونا ہی دعوت دینے والے کے لیےخوشی کا باعث ہوگا اور اس چیز کا اظہار ہوگا کہ دعوت میں شریک نہ ہونے کا سبب کوئی ناراضی نہیں۔ ﴿ اگر روز ہ دار کھانے میں شریک نہ ہوتو اسے جاہیے کہ دعوت دینے والے کو دعا دے۔ارشاد نبوي ب: [إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمُ فَلَيُحِبُ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلَيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفُطِرًا فَلَيَطُعَمُ (صحيح مسلم النكاح باب الأمر بإحابة الداعي إلى دعوة حديث:١٣٣١)" بمبكى كو وعوت وكي جائے تواہے جاہے کہ قبول کرے پھرا گردوزے ہے ہوتو دعا کرے (یا نماز بڑھے)اورا گردوزے ہے نہ ہوتو کھانا کھالے۔' 🕝 فَلَیْصَلِّ کا مطلب نماز پڑھنا بھی کیا گیا ہے۔اس طرح روزے دارکونماز کا ثواب ل جائے گاادر حاضر بن کونماز کی برکت حاصل ہوجائے گی۔



١٧٥١ أخرجه مسلم، النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، ح: ١٤٣٠ من حديث أبي عاصم وغيره به -

روزے دارکوکھانے کی دعوت دینے ہے متعلق احکام ومسائل باب: ۴۸- روز ہے دار کی دعا رقہ

نہیں ہوتی

١٤٥٢- حفرت ابوبريره والله سے روايت ب رسول الله تَلْقِيمُ نِهِ فَرِ ما ما: '' تَنْمِن آ وميول كي وعا رونبيس ہوتی: انصاف کرنے والا حکمران اور افطار کرنے تک روزہ دار اورمظلوم کی دعا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے بادل کے اور اٹھائے گا'اس کے لیے آسان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرما تاہے: "میری عزت کی نتم! میں ضرور تیری مدد کردں گا خواہ میجه در بعدی کروں۔''

٧- أبواب ما جاء في الصيام .. (المعجم ٤٨) - **بَابُّ: فِي الصَّاثِم لَا تُرَدُّ** دَعْوَتُهُ (التحفة ٤٨)

١٧٥٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعْدَانَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ سَعْدٍ، أَبِي مُجَاهِدٍ الطَّائِيِّ وَكَانَ ثِقَةً، عَنْ أَبِي مُدِلَّةً وَكَانَ ثِقَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلاَثَةٌ لاَ تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الإمَامُ الْعَادِلُ. وَالصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ. وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللهُ دُونَ الْغَمَام يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَيَقُولُ: بِعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِين».

كله فوائد ومسائل: ﴿ روزه كلو لنه كا وقت رعا كي قبوليت كا وقت بناس كياس موقع براب لياورا ي الل وعیال کے لیے خیر و برکت اور ضروریات پوری ہونے کی وعاکرنا مناسب ہے۔ ﴿ ظَلَّم بِ بِهِ بِيرَكُونَا اعتمائی ضروری بـ الله ك ني الله ن فرايا: "ظلم قيامت ك دن تاريكيال بن جائكاً" (صحيح البحاري؛ المظالم؛ باب الظلم ظلمات يوم القيامة وديث: ٣٣٣٤) الم مظلوم كي وعاس مراوظالم ك خلاف بددعائے یاظلم سے نجات کے لیے اللہ سے دعاہے۔ ﴿ بادل سے مراد وہ باول ہے جواس آیت مبارکہ مِن مُور بِ: ﴿ يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ وَ نُزَّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا ﴾ (الفرقان٢٥:٢٥) "جمل وان بادلول كرساتهة مان چيك جائے كا اور فرشتے بيدر بي (ينجي) اتارے جاكس كے-"

١٧٥٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّار: ١٧٥٣ - حفرت عبدالله بن عمروظ فجاس روايت



١٧٥٢\_ [إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الدعوات، باب "سبق المفردون . . . الخ"، ح. ٣٥٩٨ من حديث سعدان به، وقال: "حسن"، وصححه ابن خزيمة، ح: ١٩٠١، وابن حيان (موارد)، ح:٢٤٠٨،٢٤٠٧ \$ أبومدلة وثقه الترمذي، وابن خزيمة وغيرهما، فحديثه لا ينزل عن درجة الحسن.

١٧٥٣\_ [حسن] أخرجه الحاكم: ١/ ٤٢٢ على تصحيف في السند من حديث الوليد به، وصححه البوصيري، وقال: "رجاله نقات"، وحمنه الحافظ في أمالي الأذكار \* إسحاق بن عبيدالله المدني وثقه ابن حبان، والبوصيري، ونقل البوصيري عن الذهبي قال: "صدوق"، ولحديثه شاهد عند الضياء في المختارة وغيره.

عیدالفطر کے دن نمازعید کے لیے جانے سے پہلے کھانے کا بیان ہے 'رمول الله ظافیا نے فرمایا:''روزے دار کے لیے روز و کھولتے وقت ایک دعا ایسی ہوتی ہے جورَدٌ نہیں ہوتی۔''

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْمَدَنِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ابْنَ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ».

٧- أبواب ما جاء في الصيام ......

قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ ابْنَ عَمْرِو يَقُولُ، إِذَا أَفْطَرَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ، الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، أَنْ تَغْفِرَ لِي.

> (المعجم ٤٩) - بَابُّ: فِي الْأَكُلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ (التحفة ٤٩)

١٧٥٤ - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ:
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ
يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ تَمَرَاتٍ.

لیے نگلنے سے پہلے کچھ کھا لینے کابیان ۱۵۵۴-حضرت انس بن مالک وہ تلا سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: نی ٹاٹھ عیدالفطر کے دن اس وقت تک (نماز عید کے لیے) نہیں نگلتے تھے جب تک چند کھورس نے کھا لیتے۔

باب: ۲۹ - عیدالفطر کے دن نماز عید کے

فائدہ: عیدالفطر کے لیے روانہ ہونے سے پہلے کچھ کھالینا مسنون ہے تاکہ روزوں کے ایام سے فرق ہوجائے۔

١٧٥٥ - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ:

١٤٥٥ - حضرت عبدالله بن عمر دان الله سے روایت

١٧٥٤ أخرجه البخاري، العيدين، باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج، ح:٩٥٣ من حديث هشيم به، وصرح السماع.

١٧٥٥ [إسناده ضعيف جدًا] وضعفه البوصيري، جبارة، انظرعنه، ح: ٧٤٠، ومندل، انظرعنه، ح: ١٢٤٧، وقد
 تقدما، وعمر بن صهبان ضعيف (تقريب).

٧- أبواب ما جاء في الصيام

حَدَّثَنَا مَنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا عُمَوُ بْنُ ہے کہ نِي اللهُ عِيدالفطر کے دن نگلنے ہے پہلے صحابہ صفہ بَانَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: کرام کوصدقہ فطر میں ہے کہ کھا لیتے تھے۔ کَانَ النَّبِیُ ﷺ لاَ يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى بُغَدِّى أَصْحَابَهُ مِنْ صَدَفَةِ الْفِطْرِ. بُغَدِّى أَصْحَابَهُ مِنْ صَدَفَةِ الْفِطْرِ.

۱۷۵۷- حفرت بریدہ بن حصیب اسلی داللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عبدالفطر کے دن کچھ کھائے کے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کہائے تھے اور قربانی کے دن (نمازعید کے والیسی تک نہیں کھاتے تھے۔

١٧٥٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْلَى:
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم: حَدَّثَنَا ثَوَابُ بْنُ عُتْبَةً
الْمَهْرِيُّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى بَأْكُلَ اللهِ ﷺ كَانَ لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى بَأْكُلَ اللهِ عَلَيْ كَانَ لاَ يَأْكُلُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى

فوا کدومسائل: ① عیدالفخیٰ کے دن نمازے پہلے کھانا نہ کھانامسنون ہے۔ ﴿ عوام اس اجتناب کوروز ہ کہ دیتے ہیں' بیغلط ہے۔عید کے دن روز ہ رکھنا جائز ہے' نہ نمازِعیدے پہلے کھانا کھانے سے اجتناب کوروز ہ ہی کہا جاسکتا ہے۔

> (المعجم ٥٠) - بَابُ مَنْ مَّاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ قَدْ فَرَّطَ فِيهِ (التحفة ٥٠)

باب: ۵۰- جس تخف کے ذیے کوتا ہی کی وجہ سے رمضان کے روزے باقی ہوں اور وہ قضا اوا کیے بغیر فوت ہوجائے

2021- حفرت عبدالله بن عمر طافئ سے روایت ہے رسول الله طافیٰ نے فر مایا: '' جو مخص اس حال میں فوت ہو جائے کہ اس کے ذیے ماہ رمضان کے روزے ١٧٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلَى:
 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْثُورُ، عَنْ أَشْعَتْ،
 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى،

1۷۵٦ [إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الجمعة، باب ماجاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج، ح: ٥٤٢ من حديث ثواب به، وقال: "غرب"، وصححه ابن حبان(موارد)، ح: ٥٩٣ وابن خزيمة، ح: ١٤٢٦، والحاكم: ١/ ٢٩٤ والذهبي، وابن القطان القاسي \* ثواب وثقه ابن معين ـ على الراجع ـ وابن حبان، وابن شاهين وغيرهم، وشيخه عبدالله ثقة مشهور.

١٧٥٧\_ [إسناده ضعيف] أخرجه النرمذي، الصوم، باب ماجاء في الكفارة، ح. ٧١٨ عن قتيبة به، وقال: "لا نعرفه مرفوعًا إلا من لهذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف، قوله"، وقال: "أشعث هو ابن سوار"، وانظر، ح. ٢٥٩ لعلته.



روزون کی قضایے متعلق احکام ومسائل ٧- أبواب ما جاء في الصيام...

ہوں تواس کی طرف سے ہرون (کے روزے) کی جگہ

عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ، الكِمْكَيْنُ كُلَادَيَاجَاتُ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ، مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ، مِسْكِينٌ».

🏄 فوائدومسائل: 🛈 امام ترمذی الله نے اس مدیث کے بارے میں فرمایا ہے کہ بید حضرت عبداللہ بن عمر اللہ كافتوى توبئ رسول الله مُنْقِيمً كارشاد كي طور يرضيح سند مروى نبين - (جامع الترمذي الصوم باب ماجاء في الكفارة وحديث: ١٨٤) ﴿ امام ابن ماجه والشريخ اس حديث يرجوعنوان لكهما بأس ساشاره ملتا ہے کہان کی رائے میں اگر روز وں کی قضا نہ دینے میں مرنے والے کی کوتا ہی کو خل نہ ہو بلکہ اسے قضاا وا کرنے کا موقع ہی نہ ملا ہوتو اس کی طرف ہے کھانا کھلانے کی ضرورت نہیں۔اس مسئلے کی بابت مزید دیکھیے' حدیث:9 ۵۷ اے فوائد ومسائل۔

> (المعجم ٥١) - بَابُ مَنْ مَّاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ مِنْ نَّذْر (التحفة ٥١)

۵۸ کا - حضرت عبدالله بن عماس ماینی سے روایت ہے کہ ایک خاتون نے نبی تالیل کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کیا: یارسول اللہ! میری ہمشیرہ نوت ہوگئ ہے اور اس کے ذیمےمسلسل دو ماہ کے روز بے تھے۔رسول اللہ عَلَيْكُمْ نِهِ وَمَا يَا: ' بَهِلا أَكُر تيري بَهِن يرقرض بوتا تو كيا تو اسے ادا کرتی ؟" اس نے کہا: جی ماں (ضرور ادا كرتى\_) آب نے فرماما: '' پھراللّٰہ كاحق (ادائيكَ كا) زیادہ مستحق ہے۔''

باب:۵۱-جس شخص کے ذمے نذر کے روزے

ہوں اور ( تضادیے ہے پہلے )اس کی وفات

ہوجائے تو؟

١٧٥٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَن الأَعْمَش، عَنْ مُسْلِم الْبَطِينِ وَ الْحَكَم وَ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْل، عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرِ وَ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْن مُتَنَابِعَيْنِ. قَالَ: ﴿أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتك دَدْرٌ، أَكُنْت تَقْضِينَهُ؟» قَالَتْ: نَلْمِ. قَالَ: «فَحَقُّ اللهِ أَحَقُّ».

١٧٥٨\_ أخرجه البخاري، الصوم، باب من مات وعليه صوم، ح:١٩٥٣، ومسلم، ح:١١٤٨.

٧- أبواب ها جاء في الصيام ٧- أبواب ها جاء في الصيام

المَوْلَةُ الرَّرَّاقِ، عَنْ شَفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِ كَهَالُمُولَ فَ فَرِمايا: الكِ خَاتُون فَ بِي اللهُ عُن عَبْدِ اللهِ بْنِ بِ كَهَالَمُول فَ فَرِمايا: الكِ خَاتُون فَ بِي اللهُ عَلَا يَ عَطَاء، عَنِ اللهِ بْنِ بُرِيْدَة، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَتِ خَدُمت مِن عاضر بُوكُر عُرض كَى: الله كرسول! عَطَاء، عَنِ النبِّيِ عَلَيْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ مِيرِى والده فوت بُوكُن اوران كو ف ورز عصر اللهِ إِنَّ مَيرِي والده فوت بُوكُن اوران كو ف ورز عَلَيْ اللهِ إِنَّ أَمْنِي مَا نَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ كيا مِن ان كي طرف عروز عرصول؟ آپ تَكُمُ أَنْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ كيا مِن ان كي طرف عروز عرصول؟ آپ تَكُمُ قَالَ: «نَعَمْ».

فوائد وسائل: ﴿ فوت شد فخض کے ذیع اگر روز ہوں تواس کے وارث اس کی طرف ہے روز ہوں تواس کے وارث اس کی طرف ہے روز ہے وارث اس کی طرف ہے روز ہے خواہ رمضان کے ہوں 'یا نذر کے بیا کفارے کے سب کا ایک ہی تھم ہے کیونکہ ہی سب اللہ کا قرض ہے۔ ارشاد نبوی ہے: ''جوخض فوت ہوجائے اور اس کے ذیعے روز ہوں اس کا ولی (وارث) اس کی طرف ہے روز ہر کھے۔ (صحیح البخاری 'الصوم 'باب من مات و علیه صوم 'حدیث ۱۹۵۳) اگر ولی تعین وارث اس کی طرف ہے روز ہے نہ کھیں تو پھر گزشتہ مدیث : ۵۵ کا ایس جو بیان ہوا ہے اس پڑل اگر ولی تعین وارث اس کی طرف ہے روز ہے کی چگہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا جائے ۔ گووہ روایت مرفوعاً ضعیف ہے گئن موقوقاً سی ہے ۔ ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن عمر طاق کے دین ہوا ہے ۔ ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن عمر طاق ہوں کے دور ہی ہود کے ہم مرکب کہ ہر ون نے نہوں مرکب کے این خزیمہ 'حدیث : ۵۵ ہم) ﴿ روز ہے پر دوسری عبادات کے لیفس (ولیل) کا ہونا لازی امر ہے ۔ عبادت کے جن معاملات میں نبایت صوری کر ہیں گے ۔

باب:۵۲- ماه رمضان میں اسلام قبول کرنے والے کا تھم

(المعجم ٥٢) - بَالَّ: فِيمَنْ أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ (التحفة ٥٢)

١٧٦٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى:
 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ: حَدَّثَنَا

۱۷۲۰- حفرت عطید بن سفیان بن عبدالله بن رسید راش بر روایت ب افعول نے فرمایا: حمارا جو وفد بنو

۱۷۵۹\_ أخرجه مسلم، الصيام، باب قضاء الصوم عن الميت، ح:١١٤٩ من حديث عبدالرزاق به مختصرًا، وانظر، ح: ٢٣٩٤.

- ١٧٦٠ [إسناده ضعيف] أخرجه الطبراني في الكبير: ١٦٩/١٦٠، ح: ٤٤٨ علَى تصحيف فيه، ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال: ١٨٠/٢٠ من حديث أحمد بن خالد به، وفي السيرة لابن هشام قال ابن إسحاق: وحدثني عبسى ابن عبدالله عن (في الأصل: بن، وأراه وهمًا) عطية بن سفيان به مطولاً : ١٣٧/٤ ه عيسى بن عبدالله وثقه ابن حبان، وروى عنه جماعة، وصححه له النيموي الحنفي في آثار السنن، والله أعلم بحاله.



فاوندگی اجازت کے بغیرروز ورکھنے ہے متعلق احکام وسائل اللہ تالیخا کی خبر لے کر رسول اللہ تالیخا کی خدمت میں حاضر ہوا تھا انھوں نے مجھے بتایا کہ وہ لوگ ماہ مضان میں نبی تالیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ آپ نا ایک نے ان کے لیے مسجد میں خیر الگوادیا۔ جب انھوں نے اسلام قبول کرلیا تو انھوں نے ماہ رمضان کے باتی ایام کے روز سے رکھے۔

٧- أبواب ما جاء في الصيام محمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَالِكِ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَفُدُنَا الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بإشلام ثقيفٍ قَالَ، وَقَدِمُوا عَلَيْهِ فِي رَمَضَانَ، فَضَرَبَ عَلَيْهِمْ وَقَدِمُوا عَلَيْهِ فِي رَمَضَانَ، فَضَرَبَ عَلَيْهِمْ فَيَى الْمَسْجِدِ. فَلَمَّا أَسْلَمُوا صَامُوا مَانِقِي عَلَيْهِمْ مِن الشَّهْرِ.

خاکدہ: نذکورہ روایت آگر چے سندا ضعف ہے لیکن اس میں بیان کردہ مسکلہ کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اضوں نے رمضان المبارک کے باقی ایام کے روزے رکھے درست ہے۔ کیونکہ مسلمان ہونے کے بعدروزہ فرض ہوجا تا ہے۔

(المعجم ۵۳) - بَابُ: فِنی الْمَرْأَةِ تَصُومُ باب:۵۳۔عورت کا خاوند کی

(المعجم ٥٣) - بَابُّ: فِي الْمَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا (التحفة ٥٣)

عدَّنَا الا 21- حضرت الوہریہ ہنا تھا سے روایت ہے نی عن منافظ سے روایت ہے نی عن منافظ سے روایت ہے نی اس عن منافظ سے روایت ہے نی اس عن کی اس منان کے علاوہ کسی دن کا بھد ، ووزہ ندر کھے۔''

احازت کے بغیرروز ہ رکھنا

1771 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا شَفْيَانُ بْنُ عَيْرِ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ، وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ، يَوْماً، مِنْ غَيْرِشَهْرِ رَمَضَانَ، إلَّا بِإِذْنِهِ».

١٧٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوانَةَ، عَنْ

۲۲ کا کا-حفرت ابوسعید رہ اللہ سے روایت ہے اُنھوں نے کہا: رسول اللہ مُناقِع نے عورتوں کواپنے خاوندوں کی

1٧٦١\_[صحيح] أخرجه الترمذي، الصوم، باب ماجاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها، ح: ٧٨٧ من حديث سفيان به، وقال: 'حسن صحيح'، أخرجه البخاري، ح: ٥١٩٥ من حديث أبي الزناد به نحو المعنّى بالفاظ مختلفة باختلاف يسير.

1۷۹۲\_ [إستاده ضعيف] والحديث السابق شاهد له، وأخرج أبوداود، الصيام، باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها، ح: ۲٤٥٩ وغيره من حديث الأعمش به مطولاً، وصححه ابن حبان (الإحسان)، ح: ١٤٨٨، والحاكم، والذهبي \$الأعمش عنعن، وانظر، ح: ۱۷۸ لتدليسه.



٧- أبواب ما جاء في الصيام في الصيام فاوندكام وسائل المؤلفة المؤلفة والمنطقة المؤلفة ا

> (المعجم ٥٥) - بَاتُّ: فِيمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَلَا يَصُومُ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ (التحفة ٥٤)

الأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، وَخَالِدُ ابْنُ أَبِي يَزِيدَ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْمَدَنِيُّ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: "إِذَا نَزَلَ عَلْ جُلُ بِقْوْم، فَلاَ يَصُومُ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ".

(المعجم ٥٥) - بَابُّ: فِيمَنْ قَالَ الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ (التحقة ٥٥) ١٧٦٤ - حَدثنا يَعْقوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْن

باب:۸۳-مهمان اپنے میز بانوں کی اجازت کے بغیرروز ہ نہ رکھے

۱۷۹۳-۱م المونین حفرت عاکشر جای سروایت ب نبی مَنْ بی الله نفر مایا: '' جب کوئی شخص کیمه لوگوں کا مہمان ہوتو ان کی اجازت کے بغیر روزہ ندر کھے۔''

باب:۵۵-کھانا کھا کرشکر کرنے والاصبر کے ساتھ روز ہ رکھنے والے کی طرح ہے ۱۷۲۴- حضرت ابو ہر یہ ڈٹٹٹا سے روایت ہے 'نبی

١٧٦٣\_[إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الصوم، باب ماجاء فيمن نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم، ح: ٧٨٩ من طريق أيوب بن واقد الكوفي عن هشام به نحو المعنمي، وقال: "لهذا حديث منكر" ﴿ أيوب متروك كما في التقريب، ثم ذكر الترمذي طريق ابن ماجه، وقال: " ولهذا حديث ضعيف أيضًا، وأبوبكر ضعيف عند أهل الحديث".

1778\_[حسن] أخرجه الترمذي، صفة القيامة، باب حديث: الطاعم الشاكر . . . الخ، ح ٢٤٨٦ على تصحيف)



کھانا کھا کرشکراداکرنے کے اجرداتو اب کا بیان عظیم نے فرمایا: ''کھانے والاشکرگز ارصبر کرنے والے روزے دارکے درجے میں ہے۔''

كَاسِبِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنِ، عَنْ أَبِيهِ،
وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأُمَوِيِّ، عَنْ
مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ
الأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
أَنَّهُ قَالَ: «الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّاثِمِ
الصَّابِرِ».

٧- أبواب ما جاء في الصيام.....

1210- نی تاثیر کے صحابی حضرت سنان بن سَنَّه اسلمی تاثیر سے روایت ہے رسول الله تاثیر نے فرمایا: "کھانے والے شکر گزار کے لیے صبر کرنے والے روزہ وار جتنا تواب ہے۔" الرَّقِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي حُرَّةً، عَنْ عَمْهِ حَكِيمٍ بْنِ أَبِي حُرَّةً، ابْنِ أَبِي حُرَّةً، عَنْ عَمْهِ حَكِيمٍ بْنِ أَبِي حُرَّةً، عَنْ عَمْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ

کلتے فوا کدومسائل: ① صبراورشکر دونوں اسلام کی اخلاقی تعلیمات میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ مسلمان کوئمت پر شکر مصیبت پرصبراور نیکی پر ابت قد کی اختیار کرنی چاہیے۔ ﴿ کھانا کھا کر شکراواکرنا بھی ایک نیکی ہے جب کہ کا نا کھانا طلال طریقے سے حاصل کیا گیا ہواور وہ چیز خود بھی حلال ہو۔ ﴿ جس طرح مردار اور خزیر کا گوشت حرام ہے اسی طرح چوری ڈائ وصوے اور جھوٹ کے ذریعے سے یا تصویر سازی شراب نوشی اور سودی کاروبار وغیرہ سے کمایا ہوارز تی بھی حرام ہے ایسارز تی کھا کرزبان سے شکر کا لفظ کہ لینے ہے شکر ادائیمیں ہوتا۔ ﴿ وَمَا لَكُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰ وَمَا اللّٰ اللّٰ روحانی اور قبلی فوا کد ہیں مجبر ہے۔ اللہ کے منع کیے ہوئے کا مول سے اجتناب کرنا بھی صبر ہے۔ اور شکر اور وزوں کے اللّٰ اللّٰ روحانی اور قبلی فوا کد ہیں اس لیے مومن کو دونوں کے اللّٰ اللّٰ روحانی اور قبلی فوا کد ہیں اس لیے مومن کو دونوں کے اللّٰ اللّٰ روحانی اور قبلی فوا کہ ہیں۔

<sup>▶</sup> في المطبوع: تحقة الأحوذي: ١٩/١٥٠/١، ح: ٢٦٠٥، وأبويعلى: ٢٥٨٢ من حديث محمد بن معن عن أبيه عن سعيد بن أبي سعيد بن أبي سعيد بن أبي هريرة به، وقال: "حسن غريب"، وصححه الحاكم: ١٣٦/٤، والذهبي، وإسناده حسن، وصححه ابن حبان(موارد)، ح: ٢٥٥ من طريق آخر، وللحديث شواهد.

١٧٦٥\_[إسناده حسن] أخرجه أحمد: ٤/ ٣٤٣ من حديث عبدالعزيز الدراوردي به، وصححه البوصيري.

شب قدر کابیان

٧- أبواب ما جاء في الصيام

باب:۵٦-شب قدر كابيان

(المعجم ٥٦) - بَابُّ: فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (التحفة ٥٦)

١٤٦٢- حضرت ابوسعيد خدرى واللظ سے روايت ب انصول نے فرمایا: ہم نے رسول الله مَثَاثِمُ كے ساتھ رمضان کے درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا ' پھر آ ب نے فرمایا: " مجھے شب قدر وکھائی گئ تھی' پھر بھلا دی گئ۔ اے آخری دہائی کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔''

١٧٦٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ هِشَام الدَّسْتَوَائِيٌّ، عَنْ يَحْيَــى بْن أَبِى كَثِيرٍ، عَنْ أبي سَلَمَةً، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: إعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ. فَقَالَ: «إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَأُنْسِيتُهَا. فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِر

فِي الْوَتْرِ».

🌋 فوائد ومسائل: 🛈 شب قدرسال کی سب ہے افضل رات ہے۔ اس ایک رات کی عبادت ہزا رمینے کی عبارت سے زیادہ فضیلت کی حامل ہے۔ (القدر ٢٠٩٤) ﴿ شب قدر کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے اعتکاف كرناسنت ہے البتہ جو مخص اعتكاف نه كريكے اسے بھى را تيں عبادت ميں گزارنے كى كوشش كرنى جاہيے-ا شب قدر بھلائے جانے کا مطلب یہ ہے کدرسول الله الله الله کا اس یاد ندر ہی کداس سال کون می رات شب قدر ہے۔ برسال ای رات میں ہونا ضروری نہیں۔ ﴿ شب قدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے كوئى ايك رات ہوتى ہے اس ليے جو تحص دل راتيل عبادت ندكر سكے اسے بد پانچ راتيل ضرور عبادت اور تلاوت وذكريس گزارني عاميس تاكدشب قدركي عظيم نعت محروم ندرب - ١٥ گرچه علائ كرام نے شب قدر کی بعض علامتیں بیان کی میں لیکن ثواب کا دارو مداراس چیز پرنمیں کدعبا دے کرنے والے کو بدرات معلوم ہوئی ہے یانہیں اس لیے اس پریشانی میں متلانہیں ہونا جا ہے کہ جمیں فلاں فلاں علامت کا احساس

باب: ۵۷- ماہ رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت

(المعجم ٥٧) - بَابُ: فِي فَضْل الْعَشْر الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ (التَّحْفة ٥٧)

21/21- ام المونين حضرت عائشه صديقه رجم الله

١٧٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ

١٧٦٦\_ أخرجه البخاري، فضل ليلة القدر، باب النماس ليلة القدر في السبع الأواخر، ح:٢٠١٦ وغيره، ومسلم، الصيام، باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها . . . النح، ح: ٢١٢/١١٦٧ من حديث هشام به مطولاً . ١٧٦٧\_ أخرجه مسلم، الاعتكاف، باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان، ح:١١٧٥ من حديث﴾



٧- أبواب ما جاء في الصيام. رمضان السارك كآخرى عشرے كى فضلت

روايت بئ أنعول نے فرمایا: نبی مَالَّتُمُ ٱخرى وَس دنوں مِس اتنی محنت کرتے تھے جتنی اور دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ ابْن أبى الشَّوَارب، وَ أَبُو إسْحَاقَ الْهَرَوِيُّ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن حَاتِم. قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ: حَدَّثُنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ.

کے فوا کدومسائل: ① افضل ایام میں نیک اعمال کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ﴿ رمضان کے آخری دیں دن سب کے سب افضلیت کے حامل ہیں۔ای طرح شب قدر کے علاوہ آخری عشرے کی ہاتی را تیں بھی رمضان کی دوسری را توں کی نسبت افضل ہیں'اس لیے ان امام میں ذکر و تلاوت اور صدقات و خیرات جیسی نیکیوں میں يبلي سے اضافه كردينا جاہے۔

٨٧١- ام المونين حفرت عائشه صديقه رالا الله روایت سے انھوں نے فرمایا: جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی ٹاٹیٹر راتوں کو جاگتے' کمر کس کیتے اور گھر والول کوبھی بیدار کرتے۔

١٧٦٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ يْسْطَاس، عَنْ أَبِي الضُّلْحِي، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَائِشَهَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ، إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، أَحْيَا اللَّيْلَ، وَشَدَّ الْمِثْزَرَ، وَ أَنْقَظَ أَهْلَهُ.

نوائدومسائل: © کمرکنے سے مرادعبادت اور نیکی میں مزید محنت اورکوشش ہے۔ ﴿ آخری عشرے ک اگر بھی را تیں عبادت میں گزاری جائیں تو بہت بہتر ہے ورنہ طاق راتوں کوتو اہتمام کرنا ہی جاہیے۔ ﴿ نَیْل کے کا موں میں اٹل وعیال کوبھی شریک کرنا جا ہے تا کہ وہ بھی عظیم تو اب ہے محروم نہ رہیں اور اللہ کے ہاں بلند درجات حاصل كريكيس - ﴿ جا مُحنِّه كَا مقصد عبادت و كراور تلاوت مين مشغول مونا بـ يعض لوك برفضيلت والی را تیں نضول بات چیت میں گزار دیتے ہیں 'بیانتہائی محروی ادر بدشمتی کی بات ہے' خاص کر مساجد میں ، شور دغوغا' عبادت کرنے والوں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنرآ ہے۔ ﴿ بہت ی مساجد میں طاق را توں میں

**44** عبدالو احديه.

١٧٦٨ـ أخرجه البخاري، فضل ليلة القدر، باب العمل في العشر الأواخر من رمضان، ح: ٢٠٣٤، ومسلم، الاعتكاف، الباب السابق، ح: ١١٧٤ من حديث سفيان بن عيبنة به.



٧- أبواب ما جاء هي الصيام \_\_\_\_\_\_ اعتان على الصيام \_\_\_\_\_

اور خاص طور پرستائیسویں رات کو وعظ وققر برکا پر وگرام ہوتا ہے جس کی وجہ سے رات کا کافی حصدا می مصروفیت میں گزرجا تا ہے۔ اس طرح ختم قرآن کے موقع پر مشائی تقیم کی جاتی ہے جس کی وجہ سے بچے اور بڑے بھی عبادت وطاوت کو بھول کر معجد کے آ داب کونظر انداز کرتے ہوئے شور شرابے میں گئے رہتے ہیں جس سے نہ صرف عبادت کرنے والوں کو پریشانی ہوتی ہے بلکہ یہ انتہائی قیتی وقت نفسول کا موں میں ضائع ہوجا تا ہے۔ بہتر ہے ان امور سے اجتناب کیا جائے۔

باب: ٥٨- اعتكاف كابيان

(المعجم ٥٨) - **بَابُ** مَا جَاءَ فِي الاعْتِكَافِ (النحفة ٥٨)

١٧٦٩ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا هَأُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ الْمَيْقُ يَعْتَكُفُ كُلُّ عَامٍ عَشْرَةَ أَيَّامٍ. فَلَمَّا كَانَ النَّيِ الْفَرْآنُ فِي فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، إِعْتَكُفُ عَشْرِينَ يَوْمًا. وَكَانَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً. فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ عُرِضَ مَرَّةً مَا إِلَيْ عَامٍ مَرْضَ فِيهِ عُرِضَ فَيهِ عُرِضَ فِيهِ عُرِضَ فَيهِ عُرِضَ فَيهِ عُرِضَ فَيهِ عُرِضَ فِيهِ عُرِضَ

عَلَيْهِ مَرَّتَيْن .

فوائد ومسائل: () قرآن پیش کرنے سے مراد قرآن مجید کا دور کرنا ہے۔ حضرت جریل بلیخا ہرسال رمضان میں رسول اللہ تائیل کے ساتھ جس قدر قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کا دور کرتے تھے۔ (صحیح البحادی السوم البدا بوجہ باب: اجو دما کان النبی کی یکون فی رمضان مدیث نام ۱۹۰۳) () آخری سال ہیں دن اعتکاف کرنے کی وجہ یہ می ہوگئ ہے کہ رسول اللہ تائیل نے زندگی کے آخری جھے میں عبادت میں زیادہ جانشنانی ہے کام لیا اوراعتکاف بھی چونکہ ایک عبادت ہے اس لیے اس میں بھی اضافہ فرمایا اور بر بھی ممکن ہے کہ ایک عرف وہ رمضان ۸ ھیں پیش آیا۔ رسول اللہ تائیل کے ایک عرف کا فروہ رمضان ۸ ھیں پیش آیا۔ رسول اللہ تائیل کے ایرانیس ہورکا چنا جی رمضان ۱۹ ھیں بیں داخل ہوئے ۔ اورانیس دن مکہ کرمہ میں قیام پذیر رہے اس لیے اس سال اعتکاف نہیں ہورکا چنا تھی دور مضان ۱۹ ھیں ہیں داخل ہوئے ۔ اورانیس دن احکاف کیا۔ واللہ اعلم .

١٧٦<u>٩ أ</u>خرجه البخاري، الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان، ح:٤٩٩٨،٢٠٤٤ من حديث أبي بكر بن عياش به، والحديث الآتي شاهد له.



اعتكاف ہے متعلق احكام ومسائل ٧- أبواب ما جاء في الصيام

• ۷۷۱ - حضرت الی بن کعب خانش سے روایت ہے کہ نی ٹاٹی رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا كرتے تھے۔ايك سال آپ نالل (آخرى عشرے كے دوران میں) سفر میں تھے تو جب اگلا سال آیا' آپ نے ہیں دن اعتکاف کیا۔

١٧٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٌّ، عَنْ حَمَّادِ ابْنِ سَلَمَةً، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِع، عَنْ أُمَيُّ بْنِ كَعْبِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَغْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَسَافَرَ عَاماً. فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، اعْتَكَفَ عِشْرينَ يَوْماً.

🌋 فائدہ: اگراس حدیث میں مذکوروہی واقعہ ہے جوگز شتہ حدیث میں ذکر ہوا تو اگلے سال ہے مرادا یک سال چپوژ کرا گلاسال ہوگا کیونکہ سفر والارمضان فتح کمہ کے موقع پر ۸ھ میں تھا۔ اور نبی ٹاٹٹا نے میں دن کا اعتکاف اھے رمضان میں کیا ممکن ہے وہ میں بھی میں دن اعتکاف کیا ہو۔ واللہ أعلہ.

> 648 (المعجم ٥٥) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَبْتَدِئُ الإعْتِكَاف، وَقَضَاءِ الإعْتِكَافِ (التحفة ٥٩)

١٧٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةً، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَكَانَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ. فَأَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمضَانَ. فَأَمَرَ، فَضُوبَ لَهُ ان کے لیے بھی لگا ویا گیا۔حضرت هضه جھانے بھی خِبَاءٌ. فَأَمَرَتْ عَائِشَةُ بِخِبَاءٍ فَضُوبَ لَهَا.

ا ۱۷۷ - ام المومنين حضرت عا كثير في اسے روايت ہے اُنھوں نے فرمایا: نبی ٹاٹٹی جب اعتکاف کرنا جا ہے تصوِّق صبح کی نمازیر هکراس جگه داخل ہوتے جہاں آپ کا اعتکاف کرنے کا ارادہ ہوتا۔ (ایک بار) آپ نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے تھم ویا تو آپ کے لیے خیمہ لگا دیا گیا' حضرت عاکشہ رہیں نے بھی ایک خیمہ لگانے کا حکم وہا تو

باب:۵۹-اعتکاف شروع کرکے

حچوژ دینااوراعتکاف کی قضادینا

١٧٧٠ [إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الصيام، باب الاعتكاف، ح: ٣٤٦٣ من حديث حماد به، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والذهبي.

١٧٧١ـ أخرجه البخاري، الاعتكاف، باب اعتكاف النساء، ح:٢٠٣٤،٢٠٣٤،٢٠٤١، رمسلم، الاعتكاف، باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه، ح: ١١٧٣ من طرق عن يحيي بن سعيد عن عمرة عن عائشة به.



٧- أبواب ما جاء في الصيام وأَمْرَتْ حَفْصَةُ بِخِبَاء فَضُرِبَ لَهَا. فلمَّا ايك فيم لكَانَ كاتِمَ ديا توان كي لي بهي لكاديا كيا-رَأَتْ زَيْنَبُ خِباَءَهُمَا أَمَرَتْ بِخِبَاء فَضُرِبَ جب حضرت نينب الله انه دونوں كي فيح ديكھي تو لَهَا فَلَمَّا رَأَى ذٰلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: انهوں نے بهي ايك فيم لكانے كاتم ويا اوران كي لي «اَلْبُرَ تُردُنَ» فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِي رَمَضَانَ، بهي فيم لكا ديا كيا- رسول الله تَلْيُلُمْ نے جب يہ چيز

د*ن دن اعت***کاف** کرلیا۔

د بيهمي تو فر مايا: ' <sup>د</sup> کيانم نيکي کا اراده رکھتي ہو؟'' چنانچه نبي

مَنْاقِيْمُ نِهِ رمضان میں اعتکا ف نہیں فر مایا' اور شوال میں ،

باب: ۲۰-ایک دن باایک رات

كااعتكاف

نذر مانی تھی (جواسلام لانے تک پوری نہ کر سکے تھے)'

چنانچہ انھوں نے نبی طاق سے مسلہ دریافت کیا تو

۱۷۵۲ - حفرت عمر دانٹن سے روایت ہے کہ انھوں نے قبول اسلام سے بہلے ایک رات کے اعتکاف کی

فوائد ومسائل: (() اعتكاف كے ليے مجد ميں ايک جگه پرده كركے اس ميں اعتكاف كرنا مسنون ہے۔

﴿ اعتكاف مبحد ميں ہوتا ہے۔ ﴿ عورتيں بھی اعتكاف كركتی ہيں ليكن ان كے ليے بھی جائے اعتكاف مبحد ہی ہے تا ہم مبحد الى ہو جہاں عورتوں كے ليے مردوں ہے الگ ہر چيز كامعقول انظام ہوتا كہ مردوں كے ساتھ كسى بھی مرطے ميں ان كا اختلاط نہ ہو۔ ﴿ عورتوں ميں ايک دوسری كی رليں كرنے كی عادت ہوتی ہے خاص طور پرسوئيں ایک دوسری كی رليں كرنے كی عادت ہوتی ہے خاص طور پرسوئيں ایک دوسری كی مبلہ پيدا ہوجائے تو اسے حكمت ہے كل كرلينا چوڑا جاسكا ہے ہے۔ ﴿ اعتكاف جِيوڑا جاسكا ہے کہ رمضان كے اعتكاف جيوڑا جاسكا ہے۔ ﴿ رمضان كے اعتكاف کی دوسرے مبلغ ميں جگہ بنائی گئی ہو جگر كوئی عذر چیش آ جائے تو اعتكاف جيوڑا جاسكا ہے۔ ﴿ رمضان كے اعتكاف کی دوسرے مبلغ ميں جگہ دی جاسکتی ہے۔

(المعجم ٦٠) - بَ**اَبُّ: فِي** اغْتِكَافِ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةَ (التحفة ٦٠)

وَاعْتَكُفَ عَشْراً مِنْ شَوَّالٍ.

1۷۷۲ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْخَطْمِيُ: حَدَّثَنَا شِفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ أَيُّكُ كَانَ عَلَيْهِ نَذُرُ لَيْلَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَعْتَكِفُهَا. فَسَأَلَ النَّبِيِّ يَشِحُدُهُ فَا مَوْهُ أَنْ يَعْتَكِفُ .

فَسَأَلَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرُهُ أَنْ يَعْتَكِفَ . آپ نَائِلَ فَاتَعِينَ عَكَافَ كَرِ فَكَامُمُ ديا-فوائد وسائل: ﴿ اعتكاف الكِ دن يا الكِ رات كا بهي موسكن هـ ﴿ الرَّكُ فَحْصَ اسلام قبول كرنے على موسكن هـ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

١٧٧٣\_ أخرجه البخاري، الاعتكاف، باب من لم ير عليه إذا اعتكف صومًا، ح:٢٠٤٣،٢٠٤٢، ومسلم، الأيمان، باب نذر الكافر، وما يفعل فيه إذا أسلم، ح:١٦٥٦ من حديث نافع به.



٧- أبواب ما جاء في الصيام ما المال ا

ارادہ کیا ہوتواہے پورانہیں کرنا جاہیے۔ ﴿اللّٰہ کے لیے نذر مانناعبادت ہے البذا ایسی نذر پوری کرنا ضروری ہے۔

باب: ۲۱-اعتکاف کرنے والامتجد میں ایک جگدرہے

122۳- حفرت عبداللہ بن عمر والٹناسے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹائٹل رمضان کے آخری دی دن اعتمان کی آخری دی دن اعتمان کی آخری دی دن

(المعجم ٦١) - بَ**نَابُّ: فِي الْمُعْتَكِ**فِ يَلْزَمُ مَكَانًا مِنَ الْمَسْجِدِ (التحفة ٦١)

100٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الشَّرْحِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَنْبَأَنَا يُونُسُ أَنَّ نَافِعاً حَدَّثُهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ.

الا واحِر مِن رمصال. قَالَ نَافعٌ: وَقَدْ أَدَان

قَالَ نَافِعٌ: وَقَدْ أَرَانِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْمَكَانَ الَّذِي يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

فوائد ومسائل: ﴿ الرَّحِياءَ عَافَ كَامطلب مجدين ركر بهنائ تا بم سنت معلوم بواكه مجدين بحى

الك جُدُم تَرركر كے اعتكاف كا وقت اى جُدگرارنا چاہيے۔ ﴿ اعتكاف كے ليے پروہ كركے جُد بنانے كا مقصد

بحى يبى ہے كہ زيادہ وسے زيادہ وقت اى خيمہ بيں گزارا جائے۔ ﴿ اگرایک خفس مجد كے ایک بی جھے بس بر

سال اعتكاف كرتا ہے توبيجائز ہے جب كہ نماز كے ليے مجد بيں ایک جُد خاص كر لينا ورست نہيں۔ گھر ميں بيہ

بحى جائز ہے۔

۱۷۷۶ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى: مم ۱۷۷ - هزت عبدالله حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ حِرَى اللهُمَّا مِداءِ كَافِ

۱۷۵۴ حفرت عبدالله بن عمر چاتش سے روایت ہے کہ نبی ٹاٹیا جب اعتکاف کرتے تو ستون تو ہدکے

١٧٧٣\_ أخرجه البخاري، الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواخر، ح: ٢٠٢٥ من حديث ابن وهب به، ومسلم، الاعتكاف، باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، ح: ١١٧١ عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو به.

1974 [إسناده حسن] أخرجه إمام الأئمة ابن خزيمة في صحيحه، ح: ٢٣٣٦ عن محمد بن يحيى به، وصححه البوصيري # عيسى بن عمر وثقه ابن خزيمة، وابن حبان، فحديثه لا ينزل عن درجة الحسن، وأما الحافظ نعيم بن حماد فحسن الحديث كما حققته في "الأسانيد الصحيحة في أخبار أبي حنيفة"، ولم يتهمه أحد فيه خير، وأجاب الإمام المحقق المعلمي اليماني رحمه الله عن الطعون في الإمام نعيم رحمه الله فأجاد وأفاد، جزاه الله خيرًا، واجع "التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل": ١/ ٤٩٣، وأخرجه الطبراني في الكبير: ١٢/ ٣٨٥، ح: ١٣٤٢٤ من طريق عبدالغيز بن محمد عرب عربه.

اعتکاف مے متعلق اد کام دسائل قریب آپ کا بستر بچھا دیا جاتا'یا آپ کی حیار بالک وہاں بچھا دی جاتی ۔

٧- أبواب ما جاء في الصيام ... الْمُبَارَكِ، عَنْ عِيسَى بْنِ عُمَرَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِع، عَنْ الْبَيْ عَلَمْ أَنَّهُ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ، طُرِحَ لَهُ فِرَاشُهُ أَوْ يُوضَعُ لَهُ سَرِيرُهُ وَرَاءَ أَسْطُوَانَةِ التَّوْبَةِ.

فائدہ: ''توبہ کے ستون' سے مراد مجد نبوی کا ایک خاص ستون ہے۔ حضرت ابولبابہ ڈائٹٹا سے ایک غلطی ہوگئی مستون ہے۔ حضرت ابولبابہ ڈائٹٹا سے اللہ تعالی متی جس کا احساس ہونے پر انھوں نے اپنے آپ کو مجد نبوی کے اس ستون سے باندھ لیا تھا کہ جب تک اللہ تعالی مجمعے معاف نبیس کرے گا میں بہیں بندھا رہوں گا۔ تین دن کے بعد رسول اللہ ٹائٹٹا کو دی کے ذریعے سے حضرت ابولبا بہ ٹائٹٹا کی توبیقوں ہونے کی بشارت دی گئی تورسول اللہ ٹائٹٹا نے تشریف لاکڑو دائھیں کھولا۔

(المعجم ٦٢) - بَابُ الاعْتِكَافِ فِي خَيْمَةٍ فِي الْمُسْجِدِ (التحفة ٦٢)

1220- حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹا نے ایک ترکی تجے میں اعتکاف فرمایا جس کے دروازے پر چٹائی کا ایک کلڑا تھا۔ نبی ٹاٹٹا نے ہاتھ سے چٹائی کپڑی اوراسے ہٹا کر تجے میں ایک طرف کر دیا' پھر اپنا سر (خیمے سے) باہر نکال کر لوگوں سے بات کی۔

میں اعتکاف کرنا

باب:٦٢ -متحديين خيمه لگا كراس

- ١٧٧٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ عَزِيَّةً قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ ابْنَ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ ابْنَ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ ابْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اعْتَكُفَ فِي قُبَةٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْكَفَ فِي قُبَةٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَنْكَفَ فِي قُبَةٍ وَمُنْكَفَ فِي قُبَةٍ فَأَخَذَ الْحَصِيرِ. قَالَ، فَأَخَذَ الْحَصِيرِ عَلَى سُدَّتِهَا قِطْعَةُ حَصِيرٍ. قَالَ، فَأَخَذَ الْحَصِيرِ عَلَى اللهِ قَالَهُ عَنْ عَنْ عَيْدِ الْفَتَهِ .

ثُمَّ أَطْلَعَ رَأْسَهُ فَكَلَّمَ النَّاسَ.

خلف فوا کد و مسائل: ﴿ اعتکاف کے لیے جگہ خیمے کے انداز میں بھی بنائی جاستی ہے خصوصاً جب اعتکاف مجد کے صحن میں کیا جائے اور دھوپ وغیرہ سے بچاؤ کے لیے سائے کی ضرورت ہو۔ ﴿ اعتکاف کے دوران میں لوگوں سے ضروری بات چیت کی جاستی ہے۔ ﴿ غیر مسلم مما لک کا بنا ہوا کپڑ ایادوسری چیز استعمال کرنا جائز ہے بخر طبکہ اس میں کوئی الی بات نہ ہوجو ہماری شریعت میں ممنوع ہؤ مثلًا: ایسا مردانہ لباس جوریشم کا بنا ہوا ہؤ استعمال کرنا جائز نہیں ۔



<sup>1</sup>**۷۷0\_أ**خرجه مسلم، الصيام، باب فضل ليلة القدر والحث علَى طلبها . . . الخ، ح: ١١٦٧/ ٢١٥ عن محمد بن عبدالأعلى به مطولاً، وانظر، ح:١٧٦٦ .

۱۷۵۱-۱م المومنین حضرت عائشہ بھی ہے روایت با اُنٹہ بھی سے روایت کے اُنٹہ بھی میں واقع اس کی جوتی اور دہاں کوئی بیار ہوتا تو میں چلتے چلتے ہی اس کی خیریت پوچھ لیتی تھی۔ انھوں نے فرمایا: جب لوگ اعتکاف میں ہوتے تھے تورسول اللہ بھی گھر میں واقع نہیں ہوتے تھے گر مقائے حاجت کے لیے۔

اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبْيْرِ، وَ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبْيْرِ، وَ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ غَرْوَةَ بْنِ الزَّبْيْرِ، وَ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كُنتُ لَأَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ، وَالْمَرِيضُ فِيهِ، فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلَّا لِلْحَاجَةِ، وَالْمَرِيضُ فِيهِ، فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلَّا لَمِنَا مَارَّةٌ. قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ، إِذَا كَانُوا مَعْنَكِفِينَ.

يُدخل اله (652) مُعْتَكِفِينَ.

کے فوائد و مسائل: ﴿ اعتکاف والے کو بلا ضرورت معجد ہے فکنا منع ہے۔ ﴿ فضائے حاجت کے لیے معجد ہے باہر نکلنا جائز ہے۔ ﴿ اگر معجد کے ساتھ بیت الخلاء کا انتظام نہ ہوتو اعتکاف والا اس غرض کے لیے گھر جا سکتا ہے۔ ﴿ عنسل جنابت بھی ایک الیی ہی حاجت ہے جس کے لیے معجد ہے نکلنا ضروری ہے 'لہذا معتلف اس مقصد کے لیے بھی باہر نکل سکتا ہے۔ ﴿ مریض کی بیار پری کے لیے اعتکاف ہے نکلنا ورست نہیں لیکن اگر کسی جائز سبب ہے باہر لکلا ہواور راہتے ہیں مریض مل جائے تو اس سے حال پوچھنا جائز ہے تا ہم اس کے پاس بات چیت کے لیے رک جانا ورست نہیں۔

۱۷۷۵ - حفرت انس بن مالک چات اوایت ب رسول الله تالل نے فرمایا: "اعتکاف والا جنازے کے ساتھ جاسکتا ہے اور بیار کی بیار پری کرسکتا ہے۔" ١٧٧٧ - حَدَّثْنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَبُوبَكْرٍ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا الْهَيَّاجُ الْخُرَاسَانِيُّ: حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ

١٧٧٦\_ أخرجه البخاري، الاعتكاف، باب لا يدخل البيت إلا لحاجة، ح:٢٠٢٩ من حديث الليث به، ومسلم، الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها . . . الخ، ح:٢٩٧ عن محمد بن رمح وغيره به.

۱۷۷۷\_ [إسناده موضوع] وقال البوصيري: "إسناده ضعيف، لأن عبدالخالق وعنبـة وهياج ضعفاء" \* عبدالخالق مجهول (تقريب)، وهياج بن بسطام ضعيف، وعنبـة بن عبدالرحمٰن متهم بوضع الحديث كما تقدم، ح: ١٧٤٢.

٧- أبواب ما جاء في الصيام \_\_\_\_\_ اعتكاف م علق الحكام وسأكل

عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ عَبْدِالْخَالِقِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمُعْتَكِفُ يَتْبُعُ الْجِنَازَةَ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ».

(المعجم ٦٤) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُعْتَكِفِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَيُرَجِّلُهُ (التحفة ٦٤)

1۷۷۸ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُورَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلْ اللهِ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيَّةُ يُدُنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُجَاوِرٌ، فَأَغْسِلُهُ وَأُرَجِّلُهُ. وَأَنَا فِي حُجْرَتِي. وَأَنَا حَائِضٌ. وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ.

باب:۹۴-اعتکاف کرنے والاسر دھوسکتا ہے اورکنگھی کرسکتا ہے

۱۷۷۸- حفزت عائشہ فیٹا سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول اللہ ٹاٹیٹر اعتکاف بیٹھے ہوتے تو اپنا سر میر سے قریب کردیت میں آپ ٹاٹیٹر کا سرمبارک دھو کرکنگھی کردیت میں اپنے تجربے میں ہوتی تھی اور ایام سے ہوتی تھی اور آپ ٹاٹیٹر مجدمیں ہوتے تھے۔

فوا کدومسائل: ﴿ اعتکاف کے دوران میں نہانا اور سردھونا جائز ہے۔ ﴿ اعتکاف کی حالت میں اگرجم کا کوئی حصہ مثلاً: سرمجد سے نکالا جائے تو اعتکاف میں فرق نہیں آتا۔ ﴿ جب عورت کے چیف کے ایام ہول تو وہ سجد میں داخل نہیں ہو سکتی البتہ ہاتھ بردھا کر مجد میں سے کوئی چیز اٹھا سکتی ہے۔ ﴿ اعتکاف کی حالت میں معتلف کی جبوی اس کی خدمت انجام دینے کی محتلف کی جبوی اس کی خدمت انجام دینے کی ضرورت چیش آئی کہ نی تاہید اعتکاف کی وجہ سے گھر نہیں آسکتہ تھے ادرام المونین خاص ایام میں ہونے کی دجہ سے محد میں واغل نہیں ہو کئی تھیں۔

(المعجم ٦٥) - بَابُّ: فِي الْمُعْتَكِفِ يَزُورُهُ أَهْلُهُ فِي الْمَسْجِدِ (التحفة ٦٥)

١٧٧٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْلِرِ الْمُنْلِرِ الْمُنْلِرِ الْمِثَانَ بْنِ عُمَرَ الْجِزَاهِيُّ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ

باب:۹۵ -معتلف کی بیوی کا متجد میں آ کراسے ملنا

۱۷۷۹- نی ٹاٹیل کی زوجۂ محترمہ حفزت صفیہ بنت حُبی ٹاٹھا سے روایت ہے کہ وہ رسول اللّٰد ٹاٹیل سے

١٧٧٨\_متفق عليه، وقد ثقدم، ح: ٦٣٣.

1۷۷4\_ أخرجه البخاري، الاعتكاف، باب: هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟، ح:٢٠٣٥ وغيره، ومسلم، السلام، باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليًا بامرأة . . . الخ، ح:٢١٧٥ من حديث الزهري به بألفاظ متقاربة \* عثمان بن عمو بن موسى حسن الحديث على الراجع، وتابعه الثقات.



٧- أبواب ما جاء في الصيام ----

أَبْنَ مُوسَى بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْن، عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ حُيَـيٌّ، زَوْج النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا جَاءَتْ [إِلَى] رَسُولِ اللهِ يَّنِيُّةِ تَزُورُهُ. وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً مِنَ الْعِشَاءِ. ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِتُ. فَقَامَ مَعَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْلِبُهَا. حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ الَّذِي كَانَ عِنْدَ مَسْكَنِ أُمِّ سَلَمَةً، زَوْج النَّبِيِّ ﷺ، فَمَرَّ بِهِمَا رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ. فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. ثُمَّ نَفَذَا. فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَلَى رسْلِكُمَا. إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَـىٌ » قَالاً: سُبْحَانَ اللهِ. يَارَسُولَ اللهِ وَكُبُرَ عَلَيْهِمَا ذَٰلِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِن ابْن آدَمَ مَجْرَى اللَّه. وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْتاً».

ملاقات کے لیے مجد میں تشریف لے گئیں جبکہ آب رمضان السارك كة خرى عشر عين معيد مين معتكف تھے۔ وہ عشاء کے وقت کھے درینی ناٹی سے بات چیت کرتی رہیں پھراٹھ کر واپس چل دیں۔رسول اللہ عظم انھیں (مسجد کے درواز ہے تک) چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔حضرت صفیہ واٹھاجب مید کے اس درواز ہے تک پنجیس جورسول اللہ ظافر کی زوحة محتر مدحفزت امسلمه وثلا كي حجرب ك قريب قبا تو ماس سے دوانصاری گزرے۔انھوں نے رسول اللہ الله عض كيا اور چل ديـــرسول الله عظم ني انھیں فرمایا: ''تھمرؤ بیصفیہ بنت مُحیّی (طاف) ہیں۔'' انھوں نے کہا: سجان اللہ! اے اللہ کے رسول! (ہم آپ یرکس طرح شک کرسکتے ہیں؟) انھوں نے (رسول الله مَالَيْنَ كَ ) اس بات كوشدت معصوس كيا-رسول الله ظليم في فرمايا: "شيطان انسان مين خون كي طرح کھرتا ہے۔ مجھے خطرہ محسوس ہوا تھا کہ وہ تمھارے ول میں کوئی (نامناسب) بات نہ ڈال وے۔''



فوا کدومساکل: (۱ عثکاف کرنے والے سے دوسر بوگ فی جل سکتے ہیں اور ضروری بات چیت کر سکتے ہیں۔ ﴿ اعتکاف والے سے اس کی ہوی ہی معجد ہیں آ کر ملاقات کر سکتی ہے۔ ﴿ معکف کی ضرورت سے اعتکاف کی جگہ سے اٹھ کر معجد کے دروازے تک جاسکتا ہے۔ ﴿ عالم کوا پی عزت و شرف کا خیال رکھنا چا ہے اور لوگوں کو اپیا موقع نہیں دینا چا ہے کہ وہ شک و شبہ کا اظہار کریں۔ ﴿ فاوندا پی ہیوی کا نام لے سکتا ہے اور است نام لے کر بلا بھی سکتا ہے۔ ﴿ ان دو صحابیوں نے رسول اللہ طَافِیْ کی اس بات سے تکلیف محسوس کی کیونکہ انسی محسوس ہوا کہ رسول اللہ طافیٰ ہمارے بارے میں حسن طن نہیں رکھتے۔ ﴿ رسول الله طافیٰ نے ان کا بید احساس دور کرنے کے لیے وضاحت فرمادی کرتم نے میرے بارے میں کوئی غلط بات نہیں سوچی لیکن شیطان

اعتكاف سيمتعلق احكام ومسأئل ٧- أبواب ما جاء في الصيام...

وموسد والسكتا ہے۔ ﴿ نِي مَالِيُّم كي بدوضاحت ان حضرات كے ليے باعث رحت تھى كونكداس طرح شيطان کے وسو سے کا راستہ بند ہوگیا ورنہ نبی نابیا کے بارے میں کوئی الی ولیک سوچ ایمان سے محرومی کا باعث بھی ہو عتی تھی۔ 🛈 تعجب کے موقع برسجان الله کہنا درست ہے۔ 🏵 شیطان جنات میں سے ہونے کی وجہ سے انسان پر غیرمحسوں طور پر اثر انداز ہوتا ہے اس لیے اس کا وسوسہ ایک حدے آ گے بڑھ جائے تو انسان کے ا مان کے لیے خطرناک موسکتا ہے۔ان وسوسول کے شرسے جیخے کے لیے لا حَوْلَ وَ لَا فُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اور

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُظِنِ الرَّحِيمِ يُرْصِنَا عِلِيكٍ.

(المعجم ٦٦) - بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

• ۱۷۸ - حضرت عائشہ پھٹا سے روایت ہے انھوں ١٧٨٠ حَدَّثُنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ [بن] نے فرمایا: رسول اللہ تلکا کے ساتھ آپ کی ایک زوجہ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَتٌ عَائِشَةُ: اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ر کھالیا کرتی تھیں۔ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ. فَكَانَتْ تَرَى الْحُمْرَةَ

وَالصُّفْرَةَ. فَرُبَّمَا وَضَعَتْ تَحْتَهَا الطَّسْتَ. کیں فوائد ومسائل: ﴿ استحاضے والی عورت ہروہ عبادت انجام دے سکتی ہے جو پاک عورت انجام دیتی ہے' چنانچہ وہ اعتکاف بھی کر علق ہے۔ ﴿ ماہانہ عادت کے ایام کے علاوہ اگر سرخ خون بھی نظاہر ہوتو وہ استحاضہ ہی شار ہوگا۔ زردخون کا بھی بہی تھم ہے۔ ﴿ برتن میں بیضے کا مقصد بیرتھا کمسجد کی چٹائیاں وغیرہ آلودہ ند ہول۔

قرار دیتے میں کیونکداگر گھر میں اعتکاف جائز ہوتا تو نبی ٹاپٹی اس خاتون کو گھر میں اعتکاف کرنے کا حکم دے

ويت تاكم أتهي برتن ندر كهناير تا-

(المعجم ٦٧) - بَالِّ: فِي ثُوَابِ الاعْتكاف (التحفة ٦٧)

١٧٨١ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيم :

محترمہ نے اعتکاف کیا۔ انھیں سرخ اور زرد رنگ ( کا اسخاضه) آتا تھا۔بعض اوقات وہ اپنے نیچے چوڑ ابرتن

باب: ۲۲-استحاضه کی مریض خاتون

كااعتكاف

اس مدیث ہے ان علاء کے موقف کی تائید ہوتی ہے جو عورتوں کے لیے بھی معجد میں اعتکاف کرنا ضروری

باب:٦٤-أعتكاف كاثواب

١٨٨١ - حضرت عبدالله بن عباس الأنتاب روايت

١٧٨٠ أخرجه البخاري، الحيض، باب اعتكاف المستحاضة، ح: ٣١٠ من حديث يزيد بن زريع به.

١٧٨١\_ [إسناده ضعيف] \* عبيدة بن بلال العمي مجهول الحال(تقريب)، وقال البوصيري: " إسناده ضعيف لضعف فرقد بن يعقوب السبخي " ، وفيه علة أخرى .



عيدين كى راتول مين قيام متعلق احكام ومسائل حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أُمَيَّة : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُوسَى به كدرسول الله على في اعتكاف كرف والح ك بارے میں فرمایا: ''وہ گناہوں کوروک دیتا ہے۔اوراس کے لیےساری نیکیال انجام دینے والے کی طرح نیکیال جاری کی جاتی ہیں۔''

باب: ۲۸- دونول عيدول كي را تول كا قيام

١٧٨٢ - حضرت ابوامامه الاتؤے روایت ہے نی ن الله عنواليا: "جس في الله عنواب حاصل كرف کی نیت ہے عبدین کی دونوں راتوں میں قیام کیا' اس كا دل نہيں مرے گا'جس ون (لوگوں كے) دل

٧- أبواب ما جاء في الصيام.. الْبُخَارِيُّ، عَنْ عُبَيْدَةَ الْعَمِّيِّ، عَنْ فَرْقَدِ السَّبَخِيّ، عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْر، عَن ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي الْمُعْتَكِفِ: «هُوَ يَعْكِفُ الذُّنُوبَ، وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا».

(المعجم ٦٨) - بَابُّ: فِيمَنْ قَامَ لَيْلَتَي الْعِيدَيْن (التحفة ٦٨)

١٧٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمَرَّارُ بْنُ حَمُّونَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفِّى: 656 من عَنْ ثَوْرِ بْن يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً، عَن النَّبِيِّ عَيْدٍ قَالَ: "مَنْ قَامَ لَيْلَتِي الْعِيدَيْنِ، مرجاكي كُ-" مُحْتَسِباً لِلَّهِ، لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُو بُ» .



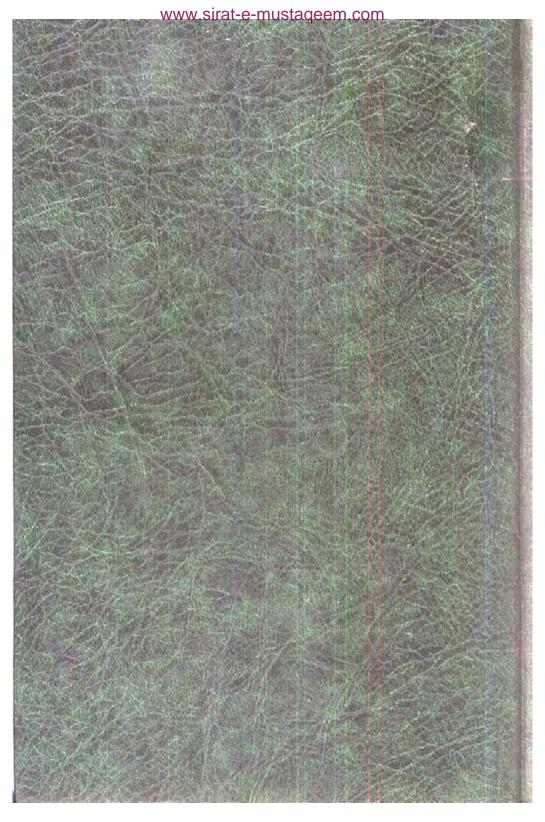